

علاء المسنت كى كتب Pdf قاكل عين حاصل المرائع كالمحالي "PDF BOOK "نقير حتى " چین کو جوائی کریں http://T.me/FigaHanfiBooks عقائد پر مشتل ہوسٹ حاصل کرنے کے لیے تحقیقات چیل ٹیگرام جمائل کریں https://t.me/tehqiqat طاء المسنت كى ثاباب كتب كوكل سے اس لك ے افری قاتان لوڈ کیاں https://archive.org/details/ azohaibhasanattari ari طالب وقالے اور والی مطابری الاوسيب حسين وطاليكي

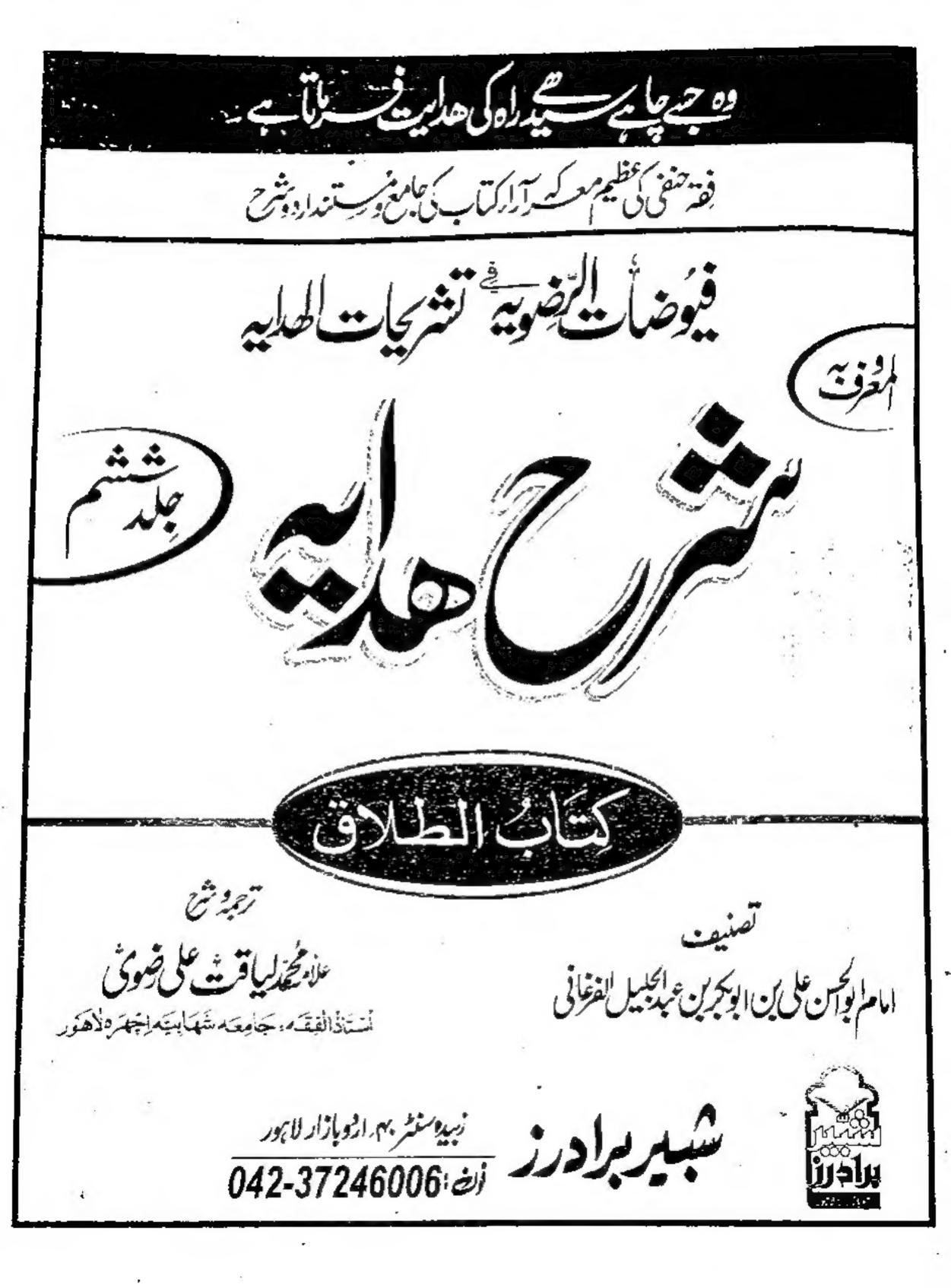

# Color Marie Color

جمد مقوقي ملكيدت يحبق فاشرم معفوظ هين



| ملك شبيرين                                | باابتمام                   |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| مَّى 2012ء ارجب لرجب 1433ھ                | سراشاعت<br>بن <i>ش</i> اعت |
| اشتیاق اے مشاق پرنٹر لا ہور               | طابع                       |
| ورڈ زمیک ر                                | کینزنگ                     |
| العث اليس ايٹورٹا پُررددر<br>0345-4653373 | سرورق                      |
| الرسيك                                    | قیمت ،                     |



#### ضرورىالتماس

قارئین کرام! ہم نے اپنی بساط کے مطابق اس کتاب ہے متن کی تھی میں پوری کوشش کی ہے ہیں اوری کوشش کی ہے ، تاہم پھر بھی آ ب اس میں کوئی غلطی پائیں تو ادارہ کوآگاہ ضرور کریں تاکہ وہ درست کر دی جائے۔ ادارہ آپ کا بے حد شکر گزار ہوگا۔

# ترتبيب

| طلاق سنت مل تقهی غراب اربعه ٢٥                      | مقدمه رصوب مقادمه رصوب معادم من من معادم من |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وقت وكل كاعتبار السام طلاق كابيان                   | مصالح مرسله کے اصول میں ائتدار بعد کاطرز استدانال ۱۲                                                                                                                                        |
| طلاق کی اقسام میں غدام ب اربعہ                      | عدم تغليد كي سبب فعنهي مصائب ونعضانات                                                                                                                                                       |
| ہرسم کی طلاق کے دقوع میں اتفاق فدا بہار بعد         | اسلاف امت پراعتاد کی دلیل کابیان                                                                                                                                                            |
| طلاق دیے کے طریقہ حسن کا بیان                       | كِتَابُ الطَّلَاق                                                                                                                                                                           |
| مسنون طریقے سے طلاق دیے میں احادیث اس               | و برکتاب طلاق سے تعلق احکام کے بیان میں ہے ﴾                                                                                                                                                |
| طلاق بدعت دييخ كابيان                               | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                     |
| طلاق بدعت کی تعریف                                  | طلاق كى نفوى تعريف                                                                                                                                                                          |
| حالت حيض كي وقوع طلاق ين غرامب اربعه                |                                                                                                                                                                                             |
| طلاق علاشك وقوع من غراب اربعه                       | قرآن كيمطابق مشروعيت طلاق كابيان                                                                                                                                                            |
| بيك وقت تين طلاق ديناحرام إلى                       | احادیث کےمطابق مشروعیت طلاق کابیان                                                                                                                                                          |
| ايك ساته تين طلاقيس ويخ كابيان                      | مشروعیت طلاق پراجماع کابیان                                                                                                                                                                 |
| بيك وفت تين طلاقيل دينے كى مما نعت وانعقاد          |                                                                                                                                                                                             |
| طِلاً تَى ظَلا شَهِ كَ نَفاذ كا ثبوت                | طلاق كى مما نعت من احاديث                                                                                                                                                                   |
| ایک مجلس کی تین طلاقوں کے وقوع میں اسلاف است مسلمہ  | مساكل طلاق يرعدم النفات عصماشرتي نقصانات                                                                                                                                                    |
| كالتقلاف                                            |                                                                                                                                                                                             |
| به یک وقت تین طلاقوں کے عدم وقوع میں غیرمقلدین کے   | مسئله طلاق مس اصلاح عوام کی غرورت                                                                                                                                                           |
| عجيب استدلالات                                      |                                                                                                                                                                                             |
| طلاق ثلاثة اور صفرت عمر رضى الله عنه كالعزيري فيصله | إب طلاق سنت كي فقهي مطابقت كابيان                                                                                                                                                           |
| بیک وقت زیادہ طلاق دینا منع ہے:                     | علاق کی اقسام کافقہی بیان                                                                                                                                                                   |
| غیرمقلدین کا فقد تفی کی بعض عمارات ہے جائل ہوتا     | طلاق سنت كابيان                                                                                                                                                                             |
|                                                     |                                                                                                                                                                                             |

| ﴿ يِهِ إِبِ وَوْعُ طَالِ كَ بِمِ إِن يُن بِ ﴾          |
|--------------------------------------------------------|
| بإب ايقاع طلاق كي تعني مطابقت كاميان                   |
| مسكرمرجيد يلى فقهي غراب كابيان                         |
| طلاق (كالفاظ) كادوبنيادى اتسام١١١                      |
| طلاق بته كافقهي مغبوم                                  |
| لفظ" سراح" كي صريح بونے ياند بونے ميں فقبي ندا بهب ١١٢ |
| طلاق صری کے الفاظ ہے طلاق بین فقی فراہب                |
| طلاق كصريح الفاظ كافعيى بيان                           |
| لفظ مطلقه يمل " فأ "كوساكن يرفض كابيان                 |
| طلاق كر مختلف الفاظ من نيت كالعتبار                    |
| طلاق مرت ك مختلف الفاظ كابيان                          |
| طالق كينوا لي كاطلاق كابيان                            |
| الفاظ الل ت وتوع طلاق كافعيى بيان ١١٥                  |
| آنْتِ طَالِقُ الطَّلَاقَ كَمْ كَابِيانِ                |
| عورت كوجود ياكسى عضوكي طرف طلاق كي نسبت كرنا ١١٩       |
| طلاق کی نسبت بدنی اعضاء کی طرف کرنے کا فقہی بیان ۱۲۱   |
| باتهداور باؤل وغيره كى طرف طلاق كى نسبت كرف كابيان ١٢١ |
| اعضاء كى طرف نسبت سے غدم طلاق كا وقوع                  |
| اعضاء كي جانب منسوب طلاق مين فقهي اختلاف               |
| نصف يا ايك تهائي طلاق دين كابيان                       |
| طلاق کاجر ہم کمل طلاق ہے ۔۔۔۔۔۔۔                       |
| اطلاق طلاق مين عدم تجوى كايان                          |
| عربی کے بعض جملوں سے طلاق کے استدلال کابیان ۱۲۵        |
| ۋىرە ھلاق كىنے سے دوطلاقول كاوتوع                      |
| عددی جملوں کی تعلیم سے وقوع طلاق کا بیان ١٢٧           |
| ضرب اور حماب كالفاظ عطلاق كابيان                       |
| حماب وضرب كى طلاق من نقهى تصريحات                      |

| كراوى اصطلاحي تعريف:                                      |
|-----------------------------------------------------------|
| قوال ش اكراه                                              |
| كراه كي شرا نط كافعتهي بيان                               |
| كراه كى صورت بيس وقوع طلاق بيس نعتهي ندابهار بعد ١٩٠٠٠٠٠٠ |
| نتہاء آحناف اوران کے مؤیدین کے دلائل                      |
| مجوری کی طلاق کے غیر معتبر ہونے بعض اہل ظواہر کے دلائل ۹۱ |
| ث و مالت ميس طلاق كي كم كابيان                            |
| . تشكى طلاق مين فقهي غرابب اربعه                          |
| ٠- بن تعريف                                               |
| ن يحالت ين دي تي طلاق كالتم                               |
| طلاق علاشين احتاف ك نقيى ولائل                            |
| فيرمقلدين والل ظوا بركت تقيدى دلائل                       |
| فتنهاء مالكيه وحنا بله كردائل مين بحث ونظر ٩٥             |
| مكرين اصول كااصول فقد استدلال المسامكرين اصول كااصول      |
| قاعده فتهيه عابضاع بن اصل حرمت كابيان عو                  |
| فقها وغصه کی تمن حالتیں بیان کرتے ہیں                     |
| شد يدغمه من نه طلاق بنه نافلام آزاد كرنا اوا.             |
| موسنظ مخص كاشارك كذر يعدى كن طلاق واقع مو                 |
| جاتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| موسكتے كاشار كيات ت وقوع طلاق من غامب                     |
| اربح                                                      |
| باندى كيلئ دوطلاق كابيان                                  |
| باندی کیلئے دوطلاق ہونے میں فقہی ندا بب اربعد ۲۰۱         |
| باندی کی دوطلاقوں میں شواقع واحناف کا اختلاف اے ا         |
| المني مزاق كي طلاق                                        |
| اگرشو ہر غلام ہوتو طلاق دینے کاحق أے بی حاصل ہوگا ۱۰۸     |
| غلام کے حق طلاق کے ثبوت میں احادیث                        |

| طلاق دیے ہوئے لفظ 'مَا'' استعال کرنا١٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| طلاق ندد ين كالبعث عن استسان ك دليل كابيان ١٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| شادی کے دن کے ساتھ طلاق کوشر وط کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| تكاح _ قبل وقوع طلاق من فقيى غدابب اربعد ١٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| طلاق کوتکاح کے ساتھ معلق کرنے کافقہی بیان ۵۵۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ﴿ يَصَلِ عُورت كَى المرف عظلاق كے بيان من ب ﴾ ١٥٦.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| فصل طلاق زوليل كى نعتى مطابقت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| عورت كي طرف عطلاق موفي كاعم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| طلاق کی اضافت عورت کی طرف ہونے میں عدم وقوع طلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ش قرام باربعد البعد المسارب المعاملة ال |
| طلاق دین مانددینے کے الفاظ استعمال کرنے کابیان ۱۵۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| اثبات ك بعدنى سانفائي هم بن ندابب اربعد ١٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| طلاق کی نسبت اپنی یا بیوی کی موبت کی طرف کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| جب شوہریابیوی دوسرے فریق کے مالک بن جائیں ١٦٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| اختيار طلاق مِن اقوال استلاف ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| بوی کوطلاق کے اختیار دیے میں فقعی زاہب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مشروط طلاقیں ذکر کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| جب شو برطلاق كوآ قاكة زادكرنے كى طرف منسوب كرے. ١٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| جب شوم رطلاق ادر آقا آزادی کوایک ہی وقت کی طرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| منسوب كرين ١٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| وجود شرطت بہلے طلاق دیے سے ابطال تعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| طلاق كوآنے والے دن سے معلق كرنے سے وقوع طلاق ١٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| فصل طلاق کوسی چیز سے تثبیہ دینے اور اس کے وصف کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| يان ش ب المال الما |
| طلاق تشبيه طلاق کی نعبی مطابقت کابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تشبيه كي اصطلاح كالغوى وفقهي مغهوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| طلاق کے الفاظ استعال کرتے ہوئے انگلیوں سے اشارہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| طلاق کی نسبت فاصلے کی طرف کرنے کا بیان ۱۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| طلاق كوملك مين داخلے كے ساتھ معلق كرنے كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| طلاق ک نسبت مکد کی طرف کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تحكم ديانت دِ تصاو كانغنبي مغبوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| طلاق کمرے علق کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| خروج سے کمرے تعلق ک فقیمی دلیل کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| شرط طلاق برنکاح کرنے کی تقیم تصریح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| يكفل طلاق كوز مانے كى طرف منبوب كرنے كے بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ين ۽ سين استان است |
| فعل طلاق اضافت كي فقهي مطابقت كابيان ١٣٦١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| طلاق کی نبست ایکے دن کی طرف کرتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| نصوص میں عموم کی مخصیص کے ذرائع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مفرد پرعام کا علم لگائے ہے اس عام کاعموم ختم نہیں ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| عموم ك تخصيص كانيت سے بوجائے كابيان١١١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الكله دن كى طرف نسبت كرتے موسة لفظ" في"استعال كرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| كاييان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| فی کے حذف وعدم حذف دونوں صورتوں میں ظرف کامعی ۱۳۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| فی کے حذف وعدم حذف دونوں صورتوں میں ظرف کامعیٰ ۱۳۳۳ طلاق کی نسبت گزشتہ کل کی طرف کرنے کابیان ۱۳۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| فی کے حذف وعدم حذف دونوں صورتوں میں ظرف کامعیٰ ۱۳۳۳ طلاق کی نسبت گزشته کل کی طرف کرنے کا بیان ۱۳۳۳ طلاق کی نسبت گزشته کل کی طرف کرنے کا بیان ۱۳۵۵ معددم ہونے کا فقہی بیان ۱۳۵۵ معددم ہونے کا فقہی بیان ۱۳۵۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| فی کے حذف وعدم حذف دونوں صورتوں میں ظرف کامعیٰ ۱۳۳۳ طلاق کی نبیت گرف کامعیٰ ۱۳۳۳ طلاق کی نبیت گرشت کل کی طرف کرنے کابیان ۱۳۵۱ معددم ہونے کافقہی بیان ۱۳۵۱ طلاق کی نبیت کے معددم ہونے کافقہی بیان ۱۳۵۱ طلاق کی نبیت شادی سے پہلے کے وقت کی طرف کرنا ۱۳۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| فی کے حذف وعدم حذف دونوں صورتوں میں ظرف کامعنی ۱۳۳۰ طلاق کی نبست گزشته کل کی طرف کرنے کابیان ۱۳۵۰ معدوم ہونے کا نعتی بیان ۱۳۵۰ معدوم ہونے کا نعتی بیان ۱۳۵۱ معدوم ہونے کا نعتی بیان ۱۳۵۱ طلاق کی نبست شادی سے پہلے کے دفت کی طرف کرنا ۱۳۳۱ کا حسال طلاق میں زرا ہون نعتماء ۱۳۳۱ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| فی کے حذف وعدم حذف و دنول صورتوں میں ظرف کا معنی ۱۳۱۳ طلاق کی نسبت گزشتہ کل کی طرف کرنے کا بیان ۱۳۱۵ معدوم ہونے کا نقبی بیان ۱۳۵۵ معدوم ہونے کا نقبی بیان ۱۳۵۱ طلاق کی نسبت شادی ہے بہلے کے وقت کی طرف کرنا ۱۳۷۱ کا ح سے قبل طلاق میں غراب نقبہاء ۱۳۷۱ کا ح سے خل طرف کرنے کا بیان ۱۳۷۱ کا ان کی فرف کرنے کا بیان ۱۳۷۲ کا ان کا کا میں خلاق ندد سے کی طرف کرنے کا بیان ۱۳۷۲ کا ان کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میان کا کا میں کا میں کا میں کو میں کا میان کی خوال کی خوال کی خوال کی خوال کی کا میان کی خوال کی کا میں کا کا کا کا کا کیا کا کا کی کا کیان کا کا کا کیان کی کا کیان کا کا کی کا کیان کی کا کیان کا کا کا کا کیان کی کا کیان کا کا کا کا کا کیان کی کا کیان کی کا کیان کا کا کا کا کا کا کا کیان کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| فی کے حذف وعدم حذف دونوں صورتوں میں ظرف کا معنی ۱۳۳۳ طلاق کی نسبت گزشته کل کی طرف کرنے کا بیان ۱۳۳۵ معدوم ہونے کا فقیمی بیان ۱۳۳۵ معدوم ہونے کا فقیمی بیان ۱۳۳۵ معدوم ہونے کا فقیمی بیان ۱۳۳۹ طلاق کی نسبت شادی ہے ہیئے کے دفت کی طرف کرنا ۱۳۳۹ کا ح میں زرا ہب نقیماء ۱۳۳۹ میں زرا ہب نقیماء ۱۳۳۹ میں زرا ہب نقیماء ۱۳۳۸ میں خوات نے کی طرف کرنے کا بیان ۱۳۳۸ میں خوات ند دینے کی طرف کرنے کا بیان ۱۳۲۸ میں مفت کے فائدے کا بیان ۱۳۲۸ میں مفت کے فائدے کا بیان ۱۳۲۸ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| فی کے حذف وعدم حذف دونوں صورتوں میں ظرف کامعنی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| نی کے حذف وعدم حذف و دنوں صورتوں میں ظرف کامعنی ۱۳۳۳ طلاق کی نبیت گزشته کل کی طرف کرنے کابیان ۱۳۳۵ معدوم ہونے کا نعتبی بیان ۱۳۵۵ معدوم ہونے کا نعتبی بیان ۱۳۵۵ معدوم ہونے کا نعتبی بیان ۱۳۵۱ طلاق کی نبیت شادی ہے بہلے کے وقت کی طرف کرنا ۱۳۷۱ کار سے قبل طلاق میں زرا ہب نعتباء ۱۳۷۱ میں زرا ہب نعتباء ۱۳۷۱ طلاق ند دینے کی طرف کرنے کا بیان ۱۳۷۷ فظ ما سے عمومی صفت کے فائد سے کا بیان ۱۳۷۸ میں کا بیان ۱۳۸۸ میں کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ن کے حذف وعدم حذف دونوں صورتوں میں ظرف کا معنی ۱۳۴۳ طلاق کی نبیت گزشتہ کل کی طرف کرنے کا بیان ۱۳۴۳ میرم ملکیت کے سب تھم کے معددم ہونے کا نقبی بیان ۱۳۵۱ ملاق کی نبیت شادی سے پہلے کے وقت کی طرف کرنا ۱۳۳۱ کا ح سے قبل طلاق میں غراب نقبهاء ۱۳۳۱ ملاق کی نبیت طلاق میں غراب نقبهاء ۱۳۳۱ ملاق میں غراب نقبهاء ۱۳۳۱ ملاق میں خوا ترک کا بیان ۱۳۸۱ ملاق سے طلاق کا تدے کی طرف کرنے کا بیان ۱۳۸۱ ملاق سے طلاق کا تدے کا بیان ۱۳۸۱ ملاق سے طلاق کا تکم کا بیان ۱۳۸۱ ملاق نبیت کے قائد کے تعمم کا بیان ۱۳۸۱ ملاق نبیت سے طلاق کے تعمم کا بیان ۱۳۸۱ میں کرنا ۱۳۸۰ استعمال کرنا ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ استعمال کرنا ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| نی کے حذف وعدم حذف و دنوں صورتوں میں ظرف کامعنی ۱۳۳۳ طلاق کی نبیت گزشته کل کی طرف کرنے کابیان ۱۳۳۵ معدوم ہونے کا نعتبی بیان ۱۳۵۵ معدوم ہونے کا نعتبی بیان ۱۳۵۵ معدوم ہونے کا نعتبی بیان ۱۳۵۱ طلاق کی نبیت شادی ہے بہلے کے وقت کی طرف کرنا ۱۳۷۱ کار سے قبل طلاق میں زرا ہب نعتباء ۱۳۷۱ میں زرا ہب نعتباء ۱۳۷۱ طلاق ند دینے کی طرف کرنے کا بیان ۱۳۷۷ فظ ما سے عمومی صفت کے فائد سے کا بیان ۱۳۷۸ میں کا بیان ۱۳۸۸ میں کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 194 | وجودشر ما وقوع طلاق كوستلزم بي                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 194 | صفتى طلاق معلق يسعطف كابيان                                        |
| 199 | يهان طلاق كناميكا بيان ب                                           |
| 199 | - طلاق کنامیکافقهی مفهوم                                           |
| 199 | اسائے گنامیر کی تعریف:                                             |
| 199 | لفظ كنابيه كم كابيان                                               |
|     | مم استفهامید کی تعریف                                              |
|     | مم خربه کی تعریف                                                   |
|     | مستغبامياوركم خبربيك ببجان كاطريقهن                                |
| ř** | لفظ كتاب كذا كابيان                                                |
| ř•1 | لفظ كناميكا ين كابيان                                              |
| r+1 | علم بیان کے مطابق کنامیکا مفہوم                                    |
|     | طلاق كنايير كى صورتول كابيان                                       |
|     | كنايه كي بعض الفاظ كافتهي بيان                                     |
|     | بقيد كنايات من نيت كابيان                                          |
|     | الفاظ كنابية وقوع طلاق من نيت كاعتبار.                             |
| ,   | كنايات كى تين بنيارى اقسام كى وضاحت كابيا                          |
|     | ظیر برے مشابہات نے طلاق کابیان                                     |
|     | عدم نیت کی صورت میں کنامیہ سے طلاق نہو۔                            |
|     | دلاكت ونيت كاعدم سبب عدم وتوع طلاق ب                               |
|     | لفظ اعْتُدِ ی کونکرار کے ساتھ استعال کرنے میر                      |
|     | وتوع طلاق میں نیت کے اعتبار کا فقہی مفہوم .                        |
|     | ﴿ یہ باب حق طلاق کو پیرد کرنے کے بیان میر                          |
|     | باب تفويض طلاق كي فقهي مطابقت كابيان                               |
|     | حق طلاق کا اختیار دینے کا علم شرعی                                 |
|     | میصل حق طلاق بیوی کوسپر د کرنے کے بیان میں<br>مند کرنے کے بیان میں |
| r19 | اختیارطلاق فصل کی فقهی مطابقت کا بیان                              |

| 14r          | کرنے کا بیان                                                                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 147          | اشارے کے بم طلاق سے وتوع طلاق کا علم                                            |
| ، کابیان ۱۷۵ | طلاق كوشدت يازيادتى كماته موموف كرية                                            |
|              | طلاق بتدمي نقد شافعي وخفي كالختلاف                                              |
|              | طلاق بته من فقهی ندامب اربعه                                                    |
|              | الخش ترين أيرى ترين شيطان كي يابرعت طلاق                                        |
| 144          | استعال كرنا                                                                     |
|              | طلاق من فش الفاظ كاستعال برفقهي علم                                             |
|              | شديدترين أيك بزارجتني بجرك محرجتني هلات                                         |
|              | استعال كرنا                                                                     |
| ıAt          | بيوي کوايك سوطلاق دينے كابيان                                                   |
| iŅi          | مصدراسم عنس میں تنین کے احتمال کابیان                                           |
| المستجد الما | آئمه كنزويك بنيادى اصول كالختلاف ادراس                                          |
| IAP'         | مشابه طلاق من فعها واحناف كالنتر ف مسا                                          |
|              | شديد چورى كمى طلاق كالفاظ استعال كري                                            |
| -            | ويصل جماع سے پہلے طلاق والے ساید ن                                              |
|              | غير مدخوله كى طلاق والى تصل كى فقهى مطابقت                                      |
|              | غيرمدخوله كي تصرف مهر من اولياء كي ترفقتي                                       |
|              | فيرمدخول بهابيوى كوطلاق دين كالمختلف مسورتول                                    |
|              | فيرمدخولد كے طلاق سے بائد مونے يراتفاق                                          |
|              | تكاح الى كى ساتھ آنے والى زوليل كيلي حق طلا                                     |
|              | غرابهب اربعه                                                                    |
|              | غیرمد خوله کیلئے طلاق ثلاثه کے وقوع کابیان                                      |
|              | طلاق دیتے ہوئے" قبل"اور" بعد" کے الفاظ است<br>سے مند                            |
|              | قاعده فقهمیه<br>در در قبل ۱۶ سرم بر بسرختم بر جزیار سرم تا می محکم              |
|              | لفظا "قبل" کے ہمراہ اسم خمیر استعمال کرنے کا تھم .<br>وہ مصرف کا ایک است کے است |
| 194          | جب تو كمريس داخل موكى تو تحقيد ايك طلاق موكى                                    |

| فعل منيت طلاق كي فقهي مطابقت كابيانطلاق كي فقهي                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| مثيبت كالغوى مفيوم ٢٧٦                                                     |
| عورت كوطلاق دين كيلي كهنه كابيان                                           |
| جب طلاق كوكورت كى جامت يرجيمور دياجائ ١٢٧٧                                 |
| عورت كاجواب من خودكوبا ئدقر ارديخ كابيان                                   |
| اختیارطلاق کی صورت عورت کا خودکو با تند کرنے کا نقبی بیان . ۲۵۰            |
| طلاق کا اختیار دیئے کے بعد شو ہرکورجوع کاحت نہیں ہوگا ا ۲۵۱                |
| ا تقتیار کی صورت می تھم کا بیوی پرموتوف بونے کا بیان ۲۵۲                   |
| لفظ می سے ملنے والا اختیار مادولیل مجلس تک ہوتا ہے                         |
| منی کے دریعے استعاب وقت کا بیان                                            |
| مسى دوسر ي وطلاق وي كي النا الله الله الله الله الله الله الله             |
| دكالت طلاق كور يع نفاذ طلاق كابيان                                         |
| نكاح وطلاق مين اختيار وكالت كافقهي مفهوم                                   |
| شوہر کے دیے ہوئے اختیار اور عورت کے بول کرنے میں فرق ۲۵۵                   |
| بيوى كومختلف الفاظ كفرر يعظلات وين كالفتيار ٢٥٦                            |
| رجوع كن كرساته فق طلاق كالختيار                                            |
| تين كوتين جائب سے وقوع ثلاث من الله الات كا الحداف                         |
| يوى كانى مشيت كوكى دوسرى چيز يمشروط كرنا                                   |
| عدم ندکور چیز میں اثر نبیت کے معدوم پر قاعدہ فقہید ۲۹۲                     |
| چامت شرموجود ہوئے کافقہی مفہوم                                             |
| اسائے ظروف کے معانی واستعمال کا بیان                                       |
| لفظ و كلما " كور يع دي جان والا اختيار كالحكم ٢٧٦                          |
| وجود شرط کا اعتبار صرف بیلی مرتبه مونے میں فعنہی بیان                      |
| لفظ "کیف" کے ذریعے دیے جانے والے اختیار کا تھم ۲۶۸                         |
| لفظ کم اور ما کے ذریعے ؛ فتیار وینے کا تھم                                 |
| یہ باب طلاق کوشم کے ساتھ مشروط کرنے کے بیان میں ہے۔ ۲۷۴<br>مقد وقت میں فقہ |
| مشروط بشم طلاق کی فقهی مطابقت کابیان                                       |

| جب شوہرنے بیوی کوطلاق کا اختیار دیدیا                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|
| سپرداختیار کی طلاق مین نعتبی ندابب اربعه                                 |
| غیر شو ہر کے دقوع طلاق میں طرق علاشہ کا بیان                             |
| مرد یاعورت کے کلام میں لفظ <sup>وو تق</sup> س'' ( ذات ) کا ذکر ہونا      |
| مروری ہے                                                                 |
| ا پی ذات پراختیار ہونے کا بیان                                           |
| لفظ نفس اختیار کرنے ہے وقوع طلاق کافقہی بیان                             |
| اختيارية وقوع طلاق كابيان                                                |
| جب شوہر تین مرتبہ لفظ اختاری 'استعال کرے                                 |
| عورت کوافتیارطلاق ویے ہے متعلق احادیث وآثار                              |
| لفظ اختیاری مختلف صورتوں میں وقوع طلاق کافقہی بیان ۲۳۰                   |
| ﴿ يَصْلُ طَلَاقَ كَامِعًا مَلَهُ تِيرِ عَهِا تَحْدِينَ كَهِ عَلَى بِيانَ |
| ٣٣٢ + بس بي الم                                                          |
| طلاق كامعاملة تير في التحريف فصل ك فقبى مطابقت                           |
| تير باتعد من امز عطلاق كالحقيق                                           |
| أمْرُ ك يَدِك الفاظ استنعال كرف كالمكم                                   |
| سردا التيارے طلاق الا شكر وقوع من نقبى غداجب                             |
| آج اور پرسول کا اختیار دینے کابیان                                       |
| آج اوركل كے اختيار ميں رات بھي شامل موگي                                 |
| محمى مخص كى دن ك وقت آ مد كساتهام باليدكومشر وط كرنا ٢٣٩                 |
| عورت کے اختیار طلاق کے ہاتی رہنے کابیان                                  |
| تبدیلی مجلس کے فقعمی احکام کابیان                                        |
| حالت کی تبدیلی کی مس صورت بس اختیار باقی رے گا ۲۴۲                       |
| والدكومشوره كے ليے بالانے يا كوابول كوبلانے براختيارياتى                 |
| LLAL.                                                                    |
| ملكيت كي طرف اضافت كي معدوم مون يربطلان اختيار ٢٢٥                       |
| (یان میں ہے ﴾                                                            |
|                                                                          |

| شروط کرنے کے بعد ملکیت کے ذائل ہونے کا علم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بین زوال ملکیت کے بعد بھی یاتی رہے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| نب شو ہر ثیوت طلاق کی شم کھائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| قلف شرا نظے طلاق كوشروط كرنے كا حكام ١٩٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مدیث التبراء سے فقیمی استدلال کابیان ۲۹۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ملایت، براوت می مدون مین ما این ۱۹۹۳ این ۱۹۳۳ این ۱۹۹۳ این ۱۹۳ این ۱۹ این ۱۹۳ این این ۱۹۳ این ۱۳ |
| رلارت سر ودلات براہت رک رف الرب میں الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| منج ی پیراس جرما همان و طروط و مناب این است.<br>میرس میرس در میرس در این این از از کافتکم در در ۱۹۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ر طے ملکیت میں یا ملکیت سے ناہر پائے جانے کا تھم ،،،،،، ۲۹۹ ،<br>شرط کے ملکیت میں یا ملکیت سے ناہر پائے جانے کا تھم ،،،،،، ۲۹۹ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| رونوں شرائط ملکیت کے پائے جانے کی صورتوں کا بیان اور انظ ملکیت کے پائے جانے کی صورتوں کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| فاوند کے مال میں نصرف زوجہ پر فقهی ندا ہب اربعہ ۱۳۰۱<br>فاوند کے مال میں نصرف زوجہ پر فقهی ندا ہب اربعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| شرط کا بعض مصد ملکیت میں اور بعض ملکیت سے باہر یائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ما نے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ووشرا نظر پر علق طلاق کافتهی بیان معلق طلاق کافتهی بیان معلق طلاق کافتهی بیان معلق طلاق کافتها معلق طلاق کافتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| معلق طلاق ي مختلف صورتون كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| طلاق كومحبت كمل كرماته مشروط كرف كابيان ٢٠٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| جماع پرتعلی کی صورت حرمت جماع کابیان ۲۰۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| جماع ومقدمات جماع مد جوع مل ندابب اربعه ۳۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ﴿ فِصَلِ اسْتَنَاءِ كِيانَ مِنْ مِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| فصل استناء كي فقهي مطابقت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| طلاق دینے کے ساتھ انشاء اللنہ کہنے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ان شاءالله كماته طلاق كهني من زابب فقهاء ٢١٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| شرط معلوم نه و نے پرجزاء کے معدوم ہونے کابیان ۱۳۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| استناءذ كركرنے ہے بہلے بیوی كانقال كرجانے كابيان اا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| طلاقی کے جملے میں حرف استناء ذکر کرنے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| کل ہے بعض کے استثناء کے درست ہونے کا بیان سا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ہے۔ ہاب بیار شخص کی دی ہو کی طلاق کے بیان میں ہے ﴾ ۔ ۳۱۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| باب طلاق مریض کی فقهی مطابقت کابیان ۱۹۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 121"        | مین کا لغوی و فقهی مفهوم                                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 121° ,      | لاق کی شم کھانے کی ممانعت کا بیان                             |
| t20°        | لاق تعلق رفعتهاءامت كاجماع كابيان                             |
| rza         | لاق كونكاح مص شروط كرف كابيان                                 |
| ابدر ۲۵۲    | ملاق کونکاح سے بل معکق کرنے میں فقہی مذاہب او                 |
| 12A         | همی نداهب ب <sup>و</sup> لانه کی مستدل احادیث کی اسناد کابیان |
| rza         | جودشرط وجودجزا پرکستگزم ہے                                    |
| 129         | طلاق کوئسی مل سے مشروط کرنے کا بیان                           |
| rz4         | طلاق معلق کے وقوع میں ٹرامب نعتہاء                            |
| بسلري       | فتم کے بورانہ ہونے پروتوع طلاق براسلاف امت                    |
| tA+         | ن وي                                                          |
|             | طلاق معلق کے وقوع میں اجماع مذاہب اربعہ                       |
| 4           | شرط کی تعریف                                                  |
| t/\(        | مشروط کے تھم کا تقاضا                                         |
|             | بذات خودمشروط كاتفاضا                                         |
| MF          | طلاق كومرف ملكيت كى طرف منسوب كياجا سكتاب                     |
|             | معج بخارى كي احاديث كى محت برطلاق كالتم كمانا                 |
| rap         | صف ک صحت ملکیت طلاق بر موتوف ہے                               |
| <b>የ</b> ለሮ | اجنبی عورت کوملا کرمشروط طلاق دینے کابیان                     |
| MO          | طلاق کی خبرو حکایت کے کس کا فقہمی بیان                        |
| የለል         | شرط کے مختلف الفاظ اوران کے احکام                             |
|             | لفظ ''ان'' تراخی کیدے مجھی آتا ہے                             |
|             | لفظ "كل" كے الحاق شرط كا بيان                                 |
| ra∠         | ان الله ظ كائتكم اوركلم كي استثنا كي صورت                     |
|             | لفظ كلما كي تعيم عصنف كافقهي استدلال                          |
|             | ،<br>دوسری شادی کی صورت میں سابقه شرط معتبر نبیل ہو           |
|             | لفظ کلما کے ذریعے محد و دیکرار کا بیان                        |

| حن طلاق مرد کے پاس ہونے کی حکمتوں کا بیان                                                                           | ۳I۵   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| رجعی طلاق دینے کے بعد شوہر کوعدت کے دوران رجوع                                                                      |       |
| کے کافن بوتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                 |       |
| رجوع كي محم كاشرى ثبوت                                                                                              |       |
| تيبر يحين كيماته الاستوطار جوع كيحق مي                                                                              |       |
| فقهی ندا بب سیست مهمی                                                                                               |       |
| تھم رجوع کا خطاب بردول کیلئے ہے                                                                                     | m     |
| رجوع کے طریقے کا فقیمی بیان                                                                                         |       |
| طريقة دجوع بي غراب اربعه                                                                                            | P     |
| ہونے سے اٹیات رجوع میں فعلمی مراجب علاقہ عموم                                                                       |       |
| طى رجوع بىل غدايب اربعه ٢٢٥                                                                                         |       |
| لقل میب حرمت مصابرت وی سبب رجعت قاعده فلی <sub>د س</sub> ۱۳۸۸<br>میر در میر                                         |       |
| وع كيك كواى كراسخاب كابيان                                                                                          |       |
| عت کے مسنون طریقے کا تعلی بیان                                                                                      |       |
| مت کی شرقی حیثیت بین فقهی ندا هب اربعه ۱۳۳۹<br>شده در عنگ شده به مربعه می می در |       |
| ب شو مررجوع کرنے اور بیوی عدت گزرجانے کا دعویٰ<br>کے مصرفہ میں مصرفہ اور بیوی عدت گر رجانے کا دعویٰ                 |       |
| ع کے بعداختانا ف مردوز ن میں فعنہی اختلافع                                                                          |       |
| کے سیدو کا انکار کرے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                             |       |
| کی شہادت باوجود بائدی کی شہادت کا اعتبار                                                                            | . •1  |
| جوع كے فتم بونے والے وقت كابيان                                                                                     |       |
| جوع کے افتقام میں زاہب اربعہ                                                                                        |       |
| بخسان کے چیش نظرا کٹر کوکل کے قائم مقام کرنے کابیان ۳۵۹                                                             |       |
| رت ہے رجوع کرنے کا بیان                                                                                             |       |
| ر جوئے ہے متعلق اسلاف سے تعبی روایات ۳۲۱<br>متعلق حصر متعلق                                                         |       |
| ے متعلق حق رجوع کابیان<br>کاسی مناع کی میراک میران                                                                  |       |
| كے بعد بتاع كيا تكاركرنے كابيان ٢٦٥                                                                                 | حورت. |

| <u>.</u> ۱۳۵ | طلاق مریض ہے نعتمی مفہوم کابیان                                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ma .         | مرض میں طلاق علمت محروم ورا شت نہیں ہے                                                                                          |
| rn,          | . بیاری کے عالم میں بیوی کوطلاتی بائندد سینے کا تھم                                                                             |
| mz           | مطلقه عدت میں وراثت پائے گی                                                                                                     |
| ۳IA          | عورت كاخود طلاق ليراسب معدوم دراشت هير                                                                                          |
|              | مطلقه کی دراشت میں ندا بہب اربعد                                                                                                |
|              | یماری کے دوران بیوی کے لئے قرض کا اقرار یادمیت کا تھم                                                                           |
|              | قریب المرکب بنونے کی بعض دیمر مکنه صورتوں کے احکام                                                                              |
|              | وه عوارش جوبیوی کوورا ثب ہے محروم کردیتے ہیں                                                                                    |
|              | تندری کے عالم میں مشروط طلاق وینا اور شرط کا بیاری کے                                                                           |
| 1.44         | and the second second second                                                                                                    |
| 10           | طلاق معلق ش زوجه كيلي مخروم وراثت كدرائع ١٨                                                                                     |
| .   -        | عاری کے عالم میں طلاق دینے کے بعد تندرست موجانا اس                                                                              |
| ,   r        | شو ہرمطاقہ کے ارتداد سے محردم دراشت کا بیان ۳۳                                                                                  |
| ᆡ            | تتدرت کے عالم میں الزام لگا نا اور بیاری کے دوران لعان                                                                          |
| , T          | کرنے کا تھمف                                                                                                                    |
| 7            | مرض کی حالت میں ایلا وسب محرومیت ورا ثبت تبیں ہے ۱۳۲۳                                                                           |
| ر ارد        | ﴿یہ بابطلاق سے رجوع کرنے کے بیان بس ہے ﴾ ٢٣٨                                                                                    |
| اجر          | باب رجعت کی نعتبی مطابقت کابیان                                                                                                 |
| 7            | رجعت كى لغوى واصطلاحى تعريف وتقم كابيان                                                                                         |
| 3            | رجوع وعدم رجوع كي صورت بن اقسام طلاق                                                                                            |
| 3            | (۱)طلاق رجعی                                                                                                                    |
| ا دير        | طلاق رجعی کانتم                                                                                                                 |
| ا حامل       | (۲) طلاق بائن یابا ئند صغری                                                                                                     |
| عورة         | طلاق باشن کاظلم                                                                                                                 |
| ا حامله      | (۱) طلاق رجعی است.  طلاق رجعی کانتم  ۱۳۳۰ طلاق بائن یابا ندمنزی  است طلاق بائن کانتم  است طلاق مخلطه کانتم  است است مخلطه کانتم |
| خلوسة        | لال مغلظه کاسم                                                                                                                  |

| مرائق بچورت كو بهلي شو برك لئے علال كرسكتا ہے٩٠٠٠                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| علاله کی شرط پرشادی کرنا مروه ہے                                                                              |
| تكاح طاله كافعيى مغهوم كابياناالم                                                                             |
| طلاله کے مروہ تر کی ہونے کا بیان                                                                              |
| صاحبين كم ثكاح طلاله ك قساد كابيان                                                                            |
| طاله يمتعلق اختلاف كابيان اورغير مقلدين كي وجم برستي ١١١٠٠                                                    |
| طلال كمنكرين كتوهات كابيان                                                                                    |
| دوسرات برتین ہے کم طلاقوں کو بھی کا تعدم کردیتاہے۵۱۰۰۰                                                        |
| تكاح الى ك بدرت طلاق بن فراجب اربعه ٢١٨                                                                       |
| ا نکاح وانی کے بعد طلاق ثلاثہ کے حق نقبها واحداف کا اختلاف کے                                                 |
| الم ياب ايلاء كيان ش ب الله على المسالة المسلم |
| باب ایلا و کی تغنی مطابقت کابیان                                                                              |
| ايلاء كالفهي مفهوم                                                                                            |
| مدت ایلاء کررنے کے بعد وقوع طلاق میں غدا ہب اربعہ ۱۹۳۹                                                        |
| ايلاء كي كابيان                                                                                               |
| ایلاء کے تاریخی پس منظر کا بیان اور اسلامی اصول کی اہمیت ۲۲۰                                                  |
| ایلاء کے الفاظ اور اس کے احکام                                                                                |
| مدت ایلاء کے بعد وقوع خلاق کا بیان                                                                            |
| مدت ایلا و کے بعد والی طلاق میں مذاہب اربعہ                                                                   |
| من ایلا گزرنے کے بعد وقوع طلاق میں فقہی ندا ہیں اربعہ ۱۲۳۳                                                    |
| حافظ این کثیر نے ائم اللہ اللہ کے قدام باتقل کرنے میں بہو کیا . سام                                           |
| هت إيلاء كخود بائته ون من فقهي مُداهِب ١٩٣٨                                                                   |
| ا بلاء کے طلاق نہ ہونے میں فقد شافعی کے دلائل ۲۵                                                              |
| مرت ایلاء کے بعد وقوع طلاق میں فقد تق کے دلائل ۱۹۲۸                                                           |
| آ تارین طلاق ایلاء کابیان                                                                                     |
| قوت أثار كم مطالب فقد منى كام وقف طلاق ايلاء مين اصح ٢٩٠                                                      |
| مت ایلاء کے گزرجانے سے وقوع طلاق میں فرایب اسلاف مس                                                           |

|              | ملوت ہے متعلق حق رجوع کا اعتبار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | حن نسب عن رجوع كيلي سبب بن سكتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | اگرشو ہر بچے کی پیدائش سے مشروط طلاق دے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | رجعی طلاق یا فتہ عورت زیب وزینت اختیار کرسکتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | ایام عدت میں زیب وزینت پرفقهی نمراہب اربعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | رجوع دامساک کے نتہی احکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | طلاق رجعی ہے جماع کے حرام نہ ہونے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | ﴿ فِعمل مطلقة كوحلال كرنے والى چيزوں كے بيان ميں ہے }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | مطلقه كي حلت والي فعل كي فقهي مطابقت كأبيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | تنین سے کم طلاقیں دی ہون تو شو ہر عورت کے ساتھ شادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>r</b> z۵  | سرسکتاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| •            | وتوع طلاق مصحت فكاح كيزوال وعدم زوال بين فقهى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rza          | بحث ونظر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | طلاق مسنون اورغير مسنون کي بحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PAI          | طلاق سنت اور طلاق بدعت كانتائجي فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | تنین طلاقی دیے کے بعد عورت سے شادی کرنا کب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ι"λΙ         | طلال برگا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TAP.         | طلاق ثلاثه سے از الد تکاح ووتوع طلاق میں فقہی بحث ونظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1797         | ایک لفظ سے تین طلاق دینے میں فقہی بحث ونظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | لفظ واحديد طلاق ثلاثك وتوع من فقهاء اسلاف امت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | کایماعگایمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ም</b> ሃ ( | امام طحاوی کی احاد بریان کرنے کا مقصد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| r%           | the second secon |
| r*∠          | باندی کی دوطلاقول ہے متعلق احادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 144.         | باندی کیلئے دوطلاقوں پراتفاق نمراہب اربعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | عورت کے طلال ہونے کے لئے دوسری شادی میں صحبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MA.          | شرط ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                           |
|-----------------------------------------------------------------|
| مطلق کےاطلاق برجاری رہے کا تاعد و تعہیہ                         |
| عيب والفام كوكفار عين آزادكر في كاميان١٠٠٠                      |
| كفارو تمهاري متعلق فتهي مسأئل ١٥١٣                              |
| مكاتب غلام كوكفار عض آزادكر في كالمجم                           |
| باب المبيني كوكفار المحيك ادا يمكى ك في فريد في كالتلم ١٦٠٠٠٠٠٠ |
| مشترك غلام ك نصف جعة كورة زاد كرنے كاتكم١٠٠٠                    |
| نمف علام آزاد كرف يعدم ومعدت كرف كاللم ١١٥                      |
| كقارة ظهار ك دوران جماع كرتے كو كابيان                          |
| و ظهرار ہے حرمت دلیل کا بیان منات                               |
| كفاره ظبارت فل جماع كرتے بي اعاده كفاره كے عدم                  |
| رِنْقَتِي مَدَا بِهِ الرابِعِي                                  |
| المفارات متفرقه کے فرق کا بیان                                  |
| مخارے کے روز ول بیل قری مینوں میں غداجب اربعہ ۵۲۲               |
| كفاروظباريس سائه مسكينول كوكها فأكملان كابيان مساحه             |
| روز ون برعدم فقدرت کے اعتبار میں فقتهی غدا بہب اربعہ ۱۹۲۵       |
| كنارك كيدم تجزى بن فقيى مراجب اربعه ٥٢٥                         |
| مسكين كودية مات والله كفار فوكا بيان                            |
| أيك مسكين كوسًا تُصولُ كا كلما ناديني كالتمم                    |
| ووظہاروں کے کفارے میں ساٹھ مسکینوں کو کھا تا کھلاتا             |
| دو كفارول بن غير متعين أواليكي كرف كابيان                       |
| كفار تعدد من بعض فقهي فداهب كابيان اسه                          |
| انفتاً ي كلمأت ودعائه يُظمات كابيان                             |
| <del></del>                                                     |

| ترآن کے مطابق محم ظہار کا میان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| معنی سے ظہار میں ندامیب ارتبار البار |
| نلبار كے تعین وقت سے تعلق للہ يا مُدابب اد بعد ١٨١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| البارك بعدرجوع ميل قرايب اوبيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| كفارىك سے مملع موسے كى ممانعت ش مدا بهب ادبعد ١٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ظهار کے الفاظ اور ان کے حکم کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| غويليه بنت تعلمه رمنى الله عنها اورمسئله ظهار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| كفاره ظهاراداكرت سے بہلے جماع كرنے بيس غدابب اربعہ ١٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| محرم عورت کے قابلِ سرعضوے تعبید دینے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ظهار تابت كرنے والے اعضاء كي تشبيد بين غدابب اربعد اوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اعضاء ـــ متعلق ظهار مين فقهي بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| «مثل أي" الفاظ استعال كرفي كابيان ١٩٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مثل ای کہنے ہے وتوع ظہار میں غرابب اربعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| "مال کی طرح حرام" الغاظ استعال کرنے کا تھم ۱۹۹۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ويل كومطانق حرام كمني سے ظهار ميں فقي شراب اربعد سبب ١٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ظہارمرف بیوی ہے ہوسکتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| کا فر کے مسلمان ہوئے کے بعد کفارہ ظہار ہیں اوسٹے گا ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بیوی کے عدم ظہار میں فقہی نداہب اربعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ظهاری بعض شرا نطامین ندامهار بعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| میصل ظہارے کفارے کے بیان میں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ظهرری شرا نظ کافقهی بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ظهاركا تحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ظهرك فارك كاييان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| كذره ظهر رئے طریقے میں فقهی بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| كفاره ظهاركے نام ميں ندہبي تيد كے معدوم ہونے كابيان ٥٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| كذر _ يس اباحت كے جواز كافقتى مفہوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# مقدمه رضويه

الحمد لله الذي جعل العلماء ورثة الأنبياء ، وخلاصة الأولياء ، الذين يدعو لهم مسلائكة السماء ، والسّمك في الماء ، والطير في الهواء والصلاة والسلام الاتمان الأعمان على زُبدة خلاصة الموجودات، وعُمدة سلالة المشهودات، في الأصفياء الأعمان على زُبدة خلاصة الموجودات، وعُمدة سلالة المشهودات، في الأصفياء الأزكياء ، وعلى آلمه الطيبين الأطهار الاتقياء ، وأصحابه الأبرار نجوم الاقتداء والاهتداء .اما بعد فيقول العبد الضعيف الى حرم ربه البارى ، محمد لياقت على الحسفى الرضوى البريلوى غفوله والوالديه ، الساكن قرية سنتيكا من مضافات الحسفى الرضوى البريلوى غفوله والوالديه ، الساكن قرية سنتيكا من مضافات بهاولمنكر .اعلم أن الفقد اساس من سائر العلوم الدينية وأمور الدنياوية . اخور مسرح الهدايه باسم "فيوضات الرضويه في تشريحات الهدايه" بتوفق الله تعالى وبوسيلة النبي الكريم غليلة .

# مصالح مرسله كاصول بس ائمدار بعدكاطرز استدلال

حضرت امام ابوصنیفدا بام المخطم رضی الله عند پارٹنز مز دور کی صنانت کے قائل ہیں اگر چداس کا کمل یعنی کام اپنے پارٹنز کے مہاتھ

طے کردہ کام کے مخالف نہ ہو۔ الا ہیر کہ جو پھھائ کے ہاتھوں پر باد ہوجائے اس کے قعل کے بغیر جیسے اس کی موت کی وجہ سے یا چور ک

کی وجہ سے (ان دولوں صورتوں ہیں دہ فقصان کا ذہ دارٹہیں ہوگا) البعد جب تک وہ دلیل پیش نہ کر دے اس کی بات کا بحرور نہیں
کیا جائے گا امام صاحب کا فقو کی ظاہری بنیاد مصلحت مرسلہ پر ہے جسیا کہ پہلے صناع کی ذمہ داری ہیں گزر چکا ہے۔ مشترک اجر

نفس باب ہیں سے ہے آگر چدا کی گھا تھے اجیر (مزدور) ہے اور اس نے وہ کی کیا جس کی ادا کیگی پر اس نے سودا کیا تھا لیکن جو اس
کے ہاتھ (اختیار) ہیں ہے تا کہ مزد دو کو شرکی بنانے کی لوگوں کی ضرورت کا داستہ نہ کہ جائے۔۔

حضرت امام شافعی رحمة الله علیه : باپ کااپ بینے کی لونڈی ہے اولا دطلب کرناسیب ہے اس کی طرف ملکیت منتقل ہونے کا حالا نکہ اس پرکو کی نص نہیں نہ ہی ملکیت ختقال ہونے کا کوئی معین اصول ہے۔ اس بیس بیٹے کی پاکدامنی کے استحقاق کی مصلحت ہے ادراب ضرورت نے اس کی طرف ملکیت منتقل کردی ہے۔

حضرت امام ما لک رحمۃ اللہ علیہ : ان کا فتو کی ہے کہ مرتہ کوئل کیا جائے اگر چہوہ شہاد تین کا اقرار اور تو بہ کا اظہار کرے اس لیے کہ زندیق منافق نہیں ہوتا منافق کا کفر ظاہر أمعلوم نہیں ہوتا وہ صراحثا نہیں بلکہ دہو کے سے کفر کرتا ہے۔ جب کہ زندیق (مرتہ) کے کفر کی اطلاع امام کوئل چکی ہوتی ہے اور واضح دلائل وثیوتوں سے لی ہوتی ہے۔ پھر خود کوشہاد تین اور تو ہہ کے ، ظہار کی آ ڑ

میں بچاتا ہے اور بیتو بہ ہار ہار کرتا ہے اگرامیے آ دی کول کر دیا جائے تا کہ اس کے زہر کیے اثر ات دین کی آثر میں اسلامی معاشرے میں نہ چھیلیں اقو بیشار ع کے تصد حفظ دین کے باب ہے توگا۔

حفترت امام احمد رحمة الله عليه: ان سے اين قيم فقل كيا ہے كہتے ہيں مخت كوجلا وطن باشمر بدر كيا جائے اس ليے كه اس سے فساد كے علاوہ اور پر محمد حاصل نہيں ہوتا۔ امام كنز ديك اسے ايسے شير كى طرف بھيجا جائے جہاں كے لوگ اس كے فساد سے حفوظ
ہوں اگر چداس كورو كے ركھنے كا ان كوخوف ہے۔ ابن قيم في امام احمد عليه الرحمہ كي سياست كے بارے بيس تفقيد سے ضمن بس سيہ
ہات نقل كى ہے۔ (اعلام الموقعين : ١٩٥٧)

### عدم تقليد كيسب فقهي مصائب ونقصانات

امام ابو بکر بھام رازی این اوسے اُصول میں لکھتے ہیں۔ کران لوگوں کی خالفت کا کوئی اعتبار نہیں جو شریعت کے اُصول کوئیس جانتے ، اور قیاس کے طرق اور اجتہاد کے وجوہ کے قائل نہیں ، مثلاً : داد کد اصبانی اور کراہیں اور ان کی مثل دُوسرے کم فہم اور ناواقف لوگ ، اس لئے کہ انہوں نے چندا عادیث ضرور لکھیں گر ان کو وجوہ نظر اور فروع وحوادث کو اُصول کی طرف لوٹا نے کی معرفت عاصل نہیں تھی۔ ان کی حیثیت اس عامی خفس کی ہے جس کی خالفت کا مجھاعتبار نہیں ، کیونکہ وہ حوادث کو ان سے اُصول پر من کرنے سے ناواقف ہیں۔ اور داو کہ عقلی ذائل کی میسر تفی کرتے ہتے ، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کہا کرتے ہتے کہ : ہن کرنے سے ناواقف ہیں۔ اور داو کہ عقلی ذائل کی میسر تفی کرتے ہتے ، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کہا کرتے ہتے کہ :

ان کا خیال تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو صرف خبر کے ذریعہ پہچانا ہے۔ وہ بینہ سمجھے کہ آئخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے سمجھ کہ آئخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے سمجھ کہ آئخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور مسیلہ کذاب وغیرہ جھوٹے بدعیان مبترت کے درمیان فرق اور ان جو توں کے جھوٹ کے علم کا ذریعہ بھی عقل اور ان مجزات، نشانات اور دلائل میں غور کرنا ہے جن پر ابلتہ تعالیٰ کے سواکوئی قادر نہیں، کیونکہ یہ مکن نہیں کہ کسی شخص کو اہلہ تعالیٰ کی معرفت سے قبل نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہوج ہے ، پس جس شخص کی مقدار عقل اور مسلم علم یہ بوہ اسے علماء میں شار کرنا کہ جائز ہے؟

اوراس کی مخالفت کا کیااعثبار ہے؟ اور دہ اس کے ساتھ رہی اعتراف کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کوئیس بہچا تا ، کیونکہ یہ تول کہ : میں اللہ تعالیٰ کو دلائل سے نہیں بہچا نتا اس بات کا اعتراف ہے کہ وہ اللہ کوئیس بہچا نتا ۔ لیس وہ عالی سے بھی زیا دہ نا واقف اور چو پ سے بھی زیادہ ساقط ہے۔ لہٰ دائی سے بھی زیادہ ساقط ہے۔ لہٰ دائی سے بھی زیادہ ساقط ہے۔ لہٰ دائی ہے فال نے کے لوگوں کے خلاف بھی لوئی اعتبار نہیں ، چہ جا کیکہ متقد مین کے خلاف کو خلاف بھی اور تا اس کی مخالفت کا عتبار بوتا۔ نیز ہم کہتے ہیں کہ : ہر وہ شخص جو اُصول سمع ، طرق اجتہاداور قیاس فقی سے مطرق کوئیس جا نتا اس کی مخالفت کا عتبار نہیں ،خواہ علوم عقلیہ میں وہ کتنا ہی بلند پار یہوءا لیے تحق کی حیثیت بھی عامی کی ہے ، جس کی مخالفت کسی شار میں نہیں ۔

الله تعالی بصاص کواہلِ علم کی جانب سے جزائے خبر عطافی مائے ، انہوں نے اس کم فہم جماعت کی حائت کوخوب طاہر کردیا ، اگر چدان کے بارے بیں پچھٹی کالہج بھی اختیار کیا۔ بصاص ان لوگوں کی حالت کو ڈوسروں سے زیادہ جانے تھے ، کیونکہ ان کے إمام کا ذماند جسامی کے قریب تھا، اوران کے بڑے بڑے واعیوں کے تو وہ ہم عمر تھے، اوران کی بید دُرتی اس بنا پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ویک وجاموں کے ہاتھ کا تعلیٰ نابی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قول اللہ تعالیٰ نے قول اللہ تعالیٰ نے ویک جی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قول بلیغ کا تھم فر مایا ہے، اور جو تعمی ان کے حق میں تبال ہے کام لیتا ہے وہ ان کوکوئی قائدہ بیس بہنچا تا، ہاں اور بین کو نقصان خرور پہنچا تا بال اللہ میں کا تول ابن حزم اور ہے۔ اور جس محمل کا پید خیال ہے کہ امام الحر میں کا قول ابن حزم اور بین کے نام الحر میں نے وہ تاریخ سے دو تاریخ سے بیز ہے، کوئکہ آیام الحر میں کے ذمانے جس ابن حزم کا فد بہ مشرق میں نہیں بیسیا تھا کہ ظاہر یہ کے نام سے اس پر گفتگو کرتے۔

اسلاف امت براعماً وكي دليل كابيان

ائدار بعد میں سے کسی ایک امام کے طریقتہ پراحکام شرعیہ بجالانا تقلید شخص کہلاتا ہے بمثلاً امام اعظم ابوصنیفہ دحمۃ اللہ علیہ یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میں سے کسی کے طریقے پرممل کرنا۔ تقلید شخصی کی شری حیثیت میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی رحمۃ اللہ علیہ قرماتے ہیں۔

انَّ الاُمَّةَ قَدْ اجْسَمَعَتُ عَلَى انْ يَعْسَمِدُوا عَلَى السَّلَفِ فِى مَعْرَفَةِ الشَّوِيْعَةِ، فَالتَّابِعُوْنَ اعْسَمَدُوا فِى ذَلِكَ عَلَى الصَّحَابَةِ، وَ لَبُعُ التَّابِعِيْنَ اعْسَمَدُوا عَلَى التَّابِعِيْنَ، وَ هَكَذَا فِى ثُلِّ طَبْقَةٍ إعْسَمَدَ الْعُلْمَاء عَلَى مِنْ قَيْلِهِمْ. عَلَى الصَّحَابَةِ، وَ لَبُعُ التَّابِعِيْنَ اعْسَمَدُوا عَلَى التَّابِعِيْنَ، وَ هَكَذَا فِى ثُلِّ طَبْقَةٍ إعْسَمَدَ الْعُلْمَاء عَلَى مِنْ قَيْلِهِمْ. المست في التَّابِعِيْنَ اعْسَمَدُوا عَلَى مِنْ قَيْلِهِمْ. المست في التَّابِعِيْنَ اعْسَمَ وَتَعْ مِن السَّلُولِي إعْمَادَ لِيَا عَلَى مَعْمَدُوا عَلَى التَّابِعِيْنَ إِعْلَى مَعْمَدُوا عَلَى التَّابِعِيْنَ وَ هَكُذَا فِى ثُلِّ طَبْقَةٍ إعْسَمَدَ العُلْمَاء عَلَى مِنْ قَيْلِهِمْ. المست في التَّامِعُ التَّامِعُ مِنْ المُعْلَى مِنْ السَّلُولِي إعْلَاقِ المَعْمَدُ العُلْمَاء عَلَى مِنْ الْعَلَى مِنْ الْعَلَى مِنْ اللَّهُ الْعَلَى مِنْ الْعَلَى مِنْ الْعَلَى مِنْ الْعَلَى مِنْ الْعَلَى مِنْ السَّلُولِي المَسْتِ عَلَى السَّلُولِي المُسْتَدِينَ عَلَى السَّلُولِي المَالُمُ المَالُولِي المَالِمُ المَالِمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى السَّلُولِي المُسَتَّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُ الْعَلَى الْعَلِي الْعَلِي الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعُلِي الْعُلَى الْعَلَى ا

(شاه ولى الله عقد الجيد ، 31 : 1)

ای طرح تقلید شخصی کو لازم کرنے کی ایک واضح نظیر حضرت عثان غی رضی الله عند کے عہد میں جمع قرآن کا واقعہ ہے، جب انہوں نے قرآن حکیم کو کئی بھی رسم الخط سے مطابق انہوں نے قرآن حکیم کو کئی بھی رسم الخط کے مطابق کھا جا سکتا تھا کیونکہ مختلف شخوں بیں سورتوں کی تر تب بھی مختلف تھی اوراس تر تب کے مطابق قرآن حکیم کھا جا کز تھا لیکن حضرت عثان غی رضی النہ عند نے امت کی اجتماعی مصلحت کے چیش نظراس اجازت کو تتم فرما کرقرآن کریم کے ایک رسم الخط اورا یک تر جیب کو متعین کر کے امت کواس پر متفق و متحد کردیا اورامت بیس ای کی اتباع پر اجماع ہوگیا۔

· ( صحیح بخاری، كمّاب نضائل القرآن ، باب جمع القرآن ، قم الحديث ، ۲۰ ۲۸)

التدتعالی کی بارگاہ میں دعاہے کہ وہ نمی کر پہلیات کے دسیار جلیارہ ہے ہم سب مسلمانوں کو اساناف امت مسلمہ اور فقہاء امت مسلمہ انتہ اربعہ کے فقہی مقام کو بیجھنے اور ان کی فقہی خدمات کو ہمیشہ یا در کھنے اور انہیں زندہ رکھتے ہوئے احکام شرعیہ پڑمل کی توفیق عطاء فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکر پر میں اللہ بھیاتھے۔

محرايا قت على رضوى ، بعك مستيكا ، بهاولنگر

# كتاب الطَّلَاق

# ﴿ بيركتاب طلاق معنعلق احكام كے بيان ميں ہے ﴾

ستاب طلاق كي فقهي مطابقت كابيان

علامه ابن جام حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ مصنف جب کماب النگاح ہے قارغ ہو یے لقوانہوں نے کماب الرضاع کو شروع کیا ہے کیونکہ رضاعت سے حرمت ٹابت ہو جاتی ہے۔ اور میا دکام نکاح کے احکام سے متعلق لازم تھے۔ کماب طلاق سے پہلے کماب رضاع بیان کرنے کا سبب سے بھی ہے کہ اس سے دائی حرمت ٹابت ہوتی ہے۔ لبذ اس کی اہمیت تھم کے پیش نظر کماب الرضاع کو کماب طلاق پرمقدم کیا ہے۔ جبکہ طلاق کا تھم عایت معلومہ کے طور پر اہم ہے۔ لبذ انکاح درضاع کے احکام کو ان کے سبب وجودی میں نقدم کے پیش نظر مقدم بیان کیا ہے جبکہ طلاق کا سبب سبب وضعی ہے جس کامؤ خرنوں نے ہے۔

(فتح القدير، ج٤، ص ١٣٨، بيروت)

طلاق کی کتاب کو تکاح کی کتاب ہے مؤخر کرنے کی دلیل اس طرح بھی واضح ہے کہ جن طلاق اس وقت تک ثابت نہیں ہوتا ہے جب تک تکاح کا عقد ثابت نہ ہوجائے۔ لہذا کتاب نکاح کو کتاب طلاق پر مقدم ذکر کیا ہے۔ اور عرف میں اس پڑمل ہے کہ طلاق کا تھم اس شخص کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے جس کا نکاح ٹابت ہو۔ کیونکہ غیر ٹاکے یہ کیے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو عرف اس براستہزا وکریں گے کہ اس کا عقد نکاح ٹابت نہیں تو عقد نکاح کوئے کرنے کا دعویٰ کس طرب کرسکتا ہے۔

# طلاق كى لغوى تعريف

علامه ابن جام حنفي عليه الزحمه لكييته بين \_

وَالطَّلَاقُ اسْمٌ بِمَعْنَى الْمَصْدَرِ الَّذِى هُوَ التَّطُلِقُ كَالسَّلَامِ وَالسَّرَاحِ بِمَعْنَى التَّسْلِيمِ
وَالتَّسْرِيحِ ، وَمِنْهُ قَوُله تَعَالَى ( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ ) أَى التَّطُلِقُ ، أَوْ هُو مَصْدَرُ طَلُقَتُ
بِضَمُّ اللَّامِ أَوْ فَتْحِهَا طَلَاقًا كَالْفَسَادِ . وَعَنْ الْأَخْفَشِ نَفَى الضَّمِّ . وَفِي دِيوَانِ الْآدَبِ إِنَّهُ
لِنَمَّ اللَّهِمَ اللَّهِمَ أَوْ فَتْحِهَا طَلَاقًا كَالْفَسَادِ . وَعَنْ الْأَخْفَشِ نَفَى الضَّمِّ . وَفِي دِيوَانِ الْآدَبِ إِنَّهُ
لُعَةً ، وَالطَّلاقُ لِنَعَةً رَفْعُ الْوَثَاقِ مُطْلَقًا ، وَاسْتُعْمِلَ فِعْلُهُ بِالتَّسْبَةِ إِلَى غَيْرِ نِكَاحِ الْمَرُأَةِ
مِنْ الْآفُعِيلِ طَلَقَت امْرَأَتِي ، يُقَالُ ذَلِكَ
مِنْ الْآفُعِيلِ طَلَقَت امْرَأَتِي ، يُقَالُ ذَلِكَ
الْحَبَارًا عَنْ أَوَّلِ طَلْفَةٍ أَوْقَعَهَا ، فَإِنْ قَالَهُ قَانِيَةً فَلْيَسَ فِيهِ إِلَّا التَّأْكِيدُ ، أَمَّا إِذَا قَالَهُ فِي
النَّالِيَةِ فَلِلتَّكُثِيرِ كَغَلَقْتِ الْأَبُوابَ . (فتح القدير ، ج ٤٠ ص ١ ٣٣ ، بيروت)

المستر المسراة وطلقت تطلق طلاقا فهى طائق سي يوزر، تركر اورالكردياركهابا على معدر بنطلق المسراة وطلقت تطلق الأمير لين قيدى كوريات كرويات كرويا

ہے:
اس کااطلاق پاک مساف اور حلال پر بھی ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے: حدو لك طلق ليعنی وہ تير سے ليے حلال ہے۔ ای طرح بعد اور دوری پر بھی بولا جاتا ہے ، کہا جاتا ہے: حلق فلان قلال قض دور ہوا۔ بعد اور دوری پر بھی بولا جاتا ہے ، کہا جاتا ہے : حلق فلان قلال قسم دور ہوا۔

بعد المستورين المرافظ كل معنول بين بمي استعال كياجاتا بجيساكم أنت طلق من هذا الأموز (اللمان: ٢٩٩١٣ المبعمل الملغة: ٣٢٠١) يعني تواس معالم يصفارج بهرا اللغة: ٣٣٠١) يعني تواس معالم يصفارج ب

علامه ابن جرعسقلاني شافعي عليه الرحمه لكعت بيل-

پرکورومعانی پر مجری نظر ڈالتے ہیں تو منتصود لفظ طلاق اوران میں ہم یک کوند دبط پاتے ہیں۔ جب شو ہر بیوی کوطلاق دیتا ہے تو اس کوچھوڑ رہا ہوتا ہے اور کسی دوسرے کے لیے اسے حلال کر دہا ہوتا ہے۔ اس سے دوری افتیار کر دہا ہوتا ہے تو اس عقد ہے بھی نکل رہا ہوتا ہے جوان دونوں کوجھ کیے ہوئے تھا ، چتا نچے لفظ طلاق میں بیتمام معانی جمع ہوجاتے ہیں۔ (فتح الہاری: ۲۵۸۹)

طلاق کی شرعی تعریف

طلاق کی شرق تعریف کے سلسلہ میں فقیائے کرام کی طرف سے متعدد عیادات دیکھنے ہیں آئی ہیں۔ان میں سے جامع و مانع تعریف اس طرح ہوگی۔

حل قيد النبكاح (وبعضه) في الحمال أوالمسآل بلفظ مخصوص. (الدر المختار: ٣/١ ١٣٠)

علامدابن قاسم لکھتے ہیں۔کہ حال اِستنتیل میں کمی مخصوص لفظ کے ساتحد ثکار کی گرد کھولنا۔ یہ تعریف الدرالخاری ہے جس پر اللی علم کا اتفاق موجود ہے۔ میں نے اس میں (و بعضه) کا اضاف اس لیے کیا ہے کہ اس میں طابق رجتی بھی داخل ہو جائے۔ (الروش الرائع لا بن قاسم : ۲۲۲)

# قرآن كے مطابق مشروعيت طلاق كابيان

(١) الطَّلَاقُ مَرَّانِ فَامْسَاكَ بِمَعْرُوْفِ أَوْ تَسْرِيْعٌ بِإِخْسَانِ ﴿ الْبَقْرِهِ ١٣٠٠) طارق (بس كَابِمر بعت بوكَ ) روبارتك ب بريجان كَ ما تُحروك لِمَا بِهَالَ كَ ما تحرجون به و (٢) فَإِنْ طَلَّمَة مَا فَلَا تَحِلُ لَه مِنْ بِعَدُّ حَتَى تَنْكِحُ زُوْجًا غَيْرُه فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُتَرَاجَعًا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيْمًا خُذُوْدَ اللهِ وَ تِلْكَ خُدُوْدً اللهِ يُبَيِّنُهَا لِفَوْمٍ بِعَلْمُونَ

(البقره۲۳۲).

پھراگر تیسری طلاق وی تو اس کے بعد وہ مورت اے طلال نہ ہوگی جب تک دوسرے شوہرے نکاح نہ کرے۔ پھراگر دوسرے شوہر نے طلاق دے وی تو اُن دونوں پر گناہ نیس کہ دونوں آ پس بٹس نکاح کرلیں۔ اگر بیگان ہو کہ اللہ (عز دجل) کے حدود کوقائم رکھیں گے اور بیداللہ (عزوجل) کی حدیں ہیں ، اُن لوگوں کے بینے بیان کرتا ہے جو بچھدار ہیں۔

(٣) وَ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَآءَ الْبَلَغُنَ آجَلَهُنَ فَآمُسِكُوَهُنَّ بِمَعْرُوْفِ آوْ سَرْحُوهُنَّ بِمَعْرُوْفِ وَ اللهِ وَ لَا تُمَلِي فَاللهِ عَلَيْكُ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه وَلَا تَتَخِذُوْ آ اللهِ اللهِ مَنْ يَقْعَلُ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه وَلَا تَتَخِذُوْ آ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَا آنْوَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتْبِ وَالْحِكْمَةِ بَعِظُكُمْ بِهِ وَالنَّهِ مَلَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَا آنْوَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتْبِ وَالْحِكْمَةِ بَعِظُكُمْ بِهِ وَالنَّحِكُمةِ إِللهُ وَاعْلَمُوا آنَ اللهَ مِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاعْلَمُ وَاللَّهُ وَاعْلَمُوا آنَ اللهَ مِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاعْلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاعْلَمُ وَاللَّهُ وَاعْلَمُ وَاللَّهُ وَاعْلَمُ وَاللَّهُ وَاعْلَمُ وَاللَّهُ وَاعْلَمُ وَاللَّهُ وَاعْلَمُ وَاللَّالَ مَا لَهُ وَاللَّهُ وَاعْلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاعْلَمُ وَاللَّهُ وَاعْلَمُ وَاللَّهُ وَاعْلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللّهُ وَاللَّا اللّهُ و

اور جبتم عورتوں کو طلاق دواوراُن کی میعاد پوری ہونے گئے تو آئیس بھلائی کے ساتھ ردک نویا خوبی کے ساتھ جھوڑ دو اور آئیس ضرر دیئے کے لیے نہ روکو کہ حد ہے گزر جا دَاور جوابیا کریگا اُس نے اپنی جان پڑتلم کیا ادر اللہ (عزوجل) کی آنتوں کو فیٹانہ بنا وَاوراللہ (عزوجل) کی فعت جوتم پر ہے اُسے یادکر واور وہ جواس نے کتاب و حکمت تم پراُتاری تہیں تصبحت دینے کواور اللہ (عزوجل) سے ڈرتے رہواور جان ٹوکہ اللہ (عزوجل) بزشے کو جانتا ہے۔

(٣) وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَآءَ قَبَلَغُنَ اجَلَهُنَّ قَالا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحُنَ آزُوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاطَوْ ابَيْنَهُمْ بِالْمَعُوُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُّ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُوْمِنْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ ذَلِكُمْ آزَكُمْ أَرْكُى لَكُمْ وَآطُهُرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَآنَتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿النَّهُ اللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ

اور جب مورتوں کوطلاق دوادران کی میعاد پوری ہو جائے تو اے فورتوں کے والیو ا اُنٹیں شو ہرول سے نکاح کرنے سے ندروکو جب کہ آپس میں موافق شرح رضا مند ہو جا کیں۔ بیاس کونسیست کی جاتی ہے جوتم میں سے اللہ (عز وجل) اور قیامت کے دان پرایمان رکھتا ہو۔ یہ ہمارے لیے ڈیادہ تھر اادر یا کیڑو سے اورائلہ (عز وجل) جانتے۔

(٥) فان خفتم الايقيما حدودالله فلاجناح عليهما فيما افتدت به (البقره ٢٢٩)

اگرتم کوفوف ہوکدو اللہ کی مدوں پر قائم ندو سکیں گے دونوں پرکوئی قرین کیں کہ دوت براردے کر ملیمد گا افتیار کرے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جب شو ہراور بیوی افٹد تعالی کا حکام وحدود کو قائم ندر کھ سکیں اور فکان کے مقاصد فوت ہونے کا پہنیہ قریدہ ہوتو پھر الی صورت بھی شوہر کیلئے مبارے کہ دوا اسلام کے بیان کرد وطریقے کے مطابات طابات و ساور اس طرح مورت کیلئے بھی مبارح ہے کراہے شوہر سے خلع کر سکتی ہے تا کہ حدود اللہ بھی نہ سادی اس تھول کے گئے تشان کا اس طرح مورت کیلئے بھی مبارح ہے کراہے شوہر سے خلع کر سکتی ہے تا کہ حدود اللہ بھی نہ سادی اس کے توزی و دونوں کی دومری جگ اسٹ ایک ایمدیش کر سکتے ہیں گئیں اگر اید تھ لی کی حدول کو دونوں کی دومری جگ اسٹ ایک ایمدیش کر سکتے ہیں گئیں اگر اید تھ لی کی حدول کو دونوں کو دونوں کی دومری جگ اسٹے اپ فائل احدیث کر سکتے ہیں گئیں اگر اید تھ لی کی حدول کو دونوں کو دونوں کی دومری جگ اسٹے اپ فائل احدیث کر سکتے ہیں گئیں اگر اید تھ لی کی حدول کو دونوں کی دومری جگ اسٹے اپ فائل احدیث کر سکتے ہیں گئیں اگر اید تھ لی کی حدول کو دونوں کی دومری جگ اسٹے اپ فائل احدیث کر سکتے ہیں گئیں اگر اید تھ لی کی حدول کی دومری کو دونوں کی دومری جگ اسٹے اپ فائل احدیث کی گئیں اگر اید تھ کی کی معام کی کو دونوں کو دونوں کی دومری جگ اسٹے اپ فائل احدیث کی گئیں گو دونوں گئی حدول کی دومری جگ اسٹے اپ فائل احدیث کی گئیں گور ان اید تھ کی کی حدول کی دورت کے دوروں کی دومروں کو کو دونوں کی دومری کی دومری جگ اسٹے ایک ان دومری کی دوروں کی دومروں کے دوروں کی دومروں کی دومروں کی دومروں کی دومروں کی دومروں کی دومروں کے دوروں کی دومروں کو دومروں کی دومر کے سے اس کا کوئی قائم مقام نیں ہے کہ بس سے اس قانون کے ٹوٹے کااڑال کیا جائے۔ این نکہ وی منتظع ہو چکی اور قوانین اسلام کو ایدی حیثیت حاصل ہے۔

# احادیث کےمطابق مشروعیت طلاق کابیان

حضرت معاذ رمنی الله تعالی عندے راوی، حضور اقدی صلی الله نعالی علیہ وسلم نے فرمایا": اے معاذ! کوئی چیز الله (عزوجل) نے غلام آزاد کرنے سے زیادہ پہندیدہ روئے زجن پر پیدائمیں کی اور کوئی شے روئے زجن پر طلاق سے زیادہ تابندیدہ پر دائری ہے۔ الله تاب الطلاق مالحدیث، ۳۹۳۹)

حضرت جابروشی انله تعالی عندے راوی کے حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے فرمایا که ابلیس اپناتخت پانی پر بچھا تا ہے اور اپنے نظر کو بھیجنا ہے اور سب سے زیادہ مرتبہ والا اُس کے نزدیک وہ ہے جس کا فنڈ بڑا ہوتا ہے۔ اُن میں ایک آ کر کہتا ہے میں نے یہ کیا، یہ کیا۔ ابلیس کہتا ہے تو نے بچھیس کیا۔ دوسرا آتا ہے اور کہتا ہے میں نے مرداور مورت میں جُدائی ڈال دی۔ اے اپنے تریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے، ہاں تو ہے۔ (منداحمر بن عنبل، رقم الحدیث بال ۱۳۲۸)

إنها الطلاق لمن أخذ بالساق (سنن ابن ماجه: ٢٠٨١) طلاق كانتمياراى كويم جويند لى تفامتاب-

# مشروعيت طلاق براجماع كابيان

علامه این قدامه مبلی علیه الرحمه کیسے بیں۔ای طرح آنیپ ایک کے حضرت حقصه رضی الله عنها کوطلاق وی اور پھران سے رچوع کمیا۔(سنن نسائی: ۳۵۲۰ منن ابودا وُد: ۲۲۸۳) طلاق کی مشروعیت پر جیسیوں احادیث و آثار موجود ہیں۔

جہال تک اینماع کاتعلق ہے توصد راؤل ہے لے کرموبود و زمانہ تا۔ اللاق کے جواز پر اجماع چلا آرہا ہے اور کسی ایک نے بھی اس کا اٹکار بیس کیا۔ (المغنی لابن قدامہ: ۳۲۳۱)

# طلاق ويئے كافقهي تقلم

علامہ علا و کالدین حنی علیہ افرحمہ کیکھتے ہیں کہ طلاق دینا جا کڑے البتہ بغیر عذر شرعی ممنوع ہے۔ اور وجہ شرعی ہوتو مہا ہے۔ بلکہ بعض صور توں ہیں مستحب مشلاعورت اس کو بیا اور ول کو ایڈ او تی بیا تماز نہیں پڑھتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنه فریاتے بعض صور توں ہیں مستحب مشلاع در بار خدا ہیں میری ہیٹی ہوتو یہ ہیں کہ بینمازی عورت کو طلاق دے دول اور اُس کا مہر میر سے ذمہ باتی ہوء اس حالت کے ساتھ در بار خدا ہیں میری ہیٹی ہوتو یہ اُس کے ساتھ در بار خدا ہیں میرکی ہیٹی موتو یہ اُس سے بہتر ہے کہ اُس کے ساتھ ذکھ کی سرکروں۔ اور بعض صور توں ہیں طلاق دینا داجب ہے مثلاً شوہر نا مردیا ہجرا ہے یا اس پر

ئسی نے جادویا عمل کرویا ہے کہ جماع کرنے پر قادر تہیں اور اس کے از الدی بھی کوئی صورت نظر نہیں آتی کدان صور توں میں طابا ق ندویتا مخت تکلیف کوبنیا تا ہے۔ (ورمختار ، کتاب طلاق ، جسم مسلام، بیروت)

حافظ ابن جرعسقلانی لکھتے ہیں۔

لغت میں طلاق کے معنی بندھن کھول دینا اور چھوڑ دینا ہے اور اصطلاح شرع میں طلاق کیتے ہیں اس پابندی کوا تھا دینا جو ذکاح کی وجہ ہے قادند اور جورو پر ہوتی ہے۔ حافظ نے کہا بھی طلاق حرام ہوتی ہے جیسے خلاف سنت طلاق دی جائے ( مثلاً حالت جیش میں یا تین طلاق ایک ہی مرجہ دے دے یا اس طہر میں جس میں وطی کر چکا ہو ) سمجھی کر وہ جب بلاسب بھی شہوت رائی اور نی عورت کی ہوں میں ہو بہ میں واجب ہوتی ہے جب شوہر اور ذوجہ میں خالفت ہواور کسی طرح کیل نہ ہو سکے اور دونوں طرف کے بی عورت کی ہوں میں ہو بہ میں مارجہ میں طلاق ہی ہو جائی مناسب ہمیں سرجھی طلاق مستحب ہوتی ہے جب مورت نیک چلن نہ ہو بہ جب کی جائز کم رعلاء نے کہا ہے کہ جائز کسی صورت میں گئر کی مارس وقت جب نفس اس عورت کی طرف خواہش نہ کرے اور اس کا خرج اٹھانا بے فائدہ پسند نہ کرے۔ صورت میں گئراس وقت جب نفس اس عورت کی طرف خواہش نہ کرے اور اس کا خرج اٹھانا بے فائدہ پسند نہ کرے۔ مورت میں گئراس وقت جب نفس اس عورت کی طرف خواہش نہ کرے اور اس کا خرج اٹھانا بے فائدہ پسند نہ کرے۔

اس صورت میں بھی طلاق کروہ ہوگی۔ خاوند کو لازم ہے کہ جب اس نے ایک عفیفہ پاک دائمن عورت ہے جماع کیا تو اب اس کونبا ہے اورا گرصرف بیام کہ اس عورت کودل نہیں جا ہتا طلاق کے جواز کی علت قرار دی جائے تو پھر عورت کو بھلاق کا اختیار ہونا جا ہے ۔ جب وہ خاوند کو پہند ندکر ہے حالا تکہ ہماری شریعت میں عورت کو طلاق کا اختیار بالکل نہیں دیا گیا ہے ( بال خفت کی صورت ہے جس میں عورت اپنے آپ ہوئروں ہے جس جن کو اپنے مقام پر صورت ہے جس میں عورت اپنے آپ کو مرد ہے جدا کر سکتی ہے جس کے لیے شریعت نے کچھے ضوائط رکھے ہیں جن کو اپنے مقام پر کھا جائے گا) تکارے کے بعد اگر زوجین میں خدا نخواستہ عدم موافقت پیدا ہوتو اس صورت میں ختی الا مکان سکے قوط لاق دی جائے۔ جب کوئی بھی راستہ نہ بن سکے تو طلاق دی جائے۔

# طلاق كىممانعت ميں احاديث

حضرت عبدالله بن عمرے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الله تعی کے زدیک حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ (سنن ابوداؤد: جلد دوم: حدیث نمبر 414)

حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ ہے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم نے فر مایا جوشخص کسی عورت کواس کے شوہر ہے یا غلام کواس کے آتا ہے برگشتہ کرے وہ ہم میں ہے ہیں ہے۔ (سنن ابو داؤد: جلد دوم: حدیث نمبر 411)

حفزت عبداللد بن عمر سے مردی ہے کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآ لہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلّ ل کئے گئے کا موں میں سے اللہ عزوجل کوسب سے زیادہ ناپند (چیز) طلاق ہے۔ (سنن این ماجہ: جلد دوم: حدیث نمبر 175)

# مسائل طلاق برعدم التفات مصمعاشرتي نعسانات

جس طرح اسلای شریعت نے لکاح کے معاطے اور معاہدے کوایک عمادت کی حیثیت دے کرعام معاملات و معاہدات کی سو سے بلندر کھا ہے اور بہت ی پابئدیاں اس پر نگائی ہیں اس طرح اس معاملہ کا فتم کرنا بھی عام لین دین کے معاملات کی طرح آزاد منیں رکھا کہ جب جس کا ول جا ہا اس معاملہ کو فتم کر دیا اور کسی دوسر ہے ہے لگاح کا معاملہ کر لے۔ بلکہ اللہ تعالی نے اس نکاح کو فتم کرنے کا ایک عاص محیمانہ قانون بنایا ہے جس کو طلاق کہتے ہیں۔۔

آئ کل جوطلاق کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں بے چینی اختلا قات اور انتشار پایا جاتا ہے اس کا حقیقی سبب مرف یمی ہے کہ لوگوں نے اسلام کے نظام طلاق کواس کے جی مغہوم میں سمجھائی نہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی ۔اس کا نتیجہ بید لکا ہے کہ ووا پی جہالت کی بنا پراپنے لئے مسائل کوخود پیدا کرتے ہیں اور بدنام اسلام اور علا وکوکرتے ہیں۔۔

آج کل کے عام مسلمانوں کو علاء کی یادھن مردے کو شمل داوائے ، نماز جنازہ پڑھوائے ، باپ کے مرفے کے بعد میراث سے حصد ڈھونڈ نے کے وقت بن آتی ہے یا پھر نکاح کے وقت ادب سے مولوی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ طلاق دینے کے بعد مولوی کے باور مولوی سے باؤل پڑو کر بیٹھنے پر تو آ مادہ ہوتے ہیں۔ لیکن طلاق دینے سے قبل مولوی صاحب سے طلاق دینے کا طریقہ پوچھنے کی مولوی کے باور انہیں کرتے ۔ اور خودی سیکھنے کی زحمت ہر داشت کرتے ہیں۔ بتیج بھی بہی نکلتا ہے کہ طلاق مغلظ دے کر در در کی تھوکریں کھاتے ہیں۔ جہالت کے ہاتھوں مجبور ہو کر عزت و ماموں کا جنازہ بھی دھوم سے نکلواتے ہیں اور رحمت عالم ملی اللہ علیہ والدوسلم کی زبان مبارک سے لعنت کے متحق قرار بھی یاتے ہیں۔

نکاح کے حوالے سے اسلامی تعلیمات یا ہوں کہے کہ خشاہ خداد ندی ہیہ ہے نکاح کامعالمہ اور معاہدہ عمر بجر کے لئے ہو، اس کے تو ڑنے اور ختم کرنے کی بھی ٹوبت ہی شدآئے۔ کیونکہ نکاح کو ختم کرنے کا اثر صرف میاں بیوی پر ہی نہیں پڑتا، بلکہ ان کی نسل اور اولا دکی تہاہی و بربادی اور بعض اوقات خاندانوں اور قبیلوں میں فساد تک پہنچ جاتا ہے۔ اور پورامعاشرہ اس سے بری طرح متاثر ہوتا سے۔

ای گئے شریعت اسلامیہ جوہ سباب اور دیوہ اس نکاح کوتوڑنے کا سبب بن سکتے تھے ان تمام اسباب کوراہ سے ہٹانے کا پورا انظام کیا ہے۔ میاں بیوی کے ہرمعا ملے اور ہر حال کے لئے جو ہوائیتی قرآن وسنت میں ندکو ہیں ان سب کا حاصل بہی ہے کہ یہ رشتہ ہمیشہ زیادہ سے زیادہ متحکم ہوتا چلا جائے۔ ٹوشنے نہ بائے ہمیاں بیوی میں ناموافقت کی صورت میں اول افہام وتقبیم سے کام لیا جائے۔ متند حل نہ ہوتو زجر و تنبید کی جائے۔ اور پھر بھی اگر معاملہ حل نہ ہوسکے تو خاندان آئ کے چندا قراد کو ثالث بنا کر معاملہ طے کرنے کی تعلیم وی ہے۔

وَإِنْ خِفْتُهُ شِهَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنُ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا إِنْ يُوِيْدَآ اِصْلاحًا

يُولِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيهِمًا عَيِيرًا . (النساء ٣٥٠)

اورا کرتم کومیاں بی بی ہے چھڑے کا خوف ہو۔ تر ایک حاتم مردوالوں کی طرف سے بیجواور آیک حاتم مورت والوں کی طرف ہے۔ بیددونوں اگر مسلح کرانا جا ہیں مے تو اللندان میں میل کردیے گائے شک اللنہ جائے والاخبرداد ہے۔

ے۔ ید دونوں اگر منطح کرانا جا ہیں گے تو الاندان میں میل کردیے گائے شک اللنہ جائے والا خبر دار ہے۔ • اس آیت میں خاعدان بی کے افراد کو ٹالٹ بنانے کا فرمان کس قدر حکیمانہ ہے کہ اگر میاں بیوی کے اختلاف کا بیہ معاملہ خاعدان سے باہر کیا تو بات بڑھ جانے اور دلوں ہیں زیادہ بعد بیدا ہوجانے کا خطرہ ہے۔

کین بسااوقات ایسی صوتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ اصلاح احوال کی تمام ترکوششیں تاکام ہو جاتی ہیں اور تعلق نکاح سے مطلوبہ ثمرات میاں بیوی ، خاندان اور معاشر ہے کو حاصل نہیں ہو پاتے۔اور میاں بیوی کا آپس میں ایک ساتھ رہناان دونوں کے لئے ہی نہیں بلکہ خاندان اور معاشر نے کے لئے ایک عذاب بن سکتا ہے یا بن جاتا ہے۔

الی حالت میں نکار کے اس رشتہ کوئم کرنے میں ہی سب کے لئے راحت اور سلامتی بن سکتا ہے۔ ای لئے شریعت اسلامیہ نے بعض دیگر فدا ہب کی طرح یئیں کہا کہ جب ایک بارنکاح ہوگیا تواب بیٹا قابل تنبیخ ہے۔ بس جو بھی ہے جب ایک بارنکاح ہوگیا تواب بیٹا قابل تنبیخ ہے۔ بس جو بھی ہے جب ایک بارنکاح ہوگیا تواب بیٹا قابل تا قانون بنایا ہے۔ طلاق کا اختیار مردکو چہاں بھی ہے اب ساری زندگی ایک ساتھ بی رہنا ہے۔ بلکہ شریعت نے طلاق اور شخ نکاح کا قانون بنایا ہے۔ طلاق کا اختیار مردکو ویا۔ جس میں عادة فکرونڈ براور شکل کا مادہ مورت سے زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب بیٹیس ہے کہ عورت کو بالکل اس حق میں مردیا کہ وہ شوہر کے ظلم وستم ہینے پر بی مجبور رہے۔ بلکہ عورت کو بیش دیا ہے کہ حاکم شری کی عدالت میں ابنا معاملہ بیش کر کے نکاح نٹے کرا سکے۔

ای طرح شریعت اسلامید کی تعلیم بھی نہیں ہے جس کا جب دل جا ہے نکاح قتم کردے۔ جب جا ہا دوبارہ شاوی کرلی۔ جیسا کہ پورپ امریکہ دغیرہ میں عموما کیا جا رہا ہے۔ اور یہی بدتہذی جمہوریت اور حقوق نسوال کے نام پر دوسروں پر مسلط کرنے کی ایک کامیاب کوشش کی جاری ہے۔

بہر حال مختفر یہ کہ شریعت نے نکاح کوشم کرنے کا افقیار بہر حال دیا ہے اور بدا فقیار مرد کو بھی حاصل ہے اور عورت کو بھی حاصل ہے۔ گرشر بعت کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق۔ چونکہ تماراموضوع اس وقت طلاق ہے جس کا تعلق مرد کے نکاح کو ختم کرنے کے تن ہنے نکاح۔۔۔ ختم کرنے کے تن ہنے نکاح۔۔۔ ختم کرنے کے تن ہنے نکاح۔۔۔ برای بات نہیں کروں گا۔۔۔۔ شریعت نے مردکو ہوفت ضرورت شدیدہ کے نکاح کو ختم کرنے کی اجازت دی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ بی اسلام نے مردکو بعض ہدایات دی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ بی اسلام نے مردکو بعض ہدایات دی ہیں یا ہوں کہد کہے کہ اس بر بعض پابندیاں عائم کی ہیں۔

() شریعت نے بتا دیا کہ مرد کا طلاق کا اختیار استعمال کرنا اللہ تعالی کے نزدیک بہت مبغوض اور مکروہ ہے صرف مجبوری کی عالت میں اجازت ہے۔

(۱) حالت نویظ وغضب میں یاکسی وقتی اور ہنگامی تا گواری میں اس طلاق کے اختیار کو استعمال نہ کرے۔لیکن اگر کرے گا تو

طلاق تو ہو چکی تمر گناہ بھی ملے گا۔

(۲) ای طرح عورت کے ایام ماہواری میں طلاق ویے ہے مع کیا گیا ہے۔ آگر دی تو طلاق تو ہوگی گرگزاہ گار ہوگا ۔

(۳) معاملہ نکاح کوشم کرنے کا طریقہ وہ نہیں رکھا گیا جو عام معاملات کوشم کرنے کا رکھا گیا ہے۔ ادھر معاملہ شم ادھر دونوں فریق آزاد جومرضی ہے کریں چاہے خود ہی وو ہارہ معاملہ کرلیں یا فوراکسی دوسرے ہے معاملہ کرلیں۔ بلکہ معاملہ نکاح کوشم کرنے کے لئے پہلے تو اس کے تین ورجے تین طلاقوں کی صورت میں رکھے ہیں۔ پھراس پرعدت کی پابندی لگائی ہے۔ عدت بوری ہو سے تک معاملہ نکاح دوران عدت نہیں کرستی۔ اور مرد ذ مدعورت کا نان واقع میں معاملہ نکاح دوران عدت نہیں کرستی۔ اور مرد ذ مدعورت کا نان واقع میں معاملہ نکاح دوران عدت ہوگا۔

(۳) ایک یا دوطاد ق صرت الفاظ میں وی ہے تو نکاح نہیں ٹوٹا ،عدت فتم ہونے سے قبل مردر جوع کرسکتا ہے۔ (۵) لیکن میں جوع کا اختیار بھی اللہ تعالی نے مرد کوصرف دوَطلاق تک محدود رکھا ہے۔ اس کے بعد تیسری طلاق اگر دے دی تو مرد کور جوع کا اختیار حاصل نہیں ہوگا۔۔ تحکیمانہ قانون اللہ تعالی نے عورت کی حفاظت کے لئے بنار کھا ہے تا کہ کوئی ظالم اور بے قدر الشخص ہمیشہ طلاق دیتا اور دجوع کرتا ہی بندر ہے۔ اور اس کی نظر میں ہوی یا عورت کی کوئی قید رومنزلت ہی نہ ہو۔

طلاق کی شرعی حیثیت کا بیان

فقہا وکا کہنا ہے کہ طلاق پر پانچ احکامات لا گوہوتے ہیں۔ بھی داجب ہوتی ہے نیاں دفت جب شوہر مباشرت (صحبت)

کے قابل نہ ہو، یا ہوی پرخرج نہیں کرسکنا، تو اسک دینداری کا تقاضا ہے اسکوطلاق دیدے، (اگر یہ ہوی کی خواہش ہوتو)، تا کہ اسکو

رو کئے کے نتیجہ میں اسکے اخلاق میں بگاڑ نہ آجائے ، یا کو ونقصان نہ ہو، نیز تا چاقی کی اصلاح کیلئے جمع ٹالٹوں کی طلاق، جب دونوں
میں ہوئے جھکڑوں کی اصلاح کی کوششیں نا کام ہوجا کیں، اور دونوں ٹالٹ، دونوں میں علاحدگی ہی مناسب ہمحییں۔
میں ہوئے جھکڑوں کی اصلاح کی کوششیں نا کام ہوجا کیں، اور دونوں ٹالٹ، دونوں میں علاحدگی ہی مناسب ہمحییں۔
کیا ہوئے جھکڑوں کی اصلاح کی کوششیں نا کام ہوجا کیں، شوہر کے حقوق کی ادائیگی میں تباهل برتے ، مثلا بغیر کسی شری سبب
کے اسپ آپ کوشو ہر ہے دور رکھے ، اور اس پر مصر دھے، نیز اس صورت میں بھی طلاق مستحب سے ، جب بیوی خود ، نا آغاتی کی بنا پر
اسکا مطالبہ کرے ، اور اس پر مصر دھے۔

جہنی جائز ہوتی ہے : بیاس صورت میں جب بیوی کی بداخلاتی ،اورائے برے سلوک سے بیخ ،اسکی واقعی ضرورت بیش آئے ، یاشو ہر بیوی سے اتی شخت نفرت کر تاھیکہ اسکو کنڑول نہیں کرسکتا ، یا بیا ندیشہ لاتی ہوجائے کہ بیوی کی حق تلفی ہوگی ، یا اس پظلم ہوگا ، (اس صورت میں طلاق جائز ہوگی)۔

انہی نتنوں احکام کیطرف دفعہ نے ان لفظوں میں اشارہ کیا ہے، "بیہ ایسی شادی سے، جسکا شرعی مقصد پورانہیں ہورہ ہو، ایسے دفت میں جھٹکارا حاصل کرنے کیلئے رکھی گء ھے، جبکہ خاوند و بیوی کے درمیان اختلافات زور بکڑ جا کیں، اور یہ یقین ہوجائے کہ شادی کا برقر ارد ہتا محال ھے "۔ موجودہ دفعہ میں فدکور لفظ اشرع المشروع کی گئے ہے یاری گئی ہے)، میں واجب مستحب ،اور جائز بھی آجاتے ہیں۔ طلاق بھی مکروہ ہوتی ھے، بیعام تھے ان مقرصب ھے، بیاس صورت میں، جب طلاق کی کوئی ضرورت ہی نہ ہو، بعض لوگوں کا تو کہناھ یکہ آئیس بیوی کیلئے بنا کی سبب کے جو تکلیف دفقصان ھے،اس بنا پر کی طلاق حرام ھے۔

طلاق بھی حرام ہوتی ہے : یہ اس صورت میں ، جب شوہر کو یقین ہو کہ یا تو بیوی ہے بے انہا قبلی تعلق کی بنا پر ، یا سکے علاوہ کسی اور خاتون نے شادی پر قاور نہ ہونے کی وجہ نے گناہ میں مبتلا ہو ڈیکا یقین ہو، نیز حالت جیش ہیں یا اس یا ک کی حالت میں، جس میں صحبت کی ہو، طلاق و ینا حرام سے ،اسکو بدعی طلاق کہتے ہیں،اسکا تفصیلی بیان آھے آئے گا۔

مستله طلاق ميس اصلاح عوام كي ضرورت

کیکن بدسمتی سے بہت سے لوگ بیک وقت تین طلاقیں دے بیٹھتے ہیں بجرعلائے کرام سے مسئلہ پوچھتے ہیں تو علائے تن اہل سنت و جماعت سے قتو کی ویتے ہیں کہ اب وہ یغیر حلالہ کے تمہارے نکاح ہی نہیں آسکتی کیونکہ شریعت نے بغیر حلالہ کے شوہراول سے اسکا نکاح منع کر دیا ہے۔ تو جاہل و بے وتو ف لوگ سر پکڑ کو بلبلا اٹھتے ہیں کہ دیکھوا کیے شخص کا گھر بریا وہ ور ہاہے اور اس کے پانچ سمات بچے ہیں جو معصوم ہیں وہ بچارے تو بچوک سے مرجا تیں گے۔ خاندان کے اندر کی دشمنیاں جنم لیں گی اور بھائے کرام طرح کے جملے کہتے ہیں کہ جیسے ان کے درمیان اور علائے کرام کے درمیان حق وباطل کامعرکہ شروع ہو چکا ہے۔

کین افسوس؛ اس بات پر کہ اوگ ساری سماری عمر بسر کرجاتے ہیں مگر نکاح ، طلاق اور دیگر شرعی احکام کو بھے کی طرف ذرا توجہ نیس دیتے ۔ایلے اوگوں کو یا در کھنا چاہے اگر خلطی انکی اپنی ہواور الزام شریعت پر ، یکنٹی بڑی غلوجی ہے۔اور اللہ کا کیا ہوا حرام تو کسی بھی صورت میں حلال نہیں ہوسکتا۔اگر چیساری دنیا کے روشن خیال اور عمل کل کا دعوی کرنے والے لوگ ساری عمر اپنا سرپکڑ کر شریعیں تب بھی وہ اللہ کے حرام کے ہوئے کو حلال نہیں کر سکتے۔لہذا بڑائے مہر باتی اپنی غلطیوں کی وجہ سے اسلام کے احکام کو بدلنے

۔ اس طرح وہ نام نہا دعایا ہ جو توامی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے تین طلاقوں کوایک طلاق کہدویتے ہیں اور پھراس پر فباوی جات کی بھر پوراشاعت بھی کر جیٹھتے ہیں آئیس بھی یا در کھنا چاہیے کہ تین ، قبل ہوتا ہے اور ایک ، ایک ہوتا ہے۔ کیاا گرکس نے کہا کہ اس کے تین خدا ہیں تو کیاتم اسکی تو حید کو قبول کر او گے۔اگر ایسی تو حید قائل قبول ٹبین تو پھر وحدہ لائٹر یک کے احکام کو بھی تق سے ساتھ بیان کرو، نہ کہ توامی خواہشات کی چیزوگ ۔۔ اُ

یا در ہے احکام شرع میں صلت وحرمت کا تھم شرعی نصوص کے ذریعے ٹابت کرنا یہ کو آل عام لوگوں کا منصب نہیں ہے کہ وہ جس طرح چاہیں استندلال کرتے ہوئے احکا اُم کی تشریح کریں۔ یہ جہتدانہ صلاحیت ویصیرت اٹل علم لوگوں یعنی فقہائے اسداف کا کام تھا اور وہ پورِی دید نتداری کے ساتھ میکام کرگرزے ہیں اور اب ہمیں ان کی اتباع وتقلید کا تھم ہے۔



# ﴿ يرباب طلاق سنت كے بيان ميں ہے

# باب طلاق سنت كى فقهى مطابقت كابيان

مسنف نے کتاب طلاق میں سب سے پہلے اس باب کا ذکر کیا ہے جس میں طلاق کی اقسام کو بیان کیا گیا ہے۔ کیونکہ طلاق کی اقسام کو بیان کیا گیا ہے۔ کیونکہ طلاق کی اقسام کو بیان کیا گیا ہے۔ کیونکہ طلاق کی اقسام جڑ نیات کا انطباق انہی تین اقسام پر شخصر ہے۔ لہذا ان کامنبوم ومعنی جمعنا ضروری تھا تا کہ جب کو لی تکم طلاق ٹابت ہوتو اس کا ان تینوں اقسام میں سے کسی ایک ٹرمنطبق کیا جاسکے۔

طلاق سند کے باب کی فقعی مطابقت اس طرح بھی باتی مسائل طلاق سے مقدم ہے کیونکہ اس میں طریقہ طلاق بیان کیا ہم ہے۔ یقیناً طلاق میں اصل خفر ہے لیکن جب بیضرورت کے وقت مباح ہوتی ہے تو جب بیہ جاننا ضروری ہوا کہ اس کی اباحت کا طریقہ کیا ہے۔ لیندا مصنف نے اس کی اباحت کے وقت اختیار کیا جانے والا طریقہ بیان کیا ہے۔ اور پھراس کو تین اقسام پر تقتیم کرتے ہوئے تکی طریقے کی اہمیت اور غلاطریقے کی قباحت کو ذکر کردیا ہے تا کہ حالت اباحت میں سی طریقے کی اہمیت اور غلاطریقے کی قباحت کو ذکر کردیا ہے تا کہ حالت اباحت میں سی محمد میں اور غلام طریقے سے احتر اذکیا جائے۔

# طلاق کی اقسام کافقہی بیان

قَالَ ﴿ الطَّلَاقُ عَلَى ثَلَاثَةِ اوْجُهِ : حَسَنَ، وَاحْسَنُ، وَبِدُعِيَّ فَالْاحْسَنُ اَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ الْمُسَرَآتَهُ تَطُلِيْفَةً وَاحِدَةً فِي طُهُرٍ لَمُ يُجَامِعُهَا فِيهِ وَيَتُرُكَهَا حَتَّى تَنْقَضِى عِدَّتُها ﴾ ، لِآنَ الصَّحَابَة رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمُ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ اَنْ لَا يَزِينُدُوا فِي الطَّلَاقِ عَلَى وَاحِدَةٍ الصَّحَابَة رَضِى اللَّلَاقِ عَلَى وَاحِدَةٍ الصَّحَابَة رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُم كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ اَنْ لَا يَزِينُدُوا فِي الطَّلَاقِ عَلَى وَاحِدَةٍ الصَّحَابَة رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُم كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ اَنْ لَا يَزِينُدُوا فِي الطَّلَاقِ عَلَى وَاحِدَةٍ عَلَى وَاحِدَةٍ عَلَى الطَّلَاقِ عَلَى وَاحِدَةٍ عَلَى تَعْمَلُ عِنْدُهُمْ مِنْ اَنْ يُطَلِّفَهَا الرَّجُلُ لَلَانًا عِنْدَ كُلِّ حَتَى الطَّهُمُ وَالْحَدِقِ وَاحِدَةً وَلَا خِلَاكَ لِاحَدِ فِي الْكُرَاهَةِ وَاقَلُّ صَرَرًا بِالْمَرُاةِ وَلَا خِلَاكَ لِاحَدِ فِي الْكُرَاهَةِ وَالْمُرْاةِ وَلَا خِلَاكَ لِاحَدِ فِي الْكُرَاهَةِ وَالْمُرَاةِ وَلَا خِلَاكَ لِاحَدِ فِي الْكُرَاهَةِ وَاقَلُّ صَرَرًا بِالْمَرُاةِ وَلَا خِلَاكَ لِاحَدِ فِي الْكُرَاهَةِ وَالْمُرَاةِ وَالْمَرَاةِ وَلَا خِلَاكَ لِاحَدِ فِي الْكُرَاهَةِ وَاقَلُ صَرَرًا بِالْمَرُاةِ وَلَا خِلَاكَ لِاحَدِ فِي الْكُرَاهَةِ

2.7

المست المستر الما قين ديد سد المن الك وجدية كل ب: الم مورث بل أولى عدامت مدوور بالما المام كالمرري كم عوتا ب-تانم اس كروو و في كم يار مدين كولى الحقلاف ويس ب-

(۱) اعسراحه ابن ابی شبیه فی "مصنفه" عن ایراهیم النامعیی بلفظ "کانوا یستحبون ان بطلقها و احدة، ثم بتر کها حتی نامیض ثلاث حیص" و
 ابساده صحیح

#### طلاق سنت كابيان

حضرت عبدالله رضی الله عند سے روایت ہے کہ طلاق سنت اس طریقہ سے ہے کہ انسان ابغیر جماع کیے عورت کو پاکی نی اللہ علاق دے دے گرجس وفت اس کوچیش آ جائے اور وہ مورت پاک ہوجائے تواس وفت اس کود وسری طلاق دے دے گرجس وفت اس کوچیش آ جائے اور وہ پاک ہوجائے اور ایک طلاق دے گھراس کے بعد عورت ایک جیش مدت مجرجس وفت اس کوچیش آ جائے اور وہ پاک ہوجائے جب اس کو اور آیک طلاق دے گھراس کے بعد عورت ایک جیش مدت سے سران کر ارے حضرت اس منی الله عند فرماتے ہیں جس نے حضرت ابراہیم سند دریافت کیا تو انہوں نے بھی اس طریقہ سندیاں فرمایا۔ (سنن نسانی: جلد دوم: حدیث نمبر 1332)

حضرت یونس بن جبیرے روایت ہے کہ میں نے ابن محرے اس فض کے بارے میں یو چیما جواٹی ہے یوں کوایا م بیش میں طلاق دیتا ہے فرمایا تم عبداللہ بن محرکو جائے ہو؟ انہوں نے بھی اٹی بیوی کونیش کی حالت میں طلاق دی تھی جس پر حضرت محرف طلاق دیتا ہے فرمایا تم عبداللہ بن محرکو جائے ہو؟ انہوں نے بھی اٹی بیوی کونیش کی حالت میں طلاق ہو جیما کمیا وہ وطلاق میمی کئی جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ الله تا ہمی کئی جائے گی؟ فرمایا خاموش رہوہ اگر وہ حاجز ہواور یا گل جوجا کمیں تو کیا ان کی طلاق نہیں گئی جائے گی ۔

(جامع ترقدى: جلداول: حديث تمبر 1183)

حضرت عبدالله بن مسعود نے بیان کیا طلاق کا سنت طریقہ ہے کہ تورت کو طہر میں ایک طلاق دے جب تیسری بارپاک ہوتو آخری طلاق دے اوراس کے بعد عدت ایک حیض ہوگی۔ (سنن ابن ماجہ: جلد دوم: حدیث تمبر 178) \*\*\*\*

## طلاق سنت میں فقهی ندانب اربعه

حضرت سالم اپنے والد نے قب کہ آنہوں نے اپنی ہوی کو ایام چیش میں طلاق دی جس پر حضرت نم نے نہی کریم اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے والد نے والد ہے میں پوچھا تو آپ نے فر ایا آئیس رجوع کرنے کا تھم دو۔ پھر حاملہ و نے یا جیش ہے پاک ہونے کی صورت میں طلاق دیں حضرت ایونسی میں جیر کی این عمر اور سالم کی اپنے والد ہے سروی مدیث دونوں حسن سیح بیس یہ دوسری حدیث دونوں حسن سیح بیس موری حدیث دونوں حسن سیح بیس موری حدیث دونوں حسن سیح بیس میں حدالت سے سے مردی ہے اس پرعاما ویون کی ما ایک طلاق سے کہ طلاق ست میں ہے کہ ایت طہر میں ایک طلاق ست میں ہی کہ ایت عمر میں طلاق دینا بھی ست ہا مام شافعی ، احمد کا بھی بہی تول ہے بعض اہل علم فریاتے ہیں کہ طلاق سنت ای صورت میں ہوگی کہ ایک جی طلاق و نے توری اسحاق کا بھی تول ہے مام عورت کو بھی ہوگی کہ ایک جی طلاق و نے توری اسحاق کا بھی تول ہے حالات و بری اسحاق کا بھی تول ہے مام عورت کو بھی دوری ہوئی کہ ایک جی خلاق و نے توری اسحاق کا بھی تول ہے میں دوت جا ہے طلاق دے نزو کی اسے ہر ماہ میں ایک طلاق ق

رى جائے۔ (جائع ترندى: جلداول: مدعث بر 1184)

ونت وكل كاعتبار اقسام طلاق كابيان

طلاق كيشمين بيربات جانئ جائے كدونت وكل كاعتبارے نفس طلاق كى تين شمين بي

(۱) احسن (۲) حس مس کوئ می کہتے ہیں (۳) بدی

طلاق احسن کی صورت ہے کہ ایک طلاق رجتی ایسے طہر پاکی کی حالت میں دی جائے جس میں جماع نہ کیا ہواور پھراس کو ای حالت میں چیوڑ ہے بینی پھرنہ تو اس کو اور طلاق دے اور نُداس ہے جماع کر سے) یہاں تک کہاس کی عدت پور کی ہوجائے طلاق کی پیرلی تشم سب سے بہتر ہے۔

طلاق حسن یکی صورت رہے کہ ایک طلاق حسن رجعی ایسے طہر پاکی گی حالت میں دی جائے جس میں جماع نہ کیا ہوہ بشرطیکہ عورت میر بہا ہوتو اس کے لئے ایک طلاق حسن ہے نیز اس کوچش کی حالت میں بھی طلاق دی جاسکتی ہے آورا کہ معیرہ اور حالمہ عورتوں کے لئے طلاق حسن رہے کہ ان کو بین مہینہ تنگ ہرمہینہ میں ایک طلاق دی جائے نیز ان عورتوں کے لئے طلاق حسن رہے کہ ان کو بین مہینہ تنگ ہرمہینہ میں ایک طلاق دی جائے نیز ان عورتوں کے بعد بھی طلاق دی جائے کہ ان عورتوں کے بعد بھی جس ایک طلاق دی جائے نیز ان عورتوں کو جماع کے بعد بھی طلاق دینا جائز ہے طلاق کی بید دسری تھم بھی بہتر ہے۔

طلاق بدگی : گی صورت بہ ہے کہ مدخول بہا کو ایک ہی طہر میں یا ایک ہی دفعہ میں بین طلاقیں دیدے یا ایک دوطلاقیں دے جس میں رجعت کی تخوائش تہ ہو یا آس کو اس ظہر میں طلاق دے جس میں جماع کرچکا ہوا س ظرح اگر کی شخص نے چش کی حالت میں طلاق دی ہے مدخول بہ ہوتو صحح تر میں طلاق دی تب مدخول بہ ہوتو صحح تر دوایت کے مطابق اس سے رجوع کرنا واجب ہے جب کہ بعض علاء تے رجوع کرنے کو صحب کہا ہے ، پھر جب وہ پاک ہوجائے اور اس کے بعد دوسرا حیض آئے اور پھر اس سے بھی پاک ہوجائے تب اگر طلاق دینا ضروری ہوتو اس دوسر سے طہر میں طلاق دی جائے طلاق دی جائے ہو جائے ہے۔ اگر طلاق دینا ضروری ہوتو اس دوسر سے طہر میں طلاق دی جائے طلاق دینا صروری ہوتو اس دوسر سے طہر میں طلاق دی جائے طلاق دینا صروری ہوتو اس دوسر سے طہر میں طلاق دی جائے طلاق دینا صروری ہوتو اس دوسر سے طہر میں طلاق دی جائے طلاق دینا صروری ہوتو اس دوسر سے طہر میں طلاق دینا حالات کی یہ تیسری ہم شریعت کی نظر میں نا بیٹ دیدہ ہے کہ طلاق واقع ہو جاتی ہے کم طلاق دینے والا گئم گار ہوتا ہے۔

طلاق كي اقسام ميس نداب اربعه

احناف طلاق کی تین قتمیں قرار دیتے ہیں : احسن می اور پذی احسن طلاق بیہ ہے کہ آوی اپنی ہوی کو ایسے طہر ہیں جس کے اندراس نے مجامعت ندگی ہو، صرف ایک حلاق دے کرعدت گزرجانے وے ۔ حسن بیہ ہے کہ ہر طہر ہیں ایک ایک طلاق دے کرعدت گزرجانے وے ۔ حسن بیہ ہے کہ ہر طہر ہیں ایک ایک طلاق دے حالات دے ۔ اس صورت میں تین طہر ول میں تین طلاق دینا بھی سنت کے خلاف نہیں ہے ، ۔ اگر چہ بہتر بہی ہے کہ ایک ہی طلاق دے کرعدت گزرجانے دی جائے ۔ اور طلاق بدعت بیہ ہے کہ آدی بیک وقت تین طلاق دے دے ، یا ایک ہی حبر کے الگ الگ الگ اوق ت میں تین طلاق دے ، یا جی کی حالت میں طلاق دے ، یا ایک ہی حبر شرت میں ایک ایک ایک الگ الگ الگ اوق ت میں تین طلاق دے ، یا جی کی حالت میں طلاق دے ، یا ایک ہی حدولہ عورت کا جے جی آتا ہو ۔ رہی غیر مدخولہ عورت ہو ۔ ان میں ہے جو تھی وہ کرے گا گنا ہمگار ہوگا۔ بی تو ہے تھی الی مدخولہ عورت کا جے جیض آتا ہو ۔ رہی غیر مدخولہ عورت

نے کے مطابق طہراور میش و ونوں حالتوں میں طلاق وی جاسکتی ہے۔ اورا گر مورت اسی مرخولہ ہوجے میش آنا بند ہو جمیا ہو، یا اہمی آن ہے مطابق طہراور میش و ونوں حالتوں میں طلاق وی جاسکتی ہے، کیونکہ اس کے حالمہ ہونے کا امکان نہیں ہے۔ اور عورت مالمہ ہوتے ہوئے ہوئے کا امکان نہیں ہے۔ اور عورت مالمہ ہوتا ہم ہے معلوم ہے۔ کیون ان تمیوں تسم کی عورتوں کو حالمہ ہوتا ہم ہے معلوم ہے۔ کیون ان تمیوں تسم کی عورتوں کو سنت کے مطابق طلاق وی جائے۔ کیا طلاق دے کہ ایک ایک مہینہ بعد طلاق وی جائے ، اور احسن میرے کہ صرف ایک طلاق دے کر رجانے وی جائے۔ (ہدایہ، نتم القدیم، احکام القرآن کی جائے اللہ ماص، عمد قالقاری)

اہام مالک کے زور کیے بھی طلاق کی تین قسمیں ہیں۔ "نی ، بدی کروہ ، اور بدی حرام ۔ سنت کے مطابق طلاق سے ہے کہ مدخولہ عورت کو جے جیض آتا ہو، طہر کی حالت میں مباشرت کیے بغیر ایک طلاق دے کرعدت گز رجانے دی جائے ۔ بدی مکر دہ سے کہ ایسے طہر کی حالت میں طلاق دی جائے جس میں آوی مباشرت کر چکا ہو، پا مباشرت کے بغیر ایک طبر میں ایک سے زیادہ طلاقیں دی جا کیں ، یا عدت کے اندرالگ الگ طہروں میں تین طلاقیں دی جا کیں ، یا بیک دفت تین طلاقیں دے ڈائی جا کیں۔ اور بدی حرام ہے کہ حیث کی حالت میں طلاق دی جائے۔ (حاشیہ الدسوتی علی الشرح الکہ بے دائی جا کیں۔ اور بدی میں حالت میں طلاق دی جائے۔ (حاشیہ الدسوتی علی الشرح الکہ بے دیام القرآن اللہ بن العربی)

امام احدین عبل کامعتر فرجب ہے جس پر جمہور حتا بلہ کا انفاق ہے : مذفولہ عورت جس کوچیف آتا ہوا ہے سنت کے مطابق طلاق دیے کاطریقہ ہے کہ کہ طہر کی حالت میں مباشرت کے بغیرا سے طلاق دی جائے ، پھرا سے چھوڑ دیا جائے مہاں تک کہ عدت گزر جائے ۔ لیکن اگر اسے تین طہروں میں تین الگ الگ طلاقیں دی جائیں ، یا ایک ہی طہر جس تین طلاقیں دے دی جائیں ، یا ایک ہی طہر جس طلاقی وے دی جائیں ، یا کہ وقت تین طلاقیں وے ڈائی جائیں ، یا جیف کی حالت میں طلاق دی جائے ، یا ایسے طہر جس طلاق دی جائے جس میں مباشرت کی ہوا ورعورت کا حالمہ ہوتا گا ہر نہ ہو، تو یہ سب طلاق بدعت اور حرام ہیں ۔ لیکن اگر عورت غیر مدخولہ ہو دیا اسک مدخولہ ہو جے جس کی گئی ہوا ورعورت کا حالمہ ہوتا گا ہر نہ ہوا ہو ، یا حالمہ ہو ، تو اس کے معالمہ بی نہ دوقت کے لیا ظ سے سنت و بدعت کا کوئی فرق ہے نہ تعداد کے لیا ظ سے ۔ (الا نصاف فی محرقة الرائے من الخلاف علی قد ہب احمد بن شکری )

امام شافئی کے زدیکے طلاق کے معاملہ بی سنت اور بدعت کافرق کے کاظ ہے ہند کہ تعداویے لیننی مدخول عورت جس کو حیض ہواور حیض ہوا ہے۔ ابدواسے بیض کی حالت بیس طلاق دینا یا جو حاملہ ہوسکتی ہوا ہے۔ لیے طبیر بیس طلاق دینا جس کی موادر عورت کی حالی ہواور عورت کا حاملہ ہونا ظاہر نہ ہو بدعت اور حرام ہے۔ ربی طلاقوں کی تعداد ہو خواہ بیک وقت تین طلاقیں دی جا کیں ہ باایک بی طبیر میس دی جا کیس ہ باایک بی طبیر میس دی جا کیس ہیں الگ الگ طبیر وں میں دی جا کیس بہر حال بیسقت کے خلاف نہیں ہے۔ اور غیر مدخولہ عورت جے حیض آ ٹابند ہو گیا ہو، یا جیض آ پابند ہو گیا ہم ہو، یا جیش آ پابند ہو گیا ہم ہو، یا جیش آ پابند ہو گیا

ہرسم کی طلاق کے وقوع میں اتفاق مذاہب اربعہ

کسی طلاق کے بدعت، مکروہ برام، یا گناہ ہونے کا مطلب ائمہ ارتباہ کے نزدیک نہیں ہے کہ وہ واقع بی نہ ہو۔ جاروں ندا ہب میں طلاق ،خواہ حیض کی حالت میں دی گئی ہو، یا بیک وفت تین طلاقیں دے دی گئی، یا ایسے طبیر میں طلاق دی گئی ہوجس میں مباشرت کی جا چکی ہواور عورت کا حاملہ ہونا ظاہر نہ ہوا ہو، یا کسی اور ایسے طریقے سے دی گئی ہو جسے کسی امام نے بدعت قرار دیاہے، بہر حال داقع ہوجاتی ہے ،اگر چہ آ دی گناہ گار ہوتا ہے۔لیکن بعض دومرے مجتمدین نے اس مسئلے میں اٹلمہ اربعہ سے اختلاف کیا

حضرت سعیدین مسیتب اور بیض دوسرے تابعین کہتے ہیں کہ جو تفس سنت کے خلاف حیض کی حالت ہیں طلاق دے دے اس کی طلاق سرے سے واقع بی نہیں ہوتی۔ یہی رائے امامید کی ہے۔ اور اس رائے کی بنیادیہ ہے کہ ایسا کرناچونکہ ممنوع اور بدعت محرمه ہے اس لئے یہ غیر مؤثر ہے۔ حالاتکہ اوپر جواحادیث ہم نقل کرآئے ہیں ان میں یہ بیان ہوا کہ معزت عبداللہ بن مرنے جب بيوى كوصالت حيض يس طلاق وى توحضور في أنبيس رجوع كالتحكم ويار الربيطلاق دا تع بى نبيس بهونى تقى تورجوع كالتحكم دين كيا معن؟ اوربيمي بكثرت احاديث سے تابت ب كرحفوظ في في اورا كابر محابة في سية زياده طلاق دسين والے كواكر چركناه گار قرار دیاہے بھراس کی طالق کوغیر مؤثر قرار نہیں دیا۔

# طلاق دييغ كطريقه حسن كابيان

﴿ وَالْسَحَسَنُ هُوَ طَلَاقُ السُّنَّةِ، وَهُوَ أَنْ يُطَلِّقَ الْمَدْخُولَ بِهَا ثَلَاثًا فِي ثَلَاثَةِ ٱطْهَارٍ ﴾ وَقَسَالَ مَسَالِكُ رَحِمَهُ اللَّهُ ۚ رَائَّهُ بِسَدْعَةٌ وَلَا يُبَاحُ إِلَّا وَاحِدَةٌ ؛ لِاَنَّ الْاَصْلَ فِي الطَّلَاقِ هُوَ الْسَحَيْظُرُ وَالْإِبَاحَةُ لِمَحَاجَةِ الْنَحَلاصِ وَقَلْ انْدَفَعَتْ بِالْوَاحِدَةِ .وَلَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ فِي حَدِيْتِ ابْسِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ﴿ إِنَّ مِنْ السُّنَّةِ اَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ اسْتِـقْبَالًا فَتُطَلِّقَهَا لِكُلِّ فَرْء تُطْلِيْقَةً (١)﴾ وَلاَنَّ الْـحُكْمَ يُدَارُ عَلَى دَلِيْلِ الْحَاجَةِ وَهُوَ الإقدامُ عَلَى الطَّلَاقِ فِي زَمَانِ تَجَدُّدِ الرَّغْبَةِ وَهُوَّ الطُّهُرُ الْخَالِي عَنْ الْحِمَاع، فَالْحَاجَةُ كَالْـمُنَـكَـرِّرَةِ نَظَرًا إِلَى دَلِيْلِهَه ثُمَّ قِيلَ ؛ الْأَوْلَـٰى أَنْ يُتُوَجِّـرَ الْإِبْقَاعَ إِلَى آخِرِ الطَّهْرِ اخْتِرَازًا عَنْ نَـطُولِهِ إِلَا الْحِلْمَةِ، وَالْآظَهَرُ أَنْ يُطَلِّقَهَا كَمَا طَهُرَتْ ؛ لِلآنَهُ لَوْ أَخْرَ رُبَّمَا يُجَامِعُهَا، وَمِنْ قَصْدِهِ النَّطْلِئِيُّ فَيُبْتَلَى بِالْإِيْفَاعِ عَقِيبَ الْوَقَاعِ.

(١) أحرجه الدارقصي في "سنه" والطبراني من حديث ابن عمر في قصة تطليق امرأته، فقال له السي ٣ السنة أذ تستقبل الطهر، فتطلق لكال فرء"، قال البهلكي في "المعرفة" أتي عطاء الخراساني في هذا الحديث بزيادات لم يتابع عليها، وهو طعيف، انظر "نصب الراية" أ ٢٢ و 79/7 " فويالغة"

اورطالا لا حسن عدم ايسند طالات جاوروه مياج: آدى مرفول بها ( يوي) كوتمن طيه وال ينى تين طالا قيس دے رهنوت

الم ما لک علیہ الرحمہ فرما تے ہیں: یہ برعت ہے اور صرف ایک علاق دینا مباح ہے اس کی وجہ یہ ہے: طلاق میں اصل ہو کت ممنوعیت ہے اور اس کو چھنکارے کے حصول کے لئے مباح قرار دیا گیا ہے اور وہ چیز ایک طلاق کے ذریعے بھی حاصل ہو کتی ہے۔ ہماری دکیل حضرت عبداللہ بن عروفی مدے میں ہی اکرم سلی اللہ علیہ بر ملم کا یفر مان ہے: "سنت ہیے ہی طہراً نے دواور پھر ہرایک طبر میں ایک طلاق دو "ساس کی ایک ولیل یہ جی ہے جھم کا مدار ضرورت کی بنیاد پر ہوتا ہے اور وہ (دلیل) الیے ذمانے میں طلاق کا اقدام کرنا ہے جس میں دوبارہ ہے مرے سے دغیت ہیوا ہو دیجی ہوادہ حاجت ہونے والے نے میں ہوتی ہے ایسا "طہر" جس میں صحبت ندگی مواس کیے ضرورت کی دلیل کی طرف و کھتے ہوئے دوبارہ حاجت ہونے کی صورت حال پیدا ہوجائے گی۔ پھر یہ بات بھی بیان کی گئی ہے: زیادہ بہتر سے ہے: آ دی طلاق دینے کو طہر کا ٹری صحبت موقر کرے تا کہ عدت کو طول دینے ہی تا ہم زیادہ متاسب ہیں ہے: بیعنی مورت پاک ہو شر دانے طلاق دیدے کو کو کہا ہے تو اس صورت میں دہ محبت کرنے کے بعد طلاق واقع عورت کے ماتھ محبت کرلے ۔ چونکہ وہ طلاق دینے کا ادادہ تو کر چکا ہے تو اس صورت میں دہ محبت کرنے کے بعد طلاق واقع

# مسنون طريق سے طلاق دينے بيس احاديث

حفرت میدانشہ بن عرب روایت بے کیانہوں نے زماندر مالت میں اپنی ہوی کو مالت جیش میں طلاق دیدی تو حضرت عمر این انتخطاب نے اس کے متعلق رسول انتصلی انتشار والد سلم سے دریافت کیا آپ ملی انتشار والد منم نے قربایا س کو چاہیے کہ وہ اس سے رجوع کرے پھراس کو اسٹے پاس دکھے بیماں تک کہ وہ پاک ہوجائے پھر بیش آئے پھر پاک ہواس کے بعدا کر چاہت تو اس کو درکھ لے با چاہتے ہیں ایند تعالی نے قربایا ہے کہ اس میں کورکھ لے با چاہتے ہیں انتدائعاتی نے قربایا ہے کہ اس میں موروں کو طلاق دیدے ہیں ہیں ہیں جو وعدت جس کے بارے میں انتدائعاتی نے قربایا ہے کہ اس میں موروں کو طلاق دیدے میں میں موروں کو طلاق دی جاندوم: حدیث نبر طاق کہ اسٹی الاواؤود: جلدوم: حدیث نبر طاق کا اسٹی میں موروں کی جانے سے اسٹی الاواؤود: جلدوم: حدیث نبر طاق کا اسٹی موروں کو طلاق دی جاندوم: حدیث نبر طاق کی اسٹی موروں کو طلاق دی جاندوں کو انتقالی کے درکھ کے انتہاں کو موروں کو طلاق دی جاندوں کو انتخاب کے درکھ کے درکھ کی جاندوں کو موروں کو موروں کو موروں کو موروں کو موروں کی جاندوں کو موروں کی موروں کو موروں کو موروں کو موروں کو موروں کی موروں کو موروں کو موروں کو موروں کو موروں کو موروں کی موروں کو موروں کی موروں کو موروں کو موروں کی کی کو موروں کی کو موروں کو

معرت عبدالله بن محرے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بیری کو حالت مین طلاق وی معزت مرتے رسول الله ملی الله علیہ والد میل ملاق وی معزت مرتے رسول الله ملی الله علیہ والد وسلم ہے اس کے متعلق وریافت کیا تو آب ملی الله علیہ والدوسلم نے قرما یاس ہے کہوکدرجوع کرے بھر جب پاک ہو جائے یا حالمہ وجائے تو طلاق دیدے۔ (منن ابوداؤد: جلدوم: حدیث فیر 417)

«طرت بواس من جبير عدوايت بكر المهول في مطرت الن عمر عدي جها كرتم الى ايوى كوكتني طاا قيل وي تحيي ؟ المهول

نے کہاایک (سنن ایوداؤر: جلددوم: حدیث تمبر 419)

# طلاق بدعت دینے کابیان

(وَطَلَاقُ الْبِدْعَةِ أَنْ يُطُلِقَهَا ثَلَاثًا بِكُلِمَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ ثَلَاثًا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَكَانَ عَاصِيًا) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : كُلُّ الطَّلَاقِ مُبَاحٌ لِلاَّهُ مَصَوُقَ مَشُووعٌ حَثَى يُسْتَفَادَ بِهِ الْحُكْمُ وَالْمَشُرُوعِيَّة لَا تُجَامِعُ الْحَظْرَ، بِجِلافِ الطَّلاقِ فِي مَشُووعٌ حَثَى يُسْتَفَادَ بِهِ الْحُكْمُ وَالْمَشُرُوعِيَّة لَا تُجَامِعُ الْحَظْرَ، بِجِلافِ الطَّلاقِ فِي الطَّلاقِ حَالَةِ الْحَيْضِ ؛ لِآنَ الْمُحَرَّمَ تَطُويُلُ الْهِنَةِ عَلَيْهَا لَا الطَّلاقِ . وَلَنَا أَنَّ الْاصْلِ فِي الطَّلاقِ فَي الطَّلاقِ فَي الطَّلاقِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا فِي إِلَى الْمُعَرَّمَ وَلَا حَاجَةَ إِلَى الْجَمْعِ بَيْنَ النَّلاثِ وَهِي فِي الْمُقَرِقِ وَالْمُنْسُوعِ اللَّهُ لَا الطَّلاقِ وَالْمُنْسُوعِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الطَّلاقِ وَالْمُنْسُوعِ وَاللَّهُ اللهُ الطَّلاقِ وَالْمُنْسُوعِ اللَّهُ اللهُ الطَّلاقِ وَالْمُنْسُوعِ وَاللهُ اللهُ الْمُقَالِعُ اللّهُ اللهُ اللهُ الطَّلَاقِ وَاللهُ اللهُ ا

#### ترجمه

اور بدعت طلاق یہ ہے: شوہرا کی بی کلے کے ذریعے عن طلاقی وید نے ایک بی طبیری جمن طلاقی دید نے جب وہ ایسا کر سے گا' تو طلاق واقع ہوجائے گا' اور وہ خض گئی گار ہوگا۔ امام شافی فرماتے ہیں: کسی بھی طریقے کے ساتھ طلاق وینا مباح ہے کیونکہ یہ ایسا انھرف ہے جو مشروع ہے تا کہ اس کے ذریعے تھم مستعاد ہو سکے لبندا مشروعیت ممانعت کے ساتھ بہتی نہیں ہوسکتی جبکہ حیف کی حالت میں طلاق دینا محاس ہے تعلق ہو ہاں جورت کی عدت کو طول وینا حرام ہے طلاق وینا منع نہیں ہوسکت ہے۔ ہماری دلیل میہ نے طلاق میں اصل چیز ممانعت ہے کہا تھا ہے تک کے تکہ اس سے تکاح فتم ہوجاتا ہے جس کے ذریعے بہت سے وی اور دیاوی مصالے متعلق ہوتے ہیں اور علیحد گی کی ضرورت کے پیش نظرا سے مباری قرار ویا گیا ہے جبکہ تمن طلاقیں ایک ساتھ دینے کی ویک ضرورت نہیں ہے اور محقق طہروں میں متفرق طور پر دینے کی ضرورت بھی خابت ہوگی اس کی حاجت کی دیل کوسا ہے رکھے ہوئے اور کیونکہ بذات خوداس کی ضرورت موجود ہے اس لیے اس پر دلیل کومتھوں کرتا بھی ممکن موگا۔ اپنی ذات کے امتبار سے سے وی اور کیونکہ بذات خوداس کی ضرورت موجود ہے اس لیے اس پر دلیل کومتھوں کرتا بھی ممکن موگا۔ اپنی ذات کے امتبار سے سے وی اور کیونکہ بذات خوداس کی ضرورت موجود ہے اس لیے اس پر دلیل کومتھوں کرتا بھی ممکن موگا۔ اپنی ذات کے امتبار سے سے وی دور کیونکہ بدات خوداس کی ضرورت موجود ہے اس لیے اس پر دلیل کومتھوں کرتا بھی ممکن مورک ان کی دات کے امتبار سے سے دورے اور کیونکہ بذات خوداس کی ضرورت موجود ہے اس لیے اس پر دلیل کومتھوں کرتا بھی ممکن مورک ان کی ذات کے امتبار سے سے دورے کا دورک کونک بدارہ بات خوداس کی ضرورت موجود ہے اس لیے اس پر دلیل کومت کو درک کی میں موجود ہے اس کے اس بیار دیا گیا ہے کہ میں میں موجود ہے اس کے اس بیار دیا کی موجود کی دورت کی موجود ہے اس کے اس بیار دیا کی موجود کی دورت موجود ہے اس کے اس بیار دیا گیا ہے کی میک کی دورت کی دورت کی موجود ہے اس کے اس بیار دیا کی دورت کی موجود ہے کی خورت کی موجود کی دورت کی موجود ہے کی موجود ہے کی موجود ہے کی دورت کی موجود ہے کی دورت کی موجود ہے کی دورت کی دورت کی موجود ہے کی دورت کی موجود ہے کی دورت کی موجود ہے کی موجود ہے کی دورت کی موجود ہے کی موجود ہے کی دورت کی دورت کی موجود ہے کی موجود ہے کی دورت کی موجود ہے کی دورت

مشروع اس میثیت ہے ہے کہاس کے ڈریعے راتیت زائل ہوجاتی ہے اوریہ بات ممانعت کے منافی نہیں ہے کیونکہ اس میں انتیم کاملہوم پایا جارہا ہے اوروہ ہم پہلے ڈکر کر سکتے ہیں۔ای طرح ایک طہر میں ووطلاقیں وٹیا بھی بدعت ہے جس کی دلیل ہم ذکر کر عے ہیں۔ ایک با کنه طلاق کے ہارے میں روایات مختلف ہیں۔

ا مام مجرنے کتاب المهوط میں بیہ بات بیان کی ہے: ایسا مخص سنت کی خلاف ورزی کرے گا میرونکہ میں ور کا اعتبار کرنے میں سمی اضافی مغت کو ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہی صفت ' بینوند' ہے۔ زیا دات کی روایات میں بدیات ہے: ایسا تحروہ بیں ہے کیونکہ اس صورت میں فوراً چھنکارا حاصل کیا جاسکتاہے۔

طلاق بدعت كى تعريف

عربی زبان میں ثلاتی مجرد کے باب سے مشتق اسم طلاق کے ساتھ کسرہ صفت لگا کرعربی ہسم بدعت لگانے سے مرکب توصیلی بنا۔ اردوزبان میں بطوراسم استعمال ہوتا ہے۔1867 مکو" نورالبدائیہ "جی تحریرانستعمل متاہے۔

( فقه) اس طلاق کی تین مورتیں ہیں(1) حالت حیض میں طلاق دی ہو،(2) ایسے طہر میں طلاق دی ہوجس میں مہاشرت ہو چکی ہو (۳) تین خلاقیں بیک وقت وے دی ہوں۔"امام مالک علیہ الرحمہ ادر بہت سے فقہ نے تیسری طلاق کو جائز بی نبیس رکھاوہ اس کوطلاق بدعت کہتے ہیں۔

حالت خيض كي وقوع طلاق ميس غدامه اربعه

و علامه بدرالدين عيني حنفي عليه الرحمه لكصة بين كه حيض كي حالت بين طلاق وين واليك و يؤنكه رسول التوافيظة في رجوع كالقلم دیا تھا،اس کئے فقہاء کے درمیان بیموال بیدا ہوا ہے کہ بیٹم مسمعنی میں ہے۔امام ابوطنیفہ،امام شاقعی،امام احمد،امام الى لىلى ،اسحاق بن را ہوبيادرابوثور كہتے ہيں كەلىسے خص كورجوع كائتكم توديا جائے كائكررجوع برجمبورندكيا جائے گا۔ (همدة القارى علامه بدرالدين عيني حنفي عليه الرحمه)

ہداریہ ہیں حنفید کا ندجب ریہ بیان کیا گیا ہے کداس صورت میں رجوع کرنا ندصرف مستحب بلکہ واجب ہے۔مغنی الحناج میں شافعیہ کا مسلک مید بیان ہوا ہے کہ جس نے حیض میں طلاق دی ہواور تین شروے ڈالی ہوں اس کے لئے مسنون میر ہے کہ وہ رجوع کرے، ادراس کے بعد والے طہر میں طلاق نہ دے بلکہ اس کے گزرنے کے بعد جب دوسری مرتبہ عورت حیض سے فارغ ہوتب طلاق دینا جاہے تو دے، تا کہ بیض میں دی ہوئی طلاق سے رجوع محص کھیل کے طور میرند ہو۔

الانصاف ميں حنابله كامسلك بيريان مواہے كماس حالت ميں طلاق دينے والے كے لئے رجوع كرنامستحب ہے۔ لیکن امام ما لک علیه الرحمه اوران کے اصحاب کہتے ہیں کہ چیش کی حالت میں طلاق دینا جرم قابل دست اندازی پولیس ہے۔ عورت خواہ مطائبہ کرے یانہ کرے، بہر حال حاکم کا بیفرض ہے کہ جب کی مخص کا بینل اس کے علم میں آئے تو وہ اسے رجوع پر مجبور کرے اور عدت کے آخری وقت تک اس پر دباؤڈ الٹارہے۔ اگروہ انکار کرے تواسے قید کردے۔ پھر بھی انکار کرے تواسے
مارے۔ اس پر نہ مانے تو حاکم خود فیصلہ کروے کہ " میں نے تیری بیوی تھے پر واپس کردی " اور حاکم کا یہ فیصلہ رجوع ہوگا جس کے
مور در کے لئے اس مورت ہے مباشرت کرنا جائز ہوگا ،خواہ اس کی نیت دیوع کی ہویا نہ ہو، کیونکہ حاکم کی نیت کی قائم مقام ہے۔
بعد مرد کے لئے اس مورت ہے مباشرت کرنا جائز ہوگا ،خواہ اس کی نیت دیوع کی ہویا نہ ہو، کیونکہ حاکم کی نیت کی قائم مقام ہے۔
( حاشیہ الدسوتی )

#### طلاق تلاشك وقوع من غرابب اربعه

ایک مجنس میں نئن وقعد دی گئی طلاق گوسنت کے خلاف ہے، طلاق بدعت ہے؛ لین اس کے واقع ہوجانے میں انمدار بعد کا اختلاف نہیں ، صغرت امام نووی شافعی کیستے ہیں۔

"وقسد اعتسلف العسلسساء فيسمسن قسال لامواند انت طالق ثلثًا فقال الشافعي ومالك وابوحنيفة وَاحمد وجماهيوالعلماء من السلف والنطف يقع الثلاث" \_ (نُووك شرح مسلم)

علاً مدتو وی شافعی کہتے ہیں : امام مالک علیہ الرحمہ ، امام ابو حقیقہ ، امام شافعی اور قدیم وجد پرتمام علا و کے نزویک نمین طلاقیں ، واقع ہوجاتی ہیں۔ ای طرح امام ابن قد المد حنیلی لکھتے ہیں کہ جس شخص نے بیک وقت تمن طلاقیں ویں وہ واقع ہوجا کیں گی ۔ سیدیا حصرت ابو ہر رہ وہ محضرت ابن عمر ، حصرت عبد اللہ بن عمر وہ حصرت ابن مسعود اور حصرت انس رمنی اللہ عنیم اجمعین کا بھی ۔ بہی نظر یہ ہے اور بعد کے تابعین اور ائر بھی اس کے قائل ہیں۔ (المثنی من 7 نیمی ۱۸۶۶ء بیروت)

#### بيك وقت تين طلاق ديناحرام بين

حضرت جمودا بن لبيد كتبة بين كد جب رسول كريم بيني كوان شخص كه بار به من بنايا كياجس نے اپنى بيوى كوايك ساتھ تمن طلاقيں دى تھي تو آ ب سلى الله عليه وسلم غضبناك بوكر كھڑ ہے ہو گئے اور قربا يا كيا اللہ عزوجل كى كتاب كے ساتھ كھيلا جاتا ہے الله عن مقداوندى كے ساتھ استراء كيا جاتا ہے) ورآ نحاليك على تبيار ہے درميان موجود بول يدى كركبل نبوى ميں موجود محابہ ميں ہے ايک فض كھڑ ابوااور عرض كيا كہ يارسول الله ملى الله عليه وسلم كيا بين الله على الله عليه وسلم كيا بين الله على ال

الدرومل كاكراب من قرآن كريم كي ميآيت (الكفكلافي مَرَّتْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ ) 2 ما الترة 229:) مراد

اس آیت بیس بہال بیس میان کیا گیا ہے کہ ایک ساتھ تمن طلاقیں ندو ٹی جائیں بلکہ متفرق طور پردٹی جائیں دیں (وَ لا تشخیف وَ ایتِ اللّٰهِ هُزُو اَ 2 ۔ البقر 313: ) کے در بعد بیسیمی فرمانی گئی ہے کہ اللہ تعالی کے انکام کولہوا دب کی طرح بے وقعت مت مجھو چنا نچہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ای آیت کی طرف اشار و فرمایا کہ متفرق طور پر طلاق دینے کی بجائے ایک ساتھ تینوں ملا قیس دینا تی تعالی کے علم و منشاء کی خلاف ورزی ہے اور میہ خلاف ورزی کو یاحق تعبالی کے احکام کے ساتھ استہزاء ہے۔ کہونکہ جس محض نے حق تعالی کے علم کے خلاف کیا اس نے در حقیقت اپنے عمل سے میٹا بات کیا کہ اس کی نظر جس تھی خداوندی کی کوئی وقعت نہیں ہے کہ اس پر عمل نہ کرنا اور کرنا دونوں پر ایر ہیں۔

حضرت امام اعظم ابومنیفد کے نزویک تین طلاق ایک ساتھ ویٹا بدعت و ترام ہے۔ اوراس مدیث ہے بھی بھی تا ہت ہوتا ہے کیونکہ آنخضرت معلی اللّٰدعلیہ وسلم کی مختص کے اس فعل پر ضغیب تاک ہوتے تتے جو گنا و معصیت کا باعث ہوتا تھا حضرت امام شافعی کے نزویک تین طلاق ایک ساتھ ویٹا ترام تہیں ہے بلکہ قلاف اولی ہے۔

علاء لکھتے ہیں کہ نین طلاقیں ایک ساتھ نہ وہنے ہی فائدہ یہ ہے کہ ایک طلاق کے بعد شاید اللہ نعائی خادیم کے دل کواس کی میوی کی طرف ماکل کر دے اور اس کے قیصلہ میں کوئی ایسی خوشکوار تبدیلی آجائے کہ دور جوع کر لئے اور ان دونوں کے درمیان مستقل جدائی کی نوبت نہ آئے۔

علاء کے اس بارے میں مختف اقوال ہیں کہ اگر کوئی مختص اپنی ہوی ہے یوں کیے کہ انت طائق مخاط (لیتنی تھے پر تین طلاق میں) تو آیا اس کی ہیوی پر ایک طلاق پڑے گی یا تین طلاق واقع ہوں گی چنانچے محفرت امام مالک علیہ الرحمہ محفرت امام شافعی محفرت امام ابو حذیفہ محفرت امام احمد اور جنہور علاء میے قرماتے ہیں کہ تین طلاقیں پڑیں گی جب کہ طاؤس اور بعض المل مُلا ہر رہے کہتے ہیں کہ ایک طلاق بڑگئی۔

ایک محالی کا یہ کہنا کہ بی ای شخص کو آل نہ کردوں؟ اس بنا ، پر تھا کہ رسول کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کتاب اللہ کے ماتھ استہزاء کرنے والا کہا تھا جو کفر ہے اورا گر کو کی مسلمان کفر کی صدیمی وافل ہوجائے آواس کی سر آئل ہے حالا تکہ ان محالی نے بیہ نہیں جانا کہ دسول کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں جواٹھا تا ادشا وفر مائے ہیں وہ زیر وتو تی پریتی ہیں ان کے حقیقی معتی مراوزیں ہیں۔

### أيك ساتع تمن طلاقيس دين كأبيان

حفرت بل بن سعد ساعدی رفتی الله عند سے دوایت ہالن سے حفرت تو يم تحلان نے بيان كيا كه ميں حفرت عاسم بن عدى رفنی الله عند كی خدمت ميں ما منر جوااوران سے عرش كيا كه اگركونی ففس اپنی ابليد كے پاس كى اجتمی آوى كود يجھے اور وہ ففس اس

(فيومنات رمنويه (بلافتم) (۲۷) (۲۷) ا جنی فخص کوئل کر دینواس کل کرنے کے وہن کیااس فخص کو بھی لل کر دیں گے اگر وہ مخض ایسانہ کریے '' جنی اس مورت کے شوہر ے واسطے کیا شری علم ہے؟ تم بیمسکلدائے عاصم میری جانب سے معزمت رسول کریم صلی الله علیہ وآلہ و ملم ہے دریا فت کروچن نجہ پھر حضرت عاصم رضى القدعندني بيرمسكله حصنرت رسول كريم صلى الله عليه وآله وسلم سے دريا فت كيا اگر چه آنخضرت صلى الله عليه وآله وسم کو مذکور وسوال نا کوارمحسوس ہوا اور آپ ضلی الله علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کو براخیال فرمایا اور سائل کے اس سوال کو آپ صلی اللہ عليه وآله وسلم نے دعیوب خیال فرمایا حضرت عاصم رضی الله عنه کوآب صلی الله علیه وآله دسلم کی ناگواری محسوس کر کے گرال محسوس ہوا اں وجہ سے حصرت عاصم رضی اللّٰہ عنہ کو اس سوال سے افسوں ہوااور ان کو اس سوال سے شرمندگی محسوں ہو کی اور خیال ہوا کہ میں نے خوا ومخواه بيرمسكلة پملى الله عليه وآله وسلم يه وريافت كيابهر حال جس ونت حصرت عاصم رضي الله عند آتخضرت صلى الله عليه وآله وسلم کے پاس سے واپس محمرتشریف لائے جب حضرت تو پیر کہنے گئے کہتم سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیاارشادفر مایا ہے؟ حصرت مويمر سے حصرت عاصم نے كہا كہم نے جھ كواس طرح كے سوال كرنے كا خواہ مخواہ مشورہ ديا (ليني جھے آپ صلى الله عليه وآله وسلم سے سيمسئلنبين دريافت كرنا جا ہيے تھا) اس پرحضرت عويمرنے جواب ديا كه خدا كي نتم ميں اس مسئله كو بغير دريافت كي نبيل رجول كا - بيه كهد كرحضرت موير حضرت رسول كريم صلى الله عليه وأله وسلم كى طرف چل ديئے -اس وقت آپ صلى الله عديه وآلدوسكم لوكول كے درميان تشريف فر ما يخ انہوں نے عرض كيايارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اگر كوئى شخص الى بيوى كے ساتھ كى دوسرے کودیکھے اور اگر میخش اس کو آل کردے تو کیا اس کو بھی آل کردیا جائے گا؟ آیا اس کے ساتھ (لینی قاتل کے ساتھ) سم متم كامعامله بوگا؟اس وفت آنخضرت صلى الله عليه وآله وسلم في ارشاد قرمايا تمهار دواسطيخكم خداوندي بازل بوچكا يخم جا واوراس عورت کو لے کرآ ؤ۔حضرت مبل رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ ان دونوں نے لعان کیا لیعنی حضرت عویمر اوران کی اہلیہ محتر مدنے اور ہم ' لوگ بھی اس وفت آ تخضرت صلی الله علیه دآ له وسلم کے نز دیک موجود تھے۔ جس وفت حضرت عویمر لعان ہے فارغ ہو مکئے تو فر مانے کیے کہ اگر اب بیں اس خانون کو مکان میں رکھوں تو میں جھوٹا اور غلط کو قرار پایا۔ چنانچہ انہوں نے اس کو اس وقت تین طلاقيل ديد اليس اورانهول في تخضرت على الله عليه وآله وسلم كي علم كانتظار بهي نه فرمايا-

(سنن نسانی: جلدودم: حدیث نمبر 1340)

بيك وفتت تنين طلاقيس ديينے كى ممانعت دانعقاد

سه بإره طلاق كاطريقه يقيناً قرآن وحديث كےخلاف اور گناه ومعصيت ہے، غورُ وَفَكر كے بغير غصه كي حالت بيس طلاق ديئے کی وجہ سے زوجین عزید مشکلات میں جتلاء ہوجاتے ہیں ،اس لئے سہ بارہ طلاق کاطریقہ اختیار نہیں کرنا جائیے اور سلم معاشر ہے میں مردحفنرات کواس سے دافف کرانا چاہیے تا کہ سہ بارہ طلاق کا غیر شرع طریقد اختیار نہ کیا جائے اور معصیت کی بیراہ مسدور ہوجائے ،اس کے باوجودا گرکوئی مخص تین طلاق دے تو تین واقع ہوجا کی عبد نبوی میں ایک صاحب نے تین طلاق دی تو حضور یاک صلی الله علیه دملم نے اسے نافذ قرار دیا بسنن ابوداؤد شريف كتاب الطلاق بهاب في اللعان ص 306، ميل حديث پاك هے : عن سهل بسن سعد في هذا النجير قال فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم .

حضرت سهل بن سعد رمنی الله عندے (حضرت فویمر عجلانی رمنی الله عندے) واقعہ کے بارے میں دوایت ہے انہوں نے فرمایا (عویمر عجلانی رمنی الله عند) نے حضرت رسول الله علیہ وسلم سے حضورا پی بیوی کو تین طلاق دی تو حضرت رسول الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم نے ان کی تمن طلاق کو تا فذ قرار دیا۔

اس حدیث شریف ہے معلوم ہوتا ہے کہ تین طلاق کو کا تعدم نہیں قرار دیا جاسکتا ، جمہور سحابہ دتا بعین اور ائمہ اربعہ اہل سنت کا نہ ہب یہی ہے کہ تین طلاق دینے سے تین طلاق واقع ہوجاتی ہیں۔

یہ سٹلہ احادیث مبارکہ سے انبت اور صحابہ وتا بعین ، فقہا موجد شین سے منقول ہونے کے بعداس کے مقابل کسی کی رائے کو
تیو نہیں کیا جاسکتا مقام خور ہے کہ خصہ کی حالت میں اگر کو کی شخص کسی د نیوی قانون کی خلاف درزی کرے تو اس کو قابل مزا قرار دیا
جاتا ہے اور وہی شخف اسلامی قانون کی خلاف ورزی کرے تو غصہ کی حالت کا عذر پیش کر کے رائے زنی کی جاتی ہے ، اہل اسلام
قرآن وحدیث میں بتا ہے گئے اصول وا حکام کے پابند ہیں ، لہذا تین طلاق کے سلسلہ میں دی گئی بیرائے کہ خصہ کی حالت میں اور
بیوی کواطلاع نہ تو بیٹے کی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی ، نا قابل قبول ہے۔

ردالمحتارج 2كتاب الطلاق ص 455ميس هي وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعد هم من السمة المسلمين الى انه يقع ثلاث وغن هذا قلنالوحكم حاكم بانها واحدة لم ينفذ حكمه لانه لايسوغ الاجتهاد فيه فهوخلاف لا اختلاف .

#### طلاق ثلاثه بح نفاذ كاثبوت

حضرت فاطمہ بنت تیس رضی اللہ عنہا ہے دوایت ہے کہ جس آنج ضرت ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت ہیں عاضر ہوئی اور جس نے عرض کیا کہ جس خالد کی لڑکی ہوں اور فلال کی اہلیہ ہوں اور اس نے جھے کو طلاق کہلوائی ہے اور جس اس کے لوگوں سے خرچہ اور ہائش کے واسطے مکان ما تگ دہی ہوں۔ وہ انکار کرتے ہیں۔ شوہر کی جانب کے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عورت کے شوہر نے اس کو بین طلاقیں وے کر بھیجا ہے اس پرآپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر ما یا اس کا ٹان نفقہ اور ہائش کے واسطے جگہ اس خاتون کو گئی ہے کہ جس خاتون سے مرد طلاق سے دجوع کرے اور تین طلاق و بے کے بعد طلاق سے دجوع کرے اور تین طلاق و بے کے بعد طلاق سے دجوع کرے اور تین طلاق و بے کے بعد طلاق سے دجوع کرے اور تین طلاق و بے کے بعد طلاق سے دجوع کرے اور تین طلاق و بے کے بعد طلاق سے دجوع نہیں ہوسکتا ہے اس وجہ سے الی عورت کا ٹان نفقہ بھی نہ سلے گا۔ (سنمن نسائی: جلد دوم: حدیث نبر 1341)

### ا یک مجلس کی تین طلاقوں کے دقوع میں اسلاف امت مسلم وکا اختلاف

علامه ابن قدامه منبل عليه الرحمه لكعة بين كه ابن عماس الو بزيره وابن عمره عبد الله بن عمره و ابن مسعود اور معترت الس مني الله عنه كنزويك ايك مجلس كى تنن طلاق واقع موجاتى بين اور كورت إس يرحرام موجائ كى حى كدكس دوسر مرد سے شادى كر ب اور پھر بیوہ ہو یا طلاق پائے اور اس میں مدخولہ یا غیر مدخولہ کا کوئی فرق نہیں۔اور یمی قول ہے بعد کے اکثر اہل علم کا تا بعین اور ائر

اورعطاء، طاؤک سعیدین جبیر،ابوانشعناً اورعمروین دینار کا کہناہے کہ غیر مدخولہ کی اکٹھی تمین طلاقیں ایک ہوں گی ۔اور طاؤس ا بن عباس من روايت كرت بين كهرسول انتصلى الله عليه وسلم اور ابو بكرا ورعمر رمنى الله عنه كى ابتدائى خلافت بين تمن طلاقين أيك ہوتی تغیب،اورسعید بن جیر،عمرو بن ویتار، مجاہر،اور مالک بن الحارث ابن عباس سے طاؤس کی روایت کے خلاف روایت کر <u>تے</u> ہیں ،اورا بن عماس رمنی اللہ عنہ کا فتو کی بھی طاؤس کی روایت کے خلاف ہے۔ (مغنی ،جے یہ س- سے سروت)

## بديك وقت تنين طلاقول كےعدم وقوع ميں غيرمقلدين كے عجيب استدلالات

غیرمقلدین نے تبین کوایک ٹابت کرنے کیلئے ہرطرح کے جھکنڈے استعال کرنے شروع کردیئے ہیں اور اس تسم کے استدلال شروع کیے ہیں جوبعض اوقات عمل وادارک ہے بالکل دورادرانسانی سوچ ہے کوسوں دور ہیں ۔اول تو غیرمقلدین رائے اور قیاس کی مخت مخالفت کرتے ہیں محر جب خود کس مسئلہ میں رائے یا قیاس سے کام لیتے ہیں تو پھرتمام علی حدود سے بھی گز رجاتے ہیں۔ان کا دعویٰ ہمدونت قرآن وحدیث ہوتا ہے۔اور کسی تم کے فقہی اصول کو خاطر میں نیں لاتے لیکن جب کس مسئلہ میں پیش جاتے ہیں یا فقہاء کی مخال کیتے ہیں تو پھررائے ،قیاس بھن مگان اور ہرطرح غیرفقہی اصول بھی اپنانے سے گریز نہیں

## طلاق ثلاثة اورحضرت عمررضي الله عنه كاتعزيري فيصله

الله تعالی کے فزد کی طلاق ناپندید ، عمل ہے: اسلام کے اصول عدل واصلاح پر بنی میں ای بناء پر بوقت مجبوری اسلام نے طلاق کو جائز رکھا ہے۔ بینی اگر میاں بیوی کے درمیان نباہ کی ضورت بیس رئی تو پھر طلاق کے ذریعہ وہ ایک دورے سے خلاصی کرسکیں کے باوجوداس کے کہ بین اللہ کو پہتد نہیں جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ":عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہاہے روایت ہے کہ رسول الندسلى التدعليه وسلم نے فرمايا كرحلال چيزوں من الله كزد يكسب عن ياده تابسند چيز طلاق ب "-

( المتدرك للحائم، ج2 من (196:)

اس حدیث کوامام حاکم نے سے کہاہاور حافظ ذھی نے تلخیص میں اس کوئے مسلم کی شرط پر مانا ہے -اس تا پندیرگ ہے یہ فامر موتاب كه طلاق آخرى حربه باست فيل جهان تك اصلاح كامكان موتواس كى كوشش كى جائد -

#### يك وقت زياد وطلاق دينام عيب:

ای کے شریعت نے بیک وقت ایک سے زیادہ طلاقیں دیے ہے منع فرمایا ہے۔ محمود بن ابیدرضی اللہ عنہ ہے روابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکئی گراس نے بیک وقت اپنی بیوی کو تین طلاقین دیدی ہیں۔ آپ اللہ فی خدم کی مالت میں کھڑے اور فرمانے کے کہ اللہ کے کہاں نے بیک وقت اپنی بیوی کو تین طلاقین دیدی ہیں۔ آپ اللہ فی مالت میں کھڑے ہوئے اور فرمانے کے کہ اللہ کی کراپ سے کھیل ہور ہاہے حالا تکرمی تم میں موجود ہون بہاں تک کہ بین کرایک آدمی کھڑا ہو کہایارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو آل نے کردوں؟ (سین نسائی، ج2 میں (81))

نقد منی کی مشعور کماب ہدایہ میں بیک وقت تین طلاقوں کو بدعت کہا گیا ہے اور اس طرح طلاق دینے والے کو عاصی اور گنهگار بتلایا گیا ہے - (ہدایہ، ن2، باب طلاق الشة می (355:)

امام ابو بکر بصاص رازی حنی نے محابہ رض سے اس مسئلہ کی بابت چند آثار نقل کر کے فرماتے ہیں ":ان محابہ رضی اللہ منم سے تین طلاقیں انکمٹی وسینے کی منع ثابت ہے -اور کسی ایک محالی سے اسکے خلاف منقول نہیں لہذ ااجماع ہوا۔"

(أحكام القرآن، ج1 بس (383:)

(طلاق سنت) بلکہ شریعت نے طریقہ بیہ تالیا ہے کہ کم از کم ایک مہینہ کے بعد دومری طلاق ہو۔ چنانچہ امام نسائی نے سنن میں اس کے لیے ایک باب مقرر کیا ہے کہ "باب طلاق السنة "اس کے تحت بیصدیث لائے ہیں -

"عبدالله ابن مسعودرض سے روایت ہے (ووفر ماتے ہیں) مسنون طریقہ طلاق کہ بیہ کہ طہر کی حالت میں بغیرہم بستیر کے ایک طلاق دے مجرایک ماہواری کے بعد طہر آئے تو دوسری طلاق دے ای طرح تیسرے طہر میں ۔ پھر (تیسری) طلاق دے ایک طلاق دے میں ابواری کے بعد طہر آئے ہیں کہ ابراہیم تھی ہے بید مسئلہ پوچھا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا"۔
دے اسکے بعد عدت گزارے ۔ اورا مام اعمش فرماتے ہیں کہ ابراہیم تھی ہے بید مسئلہ پوچھا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا"۔
(سنن شائی من 2 ، باب طلاق الند میں ۸۰)

اورعلامدابو بمرجعاص رازی خنی فرماتے ہیں ": ہمارے علاء (حنی) نے کہاہ کیہ طلاق کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب بیش سے پاک ہوتو بغیر جماع (ہمہستری) کرنے کے ایک طلاق دیدے اوراگر تین دینا چاہتا ہے تو ہرا یک طلاق ہرایک طہریش قبل الجماع (ہمبستری سے پہلے) دیدے بہی قول امام مقیان ثوری کا ہے ۔ اورام م ابوحنیفے نے کہا ہے کہ بواسط ابرا ہیم تحقی ہم کوفر کینچی ہے کہ صحابہ کرام کو یہ بات پسندھی کہ بیک وقت ایک سے ذیادہ طلاقیں نہ دی جا کیں اور تین طلاقیں الگ الگ ہرایک طہر میں دی جا کیں۔ (احکام القران کلجساس، ج 1 میں (389)

ایک وقت کی تین طلاق کا ایک ہونا فطرت سلیمہ کے موافق ہے: یہی فیصلہ عقل سلیم اور فطرت انسانیہ کے موافق ہے کیونکہ تین ماہ کا وقفہ اس لیے دیا جا تا ہے کہ کی طرح دونوں میاں بیوی پشیماں ہوکر دوبارہ اپنا گھر آباد کریں -اور جب ثابت ہوا کہ بیک وقت تین طلاقیں دینا بدعت اور گناہ ہے بلکہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل اور غداق ہے، تو پھرائ تم کی طلاق کیے واقع ہو سکتی ہے اس کو واقع کہنا گویا کہ آباد کی ناجائز فعل کی اجازت دیتا ہے -

ایک وقت کی تین طلاق کا ایک ہونا اور (میرتسان) کی وضاحت: (طلاق دومرتبہ ہے اس کے بعد پھر نیکی کے ساتھ لونا کے رکھنا یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔)(البقرۃ،۲۲۹)

یه آیت کریم بھی واضح کرتی ہے کہ بیک وفت ایک بی طلاق ہوگی ،ندو ،ندتین کیونکہ "مسر تسان " کااطلاق" مرۃ بعدمرۃ"
کے بعد ویکرے پر ہوتا ہے - صیما کہ: (صنعذ بھیم مرتبین) (التوبہ " (101: لینی عنقریب انکوہم دومر تبدعذ اب کریں گے۔"
جس کا مطلب صاف طاہر ہے کہ دونوں عذا ہوں کے درمیان وقفہ ہوگا درنا بیک وفت ایک ہی عذا اب کہلا ہے گا نہ کہ اسے دو
مرتبہ کہا جائے گا۔ اس طرح (مرتبان) کا مطلب ہے کہ دونوں طلاقوں ٹس وقفہ ہو۔ ای طرح تیسری (طلاق) مجمی وقفہ کے
بعد ہوجیسا کہ حدیث نبوی قالیت ہے معلوم ہوا۔

مندرجہ بالا استدلال میں غیرمقلدین نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے نقبی استدلال کونغزیری کہہ کر محکرا دیا اورخود
اپنے اجتما دی نقطہ نظر اور تین کوا کی بنا کرا کیا۔ ایسی رائے قائم کی جس کی کوئی بنیا دنہ ہوا سے شریعت بنا کرلوگوں پڑھوٹس دیا ہے۔ ہم
غیرمقلدین سے یہ یہ چھنے میں بہ جانب حق ہیں کہ انہیں اس تم کے استدلال کوئی وی سے معلوم ہوئے ہیں۔ کہیں مرزے قادیا نی
کی طرح ان پر الہامی وحی یا قادیا نی دجال کی طرح کوئی خفیہ جالی وحی تو نہیں آنے گئی کہ جس سے استدلال کرتے کرتے لوگوں پر
کوئی نئی شریعت زیردی نا فذکرنے میں مصروف ہوئے ہیں۔

## غيرمقلدين كافقه فنى كى بعض عبارات \_ حالل مونا

علاء حنفید کے سرخیل ابو بکر جصاص رازی حنفی فرماتے بین: (الطلاق موتان)

اس آیت کا تفاصائے کہ لاز ماد وطلاقین الگ الگ ہوں کیونکہ اگر کسی نے بیک وفت دوا کھٹی طلاقیں دیں تو اس کے لیے بید کہنا درست نہیں ہوگا کہ اس نے دومر تبہ طلاق دی ہے اسی طرح کوئی آ دی کسی کو بیک وفت وم درہم ویتا ہے تو اس وفت پینیں کہا جاسکتا کہ اس نے دومر تبہ درہم دیے ہیں جب تک کے دونوں الگ الگ نددے۔ (احکام القرآن ، ج 1 ہمں ؛ (389)

ا مام ابو بکر بصاص علیہ الرحمہ کی ندکورہ تضریح بیں کہیں بھی طلاق ٹلا شدکوا یک طلاق شار نہیں کیا گیا نہ جانے غیر مقلدین کس طرح لوگوں کی آنکھوں میں غبار ڈالنے کی کوشش کرنے لگے ہیں۔

تارئين غوركري غيرمقلدين كأكس قدرخطرناك اسلام وثمن عضرب جولوكول كوكمراه كرفي كيلئ سركردال ربتاب و

# سيدناعررمنى الله عند كاتعزيرى فيصله؟

اور پر خلافت فاروقیہ میں بھی دو مال تک ای طرح تھم جاری رہاس کے بعد امیر الموشین عرفاروق رض نے ایک سیا تی مسلمت کی بناء پر بیک وقت تین کوتین قرار دیدیا اس لیے کہ لوگوں نے اس میولت کا ناجائز فا کدہ لینا شروع کیا ادر طلاق دیے میں جلد بازی کرنے گئے تو امیر الموشین عمر فاروق رض نے تین کو فافذ کر دیا ۔اورخو وعلت بیان کرتے ہیں کہ :ان المسنساس ف المستعدم فی امو حالت ۔ چونکہ لوگ ایک ایسے کا فی مہلت دی گئی میں ان کوشریعت کی جانب سے کافی مہلت دی گئی مہاری کی اور اللہ تعالی کی اس بوجے ہوئے فتہ کورد کئے کے لیے امیر الموشین عمر رض نے اس بوجے ہوئے فتہ کورد کئے کے لیے بیجیت ماکم شری ہونے کے تا دیبا اور تعربی ایر ایک جاری کیا متا کہ لوگ اس بری حرکت سے باز آ جائیں ۔

يى مديث سلم مين تين طُرق سے مروى ہے اور تيسر بيل بيلفظ بين": فيل مدا كان في عهد عسو تتابع الناس فاجازة اليهم" (بين لوك طلاق كے معاملہ بين شرارت كرنے تكے لبذاان پراس كومد جارى كرديا(-

غیر مقلدین بتائیں کہ انہوں نے کس نص سے بیرجانا ہے کہ حضرت عمر فاردق رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ تعزیری نفا۔اس تھم کو تعزیری ٹابت کرنے قرآن وحدیث ہے ولیل پیش کریں اگرنہیں کرسکتے تو انہیں کسی تنم کی رائے یا قیاس آرائیوں سے ہرگز کام نہیں لینا جاہے۔

خور بعض علاء کو بھی اعتراف ہے کہ امیر المونین عرد فن کا بیتھ تعزیری اور انتظامی تھا - چٹانچے علامہ قبطانی لکھتے ہیں ": زمانہ
رسالت سے لے کر امیر المونین عروض کی شروع خلافت تک جب کوئی شخص اکھٹی تین طلاقیں دیتا تھا تو وہ ایک ہی طلاق واقع ہوتی
تھی پھر لوگوں کے بکشرے طلاق دینے کی وجہ سے تین طلاقیں سیاستا اور تعزیرا تین تا فذکر دی گئیں" - (جامع الرموض میں 331)
اس طرح علامہ طحاوی نے لکھا ہے کہ ": پس امیر المونین عمر رض رسول النہ سلی اللہ علیہ وسلی کے کہ الفت کرتے والے مہیں تھے، ندا تکوابیا حق تھا اسکی سب سے بولی دلیل کہی ہے کہ وہ خود اپنے دور خلافت میں نبوی فیصلے پر کار بند ہتھے اور اس کے مطابق فیصلہ نا فظر کے ۔ اسلنے ان کے اس انتظامی تقدم کو اپنی مذابع اللہ علیہ شریعت میں با نا اختلاس ہے اقتباس نہیں بلکہ شریعت میں مطابق فیصلہ نا فظر نے تھے ۔ اسلنے ان کے اس انتظامی تقدم کو اپنی مذابع ویک ویل بنا نا اختلاس ہے اقتباس نہیں بلکہ شریعت میں نا جائز تصرف ہے ۔ ( حاشید در مخاور می 23 میں 128)

( امير مونيين عمر رض كااب فيصله برجوع) بلكه خود عمر فاروق رض في ابن فيصله بي بحى أخريس رجوع فرمايا - چنانچه حافظ الويكر اسمعيلى كماب مندعم بين حديث لاتے بين ": امير المونين عمر رضى الله عند فرمايا كه بين كى چيز پراتنا نادم نيس بواجتنا كرين كماب مندعم بين طلاق كورام نه كرتا اور لوغريوں كى شادى نه كروا تا اور نوحه كرف وائى مورتوں كول نه كروا تا" - (اغشاة الله فان لا بن القيم، ج 1، ص (351)

قار كمين!

طان فی نفسہ ایک مباح عمل ہے اگر چدوہ لوگ کثرت سے طلاق دے رہے تھے، اور اس سے آیک بہت برا فتنہ شروع ہو گیا

(غيومنات رمنويه (بلاشم)

المستحدادرامرالونین نے ان کی تعبیہ کے لیے بیقدم اٹھایا: تاہم آپ نے اس پھی (ای طرح) ندامت کا ظہار کیا (کر) جوجی ایک مہائ تھی،اگر چہ دوشرارت کا سبب بن گئی،تاہم جھے بیٹن نبیل تھا کہ ایسا قدم اٹھاؤں جس سے ایک مہائ چیز جس کی اللہ نے رضت دی ہے دہ ممنوع ہوجائے ۔امیر المونین تو شرق معاملات میں اپنے ڈخل دینے سے استے خانف تھے ۔اگر چہاں میں اقادیت کے کی پیلوموجود بھی ہول پھر بھی ایسے قدم اٹھانے پرنادم ہوجائے تھے ۔ پھر جب خود فیصلہ کرنے والا اپنے فیصلہ پرنادم ئے تو پھراس کا سہارا کے کرایک مرت اورواضح علم (کو) جو کہ حدیث میں فدکور جواس کے خلاف فدہب بنانا کی طرح جا ترتبیں (امیرالمونین سیدناعمر بن خطاب رض کے دیکر بعض انتظامی اور تعزیری نصلے )امیر المونین عمر دض کے ایسے کی اقدام ہیں جو انظام كے طور پرتھے -مثلا: ایج شرانی كا كمرجلاتا - (كتاب الاموال لا في عبيد القاسم ابن سلام بس 102: و العدها) ا طرح جب لوگ شراب سے بازنبیں آ رہے متھے تو اس کی سزا 40سے بڑھا کر 80 کوڑوں تک کردی اور بعض کو ملک بدر کردیا۔ ملا كوفد ك كورز سعدوش كى جكه كوجلاناس ليه كدر عيت والول سنه دوير دو بن تع -

(اغالة اللهفان، ج1، ص (349 -348)

طلاق ثلاثه ميس غيرمقلدين وابل تشيع كااشحاد

مها الشم (لفظ تنین کوتین بار تحرار کرنے) میں ملاق اس لئے واقع نہیں ہوگی کیونکہ ریا ایک طلاق ہے اور میغہ طلاق میں لفظ تین مہا کواستعال کرنے سے تین طلاقیں واقع نہیں موں گی ،اس کی مثال الی بن ہے کہ نماز کی جرد کھت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا شرط ہے، لہذا اگر کوئی پوری تماز میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اور نماز ختم کرنے کے بعد لفظ پانچ یا دس کی قید کا اضافہ کرے (اور کے کہاں نے پائی مرتبہ یادی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھایا) تو کوئی بھی نہیں کیے کدکراں نے پائی مرتبہ یادی مرتبہ سورہ فاتحہ کی تکرار

اورجن احکام میں بھی تکرار اور عدد کی شرط ہے اس میں ای طرح ہے: جیسے دی جمرات میں سات مرتبہ پھر مارنا واجب ہے اوراك مرتبه مل مات بقر مارنا كافى نبين ب، يالعان كمسئله من جارمرتبه شهاوت كواك مرتبه شهادت كوجار كى قيدست اداكرة كافى بيں بىلدامل شبادت كوچادم شباس كى طرف يے تحرادكر ، (الل تشع كے ممائل)

ا یک مجلس کی طلاق ثلاثه کا حدیث ہے ثبوت وقوع

عامر صعمی سے روایت ہے جس نے فاطمہ بنت قیس ہے کہاتم اپنی طلاق کوحدیث بیان کرو۔انہوں نے کہا کہ میر ہے خاوند نے مجھ کوتین طلاقیں دیں اور وہ بمن کو جانے والا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ( طلاق ) کو برقر ارر کھا۔ (سنن ابن ماجه: جلد دوم: حديث تمبر 181

## طلاق ثلاثه كوقوع ميس غدابهب اسلاف وغدابهب اربعه

والمتح رسب كداز روسة قرآن ومديث وجهيورمحابه كرام رضى اللهمنيم وتابيين رمنى اللهمنيم وتنع تابعين رمنى اللهمنهم وانكمه بجتزين بالخضوص جإرول ائكه كرام إمام اعظم ابوصنيفه امام ما لك عليه الرحمه امام شافعي اورامام احمد بن منبل رضي التدعنهم الناتمام حضرات كزويك أيك ساته تنك طلاق وييز ينول طلاقين واقع موجاتي بين الشرتوالي كارشاد بـ

الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باخسان (بقره)

اور اگلی آیت میں ہے:فان طلقها فلاتحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ (بقرہ) بینی دوطلاق دینے تک تو مردکورجوع کا اختیار ہے،لیکن جب تیسری طلاق بھی دیدی تو اب مرد کے لئے رجوع کا حق باتی نہیں رہتا بحورت اپنے شوہر پرحرمت مغلظہ کے ساتھ حرام ہوجاتی ہے۔

چىنانىچىداس آيىت كى تفسير ميں علامد قرطبي عليد الرحمد فرماتے هيں:ترجم . السخارى عملى هذه الاية باب من اجاز الطلاق الثلاث بقوله تعالى الطلاق مرتان، فامساك بسمعروف اوتسريح باحسان، وهذا اشارة الى ان هذه التعديد الما هو فسسلحة لمهسم فسمن ضيق على نفسه لزمه قال علمائنا : والنفق المة الفتوى على لزوم ايقاع الطلاق الشلاث في كلمة واحدة وهو قول جمهور السلف المشهور عن المحجاج بن ارطاة وجمهور السلف والانمة انه لازم واقع ثلاثاً ولافرق بين ان يوقع ثلاثًا مجتمعة في كلمة او متفرقة في كلمات (الجامع لاحكام القرآن) اى المرح احكام القرآ ل مسب

قال ابوبكر :قوله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان الاية : يدل على وقوع الثلاث معاً مع كونه منهياً عنها

ای طرح مدیث میں ہے:

عن عائشة ان رجَّلا طلق امراته ثلاثاً فتزوجت فطلق فسئل النبيا اتحل للاول قال لاحتى يذوق عسيلتها كما ذاق الاول (بخاري شريف)

ترجمہ: حضرت عائشہ صنی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ ایک آ دی نے اپنی عورت کو تین طلاقیں دیدیں پھراس نے دوسرے ے تکاح کرلیا، اس نے محبت کے بغیرطلاق دیری، آپ علیدالسلام سے دریافت کیا گیا کہ پہلے غاوند کے لئے بیعورت حلال ہوئی؟ آپ علیہ الصلاق والسلام نے فرمایا: جب تک دومراشو ہر محبت نہ کرلے پہلے شوہر کے لئے حلال نہیں ہوگی۔ اس حدیث میں طلق اصوائے ثلاث اکا جملہ اس کا مقتضی ہے کہ تمن طلاق اکھٹی اور دفعۃ دی گئیں۔ ای طرح حافظ این جر عسقلانی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے تین طلاقیں اکٹھی واقع ہوجانے پراستدلال ہے۔ چنانچے فرماتے ہیں۔

وهـى بـايـقاع الثلاث اعم من ان تكون مجمعةً او متفرقةً (فتح البارى ،ادارة بحوث العلمية)

#### حدیث میں ھے:

عن مسجماهه قبال كنست عند ابن عباس فجاء ه رجل فقال انه طلق امراته ثلاثاً قال فسكت حتى ظنت انه رآدها اليه ثم قال ينطلق احدكم فيركب الحموقة ثم يقول : يا ابن عباس وان الله تعالى قال ومن يتق الله يجمل له مخرجاً، وانك لم تتق الله يجمل له مخرجاً، وانك لم تتق الله فلا اجد لك مخرجاً، عصيت ربك وبانت منك امراتك . (سنن ابى داؤ د، حقانيه)

ترجمہ: عاہدے روایت ہے کہ ایک دفد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عہما کی خدمت میں بیضا ہوا تھا کہ ایک آدی آیا اور کہا کہ میں نے اپنی بیوی کوئین طلاقیں دی ہیں (کیا تھم ہے) حضرت ابن عباس رضی اللہ عہمانے کوئی جواب نیس دیا اور خاموش ہوگے (مجاہد کہتے ہیں) مجھے گمان ہونے لگا کہ شاید ابن عباس رضی اللہ عہمانے فرمایا : کہتم میں ہے بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان پر حافت سوار ہوتی ہے، مجر میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یا ابن عباس یا ابن عباس رضی اللہ عہم میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یا ابن عباس یا ابن عباس رضی اللہ عند جب کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جو میں اللہ تعالی ہے اور تو عباس یا ابن عباس رضی اللہ عند جب کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جو میں اللہ تعالی ہے اور آن کے مطابق تہمارے نے کوئی راستہ نیس پاتا تو نے خدا اللہ تعالی ہے در آئیس (اور بیک وقت جمن طلاقیں دیدی) اس لئے قرآن کے مطابق تہمارے نے کوئی راستہ نیس پاتا تو نے خدا کی نافر مانی کی ہے اور تہماری ہوئی ہے اور تم سے جدا ہوگئی ہے۔ اور ابوداؤد اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کو ماتے ہیں:

روى هذا الحديث حميد الاعرج وغيره عن مجاهد عن ابن عباس? كلهم قالوا في الطلاق الثلاث انه اجاز ها قال وبانت منك (ابي داؤد ج: / طحقانيه (

لیعنی ان حضرات نے ابن عماس صی الله عنها ہے روایت بیان کی ہے بیتمام رواۃ متفقہ طور پرنقل فر مارہے ہیں کہ ابن عماس رصنی الله عنبمانے تین طلاقوں کو نافذ فر مادیا اور فتو کی دیا کہ تورت جدا ہوگئی۔ اسی طرح نسائی شریف کی حدیث میں ہے:

صدیث مذکورہ بالا سے تابت ہوتا ہے کہ تین طلاقیں جمتما داتع ہوجاتی ہیں۔اگر داتع ند ہوتیں تو آ تخضرت اغضبناک نہ ہوتے اور فرماد سیتے کہ کوئی حربے نہیں رجوع کرلو۔

اس طرح مؤطاامام مالک علیدالرحمه بیس ہے۔

عن مالك بسلغه ان رجلاً قبال لابس عباس رضى الله عنهما انى طلقت امرأتى مأة تطليقة ما ذاترى على؟ فقال له ابن عباس طلقت منك بثلاث وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا

ترجہ: ایک فخص نے ابن عباس منی اللہ عنبا اے کہا میں نے اپن بیوی کوسوطلاقیں دے دیں ہیں، اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: تمن طلاقوں ہے تو عورت تھوے جدا ہوگی اور بقیہ ستانوے طلاقوں ہے تو نے اللہ کی آبات کا مسفر کیا ہے۔

اور طحاوی شریف مین هے:

عن مالك بن حارث قال رجل الى ابن عباس ? فقال ان عمى طلق امراته ثلاثاً فقال: ان عمل على مخرجا فقلت كيف ان عمك عصى الله فاثمه الله واطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا فقلت كيف ترى في رجل يحلها له فقال من يخادع الله يخادعه (باب الرجل يطلق امراته ثلاثا موا

ما لک بن حارث فرماتے ہیں کرایک شخص ابن عباس منی اللّہ عنہا کے پاس آیادر کہامیرے پچاا بی مورت کو دفعۃ تمن طلاقیں دے بیٹھے ہیں۔حضرت ابن عباس منی اللّہ عنہائے فرمایا: تیرے پچانے خداکی نافر مانی کی اور شیطان کی اطاعت کی اور آپ نے اس کے لئے کوئی تخوائش نیس نکائی۔ مالک بن حارث فرماتے ہیں، بیس نے عرض کیا: آب اس محص کے متعلق کیا فرماتے ہیں جواس عورت كواس شوہركے لئے طال كرنے؟ آب نے فرمایا: جواللہ سے حیالیازی كرے گااللہ بحی اس كے ساتھ ايسانی معاملہ كرے

### اورمعنف این الی شیبه من ب:

عن انس قال كان عمراذا اتى برجل قد طلق امراته ثلاثاً في مجلس او جعه ضرباً وفسرق بيسنهما وفيه ايتضاعن معموعن المؤهرى في رجل طلق امواته ثلاثاً جميعاً قال ان من فعل فقد عصى وبه وباتت منه امراته .

حفرت الس رمنی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رمنی الله عند کے پاس ایسا تنص لایا جاتا جس نے اپنی بیوی کو ا کیے مجلس میں تین طلاق وی ہونٹی تو آپ اس کوسزا دیتے ہیں اور دونوں میں تغریق کردیتے ہیں۔تو قرآنی آیات وتفاسیر واحادیث سے روز روش کی طرح میریات واستح ہوتی ہے کہ وقعۃ تمن طلاقیں دینے سے تمن عی شار ہوتی ہیں۔

باقى غيرمقلدين كالمسلكة فوك ازروئ قرآن وحديث اورجمهور محابه كرام، تابعين ، تبع تابعين اورجارول ائمه كے متفقه مسلك كے خلاف ہے، جبيها كها و يرلكما كيا ہے اور جس حديث كوبطور استدادال وَيْن كيا ہے، اس حديث سے تين طلاقول كوايك شار كرنے كا استدلال كرنا تمام نعتباء كزود كيب باطل ب- تذكور وحديث حفرت عبدالله ابن عباس منى المندعنها كي بهاس حديث ے استدلال کرنا اس کے درست تیں ہے کہ اس مدیث کوابوداؤر نے بھی روایت کیا ہے اور اس روایت سے معلوم بوتا ہے کہ بیہ روايت غير مدخولد كے متعلق ميا عام بيس ميدوائح رب كد كورتي دوسم كى بير-

غیرمدخولد (جس کے ساتھ جمیستری ندیونی ہو)

مدخولہ (جس کے ساتھ محبت ہو چکی ہو) غیر مدخولہ مورت کواگر الگ الگ لفظوں میں اس طرح طلاق وی جائے۔ بچے طلاق ہے، مجمع طلاق ہے، مجمع طلاق ہے تو پہلے می لفظ سے وہ بائد ہوجاتی ہے لیتی تکاح سے نکل جاتی ہے اور اسی عورت پر عدت بھی لازم نبیں ہوتی ، جب ریورت پہلے بی لفظ سے بائے ہوگی اور اس پرعدت بھی نبیں تو اس کے بعدوو طلاق کاکل نہ رہی ،اس بناء پر دوسرى اورتيسرى طلاق النوبوتي ب،اى ائتيار يه صديت من كها كياب كدا كرتين طلاقي دى جائي توايك عاربوتي بير حضور اكرم احضرت مديق اكبر اور حضرت عمر كابندائي سالون على غير مدخوله كوطلاق دينة كالبي طريقة تحار كم بعد من لوكول ن جلد بازی شردع کردی اورائی غیر مدخولد کوایک ساتعدایک لفظ ش بین طلاق دیئے ملکے تو معزے مر نے فرمایا کداب بین طلاق ى يول كى -كد دانست طالق ثلاثا ) كدر طلاق دى جاور يانظ ثاح قائم بون كى حالت يل بولا بـ (ايوداؤوشريف いっしい! ودمرا بنواب بدہ کہ حضورا کرم ااور معفرت الایکر صدیق اور حضرت جمر کے بتارائی زبانہ جبن جب انت طالق، انت طالق، انت طالق، انت طالق، انت طالق، انت طالق با ان بنائی کیا جاتا تو عمو ما تو گول جی و بنا اور تقوی اور کی اور مری اور تیسری طلاق سے تاکید کی نیت ہوتی ، احتیافی کا خطرہ تک دل جی ن آتا تا تا آتا ۔ آثرت فوکوں جی و بن اور تقوی اور خوف آتر خوف خدا عالب تقاد نیا کی خاطر وروغ بیانی کا خطرہ تک دل جی ن آتا تا تا آتا آتا تھی اور ہوئی اور آثر ت کے عذاب کا انتا استحضار دیتا کہ بحرم بذات خود حاضر ہوکرا پنے برخ کا اثر اور کرتا اور اپنے اور پر حمی مدجوں میں ہوا دی کی درخواست کرتا ، اس بنا میر ان کی بات پر اعتماد کر کے ایک طلاق کا تھم کیا جاتا ، اس اعتبار سے حدیث جس کہا گیا ہے کہ اس کرنے جس میں طلاقی ایک بنائی مواقع کی اور کہا تھی گوٹی اسلام ہوئی کی دائی موقع کی اور کی خوف آثرت کا معیار کم ہوئے جسے عہد نہوں سے بعد ہوتا گیا اور بکٹر سے بجی تو گوگی اور ویا نیت واری ندری ، دنیا اور مورت کی خاطر دروغ بیانی ہوئے گی دونوں آثرت کا معیار کم ہوئے لگا اور پہلے جسی بچائی ، امانت داری اور دیا نیت واری ندری ، دنیا اور مورت کی خاطر دروغ بیانی ہوئے گی دونوں آثرت کا معیار کم ہوئے لگا اور پہلے جسی بچائی ، امانت داری اور دیا نیت واری ندری ، دنیا اور مورت کی خاطر دروغ بیانی ہوئے گی ، جس کا اندر اور کی اور ویا بیا کی بیال سے سے اندری کی دورغ بیانی ہوئے گی ، جس کا اندر اور کی دوروں کی

حسن عاد بلك ( تيرى دى تيرى كردن يرب) حسن الكيم عارت عربين فطاب ناب عالى ولكها كدان مروان يوافينى بمكة فى الموسماس على غاد بلك ( تيرى دى تيرى كردن يرب) حسن عارت عربين فطاب ناب عالى ولكها كدان مروان يوافينى بمكة فى الموسماس كوكوكرة كذوان شي كعبر كاطواف كررب منع كداس آدى وكوكرة كذوان شي كعبر كاطواف كررب منع كداس آدى ( عراق ) في آب سنه طاقات كي اورسلام كيا، حضرت عرد من الله عند فريايا: تم كون بوداس في يا: بن وي بول جس كو آب في من من الله عند من الله عند فريايا: تم كون بوداس في يا: بن وي بول جس كو آب في من من الله على عاد بلك سه تيرى آب في في من من الله على عاد بلك سه تيرى كما الميت تن الله على عاد بلك سه تيرى كما الميت تن الله على عاد بلك سه تيرى كما الميت تن الله على عاد بلك من الله تن كها المي الموقع في من الله على الله على الله عند الله على الله على الله عند الله على الله على الله على الله على عاد الله على الله على عاد الله على الله على عاد الله على الله على الله على عاد الله على الله على الله على الله على الله على عاد الله على الله على الله على الله على عاد الله على الله على عاد الله على عاد الله على الله على عاد الله على الله على الله على الله على الله على عاد الله على عاد الله على عاد الله على الله عل

(موطأ امسام مالك عليه الوحمه ماجاء في المخلية والبرية واشباء ذلك بعواله فتاوى ً وحيمه )

یے واقی ایک مورت کے لئے جمونی میم کھانے کے لئے اور دروغ بیانی کے لئے تیارتھا کر کعیۃ اللہ اور حرم شریف کی عقمت ونقد س کا خیال رکھتے ہوئے کذب بیانی سے احتراز کیا۔

حفرت عروض الشعندة عوام كى جب بيطالت ديمى منزا بكنظراس مديث يرتى ـ

اكرموا اصحابى فاتهم خياركم، ثم النين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يظهر الكذب حتى ان الرجل يحلف و الايستحلف ويشهد و الايستشهدائخ . (مشكوة المصابيح، باب مناقب الصحابة)

لین عهد نبوت سے جیسے جیسے دوری ہوتی بل جائے گئی، دینداری کم ہوتی رہے گی ادر کذب ظاہر ہوگا۔ حضرت عمر جینے موجودہ اور آئندہ حالات کو پیش نظر رکھ کر صحابہ ہے مشورہ کیا کہ جیب ابھی سیرحالت ہے تو آئندہ کیا حالت ہوگی اور لوگ عورت کو الگ کروینے کی نیت سے تین طلاق دیں گے اور پھر غلط بیانی کر ہے کہیں گے کہ ہم نے ایک طلاق کی نیت کی تھی۔ آپ نے اس الگ کروینے کی نیت سے تین طلاق دیں گے اور پھر غلط بیانی کر ہے کہیں گے کہ ہم نے ایک طلاق کی نیت کی تھی۔ آپ نے اس در دازے کو بند کرنے کے لئے فیصلہ کیا کہ لوگول نے ایسی چیز میں جلد بازی شروع کر دی جس میں آئیس دیر کرنی جائے تھی،اب جو مخص تین مرتبه طلاق وے گا، ہم اسے تین ہی قرار دیں گے۔ صحابہ کرام نے اس فیصلہ سے اتفاق کیا اور کسی ایک نے ہمی حضرت عمر کی مخالفت نہ کی ، چنانچ طحاوی شریق میں ہے۔

فيخباطب عممريسذلك الناس جميعا وفيهم اصحاب رسول الله ا ورضي الله عنهم اللذين قمد عملموا ما تقدم من ذلك في زمن رسول الله ا فلم ينكره عليه منهم ولم یدفعه دافع (طخاوی، ج۲، ص ۲۰ سم محقق احناف علامهابن بهام رحمة اللدفريات بيب

ولم ينقل عن احد منهم انه خالف عمر حين امضى الثلاث وهي يكفي في الاجماع (حاشيه ابوداؤد ج ١، ص ٢٠٣٠)

یعن کسی ایک سحانی نے بھی میمنقول نہیں ہے کہ جب حضرت عمر جے شحابہ کی موجودگی میں تین طلاق کا فیصلہ کیا ، ان میں سے کسی ایک نے بھی حصرت عمروضی اللہ عند کے خلاف کیا ہواوراس قدر بات اجماع کے لئے کافی ہے۔امام نووی اس حدیث کی شرح كرتے ہوئے فرماتے ہيں۔

فاختلف العلماء في جوابه وتاويله فالاصح ان معناه انه كان في اول الامر اذا قال لها انت طالق، انت طالق، انت طالق، ولم ينو تاكيداً والااستينافاً يحكم بوقوع طلقة لقلة ارادتهم الاستنياف بذلك فحمل على الغالب الذي هو ارادة التاكيد فلما كان في زمن عمروكشر استعمال الناس بهذه الصيغة وغلب منهم ارادة الاستيناف بها حــمــلــت الإطــلاق على الثلاث عملاً بالغالب السابق الى الفهم (نووى شرح مسلم ج ا، ص • ۱۸،قدیمی کتب خانه کراچی)

لینی حدیث حضرت ابن عیاس منی الله عنها کی بالکل صحیح تاویل اور اس کی صحیح مرادیه ہے کہ شروع زمانہ میں جب کوئی انت هالق، انت طالق، انت طالق كهدكرطلاق ديتا توعموها اس زماندين دومري اورتيسري طلاق سيمة اكيد كي نيت بهوتي تقي ، استينا ف میت به بول تنی ، جب دعنرمند ممرمنی الله عند کاز مانداً بااورلوگوں نے اس جملہ کا استعمال بکثر مند شروع کیااورعمو ، ان کی نبیت طلاق ی ، وسرے اور تیسر سے لفظ سے اسمینا نے بی کی ہوتی تھی ماس لئے اس جملہ کا جب کوئی استعمال کرتا تو عرف کی بنا ہ پر تین طلاقوں کا

بیر ہے صدیث معنرت این عمباک ? کامطلب محدثین کی نظریس اور یہی تشریح اور مقصد سمجے ہے۔ جومطلب فیرمقلدین بیان مر<u>ے ہیں، ووت میم نیس اس کئے کہ راوی حدیث حضرت عبد اللّٰہ این عباس ?نے خود تین طلاقوں کے نفاذ کا فتویٰ دیا ہے،</u> مبياكد لدكور و چكا ہے۔

علامدابن فیم نے بھی باوجوراس تشدر وتصلب کے جوان کواس مسلہ بیں تھا، حضرت ابن عباس کے اس فتوی ایک مجلس میں تین طلاقیں تین اوراس کے بعدر جعت جائز نہیں ہے انکار نہیں کیا، بلکداس فنوی کے ثابت ہونے کا صاف اقرار کیا ہے۔ ينائج اغالة اللفهان ش فرمات بيل-

فقد صح بلاشك ابن مسعود وعلى ابن عباس الالزام بالثلاث ان اوقعها جملة

اور چونکہ بیمسئلہ طلال وحرام کے متعلق ہے، اگر واقعی تین کوایک سمجما جاتا تو اس کے راوی صرف حضرت ابن عہاس جہی کیوں ہیں،ان کے علاوہ دوسرے محابر کرام سےاس کے بارے میں کوکی روایت نہیں ہے، جبکدان سے بڑے ضیفہ راشد حضرت عمرفاروق اس سے برخلاف فیصلہ فرماتے ہیں اور بیس عابر کرام کے سامنے کی بات ہے اورا کیس من بی اس تھم کے خلاف نہیں كياجس سے اس مسئلہ بران كا اجماع معلوم ہوتا ہے۔الغرض تين طلاقيں شرعاً واقع ہو بچى بير، بيوى شو ہر برحرمت مغلظہ سے حرام ہوئی ہے، ممراہ نوگوں سے فتویٰ کے کرحرام کوحلال بنانے کی کوشش کرنا بدترین کناہ ہے، لہذا دونوں میں علیحد کی ضروری ہے، بعورت دیمراگرایک ساتھ رہے توحرام کاندر جتلا ہوں کے چنانچے حدیث میں ہے۔

من اعلام الساعة وان يكثروا اولاد الزناقيل لابن مسعود وهم مسلمون إقال نعم: ياتسي عملي الناس زمان يطلق الرجل المرأة طلقها فيقيم على فراشها منهما زانيان ما اقاما . (الخصائص الكبرى للسيوطي ج، ٢، ص ٢٤٠، حقانيه)

ادر قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی میہ کرزنا کی اولا دکی کثرت ہوجائے گی ، یوجھام کیا حصرت ابن مسعود ہے کیاوہ مسلمان موں مے؟ فره یا : ہان ! وہ مسلمان موں ہے، ایک زمانیا کے گالوگوں پر کہ مردای بیوی کوطلاق وے ویے ایکن پھر بھی " ال كساتهاى كريسر بررب كاجب تك دونون ال طرح ربي كرنا كاربول ك\_

قال: ياتي على النَّاسُ زِمِانِ يطلق الرجل المرأة ثم يجهدها طلاقها ثم يقيم على فرجها · فهما زاليان ما اقاما(المعجم الاوسط للطبراني ج، ١٥،٥٠ ٣٣٠،بيروت) ر بایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ مردائی بیوی کوطلاق دے گا کھرطلاق دیے سے الکارکرنے کا پھراس ہے ہم برتری کرتار ہے گاہی جب تک وہ دوٹوں اس طرح رہیں گے زنا کارہوں گے۔

تین طلاق کے بارے میں صدیث این عباس پر بحث

شیخ حسن الکوثری کیستے ہیں کہ بیدوئو گی کرنے کے بعد کہ حضرت عمر دشی اللّٰدعنہ کا بین طلاق کوطلاق دہندگان پر نافذ کر ہ بطور سر اتھا بمکم شری کے طور پرنیس تھا، غیر مقلدین کیستے ہیں۔

اس کے بعد تابعین ،کا دورا یا توانہوں نے بھی اختلاف کیا،ان بی سے بہت سے حفرات پر فتوی کے بارے میں واردشرہ روایات کی حقیقت او بھل ہوگئی، زبانوں میں جمیع واغل ہو پھی تھی ،اور انہوں نے روایات کر فی طریقے پری تھیں کہ : فلال بنے تمین طلاقیں دیں اس لئے جولوگ عربیت کا میچے ذوق نہیں رکھتے تھے،انہوں نے سی محلاقی دیں اس لئے جولوگ عربیت کا میچے ذوق نہیں رکھتے تھے اور جوانشا ما ورخبر کے درمیان فرق پرغورئیں کر سکتے تھے،انہوں نے سی محلاق ویتے کا مطلب سے ہے کہ کوئی فضم طلاق دینے کے ارادے سے اپنی بیوی کو ایوں کے کہ : مجھے تین طلاق ۔

ادر حدیث عمر کونکرارنی مجمول کرنا، جبکہ قبل ازیں کرزاد کوتا کید پر محمول کیا جاتا تھا (جیسا کہ نووی اور قرطبی ک رائے ہے) نا قابل اختبار تا ویل ہے، جس کو حدیث این عماس جور کاند کے بارے میں وارد ہے ساقط قرار دیتی ہے (پر حدیث مستد احمد میں ہے، اور ابھی آپ دیکھیں سے کہ میدروایت خود ہی ساقط ہے، کی دُوسری چیز کوکیا ساقط کرے گی)، اور اابن حجر میں کہ : بیرحدیث اس مسئلے میں نص ہے، بیاس تا ویل کو قبول نہیں کرتی جو دُوسری اعادیث میں جاری ہو کتی ہے (بیرحدیث ابن حجر میں کہ : بیرحدیث اس مسئلے میں نص ہے، بیاس تا ویل کو قبول نہیں کرتی جو دُوسری اعادیث میں جاری ہو کتی ہے (بیرحدیث ابن حجر کے خزد کے معلول ہے، جیسا کہ التلخیص الحبیو میں ہے، لیں اس کا تمل تا ویل نہ ہوتا کیا فائد و دیتا ہے؟)

میں کہتا ہوں کہ جھے رورہ کرتیجب ہوتا ہے کہ اس خودروجہتد کے کلام میں آخرا کی بات بھی ایسی کیو نہیں ملتی جس کو کی درج میں بھی جسی محقی اور دُرست کہ سکیں؟ شاید حق تعالی شانہ نے ان لوگوں کورُسوا کرنے کا فیصلہ کررکھا ہے جو پوری اُمت کے خلاف بعناوت کرتے ہیں، واقعی اللہ تعالی کے فیصلے کوٹالتا تا ممکن ہے،اور وہ تھیم ذہیرہے!

یا شبحان الله الکیا قمفرت فررض الله عنه بینے تھی کے بارے میں بیضو رکیا فیاسکتا ہے وہ ٹوگوں کو یہ ثبت فی شرع کے

خلاف پر بجور کریں؟ اور کیا محایہ کے بارے بھی ہے ڈیال کیا جاسکتا ہے کہ وہ حضرت محرد شی انڈ عند سے ڈرکران کی ہال بھی ہال ملاویں؟ مالانکہ ان بھی ایسے حضرات بھی موجود تھے جو کئے روکی کئی کواپٹی گواروں سے سیدھا کر دیتے تھے۔ مونکوب رسالہ نے جو سیجہ کہا ہے یہ خالص رافضی وساوی اور رافضیت کے جراثیم ہیں، اہل فسادان جراثیم کو بچنے چیڑے الفاظ کے پردے بھی چھپاٹا ما بچنے ہیں۔

کوئی سے روکہ کا ایک محانی سے ایک بھی میچے روایت ڈیٹن بیس کرسکتا کہ انہوں نے فتو کا دیا ہو کہ بین طلاقیں ایک ہوتی ہیں، اس کوزیادہ سے زیادہ کوئی چیزل سکتی ہے تو وہ اس قبیل ہے ہوگی جس کوائن رجب نے اعمش سے نقل کیا ہے،اور جس کا ذکر گرفتہ سلور شرک آجا ہے۔

یا ابوالصها کی روایت کے قبیل ہے ہوگی جس کی علل قادحہ کو اہلِ علم طشت از بام کر بھے ہیں ،ادر یہ بھی اس صورت میں ہے جبکہ اس روایت کو اس احمال پرمحمول کیا جائے جس کے اہلِ زینے ٹائل ہیں ،اس کی بحث عنقریب آتی ہے۔

یا ابوالز ہیر کی اس منظر روایت کے قبیل ہے ہوگی جس کے منظر ہونے کے دلائل اُد پر گزر تھے ہیں ، یا طلاق رکانہ کی بعض روایات کے قبیل ہے ہوگی جس کے منظر ہونے کے دلائل اُد پر گزر تھے ہیں ، یا طلاق رکانہ کی بعض روایات کے قبیل ہے ہوگی جس کو ابن سیرین جس برس تک ایسے اوگوں نے سفتے رہے جن کو وہ سما تھے تھے، بعد جس اس کے خلاف نکلا ، جیسا کہ مجے مسلم جس ہے۔ یا ابن مغیث جسے ساقط الاعتبار محض کی نقل سے ہوگی۔

پس کیا حضرت عمر منی الله عندیں جانے تھے کہ اوگوں کو خلاف شرع پر مجبور کرنا حرام اور بدترین حرام ہے اور شریعت سے
خروج ہے؟ اور کیسائر اخروج ؟ چلئے فرض کر لیجئے ! کہ انہوں نے لوگوں کو مجبور کیا تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ ترک رجعت یا منع تزوج
پر مجبود کرنے کی قیمت نکاح وطلاق پر مجبود کرنے ہے زیادہ تو نہیں ہوگی؟ اکثر اہلی علم کے نزدیک جرا آنکاح کا ایجاب وقبول کرائے
سے نکاح نہیں ہوتا واکی طرح جرا طلاق کے الفاظ کہلائے سے طلاق نہیں ہوتی ، اس صورت میں کیا ان طلاق دینے والوں کو یہ
استطاعہ جنہیں تھی کہ وہ حضرت عمر دخی اللہ عند کے علم کے بغیر اپنی مطلقہ محورت سے ترجوع کرلیں؟ یا (بعد از عذیت) نکاح کرلیں؟
آخرایسا کون ہے جولوگوں کو ایک چیزوں سے دوک دے جن سے وہ مالک جیں؟ یہاں تک کرانیاب میں گڑ برد ہو ہ ہے ، اور شرور

اور این قیم کوخیال ہوا کہ دہ اپنے کلامِ فاسد پر ہے کہ کر پر دہ ڈال سکتے ہیں کہ حضرت عمر کا بیٹل اس تعزیب کے قیاج فان کے لئے مشرد علی ایکن سوال ہے کہ رہے کہ یہ کسے تصوّر کیا جاسکتا ہے کہ کوئی شخص تعزیر کے طور پر ایک شری تھم کے إلغا کا اقدام ،

کرے؟ اور ایسے نام نہا دتعزیری تھم کا اس تعزیر سے کیا جوڑ جوشر بیت میں معروف ہے اور جس کے فقہائے اُمت قائل ہیں؟ این قیم اس مسئلے پرطول طویل کلام کرنے کے باوجود اس کی ایک بھی نظیر تو چیش نہیں کر سکے ، بلکہ اس دروازے کا کھولنا در حقیقت پوری شریعت کواس تنم کے حیاوں بہانوں سے معطل کردیے کا ورواز و کھولتا ہے ، جبیتا کہ طویلی خبلی نے مصر کی مرسلہ کی آئر بیٹس اس قسم کا

ررواز و کھولنے میں درازننسی سے کام لیا ہے، پس اس متم کی تو جیہ در حقیقت ایک گندی تہمت ہے، حضرت ممر پر بھی ،ان جمہور صحابہ یر بھی جنھوں نے حضرت بمرکی اس مسکلے بین موافقت کی ،اورخود شریعت مطہرہ پر بھی۔ چٹانچہ یہ بات اس مخص پر بخی نہیں جس نے اس میں کے میں اُٹر کر دیکھا ہو، اور جس نے اس کے تمام اطراف وجوانب کی پوری چھان بین کی ہو بھض شاذ اقوال کی تقلیر پر اكتفانه كيابو، يا بحث كي كن كي ايك كوش كون في أز ابو

اور حافظ ابنِ رجب مبلی نے اپنی مذکورہ بالا کتاب میں حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ کے فیصلوں کے بار سے میں ایک نفیس فائدہ ذکر کیا ہے، میرے لئے مکن تبیں کہ اس کی طرف اشارہ کئے بغیراسے چھوڑ جادی موہ لکھتے ہیں۔

حفرت عمر رمنی الله عندنے جو تیلے کئے وہ دوتتم کے بیں ،ایک رید کداس مسئلے میں آئخضرت مسلی الله علیہ وسلم کی جانب سے كوئى فيمله سرے سے مساور ندہوا ہو، اوراس كى مجروومورتيں ہيں:

ایک بیر که حضرت عمر رمنی الله عند نے اس مسئلے بیل غور کرنے کے لئے محابہ ' کوجمع کیا ، ان سے مشورہ فر مایا ، اور محاب نے اس مسئلے پران کے ساتھ إجماع كيا، بيمورت توالى ہے كى كے لئے اس بيں شك دشبه كى منوائش نبيس كر يہي ت ہے دہيے محرتین کے بارے بیں آپ کا فیصلہ اور جیسے اس مخص کے بارے بیں فیصلہ جس نے احرام کی حالت بیں بیوی سے محبت کر کے ج کو فاسد کرلیا تھا کہ وہ اس احرام کے متاسک کو پورا کرے، اور اس کے ذمہ قضا اور ذم لازم ہے، اور اس منم کے اور بہت سے

ر اور دُوسری صورت ہے کہ محابہ نے اس مسئلے میں حضرت بمر کے نیسلے پر اِجماع نیس کیا، ہلکہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی اس مسئلے میں ان کے اقوال مختف رہے، ایسے مسئلے میں اختلاف کی مخوائش ہے، جیسے دا داکے ساتھ بھائیوں کی میراث کا مسئلہ۔ اور دوسری متم و و ہے جس بیں آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کا فیصلہ ، حضرت عمر کے فیصلے کے خلاف مروی ہو۔اس کی جار

اقال : بيكاس من معزت عمر في الخضرت ملى الله عليه وعلم ك فيل كى طرف زُجوع كراي بورا يسيمسك من معزت مر کے بہلے قول کا کوئی اعتبار ہیں۔

روم : میرکد استحضرت صلی الله علیه وسلم اسے اس مسئلے میں ووسم مروی ہوں ، ان میں سے ایک مطرت عمر کے نصلے کے موافق ہو،ای صور ب میں جس نصلے پر حضرت عرفے کے اعلی ہوگا۔

سوم : بيركه الخضرت ملى الله عليه وسلم في جلس عهادات بين معتدّ دالواع كي زخصت دي جود پس حضرت عمر ان انواع میں افضل ادرا صلح کولوگوں کے لئے اختیار کرلیں، اور لوگوں سے اس کی پایندی کرائیں۔ پس جس صورت کو حضرت عمر نے اختیار فرمایا مواس کوچھوڑ کرکسی ڈومری صورت پڑمل کرناممنوع نہیں۔

چهارم : ميركه آنخضرت ملى الله عليه وسلم كا فيصله سي علت بيني تقا، وه علت باقي ندري تو تحكم بهي باقي ندر با، جيسے مومكلة

القلوب، إكولى ايسامانع بإيامياجس في استعم يمكل كرف سه دوك ديا-

ادر صاحب بصیرت رکفی نیس کدزیر بحث مسئلدان اتواع واقسام میس مستم کی طرف راجع ہے۔ چنانچ اب ہم مديم هو اب مهاس پر بحس میں حصرت عمر کے تین طلاقول کے نافذ کرنے کا ذکرہے ، اور صد متب رکانہ پر بحث کرتے ہیں ، تا کہ یہ بات روز روش کی طرح واضح ہوجائے کہ کی سے روض کے لئے ان دونوں حدیثوں سے تمسک کی تنجائش نہیں، بلکدان دونوں سے جمہور کے دلائل میں مزیدا ضافہ ہوجا تاہے۔

رای این عباس کی صدیث، جس کے گرویہ شندوز پیند منگاتے نظر آتے ہیں، اس اُمید پر کدان کواس مدیث میں کوئی ایس چیز مل جائے گی جوان کواُ مت کے خلاف بغاوت کے لئے چیر سہارے کا کام دے سکے گی واس حدیث کامنن یہ ہے۔ این عماس رمنی الله عنها فرمات میں کہ: آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کے زمانے میں محضرت ابد بکر کے زمانے میں اور حضرت عمر کی خلافت کے و ملے دوسالوں میں تین طلاق ایک تھی، پس حضرت عمر بن خطاب رمنی اللہ عند نے فرمایا کہ اوکوں نے ایک ایسے معالمے میں جلد بازی سے کام لیا، جس میں ان کے لئے سوچ بچار کی تنجائش تھی، پس اگر ہم ان تین طلاتوں کوان پر تا فذکر دیں ( تو بہتر ہو )، چنانچة پ نے ال پرتنين طلاق كونا فذقر اردے ديا۔

اور ایک دُوسری روایت میں حضرت طاوس سے بیالفاظ مروی ہیں کہ ابوالصبها نے این عہاس سے کہا کہ :اپلی عجیب و غریب بالوں میں سے پچھالا ہے ! کیا تین طلاق آنخضرت صلی الله علیه وسلم أور حضرت ابو بكر كے زمانے میں ایک نہیں تھی؟ ابن عہاں نے فرمایا کہ ، بال ایک تفاء پھر جب حضرت عمر کے زمانے میں لوگوں نے بے در پے طلاق وینی شروع کی تو معنر سکتے مرنے تین طلاتوں کوان برنا فذکر دیا۔

اوراکی روایت میں طاوس سے بیالفاظ مروی ہیں کہ ابوالصبائے ابن عباس سے کہا کہ: کیا آپ کام ہے کہ آ تخضرت صلی الله علیه دسلم کے زمانے میں ،حضرت ایو بکر کے زمانے میں اور حضرت عمر کی خلافت کے تین سالوں میں تنین طلاق صرف ایک شہرائی جاتی تھی؟ ابن عباس نے کہا: ہاں!

ان تینوں احادیث کی تخریج امامسلم نے اپنی تھے میں کی ہے۔ لیکن متدرک حاکم میں سرددون کا جولفظ ہے ( بیعنی تمن طراقوں کوایک کی طرف لوٹا یا جاتا تھا) تو بیعبداللہ بن موتمل کی روایت سے ہے، جس کوائنِ معین ، ابوحاتم اور این عدی نے ضعیف كهاب، ابوداود ال كومنكر الحديث كهنته بين، اوراين الي مليكه كالفاظ عديث من انقطاع كالفاظ بين، اورا كرحاكم من تشيع نه . ہوتا تو دہ متدرک میں اس حدیث کی تخ تج ہے انکار کردیتے ، چٹانچیشیعوں میں کتنے می ایسے اشخاص ہیں جوروافض کی تلمیسات کے اور ان کے ندہب شیعہ کالبادہ اوڑ سے سے دھو کا کھاجاتے ہیں ، بغیراس کے کہ جائیں کہ اس فتم کے مسائل سے شیعوں کا اصل

اب ہمیں سب سے پہلے طلاق الثلاث کے لفظ پرغور کرنا جائے کہ آیا الشلاث برلام استغراق داخل ہے اور تین طاد ق

ے برتم کی تین طلاقیں مراد ہیں؟ یا تین طلاقوں کی کوئی خاص معبود تم مراد ہے؟ چنانچہ( پہلی ش تو باطل ہے، کیونکہ ) یہاں برتر طلاقوں کا ایک ہوناممکن نیس ،خواہ بیرطلاق کی تعداد کونٹین تک محدود کئے جانے سے قبل ہو، بیان کے بعد ، کیونکہ جب تک طلاق کونٹن تک محدود تیں کیا گیا تھالوگ جنتی جا بیں طلاق دے سکتے تنے ،اور تین کے ایک ہونے کا کوئی اعتبار نہیں تھا، لہٰذا طلاق کو تین تک محدود قراردیئے سے پہلے تین کے ایک ہونے کے کوئی معنی میں تھے، اوراس کے بعد بھی تین کے ایک ہونے کا تعدق رہیں کیا جاسکی كيونكه ي تعالى شانه كاارشاد : اكسطكان مسرقهان ال أمرين نصب كهطلاق كي تعداد، جس كي بعدم اجعت مح بمرف دو ہیں، تیسری طلاق کے بعد عورت شوہر کے لئے حلا ل نہیں رہے گی یہاں تک کدوہ دُوسرے شوہر سے نکاح کرے۔ بس اس آ یمیت شریفہ کے نزول کے بعد تین کوایک قرار دینا کیے مکن ہوگا؟

الغرض ااس حدیث میں نفن طلاقوں سے مرادالی تنین طلاقیں مراذبیں ہوسکتیں جوالگ الگ طہروں میں دی تی ہوں، م لہذا مرف ایک ہی احمال باتی رہا کہ تین طلاقوں سے مرادالی تین طلاقیں ہیں جوابیے الگ الگ طہروں میں نددی کی ہوں ،جن میں محبت نہ ہوئی ہو، اور اس احمال کی صرف دوصور تیں ہیں، یا تو سیتین طلاقیں بیک لفظ دی جا کیں گی ، یا الگ الگ الفاظ ہے ، اگر الك الك الفاظ ہے ہے در ہے واقع كى جائيں تو اس مطلقہ كے ساتھ شوم كى خلؤت ہو چكى ہوگى يائيس ،اگرخلؤت كاس ہوئى تمي تو وہ ملے لفظ سے بائند ہوجائے گی ، و وسری اور تیسری طلاق کامل ہی نہیں رہے گی۔اور جس صورت میں کدمورت کے ساتھ شوہر کی خلؤت ہو پی ہو، پس اگر طلاق دسینے والے کی نبیت ایک طلاق کی تھی اور اس نے وُوسر ااور تیسر الفظ محض تا کید کے طور پر استعمال کیا تفاتو ديائة اس كاتول تبول كياجا عام 8-

اورجس صورت میں کہ تین طلاق بالفاظ غیر متعاقبہ یا بلفظ واحد واقع کی می ہوں تو اس کے دومنہوم ہوسکتے ہیں ا یک بیرکه آج جوشن طلاق بلفظ واحد دسینے کارواج ہے، دور نبوی، دور مید لیلی اور حضرت عمر کے ابتدائی دور میں اس کارواج نبیل تھا، بلکہان مقدس اُ دوار میں اس کے بجائے ایک طلاق دینے کارواج تھا بلوگ ان زمانوں میں سنت طلاق کی رعایت کرتے ہوئے تمین الگ الگ طہروں میں طان ق دیا کرتے ہتے، بعد کے زمانے میں لوگ بے دریے اکٹی طلاقیں ویے گئے، بھی حیض کی حالت مس بمحى أيك بى طهر من بلفظ واحديا بالفاظ منعاقبه

دُ وسرامنهوم مه بهوسكتا ہے كہ جس طرح بنين طلاق دينے كا آج رواج ہے كہ لوگ ہلفظِ واحديا بالفاظ متعاقبه ايك طهر ميں با حیف کی حالت میں طلاق دیا کرتے ہیں، یہی رواح ان تین مقدی زمانوں میں بھی تھا الیکن ان زمانوں میں ایسی تین طلاقوں کوایک بن شاركيا جاتا تفاءتو كيا جم ال معالم بلي ان حضرات كي خالفت كرين؟ اورجم ان كوتين طلاقيس شاركرين جبكه و وحضرات ان تين كو

الغرض إسبر وتقتيم كے بعد جوآخرى دواخمال نكلتے ہيں ان ميں ہے پہلے اخمال كے خلاف كوئى ايسى چيز نہيں جواس كوغلط

ترارد ، اس كريس دُوسر احال كالمامون كالأموجودين مثلا:

اس مدید کے راوی دعزت میرانشہ بن میاس کا تو گائی کے قلاف ہے، (جواس اختال کے باطل اور مردود ہونے کا دلیل ہے)، چنا نچہ تقاو نے کئی بن امادیٹ کواس بنا پر تا قابل عمل قرار دیا ہے کہ ان کی دوایت کرنے والے محابہ ? کا فتو کی ان کے خلاف ہے، جب بنی ند بہ ہے بی بن معین ? کا بی بی بن سعید القطان کا ، احمد بن مغیل کا اور ابن الحدیثی کا ساکر چہ بعض المی علم کی دائے یہ ہے کہ داوی کی دوایت کا اعتبار ہے ، اس کی معید القطان کا ، احمد بن میں اس صورت میں ہے کہ حدیث اپ مغیوم علی نعم ہوکداس میں و در احتال ند ہو، یا آکر ملم بو تعلی مؤیل احتیار ہے ، اس کی نیس تو کم سے کم رائے احتیال ہو، مرجوح تر بہو، کین جو احتیال کر گئی فرضی اور معنوی ہواس دائے کے مطابق بھی وہ کیے لاکن شار ہوسکا ہے؟ اور جس فحض نے علم مسلطی الحدیث میں صرف متاخرین کی گابوں تک اپنی نظر کو محدود در کھا ہواس نے اپنی بصارت پر اپنی نظر کے افتی کی پی با ندھ رکھی ہے ، اور حضرت این عباس رضی الشرعنجا ہے ہوتی گواز کے ساتھ ٹا بہت ہے کہ تین طلاق بلغظ واحد سے تین ہی واقع ہوتی ہیں۔ جیسا کہ کوشت بحث میں این عباس جساس کی دوایت حضرت عطام، حضرت عظام، حضرت عملاء تر بعن و بن و بنار ، حضرت سے بنی بی واقع ہوتی ہیں۔ جیسا کہ کوشت بحث میں این عباس جساس کی دوایت حضرت عظام، حضرت عظام، حضرت عروبی دین و بنار ، حضرت علی بی بی جو بی دین و بنار ، حضرت عظام، حضرت عظام، حضرت عظام، حضرت عظام، حضرت عظام ، حضرت علی دوارت کے میں اس میں میں جنور کے سے میں کی دوایت حضرت عظام ، حضرت عظرت علی میں دین و بیار ، حضرت عظام ، حضرت عظام ، حضرت کی دوایت حضرت عظام ، حضرت کے دوالے سے بھی گر رکھی ہے۔

اس روایت کے قل کرنے میں طاقس منفرو ہیں ،اوران کی بیروایت دیگر حضرات کی روایت کے خلاف ہے ،اور بیابیا شذوذ (شاذ ہونا) ہے جس کی وجہ سے روایت مر دود ہو جاتی ہے ، جیبا کہ ندکور ہالا وجہ سے مردود ہو جاتی ہے۔

کرابیسی کے حوالے سے اُو پر گزر چکا ہے کہ اِسِ طاؤس جواپنے والدے اس روایت کُوفٹل کرتے ہیں انہوں نے اس مخفس کو مجمونا قرار دیا ہے جوان کے باپ (طاؤس) کی طرف یہ بات منسوب کرے کہ وہ تین طلاق کے ایک ہونے کے قائل تھے۔

اس روایت کے بیالغاظ کہ: ابوالصہانے کہا بیانظطاع کے الفاظ ہیں، (بینی معلوم ہیں کہ طائس نے خود ابوالصہا سے بیہ ہات می انہیں؟) اور سی مسلم میں بعض احادیث منقطع موجود ہیں۔

، سے ابوالصہبا ہے اگر این عباس کامونی مراد ہے تو وہ ضعف ہے، جیسا کہ إمام نسائی نے ذکر کیا ہے، اور اگر کوئی وُوسرا ہے تو مجبول ہے۔

نیز حدیث کے بعض طرق میں بدالقاظ ہیں : ہات من منا تک یعنی ابوالصہائے اس عباس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ:

لائے !اپنی قابلِ نفرت اور بُری باتوں میں ہے کچھ سنا ہے! حضرت اس عباس کی جلالتِ قدر کو لو کھتے ہوئے ان کے درجے
کا کوئی صحالی بھی ان کوا سے الفاظ ہے مخاطب نہیں کرسکتا، چہ جائیکہ ان کا غلام ایس گستا خانہ گفتگو کرے، اور حضرت اس عباس اس
کے ان گستا خانہ خطاب کی تروید بھی نہ کریں۔

اور بریں نفذ مرکہ ابن عباس نے اس کو بغیر تر دید کے جواب دیا (تو گویا اس حدیث کا قابل نفرت اور بُری باتول میں سے ہوناتشلیم کرلیا) اندر میں صورت میے روایت خود انہی کے اقرار وتشلیم کے مطابق فتیج اور مردود باتوں میں سے ہوئی، (پھر اس کو استدلال میں تیش کرنے کے کیامعنی؟) اور حضرت ابن عباس کی رُخصتوں کا تھم ساف و خلف کے درمیان مشہور ہے، اور إمام ، سلم ? کی عادت میہ کے دونتام طرق صدیث کوایک ہی جگہ بتلع کردیتے ہیں، تا کہ حدیث پڑھم لگانا آسمان ہو،اور میصدیث کے مرہے کی تعریف وشخیص کا ایک عجیب وغریب طریقتہ ہے۔

اس مدیث کا اگرزیر بحث مغیوم لیا جائے تو اس کے معنی بیروں سے کہ نعوذ باللہ حضرت عمر نے محض اپنی رائے سے شریعیت سے خروج الحتیار کیا، اور حضرت عمر کی عزّت وعظمت اس سے بالا ترہے کہ اسی بامت ان کی جانب منسوب کی جائے۔ نیزاک سے جمہور محاب پریت ہمت عائد ہوتی ہے کہ وہ نعوذ باللہ اپنے تنازعات میں آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کو فکم بنائے کے بچائے رائے کوشکم مخبرائے منے ، اور سیانیک الی شناعت و قباحت ہے جس کومحابہ کے بارے میں روائض کے سواکوئی محارا مبیں کرسکتا ،اوراہل محقیق کے نزدیک اس شذوذ کا مصدرروافض ہیں۔

اور میں مجھنا کہ: حضرت عمر کا بیٹل سیاسی تھا، جس کوبطور تعزیرا افتیار کرنے کی حضرت عمر کے لئے معجائش تھی بیزی تہمت ہے، جس سے حضرت عمر رمنی اللہ عنہ کا دامن پاک ہے۔آخر ایسا کون ہوگا جوسیاست کے طور پر شریعت کے خلاف بغادت کو جائز

پس بیعشرہ کا ملہ (پوری دس وجوہ) آخری دواختالوں میں سے دُومرے اختال کے باطل ہونے کا فیصلہ کرتی ہیں ،البذا برتقنر برمحت حدیث پہلا اختال متعین ہے، () اور میں زیول طبقات الحفاظ کی تعلیقات میں بھی اس حدیث کے علل کوذکے کرچکا ہوں، جو پہاں کے بیان کے قریب قریب ہے۔علاوہ ازیں نین کوایک کہنا (نصاری کا قول ہے) مسلمانوں کے ندہب ہے اس کا کوئی تعلق نہیں۔

جعلوا الثلاثة واحدًا، لو انصفوا لم يجعلوا العدد الكثير قليًلا انہوں نے تین کوایک بنادیا ،اگروہ انصاف کرتے تو عدد کیٹر کولیل ند بناتے۔

حافظا بن رجب اپی ندکورالصدر کماب میں این عباس کی اس صدیث پر گفتگو شروع کرئے ہوئے لکھتے ہیں۔ لیس اس حدیث کے بارے میں اُنمہ واملام کے دومسلک ہیں ،ایک مسلک اِمام احمد اوران کے موافقین کا ہے، جس کا خلاصہ بیہ ہے کہاس صدیمث کی اسناد میں کلام ہے، کیونکہ بیروایت شاذ ہے، طاوک اس کے قل کرنے میں متفرد ہیں، اور ان کا کوئی متابع موجود نیس ، کوئی راوی وحدیث خواہ بذات خود ثقة ہو کیکن ثقیداد یوں کے خلاف اس کا کسی صدیث کے قال کرنے میں متفرد ہونا حدیث میں ایک ایک علت ہے جواس کے تبول کرنے میں تو تف کو واجب کرویتی ہے، اور جس کی وجہ سے روایت شاذیا منکر بن جاتی ہے، جبکہ وہ کسی دُ دسرے صحیح طریق سے مردی شہو۔ اور بیرطریف ہے متعقر مین ائمہ صدیث کا، جیسے امام احمد، یکی بن معین، یکی بن قط ن،علی بن المدين وغيره ـ اورزير بحث حديث اليي ہے كه اس كوراؤكس كے سواحضرت ابن عباس ہے كوئى بھى روايت نہيں كرتا، ابن منصور كي روایت میں ہے (ہم اس روایت کی طرف سابق میں اشارہ کر بچے ہیں ) کہ: إمام احمہ فے فرمایا۔ این عباس کے تمام شاگرہ طاؤس کے ظلاف روایت کرتے ہیں۔ (ہم اس کی مثل اثر م) ہے ہی اُوپر نقل کر ہے ہیں۔ اور جوز جانی ( مساحب الجرح) کہتے ہیں : بیر حدیث شاذ ہے، میں نے زمانہ وقد بم میں اس کی بہت تتبع تلاش کی، لیکن مجھے اس کی کوئی اصل نہیں ملی۔

اس کے بعدائن رجب کھتے ہیں۔ اور جب اُمت کی حدیث کے مطابق عمل ندگرنے پر اِجماع کر لے آواس کو ما قطاور منزوک العمل قرار وینا واجب ہے، اِمام عبدالرحلٰ بن مہدی فرماتے ہیں کہ :وہ خض علم میں اِمام ہیں ہوسکتا جو شاذعلم کو بیان کرے۔ اِمام ایرا ہیں خونی فرماتے ہیں کہ :وہ حضرات (لینی سلف صالحین) احاد می غرب ہے کرا ہت کیا کرتے تھے۔ بزید بن ابی صبیب کہتے ہیں کہ :جسبتم کوئی حدیث سنوتو اس کو تلاش کرو، جس طرح کم شدہ چیز کو تلاش کیا جاتا ہے، اگر بہجائی جائے تو فیک، ورضائ کو چیوز دو۔ اِمام مالک سے مروی ہے کہ :بدر علم غریب ہے، اور سب سے بہتر علم ظاہر ہے، جس کو عام لوگ دوایت کرتے ہیں۔ اوراس باب شرماف کے بہت سے ارشاد مروی ہیں ت

اس کے بعد این رجب تکھتے ہیں حضرت این عباس جواس حدیث کے دادی ہیں ،ان سے مج اسانید کے ساتھ ابت ہے ۔

انہوں نے اس حدیث کے خلاف اسٹھی تین طلاق کے لازم ہونے کا فتو کی دیا ،اور ایام احمد اور ایام شافعینے اس حدیث کے ۔ قط ہونے کے لئے کا ٹی تھی ، چہ جائیک اس کے ساتھ بیعلت بھی شامل ہوکہ بیعد یث شاذ اور عمر ہے اور اجماع اُمت کے خلاف ہے ۔

اور قاضی اساعیل اُحکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ : طاوی اپنے نفش وصلاح کے باوجود بہت ی مشراشیا وروایت کیا کرتے ہیں ۔

من جملہ ان کے ایک بیعد بیث ہے ، اور آبوب سے مروی ہے کہ دو طاوئی کی کڑتے خطا ہے تجب کیا کرتے ہیں ۔

من جملہ ان کے ایک بیعد بیث ہے ، اور آبوب سے مروی ہے کہ دو طاوئی کی کڑتے خطا ہے تجب کیا کرتے ہیں اور این عبد البر

پھرائن رجب لکھتے ہیں کہ علائے اہلِ مکدان شاذا توال کی وجہ سے طاؤس پرکیر کیا کرتے ہتے جن کے نقل کرنے ہیں وہ مقرد ہوں۔ اور کراہیسی ادب القصابیں لکھتے ہیں کہ : طاؤس ان عباس سے بہت سے اخبار منکر فقل کرتے ہیں ، اور ہماری رائے ہے والقداعلم کہ یہ منکر خبر ہی انہوں نے عکر مدسے لی ہیں ، اور سعید بن میتب ، عطاء اور تا بعین کی ایک جماعت عکر مدسے پر ہیز کرتی ہے۔ عکر مد، طاؤس کے پاس گئے تھے ، طاؤس نے عکر مدسے وہ پھولیا ہے جن کوعموناً وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں۔ ابوالحن السبکی سمجے ہیں کہ بیں ان روایات کی ذمہ داری عکر مدیر ہے، طاؤس بڑیس۔

اورائن طاوئں سے کرابیسی کی روایت ہم پہلے قال کر بچلے ہیں کہ :ان کے باپ طاوئس کی طرف رہے ہے منسوب کیا گیا ہے، وہ سب جھوٹ ہے۔ یہ گفتہ ہیں اور ہے، وہ سب جھوٹ ہے۔ یہ گفتہ ہیں اور ہے، وہ سب جھوٹ ہے۔ یہ گفتہ ہیں اور میں کا اور وہ ہے معنی عصدیث پر کلام کرنا، اور وہ یہ کہ صدیث کو غیر مدخول بہا برمحمول کیا میں سلک ہے این راہو یہ کا اور ان کے بیر دکاروں کا ،اور وہ ہے معنی عصدیث پر کلام کرنا، اور وہ یہ کہ صدیث کو غیر مدخول بہا برمحمول کیا جے ۔اور الحوفی نے الجامع میں اس کی طرف اش رہ کیا ہے، اور ابو بکر الاثر م

کے اپنی سنن میں اس پر باب ہا تدھا ہے، اور ابو بھر الخلال نے بھی اس پر دلالت کی ہے، اور سنن ابوداؤ کہ میں بروا برو ترکن دین بریژن ایوب عن غیر واحد عن طافک عن ابن عباس بیر حدیث اس طرح نقل کی ہے کہ آدی جب اپنی بیوی کو تین طلاق و خول ہے پہلے دیتا تو اس کو ایک تفہرائے تنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت ابو بھر کے زمانے میں اور حضرت بھرکے ابتدائی دور میں، پھر جب حضرت بھر نے لوگوں کو دیکھا کہ پے دور ہے طلاق دینے گئے ہیں تو فرمایا کہ ان کوان پر نافذ کر دو۔

اوراً یوب اِمام کبیر ہیں، پس اگر کہا جائے کہ وہ روایت تو مطلق تنی تو ہم کہیں سے کہ ہم دونوں دلیلوں کوجمع کر ہے یہیں مے کہ وہ روایت بھی قبل الدخول پرمحمول ہے۔

یبان تک مسلک ٹائی میں انن رجب کا کلام تھا۔ اور شوکائی نے اپنے رسالہ تین طلاق میں (ابوداوند کی مندرجہ بالا) اس روایت کو (جس میں طلاق قبل الدخول کا ذکر ہے) بعض افرادِ عام کی تصبیع کے قبیل سے تغیرانے کا قصد کیا ہے، حالا تکہ بم ذکر کر بچے ہیں کہ انتظاف میں لام کو استغراق پرمحول کرنا سی البذا ہیر دوایت اس قبیل سے نہیں ہوگی۔ اور شوکائی کا یہ کلام محض اس کے کہ ان کو بہر حال ہو لئے دہان کو بہر حال ہو لئے دہانا تھا (کہ میں لئے کہ ان کو بہر حال ہو لئے دہانا تھا (کہ میں مقالت جس کا ذکر امام زفر جنے فر مایا تھا (کہ میں مقالف کے ساتھ مناظر وکرتے ہوئے است صرف خاموش ہوجانے پر مجبور فیس کرتا بلکہ اس کے ساتھ مناظر وکرتے ہوئے است صرف خاموش ہوجانے پر مجبور فیس کرتا بلکہ اس کے ساتھ مناظر وکرتا رہتا ہوں یہاں تک کہ وہ پاگل ہوجائے ، اور پاگل ہونے کا مطلب سے کہ ایس مجنونا نہ باتی کرنے گئے جربھی کس زئیس کیں)۔

پھرشوکانی کہتے ہیں کہ : طلاق فی الدخول نا در ہے، پس لوگ کینے پے در پے طلاقیں دینے گئے یہاں تک کہ دھنرت مجر طمسہو گئے؟ ہیں کہتا ہوں کہ جو چیز ایک شہر میں یا لیکھ زمانے میں نا در شیار ہوتی ہے دہ بسااہ قات دُوسر نے بیس اور دُوسر نے شہر میں نا در شیار ہوتی ہے، علاوہ ازیں شوکانی پیر جانے ہیں کہ سنن ابوداوئد شہر میں نا در نیس ہنگلہ کشر الوقوع ہوتی ہے، اس لئے شوکانی کا بیاص تراشی ہیں کہ منان ابوداوئد میں روایت شدہ منجے حدیث کے تھم کو من رائے سے باطل کر دیں، (پس بیدور حقیقت انکا یہ حدیث کے جراثیم ہیں)، غالبًا اس قدر وضاحت اس بات کو بتائے کی فی می کہان لوگوں کے لئے حدیث این عماس سے استعمال کی کوئی می کوئی نہیں۔

اب لیجے حدیث رکانہ اجس سے بدلوگ تمسک کرنا چاہتے ہیں، بدوہ حدیث ہے جے إمام احمہ فے مستدیں بایں الفاظ فرکر کیا ہے حدیث بیان کی ہم سے سعد بن ابراہیم فے، کہا: خبر دی ہم کومیرے والد نے ،محمہ بن اسحاق سے، کہا: حدیث بیان کی ہم سے سعد بن ابراہیم فے، کہا: خبر دی ہم کومیرے والد نے ،محمہ بن اسحاق سے، کہا: حدیث بیان کی ہم سے دا دُد بن حمین نے مکر مدے، اس نے آئین عمال رضی اللہ عہماسے کہ انہوں نے فرمایا۔

رکانہ بن عبدیزید نے اپنی بیوی کوتین طلاقیں ایک ہی مجلس میں دے دی تھیں، پھران کواس پر شدید تم ہوا، پس آنخضرت صلی القدعلیہ دسلم نے الن سے بوچھا کہتم نے کیسے طلاق دی تھی؟ انہوں نے کہا کہ: میں نے تین طلاقیں ایک ہی کہاں میں دے دیں۔ فرمایا: یہ توایک ہوئی، لہٰ داتم اگر جا ہوتو اس ہے زجوع کرلو، چٹانچے دکانہ نے اس سے زجوع کرانیا۔

اور مجھے ب صد تعجب ہوتا ہے کہ جو تھی ہد دو گی کرتا ہے کہ صحابہ کے زمانے میں تین طلاق اُنتِ طالق اُنا ٹا کے غفرے روتی ہی تبیل تھی ، وہ اس حدیث سے تین کوالیک کی طرف رَدِّ کرنے پر استدلال کیے کرنا جا ہتا ہے؟ پس جو تین طل ق کہ کس واحد می بربد و ان علاق کے انفاظ منصد الولا المال کر ارافظ می ساتھ ہوگی ،اور تھر ارکی صورت میں ووا جہال جیں ایک بید کا اس نے تاکید
کی ہرا رو کہا ہو ، و سر سند مید کم شکل طلاق واقع کر سنے کا قصد کیا ہو ، ہی جب معلوم ہوا کہ اس نے سرف آیک کا را وہ کہا تھا تو ویائے اس
می قرل آبول کیا جا سندگا ،اور اس کا ہر کہتا کہ میں نے تین طلاق دیں ،اس سکر منی بدوں سے کہ اس نے طلاق کا افظ تین بار دہرایا ،
مور ہو سک ہے کہ راوی سنے صدیت کو گفتر کر سکر دوایت باسمنی کردی ہو سال وہ ازیں بیرجد یث منکر ہے ، جیسا کہ امام بصاص اور ان بی مام فرمائے ہیں ، کو حکمہ میں بائٹہ کا رفضہ راوی می روایت کے طلاف ہے ، تیز بیرحدیث معلول بھی ہے ، جیسا کہ اس جر نے تر نئی وہ اندائی اللہ معیص المحبیو ) میں ذکر کیا ہے ،تر تی حدیث معلول بھی ہے ، جیسا کہ اس جر نے تر نئی رافعی (العلم معیص المحبیو ) میں ذکر کیا ہے ،تر تی حدیث الفاظ میر ہیں۔

مدی : رکاند بن عبد یزید آنخفرت ملی الله علیه وسلم کی خدمت بی حاضر ہوئے ، پس کہا کہ : بیل کے بیلی ہوئی سہیہ کو
البتہ طلاق دے دی ہے ، اور الله کی تم 1 کہ بیل نے ایک طلاق کا ارادہ کیا تھا، چنانچہ آپ ملی الله علیہ وسلم نے میری ہوئ ہوگا و
لونادی ۔ اس مدیث کو اِمام شافعی ، ابووا و و ، ترقدی اور این باہہ نے تخزی کیا ہے ۔ اور انہوں نے اس بیل اختلاف کیا ہے کہ آیا یہ
دکانہ تک مند ہے یا مرسل ؟ ابووا و کداین حبان اور حاکم نے اس کی تھے کی ہے ، اور اِمام بخاری نے اس کو اضطراب کی وجہ سے معلول
کہا ہے ، ابن عبد البر نے تمہید بیل کہا ہے کہ محدثین نے اس کو ضعف قرار دیا ہے ، اور اس باب بیل این عباس سے بھی روایت ہے
(ایسی بلفظ علات ، جیسا کہ ہم نے اور پوری روایت قل کردی ہے ) اس کو اِمام احمد نے اور حاکم نے روایت کیا ہے ، اور یہ معلول

بلکہ ابن تجر نے فتح الباری میں ان حضرات کی رائے کی تصویب کی ہے کہ (ابنِ عباس کی نہ کورہ بالا حدیث میں) تمن کالفظ بعض راویوں کا تبدیل کیا ہوالفظ ہے، کیونکہ البتہ کے لفظ سے تمین طلاق واقع کرنا شائع تھا، (اس لئے راوی نے البتہ کو تمین سجھ کر تمین طلاق کالفظ تھی کردیا) اور اہلِ علم کے اقوال طلاق بتہ کے بارے میں مشہور ہیں۔

اب ہم سند احمد میں ( ندگورہ بالا ) حدیث محمد بن اسحاق پر کلام کرتے ہیں تا کہ اس کے متکر اور معلول ہونے کے وجوہ طاہر ہوجا کمیں۔ رہا محمد بن اسحاق اتو امام مالک اور ہشام بن عروہ وغیرہ نے طویل وعریض الفاظ میں اس کو کڈ اب کہا ہے، بید صاحب ضعفا سے تدلیس کرتے ہے، اور بیان کئے بغیر اہل کتاب کی کتابوں نے کس کرتے ہے اور زناتے نہیں سے کہ بیابل کتاب کی روایت ہے، اس پر قدر کی بھی تہمت ہے، اور لوگوں کی حدیث کو اپنی حدیث میں وائل کردینے کا بھی اس پر الزام ہے، بیابیا مختص نہیں جس کا تول صفات میں تبول کیا جائے ، اور شائعا دیثِ اُ دکام میں اس کی روایت معتبر ہے، خواہ وہ ساع کی تصریح کرے، جبراس کی روایت کے خلاف روایات ہے در بے وار دہوں ، اور جس نے اس کی روایت کو تو کی کہا ہے تو صرف مغازی میں تو ک کہا

اس صدیث کی سندین و در ارادی داد کدین تصین ہے، جو خارجیوں کے ندیب کے داعیوں میں ہے تھا، اور اگر امام مالک نے اس سے روایت ندکی ہوتی تو اس کی صدیث ترک کردی جاتی، جیسا کدایو جاتم نے کہا ہے، اور این مدین سہتے ہیں کہ داوئد بن صین جس روایت کو عمر مدین قل کرے، وہ منکر ہے، اور اہل جرح و تعدیل کا کلام اس کے بارے میں طویل الذیل ہے، جن حصرات نے اس کی روایت کو تبول کیا ہے تو صرف اس صورت میں تبول کیا جبکہ وہ نکارت سے خالی ہو، یس اس کی روایت نق جبت راویوں کے خلاف کیے تبول کی جاسکتی ہے؟

اورتیسرارادی عکرمدہ، جس پر بہت کی بدعات کی تہمت ہے، اور سعیدائن مسینہ اور عطاء جیسے حضرات اس سے اجتناب کرتے تے، پس حضرت این عباس سے دوایت کرنے والے تقدراویوں کے خلاف اس کا قول کیے تبول کیا جائے گا؟ پس جس نے اس دوایت کو مشرک ایس میں مالانکہ وہ اس کو مشرکہ کا اس نے بہت بی سمجے کہا ہے۔ اور إمام احرکرے اس متم کے متن کی جسین اسی سند کے ساتھ می جہوں، حالانگہ وہ خووفر ماتے ہیں کہ : طاوئس کی روایت حضرت این عباس سے تین طلاق کے بارے پس شاذ اور مردود ہے، جیسا کہ ہم اسحاق بن منصوراور ابو بکر ارثرم کے حوالے سے قبل ازی گفتل کر سے ہیں۔

علامہ ابن جام حنی کیسے ہیں کہ: سیح تروہ روایت ہے جس کوابوداو کد، ترندی ادر ابن ماجہ نے تال کیا ہے کہ: رکانہ نے اپنی میں کو بتہ طلاق دی تھی آئے ہے گئے۔ ارکانہ نے اپنی اللہ میں کو بتہ طلاق دی تھی وائے میں اللہ علیہ وسلم نے اس سے حلف ایا کہ اس نے صرف ایک کا ارادہ کیا تھا واس لئے آپ سلی اللہ علیہ دسلم نے مورت اس کو وائیس کرادی واس نے ووسری طلاق حضرت عمر کے زمانے میں اور تیسری حضرت عثمان کے زمانے میں دی۔

اورائ کی شل مستدشائتی ش ہے، چنانچ ابوداو کہ کی سند میں نافع بن جیر بن عبد بند ہے، پس نافع کوابن حبان نے تقات میں ذکر کیا ہے، اگر چدنا فع کو بعض ایسے لوگوں نے جبول کہا ہے جن کی رجال سے ناوا تغیت بہت زیاوہ ہے۔ اوراس کے والد کے لئے بھی کا بی ہے کہ وہ کہارتا بعین میں ہیں اوران کے بارے میں کوئی جرح منقول نمیں۔ اور آیام شافعی کی سند میں عبداللہ بن علی بن میزید بن رکانہ، جس کو بن سائب بن تعبید بن عبد بن عبد بن بند بن رکانہ واقع ہے، جس کو آیام شافعی نے تقد کہا ہے۔ رہے عبداللہ بن علی بن بند بن رکانہ، جس کو ایس سائب بن تعبید بن عبد بن حبول نے تو تق کی ہے۔ علاوہ از بی تا بھین میں یہی کافی ہے کہ ان کو جرح کے ساتھ ذکر نہ کیا ان حزم ذکر کر کے جوئے ساتھ ذکر نہ کیا ہو، تا کہ وہ جہاہ ہو مفی سے نقل جا کیں ، حیصین میں اس ٹوعیت کے بہت سے دجال ہیں، جیسا کہ الذہ بی ج نے ہوئے اعتاد کیا ہے کہ آدئی کی اولا داوراس کے گھرے ٹوگ اس کے طالات سے ذیادہ واقف ہواکر تے ہیں۔

حافظائن رجب نے اپن جرت کی وہ حدیث ذکر کی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ : مجھے خبر دی ہے ابورا فع مولی النبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی اولا دہیں ہے بعض نے تکرمہ سے انہوں نے ابنِ عباس سے (اس سند ہے مند کی روایت کے ہم معنی روایت ذکر کی ہے ) اس روایت کوذکر کر کے حافظ ابن رجب کھتے ہیں کہ:

اس کی سند میں مجبول راوی ہے، اور جس شخص کا نام نہیں لیا گیا وہ محمد بن عبداللہ بن ابی رافع ہے، جوضعیف الحدیث ہے، اور اس کی احادیث منکر ہیں، اور کہا گیاہے کہ وہ متر وک ہے، البذا بیعدیث ساقط ہے، اور محمد بن تو رائصنعانی کی روایت میں ہے کہ رکانہ نے کہا : میں نے اس کوطلاق وے وی، اس میں ٹلا ٹا کا لفظ ذکر نہیں کیا، اور محمد بن تو رثقتہ ہیں، بڑے در ہے کے آدی ہیں، نیز اس

A CLASSIC CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PAR

كمعارض وروايت بحى ب جرركائد كى اولاو يدمروى بكداس في بيوى كوبته طلاق دى حى

اس ان البت کی روایت کی مسلور سے والم الا معلوم ہوجاتا ہے جوانہوں نے اس صدیت پر کیا ہے ، جس صورت ہیں کہ صدیث رکانہ میں اضطراب میں البتہ کی روایت کی ہواس سے جمہور سے ولائل ہیں مزید اضافہ ہوجاتا ہے ، اور جس صورت میں کہ مدید رکانہ میں اضطراب ہو، جب الم الم ترفی کی سنے الم مناری سنے مناری ہے ، اور ایام احمد نے اس مورت میں صدید رکانہ کے الفاظ ہیں کی افغ سے بھی استعدال سنے بھی اس کی تضعیف میں الم احمد کی میروی کی ہے ، اس صورت میں صدید رکانہ کے الفاظ ہیں کی افغ سے بھی استعدال ساقط ہوجاتا ہے ۔ اس صدیث کے اضطراب میں سے ایک بیہ ہے کہ بھی روایت کرتے ہیں کہ طلاق دینے والا ابور کانہ تھا ، اور کم منا ہو ایات کر گانہ کا روایت میں ہے ، البتہ کی روایت میں ہے ، البتہ کی روایت میں ہے ، البتہ کی روایت میں وسند کے اعتبار سے طل سے خالی ہے ، اور اگر فرض کرایا جائے کہ اس میں بھی علم ہے تو (بیروایت میں البتہ کی روایت میں وسند کے اعتبار سے طل سے خالی ہے ، اور اگر فرض کرایا جائے کہ اس میں بھی علم ہے تو (بیروایت میں وسند کے اعتبار سے طل سے خالی ہے ، اور اگر فرض کرایا جائے کہ اس میں بھی علم ہے ہو (بیروایت میں وایت میں وایت

اورائن رجب کہتے ہیں ہم اُمت میں سے کسی کوئیں جانے جس نے اس مسئے میں خالفت کی ہو، ندظا ہری خالفت ، نہم کے اعتبار سے ، نہ م اُمراد کی جانے ہیں خالفت ، نہم کے اعتبار سے ، نہ م کے طور پر ، نہ تو گل کے طور پر ۔ اور بیخالفت نہیں واقع ہوئی مگر بہت ہی کم افراد کی جائب سے ، ان لوگوں پر بھی ان کے ہم عصر حضرات نے آخری ورج کی نگیر کی ، ان جس سے اکثر لوگ اس مسئلے کو تنی رکھتے تھے ، اس کا اظہار نہیں کرتے تھے ۔

پس اللہ تعالیٰ کے دین کے اخفاء پر اجہاع اُمت کیے ہوسکتا ہے، جس دین کواللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ملی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل فرمایا ؟ اوراس مخف کے اجتماد کی ہیروی کیے جائز ہوشکتی ہے جواپی رائے سے اس کی مخالفت کرتا ہو؟ اس کا عقاد ہرگز جائز نہیں۔ جائز نہیں۔

اُمید ہے کہ اس بیان سے واضح ہوگیا ہوگا کہ حضرت محرض اللہ عند کا تین طلاق کونا فذکر ناحکم شری تھا، جس کی کہ دیر کتاب و سنت موجود ہیں اور جو اِجماع فقہائے محابہ کے مقاران ہے، تا ایمین اور ان سلے بعد کے حضرات کا اِجماع مزید براں ہے، اور بیم مشرق کے مقابلے میں تعزیری سزانہیں تھی۔ پس جو خص خضرت عمرضی اللہ عنہ ہے تین طلاق کونا فذکر نے سے خروج کرتا ہے وہ ان تمام چیزوں سے خروج کرتا ہے۔ (مُقال، شخ حسن کوشی)

#### طلاق سنت کے دوطرق کابیان

﴿ وَالسُّنَةُ فِي الطَّلَاقِ مِنْ وَجُهَيْنِ : سُنَةً فِي الْوَقْتِ، وَسُنَةً فِي الْعَدَدِ . فَالسُّنَةُ فِي الْعَدَدِ

يَسُتَوِى فِيْهَا الْمَدْخُولُ بِهَا وَغَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا ﴾ وَقَدْ ذَكَرُنَاهَا ﴿ وَالسُّنَةُ فِي الْوَقْتِ

يَسُتَوِى فِيْهَا الْمَدْخُولُ بِهَا وَغَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا ﴾ وَقَدْ ذَكَرُنَاهَا ﴿ وَالسُّنَةُ فِي الْوَقْتِ

تَنْبُتُ فِي الْسَدْخُولُ بِهَا خَاصَّةً، وَهُو آنْ يُطَلِّقَهَا فِي طُهْرِ لَمْ يُجَامِعُهَا فِيهِ ﴾ إلانَّ

الْ مُراعَى دَلِيْلُ الْحَاجَةِ وَهُوَ الْإِقْدَامُ عَلَى الْطَلَاقِ فِي زَمَانَ تَجَدُّدِ الرَّغَيَةُ وَهُوَ الطُّهُرُ الْمَحَالِي عَنُ الْجِمَاعِ، آمَّا زَمَانُ الْحَيْضِ فَزَمَانُ النَّفُرَةِ، وَبِالْجِمَاعِ مَرَّةً فِي الطُّهُرِ تَفْتُرُ الْحَيْضِ عَنْ الْجِمَاعِ مَرَّةً فِي الطُّهُرِ وَالْحَيْضِ فَي اللَّهُ وَالْحَيْضِ فَي عَلَالًا إِنُ فَوَ رَحِمَهُ الرَّغُبَةُ وَلَى عَلَالًا إِنُ فَوَ رَحِمَهُ اللَّهُ هُو يَقِيسُهَا عَلَى الْمَدْخُولِ بِهَا يُطَلِّقُهَا فِي حَالَةِ الطُّهُرِ وَالْحَيْضِ فَي عَلَالًا إِنْ فَوَ رَحِمَهُ اللَّهُ هُو يَقِيسُهَا عَلَى الْمَدْخُولِ بِهَا وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ هُو يَقِيسُهَا عَلَى الْمَدْخُولِ بِهَا . وَلَنَا آنَّ الرَّغْبَةَ فِي عَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا صَادِقَةٌ لَهُ اللَّهُ الْعَلَيْلُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللِي الْعَلَى اللَّهُ اللْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ترجمه

اورطلاق میں سنت دواعتبارے ہوتی ہے ایک وقت کے اعتبارے سنت ہے اور دومری عدد کے اعتبار سے سنت ہے۔ تعداد

کے اعتبار سے سنت میں مدخول بہا اورغیر مدخول بہا ( دونوں طرح کی بیویاں) برابر ہوں گی جیسا کہ ہم اس کاذکر کر بھے ہیں۔ وقت کے اعتبار سے سنت صرف ' مدخول بہا ' بیوی کے ساتھ طابت ہوگی اور دہ ہے ہے آ دی اس عورت کو ایسے طہر میں طلاق دے جس میں اس عورت کے ساتھ صحبت نہ کی ہوجہاں کی وجہ ہے ، داعیہ بیدا کرنے دائی چیز دلیل حاجت ہے اور دوا ایسے زمانے میں طلاق دی جس میں اس عورت کے ساتھ صحبت نہ کی گئی ہو جہاں تک چیف کے زمانے کا دیا ہے جس میں رغبت نے سرمہ خول بہا عورت کو آ دی طہر یا تعدل ہے ، تو وہ نفرت کا زمانہ ہے اور طہر میں ایک مرتبہ صحبت کر لینے کے بعد دخیت کم ہوجاتی ہے۔ فیر مدخول بہا عورت کو آدی طہر یا سے حیف کری جس میں طلاق دے ساتھ ہے دواس عورت کو مدخول بہا عورت پر تیاس کر نے جس کی جس کی جس مورک کے بیار مدخول بہا عورت پر تیاس کر نے میں ۔ ہماری دلیل ہے ہے نہیں ہوتی جب تک مرد کا اس سے حاصل نہ ہو ( لینی مرداس کے ساتھ محبت نہ کرلے ) جبکہ مدخول بہا عورت کے اغراط ہر کے ساتھ ہے دوئی ہے۔ میں سے مصل نہ ہو ( لینی مرداس کے ساتھ محبت نہ کرلے ) جبکہ مدخول بہا عورت کے اغراط ہر کے ساتھ ہے دوئیس سے مصل نہ ہو ( لینی مرداس کے ساتھ محبت نہ کرلے ) جبکہ مدخول بہا عورت کے اغراط ہر کے ساتھ ہے دوئیس سے مصل نہ ہو دیت میں مرداس کے ساتھ محبت نہ کرلے ) جبکہ مدخول بہا عورت کے اغراط ہر کے ساتھ ہے دوئیس سے مصل نہ ہو دیس کے ساتھ میں دیر کے ساتھ ہے دوئیس سے اس نہ ہو دیس کے ساتھ ہے دوئیس سے مصل نہ ہو دائی ہے ۔ ،

### حالت حيض ميس طلاق ديين كي مما نعت كابيان

كرووان مورت معدر جوع كرماور مراس كوياكى مالت بي بشرطيكه وه مالمدند مواور حيش تا موياحمل كى حالت مي طلاق

المد المعط فيه (أ تخضرت ملى الله عليه وملم ال واقعه عنديه تغيم موسة) بياس بات كى دليل ب كه حالت حيض من طلاق ويناحرام ہے كيونكه اكر ميحرام ندموتا تو آنخضرت صلى الله عليه وسلم إس واقعه پرخصه ندموتے۔اور حالت جيش بيل طلاق دينا حرام اس لئے ہے کہ ہوسکتا ہے کہ طلاق دینے والے نے حالت جیش میں تھن کراہت طبع کے سبب طلاق دی ہواورو دمسلحت اس کے طلاق دينے كيوجه سے نه ہوجس كى بنام پرطلاق ديناحرام بور گركوئي مخص اگر حالت حيض بيس طلاق ديدے تو طلاق پڙ جائيكي نبي وجه ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کورجوع کرنے کا حکمد یا اور بیر بالک ظاہر بات ہے کہ رجوع کرنا طلاق کے بعد ہی

## حالت حيض كى وقوع طلاق ميس امام بخارى كامؤقف

حضرت امام بخاری زحمة الله علیه نے کہا اور ابو معمر عبد الله بن عمر ومطری نے کہا ( یا ہم سے بیان کیا ) کہا ہم سے عبدالوارث بن سعيد في كما بم ساايوب ختيانى في انبول في سعيد بن جبير سي انبول في ابن عمر رضى الدعنها سه انہوں نے کہا بیطلاق جو میں نے حیض میں دی تھی مجھ پرشار کی تی۔

لیعنی اس کے بعد دو ہی طلاقوں کا اور افتیار رہا۔ انکہ اربعہ اورجمہور فقہا و نے اس سے دلیل لی ہے اور بیر کہاہے کہ جب ابن مرزمنی البدعنهماخود مینتے بین که بیرطلاق شار بوگی تواب اس کے دقوع میں کیا شک رہا۔

### وتوع طلاق حائض ميس امام بخاري بساغير مقلدين كااختلاف

غيرمقلدوحيدز مان لكعتاب بهم كبتيج بين كدحفزيت ابن عمر رضى الدعنهما كامرف قول جست نبيس بوسكتا كيونكه انهول نے بیر بیان تبیس کیا کہ استخفٹرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شار کئے جائے کا حکم وَیا۔ مِسْ ( وحید الزماں) کہنا ہوں کہ سعید بن جبیر نے ابن عمر رضی الله عنهماسے بید وابیت کی اور ایوالز بیر نے اس کے خلاف روایت کی ۔ اس کو ابودا ؤو وغیر ہ نے نكالا ہے كہ ابن عمر رضي الله عند نے اس طلاق كوكوئى چيز نہيں سمجھا اور شعبی نے كہا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بے زويك بيد ظلاق شارنه ہوگی۔اس کوعبدالبرنے تکالا اورابن حزم نے باسناوی نافع ہے، انہوں نے ابن عمر رمنی اللہ عندے ایہا ہی تکالا كاس طلاق كاشارنه بوكا اورسعنيد بن منصور في عبدالله بن مبارك سيء انهون في ابن عمر رضى التدعنهما سي ايها بي نكالا كه انہوں نے اپی عورت کو حالت مین ملاق دے دی تو آتخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیطلاق کوئی چیز نہیں ئے نے افظ نے کہا کیر بہب روانیتی ابوالز بیر کی روایت کی تائید کرتی ہیں اور ابوالز بیز کی روایت سیجے ہے۔اس کی سندا ہام سلم ک شرط پر ہے۔اب خطابی اور قسطلانی وغیرہ کا ریکہنا کیا بوالز بیر کی روایت منکر ہے قابل قبول نہ ہوگی اور امام شافعی کا یہ کہنا

کے تافع ابوالز بیر نے زیادہ نفتہ ہے اور نافع کی روایت ہیہ ہے کہ اس طلاق کا شار ہوگا تھے نہیں کیونکہ ابن حزم نے خور نافع ہی متعطرين سے ابوالزبير كے موائن لكالا ہے۔

صدریں سے برمقلدین جو بہ طاہر بخاری کی بڑی رٹ لگاتے پھرتے ہیں جبکہ خودان کے نام نہاد مصنفین جو پندر ہویں صدی کا فتنہ ہیں ان میں آئی جرائت بھی ہے کہ وہ امام بخاری سے اختلاف کرتے ہیں واقعی کے ہے کہ غیر مقلدا سے کہتے ہیں جس میں

## أيك طهرمين ايك طلاق كي مشروعت كاسبب

مصنف فرمات بیں۔ بہال داعید پیدا کرنے والی چیز طلاق کی ضرورت کی دلیل ہے اور وہ داعیدایسے وقت میں طلاق دینا ہے جب رغبت نے سزے سے پیدا ہوتی ہے اور بیدوہ زمانہ ہے جو محبت ہے خالی طہر پر مشمل ہوتا ہے۔ یہاں بیاعتراض کیا جاسک ہے: حیض کے دوران طلاق کیوں نہیں دی جاسکتی؟ تو اس کے جواب میں مصنف نے یہ بات بیان کی ہے: جہاں تک حیض کے وتت کاتعلق ہے تو اس دوران میں مردکومحبت کے مل ہے دلچی نہیں ہوتی ۔اس پریہ سوال کیا جاسکتا ہے:اگر آپ نے سرے سے د کچیں کوطلات دینے کا داعیہ قرار دینے ہیں تو ایک طہر میں ایک سے زیادہ طلاقیں کیوں ٹیس دی جاسکتی ہیں۔مصنف نے اس کا جواب بددیا ہے: ایک طبر کے دوران ایک مرتبہ محبت کر لینے سے دلچین کم ہوجاتی ہے ای لئے ایک طبریں ایک ہی طلاق کومشروع

يهال بيسوال كيا جاسكتا هي: وقت كاعتبار سے طلاق مين آب مدخول بها اور فير مدخول بها كدرميان فرق كيول كرتے ال ؟ معنف نے بیر بات بیان کی ہے: غیر مدخول بہا عورت کے تل میں وفت کے اعتبار سے سنت ہونے کی کوئی منرورت نہیں ہے کیونکہ جب مرد نے اس کے ساتھ محبت ہی نہیں گی تو اس سے حق میں طہراور حیض دونوں حالتیں برابر شار ہوں گی۔ تا ہم اس بار ہے میں امام زفر کی رائے مختلف ہے کیونکہ انہوں نے غیر مدخول بہاعورت کو مدخول بہاعورت پر قیاس کیا ہے۔

احناف پیر کہتے ہیں: مرد نے جس مورت کے ساتھ محبت ندگی ہو۔اس کے حق میں حیض کی وجہ سے مرد کی دلچیں کم نہیں ہوتی۔ اس وقت تک جب تک مرداس عورت سے اپنا مقصد حاصل نہیں کر لیتا الینی اس کے ساتھ ایک مرتبہ محبت نہیں کر لیتا۔ اس کے برعش جس عورت کے ساتھ وہ ایک مرتبہ محبت کرچکا ہوائ کی طہر کی حالت میں اس کے لئے مرد کی ولیسی نے سرے سے پیدا ہوجاتی ہے۔ جسعورت كوجيش نهآتامواسه طلاق ديين كاسنت طريقه

قَسَالَ (وَإِذَا كَانَتُ الْمَرْآةُ لَا تَحِيْضُ مِنْ صِغَرِ أَوْ كِبَرِ فَارَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلَاثًا لِلسُّنَّةِ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً، قَاِذًا مَصْلَى شَهُرٌ طَلَّقَهَا أُخُولِى، فَإِذَا مَصْلَى شَهْرٌ طَلَّقَهَا أُخُولِى) ؛ إِلَانَ الشَّهْرَ فِي حَقِهَا قَالِمٌ مَقَامَ الْحَيْضِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَاللَّالِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيْضِ) إلَى أَنْ قَالَ

روَ اللَّارْنِي لَهُ يَعِصْنَ ﴾ وَالْإِقَسَامَةُ فِنِي حَقِّ الْحَيْضِ خَاصَّةً حَتَّى يُقَدَّرَ الاستِبْرَاءُ فِي حَقِّهَا بِ الشَّهْرِ وَهُ وَ بِ الْسَحَيْضِ لَا بِالطُّهْرِ، ثُمَّ إِنْ كَانَ الطَّلَاقُ فِي آوَّلِ الشَّهْرِ تُعْتَبَرُ الشَّهُورُ بِ الْآهِلَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي وَسَطِهِ فَبِالْآيَامِ فِي حَقِي التَّفُرِيْقِ، وَفِي حَقِي الْعِدَّةِ . كَذَٰ لِكَ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَعِنْدَهُمَا يُكُمِلُ الْآوَّلَ بِالْآخِيْرِ وَالْمُتَوَسِّطَانِ بِالْآهِلَّةِ وَهِيَ مَسْاَلَةُ الإجَارَاتِ. قَىالَ (وَيَسَجُوزُ أَنَّ يُسَطِّلِقَهَا وَلَا يَفْصِلُ بَيْنَ وَطْنِهَا وَطَلَاقِهَا بِزَمَانِ) وَقَالَ زُفَرُ : يَفْصِلُ بَيْنَهُ مَا بِشَهْرٍ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْحَيْضِ ؛ وَلاَنَّ بِالْحِمَاعِ تَفْتُرُ الرَّغْبَةُ، وَإنَّمَا تَتَجَدَّدُ بِزَمَانٍ وَهُوَ الشُّهُرُ : وَلَنَمَا آنَّهُ لَا يُتَوَهَّمُ الْحَبَلُ فِيْهَا، وَالْكُرَاهِيَةُ فِي ذَوَاتِ الْحَيْضِ بِاغْتِبَارِهِ ؟ إِلاَنَّ عِمَدُ ذَلِكَ يُشُتَبُهُ وَجُهُ الْعِدَّةِ، وَالرَّغَبَةُ وَإِنْ كَانَتْ تَفْتُرُ مِنْ الْوَجْهِ الّذِي ذَكَرَ للْكِنْ تَكْتُرُ مِنُ وَجُهِ الْحَرَ ؛ لِلَاّنَّهُ يَرْغَبُ فِي وَطَّء غَيْرٍ مُعَلَّقٍ فِرَارًا عَنْ مُؤَنِ الْوَلَدِ فَكَانَ الزَّمَانُ زَمَانَ رَغْبَةٍ وَصَارَ كَزَمَانِ الْحَبَلِ.

اورا گر مورت کو کم سی یا زیاوه عمر کی وجہ ہے چین ندآ تا ہواور مردا ہے سنت کے مطابق تمن طلاقیں وسینے کا اراوہ کرے تو وہ ا الله الله و الكافر و الكرم بيند كزرجائ كانو ووسرى طلاق و الكافي كونكه ال مورث كون من مبيند ين كوائم مقام ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: 'اور وہ عورتی جومیش سے مایوس ہو پیکی ہیں'۔ یہ آیت بہال تک ہے' اور وہ عورتیس جنہیں حیض بیں آتا '۔بیقائم مقام ہونا صرف یف کے ساتھ مخصوص بے بیاں تک کداستبراء میں اس کے ق میں مینے کا انتبار کیا جائے گا اوروہ چیز چین ہے طبر تبیں ہے۔مرد نے اگر طلاق مبینے کے آغاز میں دی ہوئتو مہیزوں کا اعتباد جاند کے حساب ہے ہوگا۔ لکین اگر درمیان میں دی ہوئو علیحدگی کرنے میں دونوں کا اعتبار ہوگا اور عدت میں بھی دنوں کا بی اعتبار ہوگا' بیتکم امام ابوحنیفہ کے نزد كي ب\_ماحبين كيزد كيدوس ميتيك ذريع بيلمين كمل كرايا جائكا اورورميان كي عاند كاحساب بولاء میمنله اجارات سے تعلق رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں نیہ بات جائز ہے مردالی عورت کوطلاق دیدے اور اس کے ساتھ سحبت کر لے اور پھراے طلاق دینے کے درمیان کوئی وقتی فرق نہ کرے۔امام زفر فرماتے ہیں:ان دونوں کے درمیان ایک ماہ کا فاصلہ کے کونکہ پیچش کے قائم مقام ہے۔ نیز محبت کرنے کے نتیج میں رغبت کم ہوجاتی ہے اور یہ پچھ مرصے کے بعد از سرنو پیدا ہوتی ہے ادروه زماندا يك مبيندس

ہماری دلیل میہ ہے: السی عورت کے حاملہ ہونے کا امکان تیس ہے۔ حیض والی عورتوں میں اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے اس

چیز کوکر دہ قرار دیا گیا ہے کیونکہ ایمی صورت میں عدت مشتبہ وجاتی ہے۔ جہاں تک رغبت کا تعلق ہے تو اگر چہ وہ ایک حوالے سے کم ہوجاتی ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے کیکن دوسرے حوالے سے زیادہ بھی ہوجاتی ہے کیونکہ مردالی محبت کرنے میں رغبت رسکے کا جس کے نتیج میں حمل نہ ہوسکا ہوتا کہ اسے ہے کا بوجھ نہ برداشت کرنا پڑے لہذا الی عورت کے لئے ہرز ماندر غبت کا زمانہ ہوار اس کی مثال حمل کے زمانے کی طرح ہوجائے گی۔

### غير حائض خواتين كى عدت طلاق كابيان

وَ اللّٰى يَنِسُنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نُسَآئِكُمْ إِنِ ارْتَبَتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَقَةُ اَشْهُرٍ وَ اللّٰى كُمْ
يَحِضْنَ وَ اُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَنَّقِ اللّهَ يَجْعَل لّه مِنْ
اَمْرِهِ يُشْرًا (الطلاق،٥)

اورتمهاری مورتوں میں چنہیں چین کی امید نہ رہی اگر تمہیں ہی مشک ہوتو ان کی عدت تین مہینے ہے اوران کی جنہیں ابھی چین ندآیا۔اور حمل والیوں کی میعادیہ ہے کہ وہ اپنا حمل بھن لیں۔اور جواللہ ہے ڈرے اللہ اس کے کام میں آسانی فرمادے کا صدرالا فاصل مولا تا تعیم الدین مراد آبادی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔

بوڑھی ہوجائے کی وجہ سے کدوہ س ایاس کو بھنے گئی ہوں۔ س ایاس ایک قول میں بھین اور ایک قول میں ساٹھ سال کی عمر ہے اور اصح بیسے کہ جس عمر میں بھی جیف منقطع ہوجائے وہی سن ایاس ہے۔ اس میں کہ اِن کا علم کیا ہے۔

شان نزول: صحابہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے مرض کیا کہ جین والی عورتوں کی عدیت تو ہمیں معلوم ہوئی جو حیض والی نہ ہوں ان کی عدیت کیا ہے؟ اس پر بیاآیت تازل ہوئی۔ مینی وہ مغیرہ ہیں ، پائمرتو بلوغ کی آئی گزا بھی حیض نہ شروع ہوا ، ان کی عدّیت بھی تین ماہ ہے۔

## ميديكل چيك اپ سے استبرائے رحم كاشرى تھم

علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب مورت کو معلوم ہو کہ اسے کمی بیاری یا نقاس یا رضاعت کی بنا پر چیف نہیں آ رہا تو وہ است کی بنا پر چیف نہیں آ رہا تو وہ است کی بنا پر چیف نہیں آ رہا تو وہ است کی بنا پر چیف نہیں آ رخوان آنے کا انتظار کرے چاہے انتظار کہ یا ہو، اللہ یہ کہ وہ ناامیدی کی عمر لیجنی اس عمر ہیں بہتنے جائے جس میں چیف نہیں آتا تو پھرا سے ناامید مورتوں والی عدت گڑ ارتا ہوگی ۔

امام شافعی رحمہ اللہ ہے مندشافعی میں ان کی سند ہے جہان بن معقد ہے مروی ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی اور اس کی ایک بیٹی بھی بھی جے وہ وووھ پلا رہی تھی، چٹا نچہ اس کے حیف کی مدت زیادہ ہوگئی اور جبان بیار ہو گئے تو انہیں کہا گیا: اگرتم فوت ہو گئے تو وہ آپ کی وارث ہوگی ، تو وہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس زید بن عابت رضی اللہ تعالی عنہ بھی متھے انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے متعلق وریافت کیا تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے زید اور علی رضی اللہ تعالی عنبما کوفر مایا ": تم دونوں کی رائے کیا ہے؟ تو دونوں نے فرمایا : ہماری رائے تو یہی ہے کہا کہ دو عورت نوت ہوگی اور اسے کیا ہے۔ اور اگر مید فوت ہوگیا تو دواس کی دارٹ ہوگی! کیونکہ دوعورت ان میں شامل نہیں جو بیض ہو تھا ہوں ، ادر شدہی ان کر کیون میں شامل ہوتی ہے جوابھی چیف کی عمر تک نہیں کی نچیں " تو جہان اپنے گھر گیر ادر اس سے اپنی بچی ہوں ، ادر شدہی ان کر کیون میں شامل ہوتی ہے جوابھی چیف کی عمر تک نہیں کی نچیس " تو جہان اپنے گھر گیر ادر اس سے اپنی بچی چیس کی تو اس کی مطلقہ ہوی کو چیف واپس آ گیا ، اور جب اسے دو چیف ہی آ نے متھے کہ تیسرا چیف آ نے ادر عدت ختم ہونے سے قبل جو بہان فوت ہوگیا ، تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو جہان کا دارٹ بنایا ۔ (المغنی ابن قد امد ( 11 مر ( 216 ) ) استہرا ورحم کے ساتھ استہرا ورحم کرنا ضروری ہے۔ استہرا ورحم کے ساتھ استہرا ورحم کرنا ضروری ہے۔

حامله عورت كوطلاق وسين كاسنت طريقه

وَلَهُمَا أَنَّ الْإِبَاحَةَ بِعِلَّةِ الْحَاجَةِ وَالشَّهُرُ وَلِيُلُهَا كَمَا فِيْ حَقِّ الْآيِسَةِ وَالصَّغِيْرَةِ، وَهَٰذَا ؛ إِلَّنَّهُ زَمَانُ تَسَجَدُّدِ الرَّغْبَةِ عَلَى مَا عَلَيْهِ الْجِبِلَّةُ السَّلِيْمَةُ فَصَلَحَ عِلْمًا وَوَلِيُلا، بِخِلافِ
الْسُمُتَّةِ طُهُرُهَا ؛ إِلَانَ الْعِلْمَ فِي حَقِّهَا إِنَّمَا هُوَ الطَّهُرُ وَهُوَ مَرُجُو فِيهَا فِي كُلِّ زَمَانٍ
ولَايُرْجَى مَعَ الْحَبَلِ.

ترجمه

اور حالمہ تورت کے مہاتھ صحبت کرنے کے بعدا سے طلاق دینا جائز ہے کیونکہ اس کے نتیج میں عدت مشتر نہیں ہوتی اور حمل کا زمانہ محبت میں دلچہی کا زمانہ میں کے نتیج میں حزید بیچ کی پیدائش کا امکان نیس ہوتا یا اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے اس عورت سے اس مرد کا بچہ پیدا ہوتا ہے گہذا صحبت کرنے کے نتیج میں دلچہی کم نیس ہوگی۔ مردا اس عورت کو سنت کے مطابق تین طلاقیں دے گا اور ہر دو طلاقوں کے درمیان ایک ماہ کا وقفہ رکھے گا۔ بیٹم امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک ہے۔ امام محمد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: ایک عورت کو سنت کے مطابق طلاق ایک ہی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے: طلاق میں اصل چیز ممانعت ہوں و

شریعت میں تغریق کا تکم عدت میں فعل کے اعتبارے دیا ہے جبکہ حالمہ عورت کے تن میں مہیندا سفل سے تعلق نہیں رکھا تواس کی مثال ایک عورت کی طرح ہوگی جس کا طبر طویل ہو گیا ہو۔ صاحبین کی دلیل ہے ہے : حاجت کی بنیاد پر طلاق کو مباح قرار دیا می ہے اور مبینداس کی دلیل ہے جس طرح حیث سے مایوں یا کمسن عورت کے تن میں ہیں ہے۔ اس کی دلیل ہے : بید غبت میں تجدد کا زمانہ ہوتا ہے اس چیز کے حساب سے جو چیز فطرت سلیمہ میں یائی جاتی ہے ہیں اس لیے ہید یا ت نشان اور دلیل بنے کی صلاحیت رکھتی ہے جبکہ جس عورت کا طبر طویل ہو چکا ہواس کا تحکم مختلف ہے کیونکہ اس کے تن میں اصل نشان طبر ہے اور وہ کسی بھی وقت میں اس میں پائے جانے کی امید ہو حکی ہے گئی جس کے ساتھ اس کی امید ہو گئی۔

### حامله كوطلاق دين كى اباحت كابيان

حضرت ابن عمر نے طلاق وی اپنی عورت کو حالت حیض میں ۔حضرت غمر نے نبی کریم صلی اللہ خلیہ وآلہ وسلم سے اسکا ذکر کیا تو آپ صلی القدعلیہ وآلہ وسلم نے ارشا دفر مایار جوع کرے بھر طلاق دے جب وہ چیش ہے پاک ہویا حالمہ ہوجائے۔ .

(سنن اين پانيه: جلد دوم: حديث نمبر 180)

حالت حمل میں ہونے والی طلاق کو طلاق کی کہا جاتا ہے۔ اس طلاق میں عدت کے اندر دجوع کی مخبیائش باتی رہتی ہے۔ سید نااہن محر رضی الله عندوالی روایت سیح مسلم میں ہے جس میں بیالغاظ مروی ہیں کہ سید ناائن عربے الت جیش میں طلاق دی تو سید ناعمر کورمول اللہ نے فرما یا کہ اسے تھم دیں کہ وور جوع کرے بھر حالت طہریا حمل میں طلاق دے۔ معلوم ہوا کہ حالت حمل میں دی ہوئی طلاق کا وقوع ہوجا تا ہے

#### عدت مي طلاق دينے كے عمومي تكم كابيان

يَّأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقُتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِنَّتِهِنَّ وَ اَحْصُوا الْعِذَّةَ وَ اتَّقُوا اللّهَ رَبَّكُمُ لَا تُسخِّرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُسُوْتِهِنَّ وَكَا يَخْرُجُنَ إِلَّا اَنْ يَسْاتِيْسَ بِفَاحِشَةٍ ثُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَ مَنْ يَتَعَدَّحُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه لَا تَدْرِى لَعَلَّ اللّهَ يُحْدِثُ بَعُدَ ذَٰلِكَ آمُوا رطالاته مِنْ اللهِ عَمْنُ يَتَعَدَّحُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه لَا تَدْرِى لَعَلَّ اللّهَ يُحْدِثُ بَعُدَ ذَٰلِكَ آمُوا اللهِ

اے بی (علیق ) جبتم لوگ عورتوں کوطلاق دوتو ان کی عدت کے وقت پر انہیں طلاق دواور عدت کا شار رکھو۔اوراپنے رب اللغ ہے ڈرو عدت میں آنہیں ان کے گھروں ہے نہ نکالواور نہ وہ آپ نکلیں۔ مگریہ کہ کوئی صرح بے حیائی کی بات لائیں۔ اور یہ اللغ کی حدید میں انہیں ان کے گھروں ہے نہ نکالواور نہ وہ آپ نکلیں۔ مگریہ کہ کوئی صرح بے حیائی کی بات لائواس کے بعد اور یہ اللغ کی حدید میں اور جو اللغ کی حد وں ہے آگے ہو حاج بینک اس نے اپنی جان پر تلم کیا تمہیں نہیں معلوم شاید اللغ اس کے بعد کوئی نیا تھم بیسے ۔ ( کنز الا بمان )

### ابل تشيع كيزو يك حامله كودوباره طلاق دين كابيان

آیت الله اعظمی کلمت ہے کہ مسئلہ ۳۳ صروری ہے کہ تورت طلاق کے وقت بیض و نفاس کے خون سے پاک ہوا ور شوہر نے اس پاک بھی ہوات و کی نہ کی ہوا ور ان دوشرا نظا کی تفصیل آئندہ مسائل ہیں بیان ہوگی ۔ بورت کو تین صورتوں میں بیٹ و نفاس کی حالت ہیں طلاق ویتا سے جے: (۱) اس کے شوہر نے نکاح کے بعد اس ہے نزد کی نہ کی ہو۔ (۲) معلوم ہو کہ حالمہ ہے اور اگر معلوم نہ ہواور اس کو اس کا شوہر بیش کی حالت ہیں طلاق دے اور بعد ہیں معلوم ہو کہ حالمہ تی تو احتیاط واجب ہے کہ اسے دو بارہ طلاق دے۔ (۳) عائب ہونے کی وجہ سے مردمعلوم نہ کرسکتا ہو کہ اس کی بیوی حیض و نفاس سے پاک میں انہوں سے انہوں سے انہوں سے بیاک میں انہوں سے بیاک سے انہوں سے بیاک سے انہوں سے انہوں سے انہوں سے بیاک سے بی

اگر عورت کوخون حیض سے پاک بھیتے ہوئے طلاق دے اور بعد میں معلوم ہو کہ طلاق دیتے وقت وہ حالت حیض میں تہی تو اس کی طلاق باطل ہے اور اگر اسے حالت حیض میں تھیتے ہوئے طلاق دیا ور بعد میں معلوم ہو کہ وہ پاک تبی تو طلاق سے ہے۔ (توضیح المسائل، طلاق کے احکام)

## تحكم كامداردليل مونے كا قاعدہ فقہيد

#### حامله کو جماع کے بعد طلاق دینے کابیان

عالمہ عورت کے ساتھ صحبت کر نے کے فوراً بعدا ہے طلاق دینا جائز ہے چونکہ اس ممل کے بنتیج میں اس عورت کی عدت مشتبہ نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس کی عدت تو اس و دیشنے تم ہوگی جب وہ نیچے کوجنم دے گی۔

اس کی وجہ ریجی ہے کہ عورت کے ممل کا زمانۂ صحبت میں دنجیبی کا زمانہ ہے کیونکہ مرد کے اس کے ساتھ صحبت کرنے ہے مزید کوئی اور حمل تفہر نے کا امرکان نہیں ہوتا۔ یہاں مصنف نے بید سئلہ بیان کیا ہے: حاملہ عورت کوطلاق دینے کا سنت طریقہ یہ ہے: اسے ایک ایک ماہ کے بعد تین طلاقیں دی جا کیں تاہم بیطریقہ امام ابو صنیفہ اورامام ابویوسف کے نز دیک ہے۔

ا ، م محد علیہ الرحمہ بیفر ہاتے ہیں: الیم عورت کے لئے سنت یمی ہوگا اے ایک بی طلاق وی جائے چونکہ اپنی اصل کے اعتبار ہے طلاق ممنوع ہے۔ امام محمد علیہ الرحمہ کے اس بیان پر میاعتر اض کیا جا سکتا ہے: اگر طلاق اپنے اصل کے اعتبار ہے ممنوع ہے تو پھر آپ اس عورت کو ایک سے زیادہ طلاق دینے کے قائل کیوں ہیں جو حالمہ نہیں ہوتی ؟ اس کا جواب ہے اس عورت کے حق میں ایک مہید فصل کی حیثیت جمیں رکھتا اور اس کی مثال اس عورت کی طرح ہوجاتی ہے جس کا طہر طویل ہو چکا ہو۔ یعنی کسی نیاری و فیرو ک و جہ سے اسے طویل عرصے تک حیثی ندا ہے تو ایس عورت کے حق میں ایک مہید عدت میں فصل کے قائم مقام نہیں ہوتا۔

شیخین: بیفر ماتے ہیں: طلاق کو ضرورت کے پیش نظر مباح قرار دیا گیا ہے اور ایک مہینداس ضرورت کے لئے رکیل کی حیثیت رکھتا ہے اور ایک مہینداس ضرورت کے لئے رکیل کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کی مثال اس طرح ہوگئ جیسے کسی عورت کو زیادہ عمر ہوجانے کی وجہسے حیض ندا تا ہویا کم عمری کی وجہسے حیض ندا تا ہو ۔اس کی وجہ بینے دوبارہ دلچیں ہیدا ہونے کی نشانی اور دلیل بن سکتا ہے۔

امام محمد علیہ الرحمہ نے حاملہ محورت کو اس محورت پر قیاس کیا تھا جس کا طبیر طویل ہوجاتا ہے۔ اس کے بارے میں مصنف فرماتے ہیں۔ طویل طبروالی تخورت کا تھم اس سے مختلف ہے کیونکہ اس کے حق میں نشائی اور دلیل طبر ہے جو ہرز مانے میں موجود ہو سکتا ہے جبکہ ممل کی حالت میں کیونکہ مورت کو چیس نیس آتا ہی لئے اسے شئے سرے سے طبر آنے کا امکان ہمی نہیں ہوگا۔ حیض کی حالت میں طابی قریبے کا بیان

﴿ وَإِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امْرَالَهُ فِى حَالَةِ الْحَيْضِ وَقَعَ الطَّلاقُ ﴾ وِلاَنَّ النَّهُى عَنْهُ لِمَعْنَى فِى غَيْدِهِ وَهُوَ مَا ذَكُوْنَاهُ فَلَا يَنْعَلِمُ مَشْرُوعِيَّنَهُ ﴿ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ اَنْ يُرَاجِعَهَا ( ) ﴾ ﴿ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لِعُمَرَ مُرُ ابْنَك فَلْيُرَاجِعُهَا ﴾ وقَدْ طَلَقَهَا فِى حَالَةِ الْحَيْضِ . وَهِذَا عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لِعُمَرَ مُرُ ابْنَك فَلْيُرَاجِعُهَا ﴾ وقَدْ طَلَقَهَا فِى حَالَةِ الْحَيْضِ . وَهِذَا يُفِيدُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لِعُمَرَ مُرُ ابْنَك فَلْيُرَاجِعُهَا ﴾ وقَدْ طَلَقَهَا فِى حَالَةِ الْحَيْضِ . وَالْاصَحْ اللّهُ يَفِيدُ الْوَقُومِ وَالْمَعْمِينَةِ بِالْفَدْرِ الْمُمْكِنِ بِرَفْعِ آثَوِه وَهُوَ الْعِذَةُ وَاجْبَ عَمَلا بِحَقِيفَةِ الْاَمْدِ وَرَفْعًا لِلْمَعْصِيَةِ بِالْفَدْرِ الْمُمْكِنِ بِرَفْعِ آثَوِه وَهُوَ الْعِذَةُ وَدُفًّا لِلْصَرَر تَطُوفُل الْعِدَةِ

قَالَ ﴿ فَإِذَا طَهُرَتُ وَحَاضَتُ ثُمَّ طَهُرَتُ ﴾ ، فَإِنْ شَاء طَلَقَهَا وَإِنْ شَاء اَمُسَكُهَا . قَالَ وَ وَهَ كُرَ الطَّحَ اوِي اللَّهُ طَلَقَهَا فِي الطُّهِرِ الَّذِي يَلِي الْحَيْظَةَ الْاولَى . فَالَ اللهِ الْحَسَنِ الْكُرْخِيُ ﴿ مَا ذَكَرَهُ قُولُ اَبِي حَنِيْفَةَ ، وَمَا ذَكَرَ فِي الْاصْلِ اللهُ اللهُ مَا اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في "صحيحيه" يرقم (٤٩٠٨) و مسلم في "صجيحه" يرقم (١٤٧١) و أبوداود في "سسه" برقم (٢٠٩) والنرمدي في "جناميعه" بنرقيم (١٩٩٢) والتنسائي في "المعتني من الستل" يرقم (٣١٧٥) وابن ماجه في "سنه" برقم (٢٠٢٣) عن بن عمر رضي النه عنهما .

ترجمه

جب کوئی مختم اپنی یوی کواس کے حیض کی حالت میں طلاق دیدے تو طلاق واقع ہوجائے گی چونکہ اس ہے ممانعت کی ولیل دوسری ہے جہ ہم ذکر کر مجھے ہیں البندااس کی مشروعیت معدوم ہیں ہوگی تاہم مرد کے لئے یہ بات مستحب ہے کہ وہ اس مورت کے سے ہم ذکر کر مجھے ہیں البندااس کی مشروعیت معدوم ہیں ہوگی تاہم مرد کے لئے یہ بات مستحب ہے کہ وہ اس مورت کے ساتھ رجوع کر لئے اس کی دلیل ہیں ہے: حصرت عبداللہ بن عمر نے اس مورت کوچین کی حالت میں طلاق دی تھی اور یہ بات طلاق کے مات میں طلاق دی تھی اور یہ بات طلاق کے واقع ہونے کا فاکد و دیتی ہا ور جوع کرنے کی ترغیب کا فاکد و دیتی ہے۔ مشائح کے قول کے مطابق یہ بات مستحب ہا ور در یا وہ جو بایدا کرنا واجب ہے تاکہ امر کی حقیقت پڑھل کیا جائے اور معمیت کو مکہ خور پرختم کیا جاسکتا کہ اس کا مشتحب ہا ور دور وی خور کے در کے مصنف فر باتے ہیں: اس مورت کو طہر آ ج کے مصنف فرباتے ہیں: اس مورت کو طہر آ ج کے مصنف فرباتے ہیں: اس مورت کو طہر آ جائے گئر اگر وہ مرد چاہ تو اس مورت کو طلاق دیدے اور اگر چاہے تو اس بنا تھرد و کے رکھے مصنف فرباتے ہیں: اس مورت کو طہر آ جائے گئر اگر وہ مرد چاہ تو اس مورت کو طلاق دیدے اور اگر چاہے تو اس بنا تھرد و کے رکھے مصنف فرباتے ہیں: کاب المه موطیس ای طرح ذکر کیا گیا ہے۔

امام طحاوی نے بیا بات ذکری ہے: مرداس مورت کواس طہر میں طلاق وے گا جو پہلے بیض کے فوراً بعد آیا ہے۔ شیخ ابوالحسن کرخی فرماتے ہیں: امام طحاوی نے جو بات ذکری ہے وہی امام ابوصنیف کی دلیل ہے اور کتاب المہوط میں جو بات ذکری گئی ہے وہ صاحبین کا قول ہے۔ کتاب المہوط میں جو بات منقول ہے اس کی ولیل ہے ہے: سنت ہے ہے: دوطلاقوں کے درمیان ایک جیش کا فرق ہواور یہاں پرچش کا بعض حصفر ق ہے لہذا دوسر مے بیش کے ذریعے اسے کمل کیا جائے گا اور چیش کے جھے نہیں کیے جاسکتے کراس کے نتیج میں بیا یک کھمل ہوجائے ۔ دوسر بے قول کی دلیل ہے ہے: طلاق کا اثر رجوع کرنے کے نتیج میں معدوم ہوگیا 'تو یہ اس طرح ہوگیا' کو یا اس مرد نے اس مورت کو بیش کے دوران طلاق دی بی نہیں البذا بعد میں آنے والے طہر میں اسے طلاق دینا مسنون ہوجائے گا۔

### مالت حيض ميس طلاق وسين كافقهى بيان

حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حالت پیض میں طلاق وی تو حضرت عمر نے اس کا ذکر رسول کر بیم سلی الندعلیہ وسلم سے کیا ، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ سے بہت غصر ہوئے اور قرمایا کہ اس گن و کا تد ارک کرنے کے لئے ) عبداللہ کو چاہئے کہ وہ اس عورت ہے رجوع کر ہے لینی مثلا یوں کیے کہ میں نے اس کو اپنے نکاح میں واپس لے لیا) اور پھراس کو اپنے پاس رکھے بہاں تکہ کہ وہ پاک ہوجائے اور پھر جب وہ حاکشہ ہوا ور اس کے بعد پاک ہوجائے اور پھر جب وہ حاکشہ ہوا ور اس کے بعد پاک ہوجائے اور پھر جب وہ حاکشہ ہوا ور اس کے بعد پاک ہوجائے اور پھر جب وہ حاکشہ ہوا ور اس کے بعد پاک ہوجائے اور طلاق وینا ضروری ہوتو پاکی کی حالت میں اسے طلاق و نے اس اس کے کہ اس کی حالت میں وہ عدت ہے جس کے بارے میں الٹار تعالی نے تھم ویا ہے کہ اس میں عورتوں کو طور ق و کی جائے ۔ ایک

روایت میں بیدالفاظ ہیں کہ آنخضرت ملی القدعلیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ عبداللہ کو تھم دو کہ وہ اس عورت سے رجوع کرے اور پھراس کو یا کی حالت میں بشرطیکہ وہ حاملہ نہ ہواور حیض آتا ہو باتمل کی حالت میں طلاق دے۔

( بخارى ومسلم ومشكوة شريف: جلدسوم: صديث نمبر 476)

فتغيظ فيه (أتخضرت ملى القدعليدوملم ال واقعد يبت غصه جوسةً) بياس بات كى دليل بكره والتحيض من طلاق وینا حرام ہے کیونکہ اگر بیر ام نہ ہوتا تو آئخ ضرت صلی اللہ علیہ وسئم اس واقعہ پر غصرنہ ہوتے ۔ اور حالت حیض میں طلاق وینا حرام . اس لئے ہے کہ ہوسکتا ہے کہ طلاق وینے والے نے حالت حیش میں محض کراہت طبع کے سبب طلاق دی ہواور وہ مصلحت اس کے طلاق دینے کیدلیل سے نہ ہوجس کی بناء پرطلاق دینا حرام ہو ۔ مگر کوئی تخص اگر حالت حیض میں طلاق دید ہے تو طلاق پڑھ جائے گی یبی دلیل ہے کہ آنخضرت منی القدعلیہ وسلم نے عبدالقد کور جوع کرنے کا تھم دیا اور بیہ بالکل ظاہر بات ہے کہ رجوع کرتا طلاق کے بعدى موتاب

ایک سوال به پیرابوتا ہے کد مذکورہ بالاصورت میں دوسرے طبر (لینی دوسرے چیش کے بعد یا کی کی حالت) تک طلاق کو ء و خرکرتے میں کیامصلحت ہے؟ سیدھی بات تو ہہ ہے کہ تھم یہ ہوتا کہ جس چیش میں طانا ق دی تنی ہے اور بھرر جوع کیا گیا ہے ای حیض کے گزرنے کے بعد پاکی کی حالت میں طلاق دی جائے لیکن اس کے برنکس اس کوووسرے طبر تک وفر کیا گیا ہے، چنا نچہ اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اس کی کئی دلیلیں ہیں اول تو یہ کہ رجوع کرنا صرف طلاق کی غرض ہے نہ ہولہذا طلاق دینے کو ایک اليي مدت تك كے لئے مؤخر كر دينا جاہے جس ميں ايك طرف تو طلاق دينا حلال اور دوسرى طرف طلاق كے فيصله پر نظر ثاني كا موقع بھی ال جائے اور شاید کوئی ایسی راہ نکل آئے کہ طلاق دینے کی نوبت ہی نہ آئے اور ظاہر ہے کہ ان دونوں مصلحوں کی رعایت دوسر کے طبرای میں جوسکتی ہے۔

دوم میر کدانتی مدت تک کے لئے طلاق دینے کومؤخر کرنا دراصل طلاق دینے والے کے اس فعل بدیعنی حالت حیض میں طلاق د سینے کی سزا ہے سوم بید کہ جس حیض کی حالت میں طلاق دی گئی ہے وہ اور اس کے بعد کا طہر بینی پاکی کی حالت دونوں کو یا ایک ہی چیز کے تھم میں ہیں لہذااگر پہلے طہر میں دی گئ تو گو یا حیض ہی کی حالت میں دی لیکن یہ بات طحوظ رہے کہ ان متیوں دلیلوں ہے یہ ہات واصح ہوتی ہے کہ دومرے طہرتک طلاق سے بازر مثاداجب بیں ہے بلکہ اولی ہے۔

وتوع كے اعتبار سے اقسام طلاق

وتوع کے اعتبارے طلاق کی دوسمیں ہیں :رجعی بائن

طلاق رجعی کی صورت رہے کہ طلاق دینے والا ایک باریا دوصریح الفاظ میں یوں کیے کہ انت حالق یا طعقتک یا اردو میں بیہ كي بجه يرطد ق ب يام ن تح على وى اى طرح طلاق دي على الله والدالي مدت من بغير نكاح كروع كرسكة ہے یعنی اگروہ یوں کیے کہ میں نے بچھ سے دجوع کیایا اس کو ہاتھ لگائے یامساس کرے اور یا اس ہے جماع کرے واس ہے رجوع

بوب ت ب مديد كاح كى شرورت نيس بوتى .

صناق بنن : کی صورت یہ ہے کہ طلاق کے صریح الفاظ کی بجائے ایسے الفاظ کے ذریعہ طلاق دی جائے جواکر چرصراحة طفاق کے استعمال نہ ہوتے ہوں محرک کانیة ووطلاق کا مقبوم بھی اواکرتے ہوں علاووان تین الفاظ کنایات کے جن کوفقہا ، نے مسریح صافوں کے لئے استعمال نہ ہوئے ہوئی وفقہا ، نے مسریح صافوں کے لئے ستعمار کیا ہے طلاق بائن کا تھم میہ ہے کہ عورت نکاح سے نکل جاتی ہے تجدید تکاح کے بغیراس عورت کو بیون بن مررکھنا حرام ہے۔

### تظم اورنتيجه كاعتبار ياقسام طلاق

اس کی دونشیس بیں مغلظہ نخففہ : طلاق مغلظہ کی صورت بیہ ہے کہ یکبارگی تین طلاقیں دی جائیں مثلا یوں ہے کہ بیل نے طلاق دی بیل نے طلاق دی جائیں مثلا یوں ہے کہ بیل نے طلاق دی بیل نے طلاق دی بیل نے طلاق دی بیل نے طلاق دی بیل سے طلاق دی بیل سے طلاق دی بیل سے طلاق دی بیل سے دونا ہوں ہے کہ میں ہے معدت گڑا رہے کے بعد طلاق دسیے والا اس عورت کو دوبارہ اپنے نکاح میں بغیر حلالہ نبیل لاسکتا حلالہ کی صورت ہے ہے کہ وہ عورت عدت گڑا رہے کے بعد کسی دوسر ہے مرد سے نکاح کر سے اور دوسر امر داس سے جماع کر کے اس کو طلاق دے دے اور پھر جب اس کی عدت پوری بوج بال کی عدت پوری بوج بیلا شو براس سے نکاح کر لے۔

طلاق مخففہ کی صورت میہ ہے کہ یکبارگی یا الگ الگ ووطلاقیں دے یا ایک طلاق دے پھراگر بیدووطلاقیں یا ایک طلاق اغاظ صرح کے ماتھ ہوتو عدت کے اندر دجوع کرسکتا ہے تجدید نکاح کی ضرورت نہیں اوراگر الفاظ کنا یہ کے ساتھ ہوتو تجدید نکاح کے بعد اس کواپنی بیوک بنا سکتا ہے حلالہ کی ضرورت نہیں۔

# كن لوگول كى طلاق واقع ہوتى ہے اور كن لوگول كى واقع نبيس ہوتى .

برعاقل دبالغ کی رک ہو کی طلاق واقع ہو جائی ہےخواہ وہ آ زاد ہو یا غلام اور خواہ وہ اپنی خوشی سے طلاق دے یا کسی کے جبر واکراہ ہے دے یا نشہ کی حالت دمیں دے۔

ای طرح اگرعاقل و بالغ شو ہر گوزگاہ واور وہ اشارہ معبود و کے ذریہ طلاق دیتواس کی طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے اورلڑک اور دیوانے کی دی ہوئی طلاق واقع نہیں ہوگی ای طرح اگر سویا ہواشخص طلاق دے اور بیدار ہونے کے بعد کیے کہ میں نے کجھے سوتے میں طلاق دی ہے تو اس کی طلاق بھی واقع نہیں ہوگی اگر کسی مالک نے اپنے غلام کی بیوی کو طلاق دی تو اس کی طلاق می تو اس کی طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔

طلاق میں اصلی اعتبار عورت کا ہے چٹانچہ آ زاد عورت کے لئے تین طلاقیں ہیں اگر چہوہ کی غلام کے نکاح میں ہوائ طرح اونڈ کے لئے دوطلاقیں ہیں اگر چہوہ کی آ زادمرد کے نگاح میں ہو۔

#### <u> حالت حیض میں طلاق کی مورت رجوع سے متعلق نداہب اربعہ</u>

علامہ بدرالدین مینی حنی علیہ الرحمہ کلمتے ہیں کہ چنس کی حالت بین طلاق دینے والے کو چونکہ دسول اللہ نے رجوع کا تم دیا تھا، اس کے نقبہا و کے درمیان بینوال پیدا ہوا ہے کہ بیتھ کس معنی ہے۔ امام ابو حقیقہ علیہ الرحمہ، امام شافعی، امام احمہ، امام اوزائی، تھا، اس کے نقبہا و کے درمیان بینوال پیدا ہوا ہے کہ بیتھ کس کورجوع کا تھم تو دیا جائے گا تکررجوع پر مجبور نہ کیا جائے گا (عمرہ الله عالی ، اسحاق بن را ہو بیاور ابو تو رکھتے ہیں کہ ایسے فض کورجوع کا تھم تو دیا جائے گا تکررجوع پر مجبور نہ کیا جائے گا (عمرہ القاری)

ے، ہدائیہ ہیں جنفیہ کا بذہب سے بیان کیا گیا ہے کہ اس صورت میں رجوع کرنا نہ صرف مستحب بلکہ داجب ہے۔ مغنی انحیاج میں شافعیہ کا مسلک سے بیان ہوا ہے کہ جس نے حیض میں طلاق دی ہوا در تین نہ دے ڈالی ہوں اس کے لئے مستون سے کہ دور جوع کرے ،اوراس کے بعد دالے طہر میں طلاق نہ دے بلکہ اس کے گزرنے کے بعد جب ددمری مرتبہ عورت چیش سے فارغ ہوتب طلاق دینا چاہے تو دے ، تا کہ چیش میں دی ہوئی طلاق سے رجوع محض کھیل کے طور پر نہ ہو۔

الانصاف میں حنابلہ کا مسلک بیریان ہواہے کہ اس حالت میں طلاق دین دالے کے لئے رجوع کر نامتخب ہے۔ لیکن اہام
مالکہ علیہ الرحمۃ اوران کے اصحاب کہتے ہیں کہ حیض کی حالت میں طلاق دینا جرم قابل وست اندازی پولیس ہے۔ عورت خواہ
مطالبہ کرے یا شکرے ، ہبر حال حاکم کا پیڈرض ہے کہ جب کمی خص کا پیشل اس کے علم میں آئے تو وہ اسے رجوع پر مجبور کرے اور
عدت کے آخری وقت تک اس پر دیا کہ الگار ہے۔ اگر وہ انکار کرے تو اسے قیر کردے۔ پر مجی انکار کرے تو اسے مارے۔ اس پرنہ
مانے تو حاکم خود فیصلہ کردے کہ " میں نے تھری ہوی تھے پر واپس کردی "اور حاکم کا پیفیلہ رجوع ہوگا جس کے بعد مرد کے لئے
اس عورت سے مباشرت کرنا جائز ہوگا، خواہ اس کی نیت رجوع کی ہویا نہ ہو، کیونکہ حاکم کی نیت کی تائم مقام ہے ( حاشیہ الدسوتی )
مقب طریقہ بیہ میں کہتے ہیں کہ جس خطاق دکر ہا چیش میں دی ہوئی رجوع کر لیا ہووہ اگر طفاق ہی دینا چا ہے تو اس کے لئے
محب طریقہ بیہ ہے کہ جس چیش میں اس نے طفاق دی ہے اس کے بعد والے طہر میں طفاق نہ دے نے کا تھم دراصل اس لئے دیا جمینے
محب طریقہ بیہ ہواس وقت طلاق دے حالاق سے متعمل والے طہر میں طفاق نہ دے نے کا تھم دراصل اس لئے دیا جمینے
کے بعد وہ طاہر ہواس وقت طلاق دے حالاق سے متعمل والے طہر میں طفاق نہ دے نے کا تھم دراصل اس لئے دیا جمینے کی حالت میں طفاق دیے والے طہر میں طفاق دیت کا تعمی دراصل اس لئے دیا جمینے کے جمروہ طاہر ہوس مطابق دین جو کا میرف دیا تیا جب کیا ہوئی میں ماشر میں مباشرت کی جا جی جو دو ت اس کے والا طہر ہی کہ والے میں طفاق دینا چونکہ مورع ہے ابندا طفان دینے کا صحح وقت اس کے والا طہر ہی ہو

# سنت کے مطابق تین طلاق کہنے کابیان

﴿ وَمَنْ قَالَ لِهِ مُوَاتِهِ وَهِي مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ وَقَدْ دَخَلَ بِهَا : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لِلسَّنَةِ وَلَائِيَّةً لِلسَّنَةِ عُلَاثًا اللَّسَنَةِ وَلَائِيَّةً لَكُونُ اللَّامَ فِيْهِ لِلْوَقْتِ وَوَقْتُ السُّنَّةِ طُهُرٌ وَلَائِيَّةً ﴾ ؛ لِانَّ اللَّامَ فِيْهِ لِلْوَقْتِ وَوَقْتُ السُّنَّةِ طُهُرٌ



لَا جِسَمًا عَ فِهُ ﴿ وَإِنْ لَوَى أَنْ تَقَعَ النَّلَاثُ البَّاعَةَ أَوْ عِنْدَ رَأْسِ كُلِّ شَهْرٍ وَاحِدَهُ فَهُوَ عَلَىٰ مَا لُوَى ﴾ سَبِوَاءٌ كَالَتْ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ أَوْ فِي حَالَةِ الطُّهْرِ وَقَالَ زُفَرُ ؛ لا تُصِحُّ نِيُّهُ الْجَمْعِ لِلاَّنَّهُ بِدُعَةٌ وَهِيَ ضِلُّ السُّنَّةِ . وَلَنَا آنَّهُ مُحْتَمِلٌ لَّفَظَهُ ؛ لِلآنَهُ سُنِيٌّ وُقُوعًا مِنْ حَيْثُ إِنَّ وُقُوْعَهُ بِالسُّنَّةِ لَا إِيُّهَاعًا فَلَمْ يَتَنَاوَلُهُ مُطْلَقُ كَلَامِهِ وَبَنْتَظِمُهُ عِنْدَ نِيَّتِهِ

ے ساتھ معبت بھی کرچکا ہوا ورمرونے یہ کہتے ہوئے کوئی نیت ندکی ہواتو ہر طہرے دفت اس کواکی طلاق ہوگی کیونکہ یہال''ل'' ونت کے لئے ہے اور سنت وقت ایساطہر ہے جس میں محبت ندکی گئی ہو۔

اگر مرد نے بیشیت کی ہو: تین طلاقیں ایک ساتھ واقع ہوجا کیں یا ہر مہینے کے شروع میں ایک طلاق واقع ہوجائے تو اس کی نیت کے مطابق علم ہوگا و او و مورت اس وقت حیض کی حالت میں ہو یا طہر کی حالت میں ہو۔ امام زفر فرماتے ہیں: جمع کی نیت کرنا درست نہیں ہے کیونکہ بیے بدعت ہےاور بیر چیز سنت کی ضد ہے۔ ہمار کی دلیل بیہ ہے: اس مرد کا لفظ اس بات کا احتمال رکھتا ہے چونکہ بدواتع ہونے کے اعتبار سے سنت ہوگی کہاس کا وقوع سنت کے مطابق ہوا ہے۔ دینے کے اعتبار سے نہیں ہوگی اور آ دمی کامطلق كلام اسے شامل ميں ہوگا اليكن اس كى نيت كى موجودكى ميں اس مغبوم يرمشمل ہوگا۔

مالت جيض ميں دي جانے والى طلاق كا عتبار ميں فقيمي غراب

... نام نباد غیر مقلدو حید زمان لکعتا ہے۔ ائمہ اربعہ اور اکثر نقبها متو اس طرف سکتے ہیں کہ بیطلاق شار ہوگی اور ظاہر میراور اہلحدیث اوراماميداور بهار مصمشائخ ميس امام ابن تيميد، امام ابن حزم اورعلامدابن قيم اور جناب محد باقر اور حصرت جعفر صادق اورامام ناصر اورالل بیت کاریول ہے کہ اس طلاق کا شار ند ہوگا۔اس لئے کہ بید بدی اور حرام تھی۔شوکانی اور محققین المحدیث نے اس کور جے دی

ائدار بعد كے سوابعض الل ظوا ہر جن كاكسى قدر مسائل بيل كام بيس بيمولوى وحيد زمان في الله وفقها عسك ساتھ لمانے کی کوشش کی ہے۔ اہل علم پر واضح ہے کہ جہلاء کے تام فقہاء کے ساتھ لکھودیٹے سے ان کی فقاہت کی سندنہیں دی جاسکتی اور ای طرح نام نہاد غیرمقلدین کا دھوکہ اور ان کی شیطانی جالبازی ہے کہ سنتقل فقیمی ندا ہب والے ایمہ کے ساتھ نہایت غیرمتنداور منازع روش خیال عالم کانام شافل کردیتے ہیں قابل خورامرے کہ کیا ابن قیم یا ابن تیمید کی بیر میثیت ہے کہ انہیں بھی فراہب اربعہ كائمه كاطرح كوتى امام تتليم كرليا جائے۔

اورمولوی وحیرز مان کی اندهی تقلید سیہ کدایے ائمہ کوامام باقر وامام جعفرصا دق رضی ائلد عنهماہے بہلے لکھ دیا۔اس کامعنی سے

تشريعمات مدايد الفیوه ما المار المسوید مرور المسالید الم می کانین کسی طرح بھی مخصیات میں فرق کرنا بھی نہیں آتا مسلوم ہوا کہ غیر مقلدین اللہ مقلدین اللہ معلوم مقلدین اللہ میں معلوم مقلدین اللہ معلوم مع فرقه منتل ہے عاری اور مخبوط الحواس جھے شیطان نے مس کر کے و نیا بیس چھوڑ رکھا ہے۔

ابل مديث (غيرمقلدين) قلابازيال

بریب ریز می کریمی مدوی این کماب خمیر کا بران صفحه 349 پر تکھتے ہیں ، ہم کہتے ہیں کہ نصوص کا سامنو جماعت بسی صدیت سے سے کہ بحالت چیش عورت کووی ہوئی طلاق نہیں پڑتی ای کوعام اہل حدیث اہل علم ی طرح روضہ ندید کے مصنف سان بمی اختیار کیاہے۔

منائج تحتیق علائے اہل حدیث ا۔ائمہ اربعہ اور جمہور فقہاء کی دلیل قرآن دسنت کے قریب نہیں ،اور نصوص کتاب وسنت کے خلاف ہے۔۔ ابن حزم وشو کانی و حققین اہل حدیث کا ند جب قرآن دسنت کے قریب ترہے۔۔ صحافی کا قول جمت نہیں۔ حيران موں كدروؤس جكركوكه چينوں دل كويس

جماعت اہل حدیث ہی کی شائع بیندہ کتاب احکام ومسائل صفحہ 491 پر طلاق کے احکام میں لکھاہے۔ برحق مسلک یک پر کہ حالت حیض میں دی گئی طلاق واقع ہو جاتی ہے، جمہورائمہ محدثین کا یمی قول ہے۔ دلائل درج زیل ہیں۔

یے بداللہ بن عمر جنہوں نے طلاق وی تھی انہوں نے خوداس کی تصریح کی ہے کہ بیطلاق شار کی گئی۔ جماعت اہل حدیث ہی ک شائع شدہ جدیدسنن ابوداؤداز حافظ زبیر علی زئی دیکھیے ، جیش کے ایام میں طلاق خذف سنت ہے گرشار کی جائے گی ، لغواور ہاط

جماعت ابل حدیث ہی کی شاکع شدہ موطا امام مالک علیہ الرحمہ از حافظ زبیر علی ز کی صفحہ 320 دیکھیے ۔حالت حیض میں - طلاق دیتا جائز نبیں ہے لیکن اگر دی جائے تو بیشار ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ بدی طلاق واقع ہوجاتی ہے اگر چہ الیبی طلاق دیناغلا

نهائج تحقیق محققین ابل حدیث المام برار بعدوجم بورفقهاء کی دلیل کهاب وسنت کے قریب تر ہے۔۔ ابن حزم وشو کانی و محققین ابل حدیث كاند بهت قرآن وسنت كے قریب نہیں ہے۔ قول صحابی جمت ہے يهم بدى يعنى خلابف سنت طلاق واقع ہوج تى ہے۔ كيا آپ حضرات بنائكتے ہيں، كدريسب كياہے، جن حضرات كي تحقيق پر آپ اعتماد كرتے ہيں اور ہرموضوع يران كندوا ي بیش کے جاتے ہیں، کیا انہوں نے استے عرصہ تک جومونف رکھاوہ غلط تھا؟

اورا كرنيس توكيا اب كالل صديث مخفق حصرات في جونياموقف ابنايا اوراين حزم ، ابن تيميه، شوكاني صاحبان كي تحقيق كور، ي مرويا بير موقف محيح بيا؟

آ خرکیادلیل ہےنصوص کتاب دسنت توصد ہوں ہیں گر جماعت اہل حدیث کے موتف میں آئی بڑی قد بازی آ ک وجورت کیا ہیں؟ اور جن او کول نے جماعت اہل مدیث کی تحقیق پراعماد کرتے وہ نے پہلے نوے پر عمل کیا اور اب ہمی کررہے وں کہ کہ جن

ے ہیں مرف میں بغاری ہوگی ؟ان کا بیٹل کس کھاتے میں جائے گا؟ یہ اور کیالوگوں کواب نی تحقیق پڑل کرنا جا ہیے یا کہ پرانی پراوراس کی کیا گارٹی ہے کہ چند سمال بعد پھر خفقین پرانے سوقف کی غرف ندر جوع کر جا گی۔

# الم زفر كالمكه احناف سے طلاق بدعی میں اختلاف

یبال مصنف نے بیمسئلہ بیان کیا ہے۔اگر کسی عورت کوچش آتا ہواورا کر اکا شوہرائی کے ساتھ صحبت بھی کر چکا ہواور مجمروہ اس مورت سے سے کہے: انست طسالسق ثلاثا للسدة ( لیسی مہیں سنت کے مطابق تین طلاقیں ہیں) اور شوہر نے اس ہارے میں کوئی میت ندگی ہو تو اس صورت میں اس عورت کو ہر طہر کے وقت ایک طلاق ہوجائے گی۔اس کی دلیل یہ ہے: جملے میں استعمال ہوئے والاحرف"ل وقت کئے ہے اور سنت وقت و وطہر ہے جس میں صحبت نہ کی گئی ہو۔

اگر مرد نے ان الفاظ کے ہمراہ بینت کی ہو: اس مورت کواسی وقت تین طلاقیں ہوجا کیں یا ہر مہینے کے آغاز ہیں ایک طلاق ہو تواس مخض کی نبیت کے مطابق اس کا حکم ہوگا۔خواہ وہ عورت اس وقت حیض کی حالت میں ہویا طہر کی حالت میں ہو۔امام زفر کی دلیل مخلف ہے وہ بیفر ماتے ہیں: ان الفاظ کے ذریعے ایک ساتھ تمن طلاقوں کی نیت کرنا درست نہیں ہوگا' کیونکہ ایک ساتھ تمن طلاقیں دیناتو بدعت ہے توبیہ' سنت کے مطابق'' کیے ہوسکتا ہے۔احناف پیا کہتے ہیں: مرد کے الفاظ ایک ساتھ تھین طلاقیں دینے کامفہوم ر کھتے ہیں کینی و وواقع ہونے کے اعتبار سے سنت ہو کیونکہ اس کاواقع ہونا سنت کے مطابق ہے۔ اگر چدطلاق دینے کاطریقة سنت ے مطابق نہیں ہے۔ یبی دلیل ہے: مرد کی کسی نیت کے بغیر اس کلام کے بنتیجے میں بیٹیم نہیں دیا جا تا لیکن اگر وہ نیت کرے تو بیہ منبوم شامل ہوگا۔

# غير حائض كو تخصيفت كے مطابق تين طلاق كينے كابيان

﴿ وَإِنْ كَانَتُ الْمِسَةَ اَوْ مِنْ ذَوَاتِ الْاَشْهُ رِوَقَعَتُ السَّاعَةَ وَاحِدَةٌ وَّبَعَدَ شَهْرِ أُنحوى وَبَعْدَ شَهْرِ أُخْرِى ﴾ ؟ لِآنَ الشَّهْ رَ فِي حَقِّهَا دَلِيْلُ الْحَاجَةِ كَالطُّهْرِ فِي حَقِّ ذَوَاتِ الْآقُـرَاءِ عَـلَى مَـا بَيَّنَّا ﴿ وَإِنْ نَولَى أَنْ يَقَعَ النَّلَاثُ السَّاعَةَ وَقَعَنَ عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ لَمَا قُلْنَا﴾ بِخِلافِ مَا إِذَا قَالَ ٱنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ وَلَمْ يَنُصَّ عَلَى الْتَلَاثِ حَيْثُ لَا تَصِحُ نِيَّةُ الْجَمْع فِيْهِ ؛ لِآنَ نِيَّةَ الثَّلَاثِ إِنَّمَا صَحَّتْ فِيهِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ اللَّامَ فِيْهِ لِلْوَقْتِ فَيُفِيلُ تَعْمِيهُ الْوَقْتِ وَمِنْ ضَرُورَتِهِ تَعْمِيمُ الْوَاقِعِ فِيْهِ، فَإِذَا نَوَى الْجَمْعَ بَطَلَ تَعْمِيمُ الْوَقْتِ فَلَاتَصِحُ نِيَّةُ الثَّلَاثِ .

ترجمه

ادراگر وہ مورت (حیق ہے) باہی ہو بھی ہوئیا مینے کے اعتباد ہے (عدت ہر کرنے والی ہو) تو فورا ایک طلاق واقع ہو است کی ایک مینے کے بعد تیسری ہوگئ کیونکہ الی عورت کے جی بین میں ایک مہینہ عاجمت کی ویک مینے کے بعد تیسری ہوگئ کیونکہ الی عورت کے جی بیان کر جی بیل ہوگئ میں ہوگئ میں ایک مہینہ عاجمت کی میں ہوگئ میں ہوگئا ہوتا ہے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے بین اگر مرد نے بینیت کی کہ تین طلاق میں واقع ہو جا کی گئی جکہ امام وفر کی دلیل جاتف ہے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے بین ساس کے ہو جا کی تو ہمارے ذریک وہ واقع ہو جا کی گئی جگہ امام وفر کی دلیل جاتف ہے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے بین ساس کے برطلاف اگر مرد نے بیکھا جہ ہم بہلے بیان کر چکے بین ساس کے برطلاف اگر مرد نے بیکھا جی ساس کے مطابق طلاق ہے اور اس نے لفظ بین استعمال نہیں کیا تو اس صورت بین ہوگئے ہیں ہوئے والی چیز بھی بھی تعیم ہوئا تو جب مرد لے اور میں وقت کی تعیم ہوئا تو جب مرد لے اور میں وقت کی تعیم ہوئا تو جب مرد لے اور میں تاتھ کی نیت درست نہیں ہوگ والی چیز بھی بھی تعیم ہوئا تو جب مرد لے ایک ساتھ کی نیت کی تو وقت کی تعیم ہوئا تو جب مرد لے ایک ساتھ کی نیت کی تو وقت کی تعیم ہوئا تو جب مرد لے ایک ساتھ کی نیت کی تو وقت کی تعیم ہوئا تھیں گئیں ہوگا ہوگا ہیں ہوگا ہی گئی ہوئی وقت کی تعیم ہوئا تو جب مرد لے ایک ساتھ کی نیت کی تو وقت کی تعیم ہوئا گئی گئی تعیم ہوئا تھیں کی نیت درست نہیں ہوگا ۔

غيرحائض كى طلاق وعدت كابيان

وَ الِّى يَئِسُنَ مِنَ الْسَمَحِيْضِ مِنْ نُسَآئِكُمْ إِنِ ارْتَبُتُمْ فَعِذَّنُهُنَّ لَلْفَةُ اَشْهُرٍ وَ الِّى لَمُ يَحِضُنَ وَ اُوْلَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَّتَقِى اللّهَ يَجْعَل لَه مِنْ اَمْرِهِ يُسْرًا (طلاق ، ۵)

اورتمہاری مورتوں میں جنہیں حیض کی امید ندرہی۔ اگر تمہیں کو شک ہو۔ تو ان کی عدت تین مہینے ہے اور ان کی جنہیں امجی حیف ند آیا۔ اور تمل والیوں کی میدے ہے اور ان کی جنہیں امجی حیف ند آیا۔ اور تمل والیوں کی میعادیہ ہے کہ وہ اپنا تمل بُن لیں۔ اور جواللئہ سے ڈرے اللئاس کے کام میں آسانی فرمادے گا۔
اس آیت سے معلوم ہوا کہ فیر حائض بینی جس کو حیض آٹا بھر ہوجائے اس کوا گرطلاق وی جائے طلاق واقع ہوج سے گی اور اس کیلئے عدمت تین ماہ ہوگی کیونکہ عدمت کا اطلاق تب ہی درست ہوسکتا ہے جب وقوع طلاق ہو۔

صدرال فاضل مواۂ نالعیم الدین مراداً بادی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ بوڑھی ہوجائے کی دلیل سے کہ دوس ایاس کو پہنچ گئی ہوں۔ سن ایس ایک قول میں پچپن اور ایک قول میں ساٹھ سال کی عمر ہے اور اضح یہ ہے کہ جس عمر میں بھی حیض منقطع ہوجائے وہی سن ایاس ہے۔اس میں کہان کا تھم کیا ہے۔

شان نزول: صحابہ نے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے عرض کیا کہ میں والی عورتوں کی عدّ ت تو ہمیں معلوم ہوگئ جو حیض والی نہ ہوں ان کی عدّ ت کیا ہے؟ اس پر بیآییت نازل ہوئی۔

لیمنی وه صغیره بین ، یا عمرتز بلوغ کی آگئی گرانجی حیض نه شروع ہوا ، ان کی عدّت بھی تمین ، و ہے ۔ مسئلہ : حامد عورتوں ک عدّ ت وضع حمل ہے خواہ وہ عدّ بت طلاق کی ہو یاو فات کی ۔ (خز ائن العرفان ، طلاق ، ۵) ۳۔ایدان کی عدت ہے جن کا حیفی عمر رسیدہ ہونے کی دلیل سے بند ہو گیا ہو، یا جنہیں حیض آنا شروع ہی نہ ہوا ہو۔واضح رہے کہ نا درطور پر ایسا ہوتا ہے کہ قورت من بلوغت کو گئی جاتی ہے اوراسے حیض ہی تیس آتا۔

### سنت كيمطابق تين طلاق كيني سيدوقويع طلاق

یمال معنف نے بید مسئلہ بیان کیا ہے: اگر مورت کوزیادہ عمر کی دلیل سے چیش نہیں آتا کیا کم عمری کی دلیل ہے اس کا تھم مہینے کے اعتبار ہے ہوتا ہے اور اس کا شوہر بیالغاظ استعال کرئے جو سمائی مسئلے میں بیان ہوئے ہیں بینی انست طبال فی شالات المسند (جمہیں سنت کے مطابق تین طلاقیں ہیں)۔

تواکی طلاق ای وقت واقع ہوجائے گی دوسری ایک مہینے بعد واقع ہوگی تیسری اس کے ایک مہینے کے بعد واقع ہوگی۔اس کی وجہ وہی ہے جوہم نے پہلے بیان کی ہے: حیض والی مورت کے حق میں طبر نئے سرے سے ضرورت کی دلیل ہوتا ہے جبکہ جن مورتوں کوچش نہیں آتاان کے حق میں مہینہ یہ دلیل شار ہوتا ہے۔

اگریہاں بھی مرد نے ان الفاظ کے ذریعے تین طلاقیں ایک ساتھ دینے کی نیت کی ہو تو ہمارے نز دیک وہ واقع ہو جا کیں گ جبکہ اہم زفر کے نز دیک تھم مختلف ہے جبیہا کہ پہلے بھی ہیہ بات بیان کی جا چکی ہے۔

لین اگرشوہرنے بیکہا ہو۔انست طبالق للسنة اوراس بارے پس انفظ تین استعال ندکیا ہوئو تین طلاقیں ایک ماتھ والیے کی نیت درست نہیں ہوگی۔اس کی ولیل ہے جب اس بس کی نیت درست نہیں ہوگی۔اس کی ولیل ہے ہے: تین طلاقیں ایک ساتھ دینے کی نیت اس وقت درست ہوتی ہے جب اس بس موجود 'ل' وقت کے لئے ہوجود قت کے عام ہونے والی جزیری عام ہوئے وجب مردنے ایک ساتھ تین طلاقوں کی نیت کر کی ٹو وقت کے عام ہونے کامنہوم باطل ہوجائے گا اس لئے تین کی بیت کرنا درست نہیں ہوگا۔

# غصه كى حالت ميں دى گئى تنين طلاق كاشرى تلكم

شوہراور بیوی کو باہم الفت ومحبت ہمودت درحمت ،خوش اخلاقی وصن معاشرت کے ساتھ رہنا چاہیے ،اگر زوجین ایک دوسرے کے حقوق بحسن وخوبی ادا کرتے رہیں ہشو ہر بیوی کی رہائش ،خوراک و پوشاک اور دیگر ضروریات کی بحیل کر دے اور بیوی دستور کے مطابق شوہر کی اطأعت کرے تو ان کے درمیان فرحت ومسرت کا ماحول قائم رہتا ہے۔

#### مفاہمت ومصالحت کے تین طریقے

اگرکسی دلیل سے ناموافق عالات پہیراہوں اور بیوی نافر مانی کرتی رہے توباہمی مفاہمت ومصالحت سے کام لینا چاہئے ،شوہر کوتین طریقوں سے معاملہ کوسلجھانے کی تاکید کی گئ 1)) سب سے پہلے وہ بیوی کوھیجت کرے

2)) بسر على وكرك

2)) تباديب اور تسنيسه كرم ،البله تعالى كا ارشاد هم ، وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِطُوهُنَّ وَالْمُعَنَّكُمْ فَلا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ فَعِطُوهُنَّ وَالْمَعَنَّكُمْ فَلا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِوًا - . .

تسرجمه زاور وه عورتیس جن کی نافرمانی کا اندیشه هوانهیں پہلے نومی سے سمجھاؤپھرانهیں خوابگاهوں سے علحدہ کردواور (پھر بھی بازنه آئیں تو )انهیں تنبینه وتبادیس کرو اگر وه اطاعت کرنے لگیں تو ان پر کوئی راسته مت تلاش کرو ۔ (سورة النساء ، 34)

طلاق کا اقد ام کرنے سے پہلے ان مراحل میں می وکوشش کرنے اور جیدگ سے غور ونگر کرنے کی تاکید کی گئی لیکن شریعت مطہرہ میں اس کوطلاق کی شطان کی میں اس کوطلاق کی شرطان کی میں اس کوطلاق کی شطان و اقع ہونے سے مطہرہ میں اس کوطلاق کی شرطان و بینا جائے ہوئے ہوئے سے سے شرطان کی دینا جائے ہوئے ہوئے کے شرطان و بینا جائے ہوئے اس کے شرطان کی معللہ پر مزید خور فکر کرنے اور فیصلہ دائیں لینے کی تنجائش رہاور بیوی کی شلطی ہوتو وہ اپنی اصلاح کرلے۔ اس کے باوجود کو کی مختص ان تمام طریقوں کو نظر انداز کر کے طلاق کا اقدام کر جیٹے تو طلاق واقع ہوجائے گی۔

غصه كي تين حالتين اور طلاق كاحكم.

حالتِ غسه کی طلاق کی بابت روانحتارج 2ص ،463 بیس غصه کی تین حالتیں بیان کی گئی ہیں ، دوحالتوں میں طلاق واقع ہوتی ہے اورا کیک حالت میں طلاق واقع نہیں ہوتی:۔

` (۱) غصه کی ابتدانی حالت ہو کہ جس کی دلیل عقل میں خلل وفتور نہ آیا ہو ،اپنی گفتگو والفاظ کو جانیا ہواورا پنے قصد واراو ہو سمجھتا ہو ،الیمی حالت میں دی ہوئی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔۔

(۲) غصہ کی انتہائی شدید حالت ہو کہ حدجنوں تک پین جائے اور ہوٹل وحوال باقی نہ رہیں، زبان ہے نکلنے والے الفاظ جانے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہوجائے، ایسے شدید غصہ کی حالت میں دی گئی طلاق واقع نہیں ہوتی اور اسکے دیگر اتوال واعمال خرید وفرخت، نکاح وعمّاق وغیرہ کابھی اعتبار نہیں۔

(۳)غصہ کی درمیانی حالت جو نہ کورہ دوحالتوں کے مابین ہواورغصہ حدیثون کونہ پنچے ،احناف کے پاس اس حالت میں بھی دی کئی طلاق داقع ہوجاتی ہے۔

ا من الماري مورت ميں ذكر كروہ غصر كى انتهائى شد بير حالت ميں طلاق واقع ند ہونے كا تكم اس وقت ہے جب كه اس حالت

ر مست و عادل کوابوں کی کوابی سے ہو یاطلاق وسنے والے کے حافیہ بیان سے بشرطیکہ اس کا غدر لی انتہائی بدلایہ حالت میں آ ہے ہے ہا بہر موموانا ابطور عادت لوگوں میں معروف ہو۔ میں آ ہے سے باہر موموانا ابطور عادت لوگوں میں معروف ہو۔

ردالمعتار ج 2ص 463، مي هي : وسسل نظما فيمن طلق زوجته ثلاثافي مجلس القاضي وهومغتاظ مدهوش فاجاب نظما ايضا بان الدهش من اقسام الجنون فلا يقع واذاكان يعتاده بان عرف منه الدهش مرة يصدق بلا برهان اه قلت وللحافظ ابن القيم الحنبلي ومسالة في طلاق الغضبان قال فيها انه على ثلاثة اقسام احدها ان يحصل له مبادى الغضب بحيث لايتغيرعقله ويعلم مايقول ويقصده وهذا لااشكال فيه الشانى ان يسلخ النهاية فلا يعلم مايقول ولايريده فهذا لاريب انه لاينفذشي من اقوالمه الشالث من توسط بين الممرتبين بحيث لم يصر كالمجنون فهذا محل النظرو الادلة تندل على عدم نفوذ اقواله اه ملخصا من شرح الغاية الحنبلية لكن أشار في الغاية الى مخالفته في الثالث حيث قال ويقع طلاق من غضب خلافا لابن أشيم . . . والذي يظهر لي ان كلا من المدهوش والغضبان لايلزم فيه ان يكون المقبى به في السكران المنتى به في السكران أن

اگر کوئی مختص ان تمام شری ہدایات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ، فور وقئر کے بغیر غصہ کی عالت میں طلاق دے اور بیک وقت ایک تلفظ میں تمین طلاق دے تو قرآن کر بیم وحدیث شریف کی روسے طلاق واقع ہوجائے گی اور طلاق دینے وار گزیگار قبر ار پائیگا، شو ہر کا غصہ کی ابتدائی یا درمیائی حالت میں ہوتا ، بیوی کا موجود شہوتا ، با بیوی کواطلاع نہ پہنچنا طلاق واقع ہوئے کوئیس زوکہ ، بہب شو ہر نے طلاق وی جو جو وگ میں طلاق کے ، جب شو ہر نے طلاق وی غیر موجود گی میں طلاق کے بیوی کی طلاق ہوئے کر میں طلاق کے بیوی کی خر موجود گی میں طلاق کے بیوی کی خر موجود گی میں طلاق کے بیوی کی طرف طلاق کی خیر موجود گی میں طلاق کے بیوی کی طرف طلاق کی خیر موجود گی میں طلاق کے بیوی کی طرف طلاق کی خیر موجود گی میں طلاق کے بیوی کی طرف طلاق کی خبر موجود گی میں طلاق کی جاتھ طلاق و بیاضر وری ہے۔

شديد غصے مين وتوع طلاق كااعتبار

حنفیہ کے نزدیک تحقیق ہے ہے کہ وہ عصد والا تخص جے اس کا عصد اس کی طبیعت اور عادت سے اس طرح باہر کروے کہ س ک باتوں اور اس کے کاموں پر ہے مقصد بت عالب آجائے اس کی طلاق واقع شہوگی ، اگر چہوہ جانتا ہو کہ وہ کیا کہدر ہاہے اور ارادہ ہے بی کہتا ہو کیونکہ وہ ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ جس ٹیس اس کا اور اک لیعنی سوجھ ہو جھوٹیں تغیر اور شہد کی آجاتی ہے لئید اس کا قصد و ارادہ می شعور دی ادراک پر بنی نیں ہوتا، ہی وہ (مجنول و دیوانہ تو نہیں ہوتا لیکن وقع طور پر) مجنول کی طرح ہوجا ہے ہے۔ منرور کی نیس کہ مجنوں ہمیشہ و کی حالت میں رہے کہ جو کہے اسے اس کا پندنہ ہو بلکہ بعض اوقات میں وہ معقول (عقل مندول) کی طرح) یا تیس کرتا ہے، پھراوٹ پٹا تک مارنا شروع کر دیتا ہے۔ طرح) یا تیس کرتا ہے، پھراوٹ پٹا تک مارنا شروع کر دیتا ہے۔

عبدالرحمٰن الجزيرى، كتاب الفقد على المذابهب الأربعة ، 295-294 : 4، داراحيا والتراث العربي، بيروت بلبنان شيخ الاسلام امام احمد رضا قادرى بريلوى رحمة الله عليه بعى فرمات بن غضب اگر واقعى اس درجه وهذت پر بهو كه صةبخون تك پنجاد ب توطلات نه بوگ -امام احمد رضا، فرقالى رضويه، 378 : 12، مسئله 146 :

امام احمد رضا خان بریلوی قدس سرّ و سیرخلیغه وتلیغهٔ خاص علامهامجدعلی اعظمی مرحوم! چی شهره آفاق کتاب میں لکھتے ہیں: یو جی اگر خصیاس حد کا ہوکہ عمل جاتی رہے تو (طلاق) واقع ندہوگی ۔ ہم علی ، بہارشر بعت ، 7 : 8 مبلح لا ہور

### شهادت طلاق ميس الالتشيع كى الني منطق

معروف شیعہ مخفل آبت النداعظمی لکھتا ہے۔ مسئلہ ۲۲ مرضر وری ہے کہ طلاق میچ عربی صینے اور لفظ طالق سے پڑتی جائے اور دو عادل مرداسے شیل اورا گرشو ہرخود مینغہ طلاق جاری کرتا جا ہے اور اس کی بیوی کانام مثلاً قاطمہ ہوتو ہوں کیے ذوجیسے فسا طلسمة کو طلاق اور جب طلاق سے فاجہ کہ قرقہ تھ کہ مستو تحیلے فساطلة کا طلاق اور جب عورت معین ہوتو نام ذکر کرنا ضروری نہیں ہے۔ (تو منیج المسائل، طلاق کے احکام)

الل تشیخ کے چند تام نہا دیمقین نے جدید تحقیق کے ذریعے بیر تابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نکاح کیلئے گواہوں کی کوئی م مرورت نہیں ہے۔ جبکہ طلاق کے صیفے کیلئے لکھ دہے جیں کہ اس کو دو عاول مروسیں ۔ جب گراو کن فسفہ ہے ابل تشیخ کا کہ نکاح جی گواہی کا الکار کریں اور طلاق جی بان لیس ۔ شاید اہل تشیخ کے ہاں طلاق کا معاملہ نکاح سے زیاد واہم ہے۔ البتہ اہل تشیخ کی پرانی دوش ہے کہ ووقعوص شرعیہ کا الکار کرنے اور یہود وقصاری کی طرح ان جس تحریف کرنے جس ماہر ہیں۔ بہذا جہ س شری فصوص سے شہد دست جاس کا الکار کردیا اور جہاں شرق نص نہی وہاں خواو تو او تھے تاب کویا۔

# فصل

# فصل بعض لوگول سے طلاق کے وقوع یاعدم وقوع کے بیان میں ہے وقوع طلاق اور عدم وقوع طلاق فعل کی فقہی مطابقت

علامہ ابن محمود بابرتی منفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ جب طلاق سنت وحسن اور بدعت سے فارخی ہوئے ہیں تو اب انہوں نے طلاق کے ان مسائل سے متعلق فصل کوشروع کیا ہے کہ وہ افراد جن کی طلاق واقع ہو جاتی ہے اور جن سے طلاق واقع نہیں ہوتی ۔ اور بیصل مسائل طلاق کے اعتبار متنوع اور مختلف ہے لبدا اس کوالگ فصل کے طور پر بیان کیا ہے۔

(عناميشرح الهدامية ج٥٩ ص١٨١، بيروت)

# بيخ بإكل سوية موية مخص كى طلاق كاعدم وقوع

﴿ وَيَهَ فَعُ طَلَاقُ كُلِّ ذَوْجِ إِذَا كَانَ عَاقِلًا بَالِعًا، ولَا يَقَعُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالنَّالِمِ ﴾ لِفَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاءُ وَالسَّلَامُ ﴿ كُلُ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الصَّبِيِّ وَالْمَجُنُونِ ( ا ) ﴾ وَلَانَّ الْاَهْلِيَّةَ بِالْعَقْلِ الْمُمَيِّزِ وَهُمَا عَدِيمًا الْعَقْلِ وَالنَّائِمُ عَدِيمُ الْاِخْتِبَارِ

#### 2.7

آور ہر شوہر کی (دی ہوئی) طلاق واقع ہوجاتی ہے جبکہ وہ شوہر عاقل ہواور بالغ ہو۔ بیخ پاگل اور سوے ہوئے فض کی طلاق واقع نہیں ہوتی اس کی دلیل نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فر مان ہے: '' ہر طلاق ہوجاتی ہے سوائے بیچے اور پاگل کی دی ہوئی طلاق کے'۔اس کی ایک دلیل میہ ہے: اہلیت عقل کی دلیل سے ہوتی ہے جو تمیز کرسکتی ہواور یہ دونوں (لیتنی بچے اور پاگل)عقل نہیں دکھتے۔ جبکہ ہویا ہوافنص افتیار نہیں رکھتا۔

حضرت ابو بریره کیتے بیں کدرسول کریم سلی انله علیہ وسلم فے قرمایا برطلاق واقع بہوجاتی ہے کر بے عقل اور میخلوب اعقل کی طلاق واقع نہیں بوتی امام تر فری نے اس روابیت کوفل کیا ہے اور کہا ہے کہ بیر صدیب غریب ہے اور اس کے ایک راوی عطاء بن (۱) نم بحده محد بحو الهداية بهذا الله ظاء والما أحرج الترمذی فی "جامعه" برقم (۲۰۱) عن أبی هربرة رضی الله عنه أثر او عا: "كل صلاق حار، الا طلاق المعتوه المعتوه المعتوه المعتوه المعتوه المعتوه المعتوه المعتوه المعتوه الله عنه: "كل طلاق المعتوه المعتوه

محیلان روایت حدیث میں منعیف ٹیار کئے جاتے ہیں کیونکہ ان کے حافظ میں حدیث محفوظ ہیں رہی تھی۔

روبیت سدید استان مدیث کے مطابق ہے کیونکہ ان کے نز دیک بھی دیوانے کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ امام اعظم ابوصنیفہ کا مسلک اس حدیث کے مطابق ہے کیونکہ ان کے نز دیک بھی دیوانے کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ یہاں مہیں صدیت میں معتووسے دیوانہ میراد ہے بینی وہ محض چو بھی تو مسلوب العقل رہتا ہوا در بھی اس کی عقل بھیکانے رہتی ہو قاموں میں لکی سے کہ عمتہ جومعتوہ کا مصدر ہے کے معنی ہیں کم عقل ہونا مدہوش ہونا اور صراح میں لکھا ہے کہ معتوہ النے ہوئے ڈول اور بے علی مختم کونچی کتے ہیں چنانچے نقد کی کتابیوں میں اس کے بینی مین بیان کئے گئے ہیں اس اعتبار سے حدیث کاریہ جملہ انمغلو ب علی عقلہ کو پالفظ معتوه کاعطف تنسیری ہے بینی اس جملہ میں معتوہ کی وضاحت مقصود ہے ای لئے بعض روایات میں المغلوب بغیروا ڈکے ہے۔ اس تغصیل سے میں تابت ہوا کہ جب معتوہ کی طلاق واقع نہیں ہوتی تو مجنون مطلق یعنی پاکل شخص کہ جوسرے سے عقل وشعور ر کھتا ی نبیں اس کی طلاق بطریق او بی واقع نبیس ہوگی چتا نچے زین العرب نے کہا ہے کہ یوں تو معتو ہ ناتص العقل اور مغلوب العقل کو کتے ہیں لیکن مجنون مویا ہوا مخص مذہوش اور ایسامریض کہ جس کی عقل اس کے مرض کی دجہ سے جاتی رہے وہ بھی اس لفظ کے منہوم مل شامل ہیں لیننی الن سب کی مجھی طلاق واقع نہیں ہوتی \_

لفظ معتقوہ کے بارے میں علامہ ابن ہمام نے بعض علاء کا بیقول نقل کیا ہے کہ معتقوہ اس مخص کو کہتے ہیں جوناتص العقل و کم سمجھ اور پریشان کلام ہوئیتی بے عقل اور تا بھی کی ہاتیں کرتا ہواور فاسد الند بیریعنی ہے تھی اور بے بھی کے کام کرتا ہوئیکن نہ تو مارتا پھرتا ہو اورندگالیاں بکتا چرتا ہو بخلان مجنوں کے کہ نوگوں کو مارتا اور گالیاں بکتا پھرتا ہے۔

ا مام ترندی کے قول کے مطابق اس صدیث کارادی اگر چرضعیف بے لیکن اس کی تائیداس روایت ہے جو جو مفرت علی كرم الندوج منقول ب كد كمل طلاق جائز الاطلاق المعتوه ليني برطلاق واقع بوجاتى ب مرمعتوه كي طلاق واقع نيس

حضرت على كرم القدوجه كنتيج بين كدرمول كريم صلى الله عليه وسلم نے فر مايا تين شخص مرفوع القلم بين ليعني ال تين شخصول كے اعمال نامداعمال میں بیسے جائے یونلہ ان کے سی تول وقتل کا کوئی اعتبار نبیں اور وہ موا غذہ سے بری میں ایک تو سویا ہوا مخض · جب تک که وه بیدار نه بود دسمرالز کا جب تک وه بالغ نه بهوتیسرا بے عقل شخص جب تک که اس کی عقل درست نه موجائے (تریزی) اور دارمی نے اس دوایت کوحضرت عائشہ ہے اور این ماجہ نے حضرت عائشہ ہے اور حضرت علی ہے ل کیا ہے۔

نابالغ كى طلاق كافقهي حكم

علامه ابن جام منی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ بالغ ہونے سے پہلے انسان پر اللہ کریم کی طرف سے کوئی تھم واجب نہیں ہوتا اس طرح بلوغ سے پہلے دی جانے والی طلاق کو بھی شریعت نے جائز اور نافز قرار نہیں دیا۔ حدیث پاک میں حضرت ملی رضی القدعنہ ہے رواربیت نے انتمن شخصول سے تکلیف اٹھالی تی ہے (۱) سوئے ہوئے تھی سے یہاں تک کے بیدار ہوج نے (۲) یجے سے يهال تيك كدبالغ بوجائے [٣) باكل سے يهال تك كدوه عقل والا بوجائے ( ترندى ابوداود مشكوة (ابن الى شيبان الى سند المحد المسته المن مهاى رمنى القد عند المقل كى جهاس كالفاظ بيه بين الا يسجو في طلاق المصبى و المعجنون : بجهادر باكل كى طلاق والمعجنون : بجهادر باكل كى طلاق والقي بوتى بهوتى المعجنون المعلاق)

سوئے ہوئے مخص کی طلاق کا تھم

بأكل كى طلاق كأفقهي بيان

حضرت ابو ہرمیرہ سے مروایت ہے کہ رسول اللہ نے قرمایا آمعتوہ کی طلاق کے علاوہ ہر طلاق واقع ہوجاتی ہے اس صدیث کوہم مرف عطاء بن محبلان کی روایت سے مرفق علی جائے ہیں اور وہ ضعیف ہیں اور حدیثیں بھول جاتے ہیں علیہ کا ای برعمل ہے کہ دیوانے کی طلاق واقع نہیں ہوتی مگر وہ دیوانہ جسے بھی بھی ہوش آ جاتا ہو اور وہ ای حالت میں طلاق دے تو طلاق ہو جائے میں (جامع تر ندی: جلداول: حدیث نمبر 1202)

علامہ ابن عابدین شامی ہلوئے سے تقلی کرتے ہوئے جنون کے بارے پی لکھتے ہیں کہ جنون اس قوت کے قتل ہوجائے کا نام ہے جس کے ڈرلید انسان اجھے اور برے افعال کے درمیان قرق کرتا ہے اور جس کے ذرلید گل کے نتائج اور انجام کار کے متعلق سوچنا ہے اس کے بارے بیل شریعت کا تھم مید ہے کہ حالت جنون بیل اس کا کوئی تصرف سیحے نہیں ہوگا اگر اس نے اپنی ہوی کو اس مالت میں طلاق و سے دی تو طلاق و اقع شہوگی۔ البت آگر جنون بیدا ہوئے ہے پہلے کئی تو طلاق کو کسی شرط پر معنق کیا تھا۔ مثلا کہ آگر میکہ گئی تو بیطان ق و اقع ہوجا ہے گئی تو بیطان و اقع ہوجا ہے گئی۔ چناچہ در مختار میں میکے جاتی گئی تو بیطان و اقع ہوجا ہے گی۔ ( در مختار می حالت میں میکے جاتی گئی تو مطال ق وی موجا ہے گی۔ ( در مختار می حوالت میں مشرط یا گئی تو طلاق و اقع ہوجا ہے گی۔ ( در مختار می حوالت میں مشرط یا گئی تو طلاق و اقع ہوجا ہے گی۔ ( در مختار می دوالتخار ، کتاب طلاق)

سَفِيهِ ( كَمُ عَقَلَ ). كَي طِلاً قَ كَا يَكُمُ

سفیہ لغت میں خفت اور ملکا بین کے معنی میں آتا ہے اور فقیما ہی اصطلاح میں سفاہت سے مراد کم عقلی ہے جس و دیل سے آدمی اپنے مال پراسطرت تصرف کرتا ہے جوعقل کے نقاضہ کے خلاف ہوا الیے شخص وح ف عام میں خفیف العقل کہا جاتا ہے ایسے شخش تشريعمات حدايد المستر المال المال المال المالية المال المالية المال المال المالة المعقل المعقل المعقل المعقل المعقل المعقل المعقل المعقل الموتواكم مجى طلاق واقع ہوجائے گی۔

### مجنون کی طلاق معلق کے وقوع کا بیان

علامه علا وُالدین حنی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ جب مجتون نے ہوش کے زمانہ میں کسی شرط پرطلاق معلق کی تھی اور وہ شرط زمانہ جنون على بالى كى تو طلاق ہوكئ - مثلاً بير كہا تھا كەاگريى اس كمرين جاؤں تو بختے طلاق ہے ادراب جنون كى حالت ميں أس كمر ۔ ر میں کمیا تو طلاق ہوگی ہاں اگر ہوش کے زمانہ میں سیر کہا تھا کہ بیل مجنون ہو جاؤں تو مجنون ہونے سے طلاق نہ ہو کی۔(درعقار،ج ۱۹، مس ۱۳۷۸)

# غداق ميس نكاح وطلاق كافقهي حكم

طلاق کے مسئلہ میں کھیلنا اور نداق کرنے کی کوئی مجال نہیں ، کیونکہ جمہور علماء کے بان نداق میں دی گئی طلاق بھی واقع ہوجاتی ہاں کی دلیل درج ذیل صدیدے ہے:

حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ نعالی عند بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ": تین چیزوں کی حقیقت بھی حقیق بی ہے، اور ان میں نداق بھی حقیقت ہے: نکاح اور طلاق اور رجوع کرنا۔ (سنن ابوداور صدیث نمبر ( 2194 ) سنن تر فدی حدیث نمبر ( 1184 ) سنن ابن ماجه حدیث نمبر ( 2039 )،اس حدیث کی صحت میں علماء کا اختلاف ہے،

اس حدیث کامعنی بعض صحابہ پر موتوف بھی وارد ہے: عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ ": چار چیزیں اليي بين جب وه بولي جائين تو جاري مونكي طلاق، آزادي اور نكاح اور نذر "على رضي الله نتعالى عنه بيان كرت بين كر": تين چیزوں میں کوئی کھیل نہیں ، طلاق اور آزادی اور نکاح "ابو در داء رضی اللّٰہ نتیابی عنه بیان کرتے ہیں کہ": تین اشیاء میں کھیل بھی حقیقت ک طرح بی ہے : طلاق اور نکاح اور غلام آزاد کرتا "آب کی بیوی نے بطور نداق طلاق دینے کا مطالبہ کر کے بہت بوی غلطی کی ہے،اور پھرعورت کوبغیرا بیسے عذر کے جوطلاق کومیاح کرتا ہو خاد ندسے طلاق طلب کرنا علال نبیں کیونکہ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے . نوبان رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا " : جس عورت نے بھی ایپے خاوندے بغیر تھی اورسب کے طلاق طلب کی اس پر جنت کی خوشبوح ام ہے"

### مذاق وجبري طلاق مين ابل تشيع كامؤنف

جو من بیری کوطناق دے رہاہے وعقل مند ہواورا حتیاط واجب سے کہ بالغ ہواورا پنے اختیارے طلاق دے اور اگر اسے مجبور کیا حمیا ہوکہ اپنی بیوی کوطلاق دے تو وہ طلاق باطل ہے اور ای طرح جاہیے کہ وہ طلاق کا قصدر کھتا ہو۔ پس اگر صیغہ طلاق مزاحاً كهدد \_ يوطلا ق صحيح نبيس \_ (رسال شيخي مطلاق كاحكام)



ر برز ل دان جانے والی طلاق وقوع کابیان

﴿ وَطَلَاقُ الْمُكْرَهِ وَ الْعَلَى خِلَاقًا لِلشَّافِعِي، هُوَ يَقُولُ إِنَّ الْإِكْرَاةَ لَا يُجَامِعُ الْإِخْتِيَارَ وَبِهِ يُعْتَبَرُ التَّصَرُّفُ الشَّرْعِيُّ، بِخِلَافِ الْهَازِلِ ؛ لِآنَهُ مُخْتَارٌ فِي التَّكَثْمِ بِالطَّلَاقِ . وَلَنَا آنَهُ فَخَبَرُ التَّصَرُّفُ الشَّرِّعِيُّ، بِخِلَافِ الْهَازِلِ ؛ لِآنَهُ مُخْتَارٌ فِي التَّكَثْمِ بِالطَّلَاقِ . وَلَنَا آنَهُ قَصَدَ إِيْقَاعَ الطَّلَاقِ فَي مَنْكُولُ حَتِهِ فِي حَالِ آهُلِيَّتِهِ فَلَايَعُونِي عَنْ قَضِيَّتِهِ دَفْقًا لِحَاجَتِهِ فَكَيَعُونِي عَنْ قَضِيَّتِهِ دَفْقًا لِحَاجَتِهِ الْمُتَارِّ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ عَيْرُ وَاضِ بِحُكْمِهِ وَذَلِكَ غَيْرُ مُخِلِّ بِهِ كَالْهَاذِلِ .

زجمه

آورجس مخفی کوزبردی طلاق دینے پرمجبور کیا گیاہؤاس کی دی ہوئی طلاق داقع ہوجاتی ہاں بارے میں امام شافعی کی دلیل م مخلف ہے۔ وہ بیفرماتے ہیں: مجبور کر تا اختیار کے ساتھ جمع نہیں ہوسکتا اور اختیار کی دلیل سے شرعی تفرف معتبر ہوتا ہے جبہ نداق میں طلاق دینے والے کا تھم اس نے محتف ہے کیونکہ وہ طلاق کے الفاظ استعمال کرنے کے بارے ہیں مختار ہوتا ہے۔ ہماری دلیل بیہ اس محتف ہے کیونکہ وہ طلاق دینے کا ارادہ کیا ہے جب وہ طلاق دینے کا اہل ہے لہذا وہ اپنی ضرورت بیہ اس کے تعلق ہوگا تی حالت میں طلاق دینے کا ارادہ کیا ہے جب وہ طلاق دینے کا اہل ہے لہذا وہ اپنی ضرورت بوری کرنے کے لئے اس کے تعلق ہوگا تا اور اس کو طائع بر قیاس کیا جا ہے گا۔ اس کی دلیل ہے اس نے دوطرح کی برائیوں کو جانا اور ان میں سے آس ان کو اختیار کرلیا تو بیاس کے اختیار کی نشانی ہے البت وہ اس کے تھم سے راضی نہیں ہو گئی ہی تھی ہوا کے بات اس حوالے ہے دکا وسٹ نہیں ہو گئی جیسے نہ ان میں طلاق دینے والے (کا بھی بھی تھم ہے)۔

مجوري (إكراه) كي طلاق

الإنكسواه لغوى طور بربيه انكسوة يكسرَه سيم معدر بنين كن كوايسكام كرن يا جيوز نه برمجبور كياجائي جس كووه ناپندكرتا بو اصلاً بيكمه رضاا در پندكی مخالفت پردلالت كرتا ہے۔امام فرا كہتے ہيں:

يقال أقامنى على كره ـ بالفتح ـ إذا أكرهك عليه إلى أن قال : فيصير الكره بالفتح فعل المضطر (اللسان: ٣٨٢٥)

کہاجا تاہے بچھے مجبور کیا گیا۔ یعنی جب رفتہ کے ساتھ ہوتواس ہے مرادمجبور شخص کا فعل ہوگا۔

اكراه كي اصطلاحي تعريف:

انسان کاابیا کام کرنا یا کوئی ابیا کام چھوڑ تا جس نے لیے وہ راضی نہ ہو۔اگراہے مجبور کیے بغیر آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ ایپ نہ رے۔ کھاوگوں کا کہنا ہے کدا کراہ سے مراد آ دی کا کوئی ایسا کام کرناہے جودہ کی دوسرے کے لیے انجام دیتا ہے۔ (معسجم لغذ الفقهآء:ص۸۵) ِ

مختلف اعتبارے إكراه كى متعددافتهام ہيں۔ إكراه ا**توال بين بھى بوسكتا ہے اورافعال ميں بھى۔** جہاں تك افعال كاتعى مت تواس کی بھی وواقسام ہیں: مجبوراورغیر مجبور

#### أقوال ميں اكراہ

غلامے کرام نے اتوال میں جرک صحت کوشلیم کیااوراس پراتفاق کیا ہے۔ان کا کہنا ہے کہ جو تحص حرام تول پر مجبور کیا جائے، اُس پر جبر معتبر مانا خائے گا۔اسے وہ حرام بات کہ کراپیے آپ کو چیٹرانا جائز ہے ادراس پر کسی متم کا کوئی گناہ نبیس ہوگا۔ زبر دی کا تصورتماً م اقوال میں پایا جاتا ہے،البذا جب کوئی محص کی بات کے کہنے پر مجبور کر دیا جائے تو اس پر کوئی تھم مرتب نہیں ہوگا اور وہ غو

اس سلسلے میں احناف نے گئے اور عدم نئے کے مامین تفریق کولوظ رکھا ہے۔ان کا کہنا ہے کہ اگر اگراہ خرید وفر دخت اور اُجرت د ہینے میں ہو پھرتو وہ سنخ ہوجائے گا الیکن طلاق،عمّاق (آزادی) اور نکاح میں شنخ کا اُخمّال باتی نہیں رہے گا۔ ہذا جو تخص رہے و تجارت ہے کیے مجبور کیے جانے کے بعد بھے کر لے تو اس کوا ختیار ہے، جا ہے تو اس بیج کو باتی رکھے یا پھر کے کر دے الیکن طلاق، آ زادى اور نكاح ميس ميس اختيار ياتى نبيس ريكا\_(العناية والكفاية :١٦٦٨)

تا ہم اس مبن مبن اگرادلد شرعید کا جائز ولیا جائے تو عدم تغریق کا قول زیادہ قرین قیاب معلوم ہوتا ہے۔ فرون عالی شان ہے: ﴿ إِلَّا مِّنَّ أَكْرِهَ وَ قُلْبُه مُطْمَيِنَّ بِالْإِيْمَانِ(النِحل: ٦ ؛ ١٠) النشكرنيك وه مجوركيا مياجواوراس كادل ايمان يرمطمن جو

امام شافعی اس کے متعلق فرماتے تھیں :إن اللہ سبنجانہ وتعالیٰ لما وضع الکفر عمن تَعلَفَظ بِمُحِالُ الكراه أسقِط عنه أجكام الكفرَ، كذَّلك سقط عن المكره ما دون الكفر لإن الأعظم إذا سقط سقط ما هو دونه من باب أولَى (الام: ١٠٤٠)

جس طرح القدنتي لي في حالب اكراه بين كلمه كفر كهني من رخصت عنايت كي باوراس سي كفريدا حكام ساقط كيه بين، پالکل ای طرح کفر کے علاوہ دیگر چیزیں بھی مجبورے ساقط ہوجائیں گی ، کیونکہ جب پڑا گناہ ساقط ہوگیا تو چھوے گناہ تو باله ولی ساقط ہوجا کیں گے۔سیدنا عبداللہ بن عمال سے روایت ہے کدرسول المعلق نے فرمایا:

إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (سنن ابن ماجه: ٢٠٨٥) القدتى كى نے ميرى أمت سے خطاونسيان اور مجبورى سے كيے جانے والے كام معاف كرد يے إلى - ابن آیم الجوزیہ کہتے ہیں: مجبور کے کسی کلام کا کوئی اعتبار ہیں ہے، قر آن کریم بھی اس پر دانات کرتا ہے کہ جو تحص کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا جائے ، وہ کا فرنیس ہوگا اور ای طرح جو اسلام کے لیے مجبود کیا جائے ، اے مسلمان بھی تسلیم بیس کیا جائے گا۔ سنت ہیں بھی واضح اشار وہانا ہے کہ القد تعالیٰ نے مجبور محفی سے تجاوز کیا ہے اور اس کومؤ اخذے ہے بری قرار دیا بیاس کے بعد امام ابن قیم اتوال اور افعال میں اکراہ کے ماجین فرق بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

اقوال میں اکراہ اور افعال میں اکراہ کے ماہیں فرق ہیہ کدافعال کے دقوع پذیر ہوجائے کے بعد اس کے مفاسد کا خاتمہ باکن ہے۔ جبکہ اقوال کے مفاسد کوسوئے ہوئے اور مجنون پر قیاس کرتے ہوئے دور کیا جاسکتا ہے۔ (زاد المعاد: ۲۰۲۰۵۵)

یہاں سیمی یا درہے کہ اکراہ (جبر) کی ایک تقییم درست اور غیر درست کے اعتبار ہے بھی کی گئی ہے۔ غیر درست اکراہ تو وہ ہے کہ جس میں طاقم وزیادتی ہے کوئی بات منوائی گئی ہو۔ جبکہ درست اکراہ ہے کہ جس میں حاکم کی شخص کو اپنا ہال بیچنے پر مجبور کرنے ہے کہ جس میں حاکم کی شخص کو اپنا ہال بیچنے پر مجبور کرنے ہا کہ دہ اس سے اپنا قرض ادا کرے۔ یا دہ اور ایل اور کے دو الے کو طلاق دینے پر مجبور کرے جب کہ دہ رجوع کرنے ہے انکار کرے۔ (جامع العلوم وافکم عنص کو ایک ا

ا کراه کی شرا بط کافقهی بیان

الل علم في اكراه كى درج ذيل شرائط كا تذكره كياب:

ا۔اکراواس مخص کی طرف سے ہوگا جوصاحب قدرت ہوجیے حکران۔

۲۔ بجور کوظن عال ہو کدا گر میں نے اس کی بات نہ مانی تو میداور اپنی دھمکی کونا فذکر دے گا اور مجبور اس سے بیخ یا بھ گئے سے جو جورہ سے بیخ یا بھا گئے سے جو جورہ سے بی بیا گئے ہے جو جورہ سے بی بی گئے ہے جو جو ۔

٣- اكراه الى جيز سے موجس ہے مجبور كونقعبان يہنچنے كا دُر ہو۔ (شرح الكبير: ١٧٢٣)

ان شروط پر مالکید، شافعیداور حنابلد نے اتفاق کا اظہار کیا ہے۔البتدان میں سے پچھاوگوں نے چندو میکر شرائط کا اضافہ بھی کی ہے۔ ظاہر ہات ہیں کے عارت کروہ اکراہ کا اعتبار کیا جائے۔ طاہر ہات ہیں کے عارت کروہ اکراہ کا اعتبار کیا جائے۔ طاہر ہات ہیں کے عارت کروہ اکراہ کا اعتبار کیا جائے۔ گا۔ کیونکہ یہ لوگوں کے احوال کے سرتھ بداتار ہتا ہے۔ (الکفائیة: ۱۲۸۸)

اكراه كي صورت ميں وقوع طلاق بيس فقهي مدا ۾ ب اربعه

اس تحریم مجوری کی طلاق کوموضوع بحث بنائے کامقصد اس تضیے کاعل ہے کہ ایس طلاق و توع پذیر ہوتی ہے یا نہیں؟

امام مالک علیہ الرحمہ، شافعی ،احمد اور داؤد ظاہری کے پزد یک الیسی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے ہی قول عمر بن خصاب بھی بن الی طالب ، ابن عمر ، ابنی زبیر ، ابن عمراس اور دیگر کثیر جماعت کا ہے۔ جبکہ امام ابوصنیفہ اور ان کے صاحبین نے اس طلاق کے وقوح کا موتف اختیار کیا ہے اور یہی بموتف محمی نجنی اور توری کا بھی ہے۔ (الکفایة والعنایة : ۳۴۳۳)

تشريعمات عناي ر میں اختلاف ریہ ہے کہ مجبور کیا جانے والا مختار ہے یا نہیں؟ کیونکہ طلاق کے اُلفاظ بوٹنے والے کا ارادہ تو طل ق سبب اختلاف ریہ ہے کہ مجبور کیا جانے والا مختار ہے یا نہیں؟ کیونکہ طلاق ہے اُلفاظ بوٹنے والے کی وعمد سے بحزیر م سبب اسمات بیہ ہے مدر برا ہوتا ہے۔ اس سے کم تر برائی کوافقیار کر رہا ہوتا ہے ادروہ مجدد کرنے والے کی دعید سے بیخے سے سیکھلاڑ ہوتا اور وہ تو اپنے لئے دو برائیوں میں سے کم تر برائی کوافقیار کر رہا ہوتا ہے ادروہ مجدد کرنے والے کی دعید سے سیکھلاڑ ديينے كوا ختيار كر ليتاہے..

فقہاءاً حناف اوران کے مؤیدین کے دلائل

(فيوسنات رسويه (جلاعثم)

ارنسب الرابية بين ہے كدا يك آ دى سور ہاتھا كداس كى بيوى نے چھرى پكڑكراس كے بھلے پرركى اور دمكى دى كرة محصلا إ وے، ورند میں تیرا کام تمام کردوں کی ۔اس محض نے اسے اللہ کا واسطہ دیا لیکن وہ نہ مانی ۔لہذا اس نے اپنی بیوی کوتین طلاقیں اس دي - پروه ني اكرم الله كي خدمت من حاضر جواراورتمام ماجرابيان كياتو آپ الله في فرمايد:

لاقبلولة في الطلاق (نصب الراية:٢٢٢٣) طلاق مين كوئي فسخ نهين هي .

٢- ابو بريره ست روايت ب : اللات جملهن جد، وهزلهن جد : المنكاح و الطلاق و الرجعة \_ (سنن تذي

تين چيزول کي مجيدگ جي سجيدگ ہاور قداق بھي سجيدگ ہے۔ نکاح ،طلاق اور رجوع۔

أحناف اس حدیث سے اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ نداق کرنے والے کا مقصدتو وقوع طلاق نبیس ہوتا بلکہ اس نے فقا لفظ كااراده كيا بوتا ہے۔اس كى طلاق كاوا تع ہونا دائى كرتا ہے كہ جر دلفظ كالبھى أعتبار كيا جائے گا۔اس طرح مجبور كوبھى مذاق كرنے والے پر قیاس کیا جائے گا ، کیونکہ دونوں کامقصو دلفظ ہوتا ہے معنیٰ مراز نبیس ہوتا۔ (فلخ القدريہ: ١٣٣٣)

ہ ۔ مطبوت عبر مسے مووی ھے :

أربع مبهمات مقفولات ليس فيهن رد :النكاح والطلاق، والعتاق والصدقة (ايضاً ( چارمبهم چيزي بند كي مونى ان من والسي نبيس موسكتى: فكاح مطلاق ، آزادى أورصدقه

۴۔ ایک حدیث حضرت حذیفہ گادران کے دالدِ گرامی ہے متعلق ہے جب ان دونوں نے مشرکین نے نہ لڑے کا حلف پر تو رسول التعليقية في فرمايا:

نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم (صحيح مسلم:١٤٨٤)

ہم ان سے معاہدہ بورا کریں گے اور اللہ سے ان کے خلاف مدو مانگیں گے۔اس حدیث سے استدیال کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ شم حالت اکراہ اور غیرا کراہ میں برابر ہے۔لہذا مجر دلفظ کے ساتھ کی تھم کی فی کے لیے اگراہ کومعتبر نبیں مانا جائے گا۔جیسا کہ طلاق - ( في القدير: ١٩٨٣)

۵۔ اُن کاریجی کہنا ہے کہ میں ملکف کی طرف ہے ایسے کل میں طلاق ہے جس کا وہ مالک ہے لہٰذااس پر غیر مجبور کی طلاق کے

اظامرت اول مے - (البدایة : ساماس)

# مجبوری کی طلاق کے غیر معتبر ہونے بعض اہل ظواہر کے دلائل

ز بروتی کی کوئی طلاق اور آزادی نہیں ہے۔اور اِ کراہ زیردئتی بیس شامل ہے، کیونکہ مجبور دیمر ہخض تصرف کاحق کھو بیٹھتا ہے۔ ۲۔ جعترت علیؓ ہے موقو فاروایت ہے:

كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمكره(سنن ترمذي: ١٩١١)

ديوانة اور عره كسوا برايك كى طلاق جائز بـ

المسجح بخاري مي حضرت عبدالله بن عباس كاقول ب:

طلاق السكران والمستكره ليس بجائز (صحيح بخارى، ترجمة الباب : باب الطلاق في الغلاق)

مجبوری اور نشے کی حالت میں طلاق جائز نہیں ہے۔

۳- ٹابت بن احنف نے عبد الرحمن بن زیر بن خطاب کی اُمّ ولدے نکاح کرایا ہے ہیں کہ عبد اللہ بن عبد الرحمن بن ذید بن خطاب نے بھے جا بات ہیا تھو ہاں دوغلام کوڑے اور زنجیریں پکڑ کر پیٹے ہوئے ہے۔ اُس نے جھے سے کہا: تو نے میرے باپ کی اُمّ ولدسے میری رضا کے بغیر تکاح کیا ہے۔ میں تجھے موت کے کھاٹ اُتاردوں گا۔ پھر کہ ہے لگا: تو طلاق دیتا ہے یا میں کچھ کروں؟ تو میں نے کہا: ہزار بابر طلاق میں اس کے ہاں سے نکل کرعبد اللہ بن عرق کے پائ آیا اور سارا ما جرابیان کیا تو آپ نے فرمایا: یہ طلاق نیں ہے والے اور میارا ماجر ابیان کیا تو آپ نے فرمایا: یہ طلاق نیس ہے والے اور میارا ماجر ابیان کیا تو آپ اس کے فرمایا: یہ طلاق نیس ہے والے اور میارا ماجر میں عبد اللہ بن ذیبر کے پائ آیا تو اُنہوں نے بھی یہ فرمایا۔ (مؤطا اللہ ما لک علیہ الرحمہ کتاب المطلاق، باب جامع المطلاق: ۱۲۲۵)

۵۔ چونکہ میہ قول زبردتی منوایا جاتا ہے، اس لیے میہ کوئی تا ٹیر نہیں رکھتا۔ جیسا کہ مجبوری کی حاست میں کلمہ کفر کہنا۔ (المغنی: ۳۵۱۱،زادالمعاد: ۴۰۴۵)

# نشے کی حالت میں طلاق کے حکم کابیان

﴿ وَطَلَاقُ السَّكُرَّانِ وَاقِعٌ ( ا ) ﴾ وَاخْتِيَارُ الْكُرْخِيِّ وَالطَّحَاوِيِّ آنَّهُ لَا يَقَعُ، وَهُوَ اَحَدُ قَوْلَىٰ الشَّافِعِيِّ ؛ لِاَنَّ صِحَّةَ الْقَصْدِ بِالْعَقْلِ وَهُوَ زَائِلُ الْعَقْلِ فَصَارَ كَنْ وَالِهِ بِالْبِ بُنِحِ وَالدُّواءِ . وَلَنَا أَنَّهُ زَالَ ﴿ بِسَبَبٍ هُوَ مَعْصِيَةٌ فَجُعِلَ بَاقِيًّا حُكُّمًا زَجُرًا لَهُ، حَتَّى لَوْ شَرِبَ فَصُدِعَ وَزَالَ عَقَلُهُ بِالصَّدَاعِ نَقُولُ إِنَّهُ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ

(١) المرت ابن أبي شببة في "مصنعه" أن عمر أحاز طلاق السكران بشهادة نسوة انظر "نصب الراية" ٢٢٤/٣ و "الدارية" ٢٠/٢

اَوَرَ مَشِي فَحْصِ كَى وَى بُولِي طلاق واقع بوجاتی ہے۔ اہام کرخی اور اہام طحادی نے اس بات کوافتیار کیا ہے: بیّدوا تع نہیں ہوتی ۔ اور مشکی محض کی دی بولی طلاق واقع بوجاتی ہے۔ اہام کرخی اور اہام طحادی نے اس بات کوافتیار کیا ہے: بیّدوا تع نہیں ا الم شافعی کا ایک قول بنی ہے۔ اس کی دلیل میہ بے: قصد عقل کے ذر کیلنے درست ہوتا ہے اور اس محض کی عقل زائل ہو چکی ہے تو یہ بھینگ یا دواکی دلیل سے عقل کے زائل ہونے کی مائند ہوگا۔ ہماری دلیل سے: اس کی عقل ایک ایسے سبب کی دلیل سے زائل ہوئی ہے جو گناہ ہے اہذا تھم کے اعتبار سے ابقی رکھا جائے گا تا کہ اس محص کو قبیحت ہوسکے۔ یہاں تک کہ اگراس محف نے شراب پی پھڑائی کے سر میں در دہوا اور اس کی عقبان زائل ہوگئ تو ہم یہ بیں گے: اس کی طانات واقع نیس ہوئی۔

حالت نشه كي طلاق مين فقهي ندار بعب

ن در این این این این این این الرحمه لکی مین مین مین اسطلاح مین شراب یا کوئی بھی نشد آور چیز پی کراس طرح بدمست ہوجائے كيمردوجورت كالتمياز بحى باتى شدر بياورز مين آسان كافرق بهى ندكر كيل \_ \_ اگرشراب يادوسرى حرام چيزي افيون ، بهنگ وغيره مر الكريد المعنقل قرائل موجائد اوروه من نشريس الى بيوى كوطلاق دے دے تو حنفيہ كنز ديك طلاق واقع موجاتي ہے۔ تا بعين . مين ينظي خطرت سعيد بن المسيب ، حضرت عطاء ، حضرت حسن بصرى ، حضرت ابرا بيم تخعي ، حضرت ابن سير بين ، حضرت مجامد رحمة الله علیہم وغیرهم کا یمی مسلک ہے۔حضرت امام مالک علیہ الرحمہ ،حضرت اوز ای ، اور ایک روایت کے مطابق امام احمہ بن صبل اور . معرست المام شافعی رحمة الله مینهم بھی اس کے قائل بیل ۔۔البیته حضرت قاسم بن جمد ، حضرت طاؤس ،حضرت ربیعه بن عبدانرحمن ، بخضرت ليب بتعزرت زفزرهمة التدليم وغيره كبتي بي كمالية تحض كى طلاق واقعد بيس بوتى ب، صحابه كرام ميس ي حضرت عثان عن اور حضریت این غیاس رضی الله عنبم کا بھی بھی تنے ہے۔ حنفیہ میں سے حضرت امام طحاوی اور حفرت امام کرخی کے نز دیک بھی ایسے بخص کی طلاق واقعہ بیں ہوتی ہے۔ (فتح القدیرج ،۳ ،ص ۳۵۵، بیروت۔ البحرالرائق) غضب كي تعريف

تيه غضب، يغضب غضباً نت صدرب -كهاجاتات رجل غضبان او امراة غضبى - يرما كاضد بـ (الان الغرب في المعافقة معلقة معالقة المعافقة المعادرة شتعال كي اليه بولاجا تائي

علامه جرجانی لکھتے ہیں۔

السغسطييب تسغير يسحصل غند غليان دم القلب ليسحصل عنسه التشف

للصدر (التعريفات: ص١٢٢)

ول کے خون کے کھو لئے کی ولیل ہے جو تغیر ہوتا ہے اس کو غضب کہتے ہیں تا کہ دل کوسلی ہو سکے۔

غصے کی حالتیں غصے کی تین حالتو اِس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

1 - بیرکدانسان پرغصہ کی ابتدائی خالت طاری ہو جہاں پراس کی عقل میں فتورندا ئے اور جووہ کہدر ہا ہواس کو بخولی جانتا ہو۔ اسکی حالت میں دک گئی طلاق بغیر کی اشکال کے واقع ہو جائے گی اور وہ اپنے اقوال کا مکلف ہوگا۔ (جامع انعلوم والحکم اسلامی) 2۔ ایسا غصہ جس میں انسان حواس کھو بیٹھتا ہے۔ اور مشکلم کو پہنڈ بیس چلنا کردہ کیا کہدر ہاہے۔ تو پیطلاق واقع نہیں ہوگی۔ ،

ابن قيم فرماتے هيں ؛وذلك أنه لم يعلم صدور الطلاق منه فهو شبه مايكون بالنائم

والمجنون وتحوهم (إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان: ص ٩ س)

چونکہ وہ طلاق کے صدور کے متعلق نیس جانتا ہوتا۔ لبذاوہ بھی سوئے ہوئے اور پاکل دغیرہ کے مشابہ تصور ہوگا۔

3۔ غصے کی تیسر کی حالت سے ہے کہ انسان پر شدید غصہ تو طار کی ہو الکین ایسانہ ہو کہ دہ ہوش وحواس ہی کھو جیٹھ ہو۔ اس طالت میں دگ کئی طلاق کی جھنیذ اور عدم جمھنیذ میں علا کے مابین اختلاف ہے۔ (ایسنا)

غصے کے حالت میں دی گئی طلاق کا تھم

عصے کی صالت میں دی گئی طلاق کے بارے میں دوسم کی آ راہیں:

1 - أحناف اوربعض حنابله كامونف ہے كہ غصے كى حالت ميں دى كئى طلاق تئارئيس ہوگى - (حاشيدابن عابدين: ٢٢٢٢) ، والت 2 - مالكيداور حنابلد كاخيال ہے كہ غصے كى حالت ميں دى كئى طلاق واقع ہوجائے كى اوراس كا اعتباركيا جائے گا۔ (ماشيدالشرح) لكبيز: ٣٩٦٢)

### طلاق ثلاثه میں احناف کے فقہی دلائل

احناف اوران کے مؤیدین نے درج ذیل ادلہ سے استدلال کیا ہے۔

۔ 1۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول التعلیق نے فر مایا: لاظلاق ولاعماق فی غلاق (سنن ابوداؤد؛ ۲۱۹۳) زبردی کی طلباق اورآ زادی نمیں ہے۔اورز بردی غصے کو بھی شامل ہے، کیونکہ اس میں دلیل پر بہندش لگ جاتی ہے۔

2 فرمان عاليَشان هر : لَا يُؤَاجِدُكُمُ اللَّهُ بِاللَّهُ فِي أَيْمَانِكُمْ (البقرة (225):

الله تعالى مهميل ال قسمول برنه يكر الله يحتد شهول -

ابن عباس اس كى تىفسيسر ميس فسرماتے هيں :لغو اليمين أن تحلف والت عضبان (بيهقي (2450)

النوسم بيب كرة ب في عالت يس متم الفائيل-

ای پرتیاس کرتے ہوئے مصلی مالت میں دی کی طلاق کو بھی طلاق الفاری کیا جائے گا۔ (طلاق العصبان: مراس) 3 . فرمان اللهي هرج : وَ إِمَّا يَنُوَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطُنِ نَزُعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ا (الاعراف (200: اورا كرة ب كوشيطان كى طرف سته كوئى وسوسدة في تكونوانشك پناه ما تك ليجيئه

ہور سرا ہے۔ اس میں شیطان کے بہکانے سے طلاق یا اس طرح کے دیکر الفاظ غیر ارادی طور پر بول دیتا ہے۔ ہما ر کسی حالت بی اس پرطلاق احکام مترتب تیس بول کے۔ (طلاق الغضبان: ص ۳۵)

رسول اكرم الله في الفرمايا :إن الغضب من الشيطان (سنن ابودا ود : ١٨٥٣) خدر شيطان كاطرف سے سے ر 4-مران بن حسين سے روايث مي كدرسول التعلقة فرمايا:

لا لذر في غضب و كفارته كفارة يمين(سنن نسالي:٣٨٣٢)

غصے کی حالت میں نذرتیں ہے اوراس کا کفاروشم کا کفارہ ہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنی نذروں کو پورا کرنے والوں کی تعریف کی ہے۔ توجب حالت غضب میں مانی می نذر میں رخصت موجود ہے تو خلاق میں بیرخصت کیوں ہاتی ندر کی جائے۔

(طلاق الغضبان: مسام)

5-مديث ابويكره: لا يقضها المقاص بين النين وهو غضيان (سنن ابن باب: ٢٣١٦)

تامنی شعے کی حالت میں وولوگوں کے ماجین فیصلدند کرے۔اس کی دلیل نیدہے کہ قصد علم واراد و پراٹر انداز ہوتا ہے اور درست فیصله کرنے میں مانع ہوتا ہے۔ تو ایس حالت میں دک کئ طلاق بھی معتبر نہیں ہوگی۔ (طلاق الغضہان: ص ۱۲۲۲)

vi) نشے کی حالت میں دی گی طلاق کا وقوع نہیں ہوتا کیونکد متعلم کا طلاق دینے کا اراد و نہیں ہوتا ، یا در ہے کہ ضعے کی حالت نشے سے بھی بر حکر ہوتی ہے۔ (طلاق الغضبان : ص ٢٥٠)

غيرمقلدين وابل ظوامركة تنقيدي دلائل

1 - اس سلسله میں حضرت عائشہ کی بیان کردہ صدیث اس نزاع سے خارج ہے، کیونکہ اس سے مراوز بردی ہے ۔ ان زبروی تحض غصكانا منيس هدابن تيم فرماستين :الغلاق السداد بأب العلم والقصد عليه (تهذيب السن:١٨٧١) غلاق علم واراده کے درواز وکو بند کرتا ہے۔ اہدا یہ غصے کی دوسری حالت کوشامل ہے۔ جس میں بالا تفاق طلاق واقع نہیں

2-حفرت وبالكي طرف منسوب تغيير سيح فهيس بهد

ابن رجنب فرماتے هيں: لا يضح إسناده (جامع العلوم و الحكم: ص ١٣٩)

اس کی سندی میں ہے۔ ادرای آیت کی تعمیر میں آپ سے دیگراتوال مجی بیان کیے مجتے ہیں۔ جیما کدابن ابی عاتم نے تغمیر ا بن مير (١٨٨١) ميں سعيد بن جير كم لوق سے وال كيا ہے كالوقهم وہ ہے جس ميں آب ايسي چيز كوروام قرار ديں جوالند تعالى في على لر اردى او -

ابن رجب فرماتے هيں :صبح عن غير واحد من الصحابة أنهم أفتوا أن يمين الغضبان منعقدة وفيها الكفارة (جامع العلوم والحكم: ص ٩ م ١ (

ويمربهت مصلبه كرام في توك ويا كد شيرى حالت بين اشمائي من انتعاد جوكا اوراس (كو إورا ندكرنے) بركفاره

3\_بيكبنا كمعسرى مالت مين انسان شيطان كي اكساف يربول را بونا برالنداس برهم مرتب ندموكا وايما كهناكس طور مبی درست بیس ہے، کیونکہ زیارہ تر مینا ہوں اور بُرائیوں کاظہور توشیطان کی ایسا ہدے اور دساوس ہی کی دلیل سے ہوتا ہے۔ پھراس كامطلب تؤيد بكر كشيطان كاكسائ يركيه جائظ والميكس بعيمل براحكام مرتب ندمون مح وظاهر بكريسراس فام خيالى

4\_حفرت عمران بن حمين كى بيان كرده مديث معيف ب-

5۔ ابو اکر وکی حدیث میں ہے کہ حضور نبی کر میں اللہ نے قاضی کو حالت خصہ میں فیصلہ نہ کرنے کا یا بند کیا ہے۔ بیاقاضی کے مكلف تغبرتا ہے بھر بیعی ہے كہ قامنی نے تواہي علاوہ كى اور كافيصله كرنا ہوتا ہے جب كہ طلاق دینے والاخود اا پنافیصله كرر ہا ہوتا ہے اس کیے طلاق وسینے والے کو قاضی پڑھیں کیا جاسکتا۔

6 اس حالت كونشه برقیاس كرنا درمست نبیس به كيونكه نشه بین توانسان این حواس کمو بیشتنا به اوراسته په تبیس موتا وه كیا سمبدر ماہے ۔ اور میطعمہ کی دوسری حالت ہے۔ ایسی حالت کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا:

يْنَايُهَا الَّـلِيْسَ الْمَنُوا لَا تَقُرَبُوا الصَّلُوةَ وَ آنْتُمُ مُكُرى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ (النساء:

اے ایمان والو جبتم نشہ میں مست ہونماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ جب تک کدایں ہات بھے نہ لکو۔

فقهاء مالكيه وحنابله كے دلائل میں بحث ونظر

مالكيداور حنابلد ني درج زيل دلاكل كوسائي ركما ب-

1 رخول بدن تعلیداوس بن البیت کی المیتیس مایک روز ان دونول میں جھڑا ہو کیا تو اوس بن ابت سے تھے سے ظہار كروالا يحيفرت نوله يريشاني كي حالت مين حضور نبي كريم الينة كي خذمت مين حاضر جوئين اورتمام ماجرا كها توامتد تعالى نے آيت ظبهار نازل فرما کیں۔پھررسول النَّمْلِيَّةِ ان کوظبهار کے کفار او کا علم دیا۔ (سنن این ماجہ: ۲۰۲۳)

2۔اوس بن ٹابت نے غصے کی حالت میں ظہار کرنے کے باوجوداس کا کفارہ ادا کیا۔طلاق بھی ظہار ہی کی طرح ہے۔

(جامع العلوم: ص ۱۳۹) ·

ا بن رجب جامع میں فرماتے ہیں۔ اول بن ثابت نے غصے کی حالت میں ظہار کیا تھا پھر بھی رسول الشفایق نے ظہار کوطلاق شمر کیا اور ان کی بیوی کوان پرحرام قرار دیا۔اور جب القد تعالی نے ظہار کا کفارہ لازم کیا تو آ پیلیسے کے اوس بن ٹابت کو کفارہ ہے بری قرار نہیں دیں۔(ص:۱۴۹)ان احادیث پر میاعتراض وارد کیا جاسکتا ہے کہ یہ غصے کی ابتدائی حالت سے متعلق ہے اوراس سے ضے کی میں متم مراوے اس کے جواب میں عرض ہے کہ بیر حدیث مطلق طور پر عمومی غضب سے متعلق ہے اور اس میں کسی تسم کی کوئی تفصیل نیں اوراحمالی جگہ پرتفصیل کوچھوڑ دینااس بات کی دلیل ہے کہ اس کوعموم پرمحمول کیا جائے۔اس میں اگر چہ خصہ کی نتیزوں حالتیں اور ہر غصے کی حالت بیں دی گئی طلاق لازم ہوگی رکین اجماع امت ہے وہ حالت اس ہے نکل گئی جب غصہ انتہا ء کو پہنچ جا تا ہے۔اس طرح اس حدیث میں دوسری دونوں متمیں شامل ہوں گی۔

3- مجاہد بیان کرتے ہیں کرایک آ وی نے این عمیاس سے کہا کہ بس نے اپنی بیوی کو غصے کی حالت میں تین طلاقیں دے دی ہیں۔تو ابن عمیس نے فرمایا : بیس اس تر آپ میں اس قدر جرات نہیں یا تا کہ تیرے لیے وہ حلال کردوں جو القد تعالیٰ نے حرام كرديا ہے ـ تونے اپنے رب كى نافر مانى كى ہے اور اپنى بيوى كواپ او پرحرام كرليا ہے ـ ( دار قطنى : ١٣٠١)

4 يحسن كاتول هے: سنى طلاق سە ب كدآ دى طبرى حالت ميں أيك طلاق دے جس ميں جماع ندكيا ہو۔ الي صورت ميں اس کے بعد تیسر سے چفل تک اے اختیار حاصل ہوگا کہ وہ رجو نگر کرنا جا ہے تو کرسکتا ہے۔اگر آ دمی نے غصے میں طلاق دی ہے تو تمن حیض یا تمن مہینے میں اس کا غصر کا فور ہوسکتا ہے۔ (جامع العلوم والحکم: ص ۱۷۹)

منكرين اصول كالصول فقه

· · عام طور پر غیرمقلدین فقه واصول فقه کا نام من کرجل جاتے ہیں لیکن طلاق مخاشہ کے مسئلہ میں جب بھنس مھے تو انہیں بھی جواب دینے کیلئے فقہی قواعد یا دا گئے اورمشہور چو تھے فقہی ند ہمب عنیلی کاسہارالیکر جان چھڑار ہے ہیں قار کمین ملاحظ فر ما کمیں۔

دلالة الأقوال تسختلف بها دلالة الأقول في قبول دعوى ما يوافقها ورد ما يخالفها

وتترتب عليها الأحكام بمجردها (القواعد لابن رجب: ٣٢٢٥)

" دعویٰ کو قبول کرنے میں احوال کی حالت اقوال ہے مختلف ہوتی ہے۔۔احوال پراحکام مرتب ہوں گے جاہوال احوال کے نی لف ہوں یا موافق ۔ ابن رجب فر ماتے ہیں: اس قاعدہ سے ثابت ہوتا کے کداڑائی جھکڑ ہے اور غصے کی حالت میں دی گئی طل ق شهر بموگی او ماک کا بیدعوی که طلاق کاراده شد تقاء قابل قبول نه بهوگای

كه طلاق موجائ كي-

ے دوسرادرجہ بیہ ہے کہ تعمدانتہا کو گئے جائے اسے پیتہ نہ چلے کہ کیا کہتا ہے اور کیا اوادہ ہے اس صورت میں بلاشہاس کا کوئی کل فذنہ ہوگا۔

3. تیسرا درجہ بیہ ہے کہ دونوبی کے درمیان ہو کہ انسان پاگل کی طرح نہ ہوجائے بید قابل خور ہے دلائل کی روشی میں اس مبورت میں بھی اس کی کئی باٹ کا اعتبار نہ ہوگا۔

(أبن عابدين، ردالمحتار، 244 : 3، دارلفكرللطباعةوالنشر، بيروت، سن اشاعت 1421ه)

- . 1 مايزيل العقل فلايشعر صاحبه بماقال وهذالايقع طلاقه بلانزاع.
- . 2مايكون في مبادية بمحيث لايمنع صاحبه من تصورمايقول وقصده فهذايقع طلاقه.
- . 3أن يستنحكم ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية ولكن يحول بينه و بين نيته بحيث يستنحكم ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية ولكن يحول بينه و بين نيته بحيث يستندم علني منا فرط منه اذا زال فهذا محل نظر و عدم الوقوع في هذه الحالة قوى متحه
- . 1 ایک بیر کد عصدا تنازیاده بوکر مثل انسانی قائم ندر ہے اور پیدی شربوکداس نے کیا کیا اس صورت بیں بلا اختلاف تمام فقیاء کے نزدیک مللاق واقع نہیں بوتی۔

فدومرا فسدابتدائي درجه كاب كدانسان جو كهدر بابوتاب ده يورى طرح بحتاب سي طلاق بوجاتى ب-

3. تغیر ادرمیاند درجہ کا غصر ہے جو بخت ہوتا ہے اور وہ انسان کی عمل پر عالب آجا ہا ہے مرانسانی عمل وہ تم ہے لیکن ول کی نبیت وارا دہ کے بغیر محض شدت غصر ہے طلاق مرز دہوجاتی ہے، وہ آپ پر قابوتیں پار ہاہوتا پیر طلاق مرز دہونے کے بعد تادم ہوتا ہے۔ انسوں کرتا ہے۔ یہ مورز شنی خورطلب ہے۔ اس حالت میں آوی اور معقول بات یہ ہے کہ طلاق ندہوگی۔

(ابن قيم، زاد المعاد، 215 : 5، مؤمسة الرسالة، مكتبة المنار، بيروت الكويتِ، من اشاعت، 1407ه)

علامه شامی مزید فرماتے هیں :الجنون فنون .(جنون کئی قسم کاهوتاهے ((ابن عبابدین، ردالمحتار، 244 : 3، دار لِفکر للطباعة والنشر، بیروت، سن اشاعت من 1421ه)

معلوم ہوا جوشد پر طعم میں ہوو والیک تم کوئن مرض میں جتا ہوتا ہے، قرآن کریم میں مریض کے بارے میں ہے: ولاعَلَى الْمَرِيْضِ سَوَجَ اور له بيمار پر كولى گناه هے النور ، 61 : 24 مفسرین کرام اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں :فالحرج مرفوع عنهم فی ہذا. جومريف لوك بيس مرض كى حالت عن ان معرج ويكى اوركر فت اشال كى ب

. 1عبدالرحمن بن محمد، تفسير التعالبي، 127 : 3، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت. 2قرطبى، جسامع لاحكام القرآن، 313 : 12، دارالشبعب، القاهره .3ابو منحسما عبدالنحق بن غالب عطية الأندلسي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب . العزيز، 195 : 4، دار الكتب العلمية، لبنان، سن اشاعت 1413.

مسؤيساد عسلامسه قسوطبسي بيسسان كوتع هين فليست هسقة الأية اتسه لا سنوج على المعذورین.اس کیت میآو که نے بیان کر دیا که معذور لوگوں پر کوئی گرفت نہیں ھے ۔قرطبی، جامع لاحکام القرآن، 313 : 12، دار الشعب، القاهرہ

دوسرى آيت كريمه هے "وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجِ (الحج، 78: 22) اس (الله تعالی) بنتے تم پردین میں پھونتی شد کی امام ابو براحدین علی الرازی البسامی اللی اس آیت کریمہ کی تغییر میں للعة بي ابن عباس رضى الله عنهائة فرمايا: حرج كامطلب يتكى-

ان کے شاگرد مجاہد فرماتے ہیں :ویحتج بدنی کل ما اختلف فید من الحوادث ان ما ادى الى الصيق فهو منفى وما أوجب التوسعة فهو اولى.

اس آیت کریمه سے مختلف حوادث وواقعات میں بدولیل پوئی جاسکتی ہے کہ جو تھم تھی پیدا کرے اس کا وجود تبیس اور جوفراخی و آسانی پدا کرے وی بہتر ہے۔

آیت کریمہ کا مطلب ہے کہ دین میں کوئی ایسی تنگی نہیں جس سے چھٹکارے كاراسته نه هو . جصاص، احكام القرآن، 251 : 3، طبع لاهور

امسام رازی فرماتے هیں۔ السنیس تنگی امام رازی، تفسیر الکبیر، 73: 23، طبع

امام قاضي بيضاوي قرماتنے هيں :ضيـق بتـكليف مايشتد القيام به عليكم .تنكي

ايستنى تنكيليف يكيا خنكيم ديكو جش أيز قائيم رهنا تلم يتراسخت هو يصاوى، انوار ، التُمنزيل و السوارُ والتا ويُلُهُ أَنْ فَيَ عَلَيْتُ مَعْضَيْرُ مَنْحَمُونَا ٱلْوَسَنَىٰ اَرْوَ حَ المُعالَىٰ اَ أَنْ ٠ 190 ) طبيع تهر النَّذِ بِالْوَالْنَ إِن فَيَاءَ مِن مِن يَعِينِمَا رَبِيهُ إِن مِن الْمِن مِن الْمُ مِن مِن و

عدين وك من مه كدر مول الله المنظم الله على وأله وعلم منظم المنظم المنظم

رفتع القلم عن ثلاثة عَنْ المنجنون ألمنظون على على عَقْلَه وعَنْ النَّائِم خَتَى يستيقظ وعن الضبي خَتِي يَجِتلُم إِنَّ مَنْ أَنِهِ الْمُ الْمُنْ أَنْ مِنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّ

تين بتم ك لوكون جرقاً نون لا كونين موتا مجنون جنن كي عقبل برخصه غالب موم والناجنب تك جيزار ته موجائ اور بجه and the state of t

جب تك إلغ منه وجائے . . .

.. أحاكم، المستدرية، 68 مُركة رقيم 2351، دار الكتب العلمية، بيروت، بين اشاعت 1411 ه. 2 إبن حِبَانَ، الطُّنْاخِينِي، 356 : 1، وقم 143، مؤسسة الربالة، بيروت، سن اشاعت 4141. ابن خزيمة، البطناجيخ ( 348 : 41 وقم 3046 أم المنكتب الأسالميء بيروت وه الثاغث 1390 و. 4 انساني ا السنن الكبري، 323 ﴿ 4٪ وقيم 7343، دار الكتب العلمية، بيرُوبتُونسُ الباعثِ 1111ه. 15 ابو إذا د. السنن، 140 : 4، رقيم 4401، دار الفكر ، 6دار قبطني، السنن، 138 : 3، رقيم 173، دار المعرفة، البيرويت وسن اشاعت 1419هـ السن

سيره عائشهمد يقدر منى الله عنها في دوايت يكدرول التدمل التدمليدوآ لدوملم في فرمايا:

و فيع النقيلم عن ثلاثة عن النائم ختى يسبتيقظ وعن الغلام حتى يحتلم وعن المجنون

تين تتم كوكوں پر قانون لا كونيں بنونا أنوے والا جب تك بريرار شبرہ وجائے ، يجہ جب تك بالغ شہوجائے اور مجنوں تك مجھدار نەنبوچا ئے۔

. 1 ابن حببان، الصحيح، ١٥٥٥: إنه رقم 42 إنه مؤسسة البرسيالة، بيروت، سن اشاعت 1414ه. 2 ابوداؤد، السنن، 141 : 4، وقم 4403، دار الفكر . 3 يبهقي، السنن الكبرى، 83: 3، رقم 4868، ملكتبة دار الساز مكة المكرمة، سن اشاعت 01414

المام نسائي اورائن مانبذ في سيدوعا كشرميد يقدرض القدعنها كروايت كوچندالفاظ كي تيديلي كراته بيان كياب :

رفع النقطم عن للإلة عن المائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبروعن المجنون حتى يعقل أويفيق.

تنمن تشم کے لوگوں پر قانون لاگونیں ہوتا موسنے والا جسبہ تنگ ہیں۔ شہو جائے ، پھوٹا (بچے) جہاتک ہڑا (ہاٹ) شہو جائے اور مجنوں جسبہ تلے متل مندلینی مجمدار ندہ و جائے۔

. انسانی، السنن الکبری، 323: 4، رقم 7343، دار الکتب العلمیة، بیروت، سن الشاعت العلمیة، بیروت، سن الشاعت 1411ه، 2ابن ماجه، السنن، 658: 1، رقبه 2041، دار الفکر، بیروت، الشاعت 1411ه، 2ابن ماجه، السنن، 658: 1، رقبه 2041، دار الفکر، بیروت، دعرت عائش مدیقه رشی المتد تعالی عنبافر باتی بیرک میں فررول التد عیاد آرو بهم فریاتے بوئ نا دلا طلاق و لاعتاق فی اغلاق،

# شدیدغصہ میں نہ طلاق ہے نہ ہی غلام آ زاد کرنا۔

. 1 حاكم، المستدرك، 216 : 2، رقم 2802، دار الكتب العلمية، بيروت، سن اشاعت 1411ه . 2ابو داؤد، السنن، 258 : 1، رقم 2193، دار الفكر

. 3 ابن ماجه، السنن، 660 : 1، رقم 2046، دارَ الفكر، بَيْرُوت ﴿ ﴿ أَمْ أَنْكُ أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ

. 4بيهقى، السنن، 357 يُرد قلم 1487 : مكتبة دار الله زمكة المكرمة السناهاعث 1414 هـ

. 5دار قطني، السنن، 36، إلى رقم 99، دار المعرفة، بيروبت، سن اشاعب 1386 ؛

.6ابس ابي شبيه، المصنف، 73 : 4، رقم 18038، مكتبة الرشد الرياض، سن أشاعبت 1409ه

" . أابو يعلَى المستند، أَ 42 ؛ 7، رقم 4444، دار المامون للتراث دمشق، سن اشاعت 404 أه

. 8 احمد بن حنيل، المستد، 276 : 6، رقم 26403، مؤسسة قرطيه، مصر

.9شاميين، المسند، 287 في أنه رُوقم 500ء فِي النواليوسالة بيروت بين الماعث 1405 علامه

عيني عمدة القارري مين اور عبدالله بن يوسف الزيلعي نصب الرايه (شرح هذايه) مين لكهتر هين الذاء أنه داؤ دالعلاق أطنه الغصب

أمام الوداؤة نر كها مُرْتِ خَيَّالَ مُن أَعْلَاقًا كُمَّا مَعَنَى عُصْلَةً هُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

.1عيسى، عمدة القارئ، 250 ؟ 20، يار، احياً عالتوات العربي، بيروت يراد المان العربي.

. 2عدالله بن يؤسف، نصيب الراية ر 223 ، قرر الجديب، عطر، سن أبداعت 1357 ه

- محمد بدبن إبنى بمكن ايوب الزرعني المعروف بإبن القيم الجوزي الدمشقي متوفى

The second of th

157ه بهی اغلاق کامِعنیَّعْصُههی بیان کرتے هین ۔ ﴿ ﴿ أَمَا لَمُ مَا اَلَّهُ مُعَالَىٰ كُرتے هین ۔ ﴿ ا

مسحسمادين ابي يكر، زادالمعاد، 214 : 5، متؤسسة الومسالة مكتبة المنار، بيروت ، الكويت؛ سن اشاعت 1407ه

ايك اورط يث ياك من بكرسول التصلى الشعليدة الدولم فرمايا:

كل طلاق جائز الاطلاق المعتوه.

ہرطلاق نافذ ہوتی ہے سوائے مدہوش کی (دی ہوئی) طلاق کے۔

. 1 ابن انى شيبه، المصنف، 72 : 4، رقم17912، 17914، مكتبة الرشد الرياض، سن اشاعت1409ه

.2عبدالرزاق، المصنف، 409 : 6، رقم11415، المكتب الاسلامي، بيروت .3على بس جعد، المنسند، 120 : 1، رقم 742، مؤسسة نسادر، بيروت، سن

اشاعت1410ه

كل طلاق جائز الاطلاق المعتوه والمغلوب على عقله.

مرطلاق نافذہوتی ہے سوائے مدہوش کی (دی ہوئی) طلاق کے جس کی عمل پر عصد عالب ہو۔

. 1 ترمذى، السنن، 496 : 3، رقم1911، داراحياء المتزاث العربي، بيروت

.2هبندی، کنزالعمال، 278 : 9، 27771، دارالکتب العِلمیة، بیروت، سن اشاعت1419ه

فقہاے کرام کے زوریک شدید عسم میں دی جانے والی طلاق کی حیثیت ورج ذیل ہے۔

أرادب المعتون من في عقله الجيلال، فيدخل المعتوه وأحسن الأقوال في الفرق بينه ماأن المعتوه هو القليل الفهم المختلط الكلام الفاسد التدبير لكن لايضرب

والايشتم بخلاف الجنون ويدخل المبرسم والمغمى عليه والمدهوش.

جنون (پاکل پن) کامطلب ہے کسی کی عقل ہیں خرائی وظل آٹا، اس میں معتود شامل ہے، وونوں میں فرق کرنے میں بہترین تول بیرے کہ معتود کامطلب ہے کم نہم، جس کی گفتگو میں غلط اور سیح خلط ملط ہولیکن معتود (مغلوب الغضب) نہ مارتا ہے نہ کالی گلوج بکڑے بہترین آور مدہوش واللہ بہوش اور مدہوش واقل ہیں۔

ابن نجيم الحنفي، البيحر الرائق، 268 : 3، دار المعرفة، بيروت

فالذي ينبغي العويل عليه في المنعوش ونحوه اناطة الحكم بغلبة الخلل في أقواله وأفعاله المخارجة عن هادته، وكلايشال فيسمن الحتل عقله لكبرا ولمريض أو لمستربة فاجما ته فمادام في حال غلبة الخلل في الاقوال والافعال لاتعتبراقواله وان كان يعلمها ويسوينها لأن هذه المعرفة والاوادة غيرمعتبرة لعدم حصولها عن ادراك صحيح كما لاتعتبر من الصبى العاقل.

مد ہوش وغیرہ کی قابل اعماد بات بیہ کہ اس مورت میں تھم شرق کا مداراس کے اقوال وافعال میں عادت ہے ہٹ کراور
اس کے خلاف بیہودگی وخرالی پائی جائے ہے ہوں جس کی تشل میں بڑھا ہے ، بیاری اور کی اھا کہ معیبت کی بنا پر خلال آجائے
تو اس کے اقوال وافعال جب تک بیر کیفیت غالب رہ کی ، اس کی باتوں کا اعتبار نہ ہوگا۔ اگر چان کو جانیا ہوا وران کا ارادہ کرے
کہ بیجا نتا اور ارادہ کرنا معتبر نیس اس لیے کہ اور اک صحیح ہے حاصل نیس ہوا جسے تھند نے کی بات کا اعتبار نیس۔

. 1 ابن عابدين، ردالمحتار، 244: 3، دارلفكرللطباعة والنشر، بيروت، سن اشاعت 1421ه. 2 عالمگيرى 353: 1، طبع كوئته. 3 الكاسانى، بدائع الصنائع، 3 اشاعت 1421ه مع فتح القدير، 343: 3، طبع سكهر

عبدالرحمن البحزرى الفقه على المذاهب الاربعتمين لكهتم هين والتحقيق عندالحنفية أن الغضبان الذى يخرجه غضبه عن طبيعته و عادته بحيث يغلب الهذيان على أقواله وأفعاله فأن طلاقه لايقع، وان كان يعلم مايقول ويقصده لأنه يكون فى حالة يتغير فيهاادراكه، فلايكون قصده مبنياعلى ادراك صحيح، فيكون كالمجنون، لان المسجنون لايلزم أن يكون دائمافى حالة لايعلم معهامايقول : فقديتكلم فى كثير من الأحيان بكلام معقول، ثم لم يلبث أن يهذى.

حنفیہ کے نزدیک تخیق یہ ہے کہ دہ خصہ دالاقتص جے اس کا خصراس کی طبیعت اور عادت ہے اس طرح باہر کردے کہ اس کی باتوں اور اس کے کاموں پر بے مقصدیت عالب آ جائے اس کی طلباق واقع نہ ہوگی ،اگر چہ وہ جانتا ہو کہ وہ کیا کہ دہا ہے اور ارادہ سے بی کہتا ہو کہونکہ دہ ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ جس میں اس کا اور اک لینی سوجھ ہو جھ میں تغیر اور تبدیلی آ جاتی ہے لہذا اس کا قصد و ارادہ صحیح شعور وصح اور اک پر بینی ہوتا ، لیس وہ (مجنوں و دیوائہ تو نہیں ہوتا کین قتی طور پر) مجنوں کی طرح ہوجاتا ہے ، کیونکہ ضروری نہیں کہ مجنوں ہمیشہ ولی حالت میں وہ کھول سے کہ جو کہا ہے اس کا پریند نہ ہو بلکہ بعض اوقات میں وہ معقول (عقل مندوں کی ضروری نہیں کہ مجنوں ہمیشہ ولی کا سات میں دے کہ جو کہا ہے اس کا پریند نہ ہو بلکہ بعض اوقات میں وہ معقول (عقل مندوں کی

ا تشريعات هدايه فيوضنات رضويه (مِلرَضُم) منانعی اور اصحاب الدلیل کا یمی قول ہے وال کے علاوہ ہم کسی کا اختاا ف نبیس بائے۔ دوسری جکہ اجسب طلاق کے الفاظ کلمے ائر تو اس نے طلاق کی نہیت کی تو اس کی دوی وطلاق د جا لیکی المام ز برى اللهم واورامام ابوطنيف عليدالر مدوامام ما لك مايدالر مدكا ميى قول هيد ووامام شاقتى رحمد اللهب ويدن كروه وسيد طلاق کی نیت کیے بغیرطلاق لکھتا ہو بعض علماء کرام جن بیں ضعبی نجنی اور زہری تھم شال ہیں سہتے ہیں کے طلاق وات ، وجا پہلی -اوردوسراتول سيه كدنيت كيغيرطلاق واقع نبيل بوكى وامام الإصنيف عليه الرحمية وامام ما لك مايد الرحمة كالمبترقول يست شافعی ہے منصوص ہے! کیونکم کمان میں احتمال پایا جاتا ہے، کیونک اس سے اہم کا تیزنہ بھی ہوسکتا ہے مادر میا و جب سے ے اور یغیر نیت کے کھر والول سے فم ہے لیے بھی نیز (العنی ابن قداند ( 7 رز ( 373 ) ...... اورمطالب اولی اسمی میں درج نے من اگرطاباق لکھے والا کے کرمین نے توریکمات فوجنگی کے لیے لکھے تھے اور مطالب اور می اور می اور مطالب اور مطالب اور میں اور میں اور می اور میں ا ، میں ایسے کھر والوں کو پریشان کریا خواہتا تھا ،تو اس کی باہت قبول کی بیائیگی میں کوئیدہ وہ اپنی نہیت کوزیادہ جایتا ہے ،اور اس بیٹے تھا۔ ۔ ۔ ۔ میں ایسے کھر والوں کو پریشان کریا خواہتا تھا ،تو اس کی باہت قبول کی بیائیگی میں کہوں دور یادہ جایتا ہے ،اور اس تھی طلاق کے علاوہ کسی اور چیز کی بھی محتمل ہے۔ جب وہ اپنی بیوی کو پریشان کرنا جاہتا ہواور حقیقت میں نبیں بلکے طلاق کا دہم دلانا جاہتا ہوتو اس ہے طابق کی نیت والانہیں پیکل (مرطال اولی انتھی کہ جب مدی ہے ۔ مدی ہے۔ ين جائيگا- (مطالب اولي المحي ( 5 / ( 346) ) باندى كيك ووطلاق كابيان من المن والمناه من المناه من المناه من المناه ال ﴿ طَلَاقُ الْاَمِةِ ثِينَتِ انِ احُرًّا بِكَانَ زَوْجُهَا إَوْ عَبْدًا، وَطَلَاقُ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ عَجُولًا إِنَ الْحُرِيدُ الْحُرِيدُ الْحُرَةِ ثَلَاثُ عَجُولًا إِنَّ الْحُرِيدُ الْحُرَالِيَ الْحُرَادِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ أَوْ عَبْدًا ﴾ وَقَدَالَ النَّمَافِعِيُّ ﴿ يَعَدُدُ النظَّلَاقِ مُنْعَبِّرُ بِهُ عَالِ الرِّجَالِ لِقُولِه عَلَيْهِ الصّ وَالسَّلَامُ ﴿ الطَّلَاقُ بِالْبِرِ جَنَالِ وَالْنِعِدَةُ بِالنِّسَاءِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُمَّا لِكِيَّةِ كُوالنَّ وَّالْـآدَمِيَّةُ مُسْتَنْدُ عِبِّهُ لَهَا ﴿ وَمَنْعَنَى الْآدَمِيَّةِ فِي ٱلنَّحْرِ ٱلْكُمَالُ فَكَانَتُ مَالِكِيَّتُهُ ٱبْلَحْ وَٱلْحُوْرَ وَلَنَا قَوْلُنَهُ عَلَيْهِ الْطَهُ وَالسَّلَامُ ﴿ طَلَّا إِنَّ الْآمَةِ أَنْتَانَ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ ( ٢) \* وَلا رُ حِلَ الْمَحَلِيَّةِ نِعْهُمَّةً فِي حَقِهَا، وَلِلرِّقِ ٱتَّرْفِي تَنْصِيْفِ النِّعَمِ اللَّا أَنَّ العُقدَة لا تتجر فَتَكَامَلَتُ عُقُدَتَانِ وَيَالُويُلُ مَا رُوىَ أَنَّ الْإِيقَاعَ بِالرِّجَالُّ إِلَّهِ سروك كلما مى المنتعب المراجعة على المتدال الموطا في المراجعة التراجعة الطراف المدال المراجعة المراجعة المراجعة منروك كلما مى المنتعب المراجعة على الموطا في الموطا في المراجعة عن ابن عمر بمعناه الطراف الوجعة الرجعة المراجعة ٧٠٧ (٢) 'حرجه اللدارميني ليني أبالمِشْسين "(٢) يَكْلِيد - لِيهِ إِنَّ وأبيه زواو و مي السنبه " بالأو النائج الذي المالية المرابط في السنبين المالية والمواجه والمواجع وال (١١٨٢) و بن ماجه في "مسه" ٢/٢/١ برقم (٤٠٨٠) والحاكم في "المستدرك" ٢٥/٢ وصححه الذهبي.

7.5

اور بای کودوطلا قین دی جاتی بین خواه اس کاشو برآ زادهی بویا غلام بوادر آ زادگورت کوشن طلا قین دی جاتی بین خواه اس کاشو برآ زادهی بویا غلام بور حضرت امام شافتی فرماتے بین طلاق کی تعداد ش مردی حالت کا اعتبار کیا جائے گا اس کی دلیل نک کا شرم ملی الله علیه و سال کا بید فرمان ہے: ''طلاق مردوں کے حساب ہے بوتی ہے اور عدت عورتوں کے حساب ہے بوتی ہے اور عدت عورتوں کے حساب ہے بوتی ہے '۔ (اس کی ایک دلیل یہ بی ہے ) مالک بوعا ایک اعراز ہے اور آ دمیت اس کا نقاضا کرتی ہے اور آ زاد شخص شی آ دمیت کا مفہوم زیادہ کا ل طور پر پایا جا تا ہے 'لہذا اس میں مالک بوٹ کا مفہوم زیادہ اور لیخ بوگا جاری دلیل نجی اکرم سلی الله علید دملم کا بیفر مان ہے: ''دکتیز کی طلاقیں دو بوتی بین اس کی عدت دو حیض بوتی ہے '' ایک دلیل بیہ بی اعلی الله علیہ دملم کا بیفر مان ہے ۔''دکتیز کی طلاقیں دو بوتی بین اس کی عدت دو حیض بوتی ہے '' ایک دلیل بیہ بین کیا جاسکی البذادو کمل مقدے (اس کے حق میں الازم بوں گئی ہے 'س کی تاویل بیہ بوگ : طلاق دیے کا افتیار مردوں کو دونا ہے۔ اس کی تاویل بیہ بوگ : طلاق دیے کا افتیار مردوں کو دونا ہے۔

# باندی کیلئے دوطلاق ہونے میں فقہی غرابب اربعہ

علامیان جریرطبری لکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ دسول الندمائی الندعائیہ وہ الدوسلم نے فرمایا لوغری کی طلاق دو
طلاقیں ہیں اور اس کی عدت دوجیش ہے۔ مجر بن تھی کہتے ہیں کہ ہم کواس حدیث کی خبر ابوعاصم نے دی اور انہوں نے مظاہر سے
روایت کی اس باب میں عبد اللہ بن عمر ہے بھی روایت ہے حدیث عائشہ غریب ہے ہم اِنسے صرف مظاہر بن اسلم کی روایت سے
مزوع جانے ہیں اور ان کی اس کے علاوہ کوئی حدیث نہیں ۔ علاوم عابر رضی الند عنم وغیرہ کا اس حدیث پر عمل ہے سفیان ، توری،
مزافی ماحر ، اور اسحاق کا بھی تول ہے۔ (جارم تریزی: جلداول: حدیث نمبر 1192)

حصرت ما کشہ سے روایت ہے کہ رسول الندسلی الند علیہ وا کہ والم نے فرمانیا یا مدی فی ظلاقیں دو ہیں اوراس کے قروؤیش ہیں ابوعاصم کتے ہیں کہ مظاہر نے صدیف تاسم حضرت عاکشہ سے ہی مسلی اللہ علیہ وا کہ وسطی اللہ علیہ وا کہ وارت کیا گراس میں ( بجائے فی و جا حیصتان کھی و بر قرائی تھیں وارد کے ابار عدی ہے والی ہے بیشن آبوداؤد: جلدوم: حدیث نمبر محمد وارد نے ابار ماہن الی شیر عرب مرام ہے گئی ہے بالی مند رفے حصرت عبد اللہ من مسعود وضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے فاوند والی عورت جمھے پر حرام ہے گئی تھیں والی عرب کے اور کہ اس کا خاوند والی عورت جمہداللہ این مسعود وضی اللہ عنہ سے دوایت نقل کی ہے کہ جب لونڈی کو بی ویا ہے جبکہ اس کا خاوند امام این جریہ طری ہے فیصور تیں ہیں ( ما لک کا ) کا ذیادہ حقد ادے ۔ (تفییر طبری ، دوایت قال کی چھے صورتیں ہیں ( ما لک کا ) ۔ امام این جریہ طبری نے حضرت این عباس وضی اللہ عنہ اس وارت نقل کی ہے لونڈی کی طلاق کی چھے صورتیں ہیں ( ما لک کا ) ۔ امام این جریہ طبری نے حضرت این عباس وضی اللہ عنہ اس وارت نقل کی ہے لونڈی کی طلاق کی چھے صورتیں ہیں ( ما لک کا ) ۔ امام این جریہ طبری نے حضرت این عباس وضی اللہ عنہ اس وارت نقل کی ہے لونڈی کی طلاق کی چھے صورتیں ہیں ( ما لک کا ) ۔ امام این جریہ طبری نے حضرت این عباس وضی اللہ عنہ اسے دوایت نقل کی ہے لونڈی کی طلاق کی چھے صورتیں ہیں ( ما لک کا ) ۔ امام این جریہ طبری نے حضرت این عباس وضی اللہ عنہ اس وارت نقل کی ہے لونڈی کی طلاق کی چھے صورتیں ہیں ( ما لک کا )

اس كونيتا اكل طلاق ب، اسكوة زادكرنا اكل طلاق ب، (مالك كا) اس كو (اينهاب يا بمال كو) ببركرنا (تمنتاد ، دينا) اكل طلاق ہے، اس کی برات اس کی طلاق ہے، اس کے مقاوئد کی طلاق اس کو طلاق ہے۔ (تغییر طبری روایت ،7135).

بائدى كى دوطلاقول مين شواقع واحناف كالخلاف

امام شافعی اس بات کے قائل ہیں۔ طلاق میں مرد کی حیثیت کا اعتبار کیا جائے گا بعنی اگر مرد آزاد ہوگا تو اسے تین طلاقیں وين كالمتيار بوكا اوراكر و غلام بوكا تواست ووطلا قيس دين كالمتيار بوكات

ا مام شاقعی نے اسپے مؤتف کی تائیر میں ہی اگر میں ہے گا بیفر مان پیش کیا ہے۔ " طلاق کا تعلق مردوں ہے ہے اور عدت کا تعلق خوا تمن سے ہے'۔ امام شافعی نے مقل ایل بیش کی ہے۔ مالک ہونا ایک خوبی ہے جوانسان کے ساتھ مخصوص ہے اور آزاد مناب هخص میں بیمنہوم کمل طور پر پایا جاتا ہے اس لئے (طلاق کا) ما لک ہونا مجی اس میں کامل طور پر پایا مبائے گااور وہ تنین طلاقیں وسیخ كائن بيئاس كے برنكس غلام ميں ملكيت كاعفر كم موتاب اس لئے وہ كم طلاقوں كا ما نك موكا۔

احناف بیدولیل پیش کرتے ہیں۔ بی اکرم اللہ نے ارشاد فرمایا: "کنیز کو دو طلاقیں ہوں کی اور اس کی عدت دوجیش ہے''۔اس کی مقلی ولیل میہ ہے؛ کل کا حلال ہونا مورت کے تن میں نعمت ہے اور غلام ہونا نعمت کو نصف کر دیتا ہے۔البتہ کیونکہ طلاق کواجزاء میں تقسیم بیں کیا جاسکتا اس لئے پوری دوطلاقیں ہوں گی۔امام شافعی نے جوابیخ مؤنف کی تائیدیں مدیث ویش کی می اس کا جواب بیہ ہے: طلاق دینے کاحق مردوں کو حاصل ہے۔اگر امام شافعی کے مؤتف کو درست تشکیم کرنیا جائے کہ ملاق کی تعداد میں مرد کی حیثیت کا عتبار کیا جائے گا'تو پھران کے پاس اس مدیث کا کوئی جواب بیں ہوگا'جوا مناف نے اپنے مؤتف کی تا ئیدمیں پیش کی ہے۔ " کنیر کودوطلاقیں ہون کی اوراس کی عدت دوجیش ہے"۔

ہنی مزاق کی طلاق

معازل ووضح ہے جوابی بات سے حقیقی معنی اور مغیوم مراو نہ لے ۔ تو اگر کمی مخص نے بنسی مزاق کے طور پر اپنی بیوی کوطلاق دے دی اور طلاق دینے کامعنی مرادنہ لیا ہو۔ تو بھی اس مخص کی طلاق واقع ہوجائے گی۔ پھیلوگ بھتے ہیں کہنسی مزاق کے طوریہ ا پنی بیوی کوطلاق دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے تحربید ملکل غلط ہے حدیث یاک میں ارشاوفر ما یا تمیا ہے کہ

ثلاث جدهن جدو هزلهن جد، النكاح والعتاق وال؛طلاق ييني رسول اللمملى الله عليه وسلم في ارشادقر ما ياكه تین چیزیں الی بیں جن کوبلس کے طور پر کرنا۔اور واقعی طور پر کرنا دونوں برابر ہیں۔(۱) نکاح (۷) عمّا تی بینی غلام آزاد کرنا (۳) طلاق حضرت الوجريزه كي دوايت من سالفاظ منقول بين:

ثلاث جد هن جد وهزلهن جد النكاج والطلاق والرجعة اليخي تين چيزي اليي بين جن كوقصدا كهنااور الني مزاق كيطوريدكها برابرب(١) تكاح (٢) طلاق (٣) رجعت ( سنن ابودود، كماب طلاق) موابوں کے سامنے نکاح کا پیجاب و تبول کرلیں تو تکام منعقد ہوجائے گا۔ ای طرح بالقصد و بیت النی مزاق میں صرح طور پرطلاق و يه دين توطلاق واقع بوجاتي ب ايسي بن اين كسي غلام كونسي مزاق بين آنه إوكر دب توغيام آنزاد بوجائه كالمنسي مزاق كوني عزر

الرسوبرغلام بوتوطلاق وينظ كاحق أست بي حاصل بوگا بيد الديد و الديد و المان و المان و المان و المان و المان و الم ﴿ وَإِذَا تِزَوَّ جَ الْعِبُدُ الْمُزَايَةُ ﴾ بِاذْنِ مَوْلَا أُو وَطَلَّقَهَا ﴿ وَقَعَ طَلَّاقَهُ وَلَا يَقَعُ طَلَّاقَ مَوْلَا أُهُ عَلَى امُرَاتِهِ ﴾ ؛ إِلاَّنَّ مِلْكَ النِّيكَاحِ حَقُّ الْعَبْدِ فَيَكُونُ الْإِنْسُقَاطُ الْيَنْدِ. دُوْنَ الْمَوْلَى ﴿ وَمَا الْمَوْلَى ﴿ The Partie of the Committee of the Contract of the second of the second

اور جب كوئى علام اسيدة قائي أجازت شيم سأته كني عورت ك نباته من الأستان أور بجراس عورت كوطلاق ويرسه الواس - تورت كوطلاق واقع موجائية كى ليكن اكراش كا آقاال علام كى بيؤى كوطلاق وبالانت الوليدوا تع منين موكى كونكر الأراش كا ماكيت العلام كاجن يبيخ البندان مناقط بعي غلام ك طرفت المناج أن قاكن طرف سين بيوكار المديد أناء المرافقة المناقط بعي غلام كاطرف المناقط بين الموكار المديد المناقط بعد المناقط بالمناقط بعد المناقط بعد المناقط بالمناقط بعد المناقط بعد المناقط بالمناقط بعد المناقط بالمناقط بالمن عَلَامُ يَنْ عَلَا لَى تَصَرِّعُوتَ مِينَ اطَاوَيْنَ فَي الْهِ مِنْ الْمَدِينِ فَي الْمِنْ الْمَدِينِ الْمَدِي الله مَا يَسْتُ عَلَا مُن سَكِيمُ وَتَ مِينَ اطَاوَيْنِ فَي اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ الله

" شادی کرتے کے بعد طلاق کا حق صرف اور صرف نالام کوی دیا گیا۔ کی بالک کوائی بابت کی اجازیت میں دی گئی کہ و غانام کواچی بیوی کوطلاق دیتے پرمجبور کر ہے۔ ضحابہ کرام رضی اللہ تیم کے دور میں بی مل تھا۔

. وَحَدَّتَنِي عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِعِ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ، فَالطَّلاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ، لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلاِقِهِ شَيْءٌ . (موطاء مالك، كتاب

حضرت سيدنا عبدالند بن عمر رضي التدعنهما فرمايا كلاية شفه المجس في النيخ غلام كوشاذي كربينه كي اجازت وسه دي الواب طال ق كامعاملہ غلرم كے ہاتھ ہى ميں ہے۔اس كے علاق أن كى اور كوطلاق كے معلى على كوئى اختيار تبيس ..."

حضرت سيدنا عبدإللد بن عباس وضي الله عنهما بيان كرتي بين كمدي ضلى الله عليه والدوسلم كے يائ ايك محص آيا اور كهنے لگا ،" يا رسول الله اعلیہ مرے آتانے میری شادی آئی ایک لوٹٹری ہے کردی تھی اور اب میں علیحدہ کرنا جا ہتا ہے۔ ارسول الله سلی . الله عليه والدوسكم بدين كرمنبر بر كفريب بوسية اور فيرمايا ، "ائت لوكو إيه كيا بهو كيابي كتم بين ب ايك مخص نه اسيخ غلام كي شاد ي این ایک وندی سے کردی ہے اور اب وہ چاہتا ہے کہ ان میں علیحد کی کرواد ہے۔ طلاق او ای کا ق ہے جو تو ہر ہے۔

# بَابُ إِنْقَاعِ الطِّلاق

﴿ بيرباب وقوع طلاق كے بيان ميں ہے ﴾

باب ايقاع طلاق كي فقهي مطابقت كابيان

علامه ابن محمود بابرتی حتی علیه الرجمه لکھتے ہیں کہ مصنف جب طلاق سنت کو بیان کرنے سے فارغ ہو سے تو انہوں نے طلاق سنت کے مقابل یعن طلاق برعت کو بیان کیا ہے کیونکہ مقابل کوسما سے ذکر کر بنایا ساتھ ذکر کر تا ہی تقابل کو متقاضی ہے۔ اس کے بعد مصنف نے طلاق کی وہ اقبام یاوہ صور نین جن میں طلاق واقع ہوگی یانہ ہوگا این کو بیان کڑیں ہے۔ .

﴿ جَنَامِيمُ إِنَّ الْمِدَامِينَ وَ صِلْ ١٨٥، مِيرَادِ إِنَّ وَمِلْ ١٨٥، مِيرَادِ إِنَّ فِي الْمِدَامِينَ وَمِ

مينك مرجيه مين فقهي ندايب كابيان من الإستان من المناسب

مسئلة سرجيدا كيب ابيها مسئله ہے جوطلاق كے مسائل عصور متفدمہ میں سب سے زیادہ اختلاف والا ہے جتی كماس میں مستفل سى كاليس بھى الله كائى كىئىن اوراس كے بازو ميں ليے مناقشے بھى ہوئے ، ينهاں بم اس كے بارہ من مختصر طور پر بچھ بيان كرنے بين : د ہے تو اس کا تھم کیا ہوگا؟ کیا اسے وہ طلاق واقع ہوگی جواہے دی گئی ہے یا کہ وہ تین طلاق واقع ہوگی جو معلق کی گئی ہیں؟ یا کوئی بھی 

. . . ذوم: اس كَيْ وَلِيلُ لِتَنْهِيدَ! اسْتَهُمرُ جِنْدَاسَ لِيَهُ كِهاجا تائبَ كِيهِ مِيابُوالِعُباسُ احمد بن عمر بنَ سَرَّ كَالقَاصَى الشَّافِي كَى طِرِلُفَ منسه بِ ؟ يا " جاتا ہے، بیشافعید کے بغداد میں فقید نتے اور (- 306 ) جری مین فوت ہوئے، نیام شافعی کے اسحاب کے اسحاب کے طبقہ میں شال ہوئے میں اور لیعیل علماء نے انہیں چوتھی صدی کے محد دنین مین شامل کیا ہے: (سیراعلام عبلاء (14 مر (201-) " ، ابسان كى جانب منبوب كرف كالسبيزيين كدامام سر كائنة كاسب سے يہلے فتوى ويا تھا كديد طلاق واقع تبيل بوقى ، 

، سوم: مسئدی اہمیت: مسئلہ مرجیہ طلاق کے اہم اور خطرناک میسائل میں شامل ہوتا ہے کیونکہ اس عبارت سے طلاق واقع نہ ہونے کا قول کہنے سے طلاق کا باب بالکل بند ہونا لازم آتا ہے، اور بیعبارت کہنے والا از دواجی ارتباط سے چھنکارا بی نہیں پاسکنا، اورشر ليعت اسلاميه بين ميد عظيم معامله هيه، كيونكه طلاق ( اگر چيابض افراداس كاغلط استيمال كريت نيس) بن بيعض حالات ميس مقبول الله بالله وجاتا ہے، جیسا کہ ایک قول ہے : آبنگ سے رگ کوذا عنا آیٹری علاق کے بنیم اس کے جنب طلاق کا باب ہی بند کردید جائے تو یہ عیب نیوں کے بعض فرقول کے مشاہر ہو جائیگا کہان کے نالیا طلاق و نیامطلقا منع ہے اور ساری فقدا سابی میں اس فی کولی م

مثال اورتظيرتيس لمق.

جبارم: اس مسئله كانتم : اس مي علاء كردوقول بيل-

پہر اور است ملاق واقع نیس ہوتی ، نیو وہ جوای وقت دی کی ہواور نہ بی معلق کروہ طلاق ( لیعنی تین طلاق) ابن سرت کے پہلاقول: اس سے طلاق واقع نیس ہوتی ، نیو وہ جوای وقت دی گئی ہواور نہ بی معلق کروہ طلاق ( لیعنی تین طلاق ) ابن سرت کا شافی جن کی طرف پیر سکار سنوب ہے کا بیکی افتیار ہے ، اگر چہ بعض علاء نے ان سے اس قول کا نفی کی ہے ، اور بہت سارے شافعی معما و نے اس میں سمتا بعت کی ہے ، بلکہ بعض ئے تو رفتے القد رہیں اسے اکثر احداف کی طرف منسوب کیا ہے ، اور صاحب " مجمع اللائھر

(1 ر 414 ) نے اسے "المهوط" نے اللی کیا ہے اور جس نے اس کے علاوہ کہا اس کا اٹکارکیا ہے۔ اس کی دلیل میہ ہے کہ : اگر بھتے طلاق کہنے پر نوری طلاق واقع ہوجائے تو پھر معلق کے تھم سے مطلق کردہ اس سے پہلے واقع ہوجائی ، اور اگر معلق کردہ تین طلاق واقع ہوجا کیں تو پھر فوری طور پر دی گئی طلاق واقع نہ ہوگی ؛ کیونکہ جب اسے تین طلاق ہو کئی تو پھر بعد میں دی گئی طلاق واقع نیس ہوگی ؛ کیونکہ وہ محورت تو اس کے نکاح سے نکل کر بائن ہو پھی ہے۔

ان کا کہنا ہے: اسے "منطقیوں کی اصطلاح یں "دور "کانام دیاجاتاہے، جواس عمارت کے کینے دالے کی سب طلاق سے محم کوئم کر کے دکھ دی ہے۔

دومراقول: طلاق واقع ہو جائیں،اوراس " دور " کوسی دور شارٹیں کیا جائیا،جہورانل علم احناف شافیہ اور حنایلہ کا بھی قول ہے،لین ان میں واقع شدہ طلاق کی تعداد میں اختلاف ہے اور بعض نے تو پہلے قول پر بہت شدیدا نکار کیا ہے،اوراس کے عدم جواز اوراس کے فیصلہ نہ کرنے کا فتوی دیا ہے۔

( اور گراگراس کوتیسری بارطلاق دے دی تواب اس کے لیے طلال نیس جب تک وہ کورت اس کے سوادوسرے سے نکاح شکرے ) البقرة ( ( 230 )

اوردومرے مقام پرارشاد باری تعالی ہے۔ ( اور طلاق والی مورش تمن بین میں انظار کریں )۔ اورای طرح باتی سب نصوص بھی۔ اوراس لیے بھی کہ اللہ سبحان و تعالی نے طلاق صلحت کی خاطر مشروع کی ہے ، جو طلاق کے ساتھ بی متعلق ہے ، اور انہوں نے جو بالکل بی طلاق کی ممانعت کردی ہے دواس کی شروجے تکو باطل کردی ہے ، اس طرح اس کی مصلحت بھی فوت ہو جا گیگی ، چنانچہ جو بالکل بی طلاق کی ممانعت کردی ہے دواس کی مشروجے تکو باطل کردی ہے ، اس طرح اس کی مصلحت بھی فوت ہو جا گیگی ، چنانچہ

مرف دليل اور محكم كى مناي اليها كرنا جائز أيس \_ ( ألمني ( 7 / . ( 332 )

طلاق (کے الفاظ) کی دو پنیادی الشام

و العَكْلاق عَلَى صَرْبَهُ نِ عَسَوِيْعَ ، وَكِنَايَة . فَالعَوِيْحُ فَوْلَه : آلْتِ طَالِق وَمُعَلَّفة وَطَلَّمَ فَعُكُ فَهُ لَهُ الطَّلاق وَلا وَطَلَّمَ فَعُكُ فَهُ الرَّجُعِيْ ﴾ لِآنَ ها لِهِ الْأَلْمَاطُ فُسْتَعْمَلُ فِي الطَّلاق وَلا تَسْتَعْمَلُ فِي الطَّلاق وَلا تَسْتَعْمَلُ فِي الطَّلاق وَلا يَعْقَدُ اللَّهُ الرَّجْعَة بِالنَّصِ وَوَلا يَهْقَدُ الى النَّيَّةِ ﴾ وَسَنَة مَسَوِيْتَ فِي الْإِمَالَة لِآنَهُ فَصَدَ تَسْجِيزَ مَا عَلَقَهُ الشَّرُعُ بِالْقِصَاءِ الْعِلَة فَيُرَدُّ عَلَيْهِ . وَلَوْ نَوَى الطَّلاق عَنْ وِنَاقٍ لَمْ يُدَيَّنُ فِي الْقَصَاءِ الْعَلَاق عَنْ وَالِي لَمْ يُدَيِّنُ فِي الْقَصَاءِ الْعَلَاق عَنْ وَالِي لَمْ يُدَيِّنُ فِي الْقَصَاءِ الْعَلَاق عَنْ وَالْتِي لَمْ يُدَيِّنُ فِي الْقَصَاءِ وَلَا يَعْمَلُهُ . وَلَوْ نَوى الطَّلاق عَنْ وَالِي لَمْ يُدَيِّنُ فِي الْقَصَاءِ وَلا يَعْمَلُهُ . وَلَوْ نَوى الطَّلاق عَنْ وَالِي لَمْ يُدَيِّنُ فِي الْقَصَاءِ وَلا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّهِ تَعَالَى لاَنَّ الْعَمَلِ لَمْ يُعَيِّلُهُ وَهُونَ اللهِ تَعَالَى لِلاَنَّهُ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى لِمَا يَعْمَلُ لِللهُ تَعَالَى لِللهِ تَعَالَى لِللهِ لَعَمَل لِللهِ تَعَالَى لِللهِ لَكُلاق لِي الْعَمَلِ لَهُ مَلِي الْعَمَلِ . وَعَنْ آبِى عَيْهُ اللهِ يَعَالَى لِللهِ لَكُولُ لِللهُ لَكُولُ اللهِ يَعَالَى لِللهِ لَكُولُ اللهِ يَعَالَى لِللهِ لَكُولُ اللهِ يَعَالَى لِللهِ لَهُ اللهِ لِللهِ لَعَالَى لِللهُ لَكُولُولُ اللهِ يَعَالَى لِللّهُ مَعَالَى لِللّهُ لَكُولُهُ اللهُ يَعَالَى لِللّهُ لَعَالَى لِللّهُ عَمَالَى اللّهُ لَكُولُ اللهُ عَمَالَى لِللّهُ عَمَالَى الطَّلَاقِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الْقَالِقُ اللهُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِي اللهُ المُعْلَى المُعَلِي المُعْلِقُولُ المُعْلِقُ الْعُلَالَ

27

ص اس و ت كي تقد يق كروى جائے كى كيونكدىيا فظ خلاصى دينے كے مفہوم بين استفال بوتا ہے۔ طراق بتدكالقهي مفبوم

حضرت عبداللد بن يرايد بن ركابدان في والداورووان كودادات قل كرت ين كريم صلى الله عليه وآله وسلم كى خدمت میں صاضر موااور وس کیا کہ میں نے اپن میوی کو بتہ طلاق دی آب نے بوجھا اس ہے آب کی کی مراد ہے گئی طلاقین مراد تیں میں نے کہا کدایک۔ آپ نے فرمایا اللہ کی میں نے کہا ہاں اللہ کی تم یہی آپ نے فرمایا وی ہوتی جوتم نے نیت کی اس عدیث وہم مسرف ای سندے جانتے ہیں۔ یادیث کوہم مسرف ای سندے جانتے ہیں۔

علماء سخابہ اور دوسرے علماء کالفظ البتہ کے استعمال میں اختلاف ہے کہ اس سے کنٹنی طلاقیں مراد ہو آئی ہیں خطرت تمر مردی ہے کہ یہ ایک بی طلاق ہے۔

حفرت على قرالة ين كذاس مع تنهن طلاقيل وأقع بهو جاتى بين اليفن الماعلم فرات بين كاطلاق دينظروا الناكي منية كااعتبار ہے آثر ایک ظلات کی نیت کی مولو ایک اگر تین کی شیت کی ہولو تین واقع مواتی بین لیکن اگر رونی نیت کی مولو ایک بی واقع ہوگی۔ 

امام ما لک علیہ الرحمہ بن انس فرمائے ہیں اگر لفظ آلبت کے ساتھ طلاق دے اور عورت ہے صحبت کر چکا تھے تین طلاق واقع بول گی۔امام شانعی فرماتے ہیں کدا گرا یک طلاق کی نبیت ہوتو ایک واقع ہوگی اور رجوع کا اختیار ہوگا اگر دو کی نبیت کی ہوتو دوا گر تین <sub>۔</sub> ک نیت کی جوتو تین واقع مول کی۔ (جائع بر ندی: جلداول: حدیث نمبر 1185)

لفظ 'مراح '' کے صرح ہونے یا شہونے میں تقیمی غراج اس اس است کے میں است کا است کا است کا است کا است کا است کا است

. الفظر "السراية "جمهورنقها، يج مال طلاق كصري الفاظ من شامل مين موتا، إلى اليا أركوكي محض الى يوي كوامري كيد الفاظ بوسل قواس مصطلاق كي ميت ك بغير طلاق والع نبيس موكى :

و بشانيعيدا وربعض جنابله كيتي بين كه زييطلاق كصريح الفاظ بين شامل أيوتاب الرب لي اكر بناويد في يوي ب "امري". كها تو طالا ق واتع بوجا ليكي واورخاوند كا تول ميت بذكرنا قيول نبيل موكا والابيركية أران بيركوني قريينه والالت كرب كدوه اس يصطلاق

ا دہیں ہا۔ رہاقیا. مثلا اگر دہ ہوی سے فعل والی جگہ میں جندی جائے کا کہتے کے بعد "ابری "کے اور شافعی حضرات میں سے اہن مجر کی رحمداللدكافتوى بكي ":امرى "كنابيك الفاظ بين شال بوتائي كونكديد برت بغير شدرك بي بي بي به در ح شدك ساتھة . اورالرمل نے نفایة المحمّان میں ذکر کیا ہے کیے " جب خاوند طلاق کے صریح الفاظ یو لیے تو پھر خاوند کی میہ یات قبول نہیں کی ب بينى باب نے طلاق كالداده بين كيا تقا اليكن مذكيا كرائن پركوني قيد ولالبت كرتا ہو؛ اورائ ميں إنہوں نے بيدا كركيا ہے كہ جب ره بوی کو کے : کمیت جلد جانے کا حکم دینے کے بعد اسرتی کا تفظ ہو لے آواس کا تبول کیا جائے کا رنھایة المصحتاج (6 / 429 اور مالکیہ میں کہتے ہیں کہ : بغیر ثبیت کے می افتظ سراح سے طلاق واقع ہوجا نگی ؛ کیونکہ ان کے ہاں بعض نے نزد کے بیالفظ مرح بیں شامل ہوتا ہے ، یا پھر مگا ہری طور پر لکھے جونیت کا بحاج تہدو۔

رائے جہور کا مسلک ہے، اس کیے السراح یا سر تک یا اسری کے القاظ سے طلاق ای صورت میں واقع ہوگی جب وہ طلاق لی نیت کرے گا۔

## طلاق صريح كالفاظ سيطلاق من فتهي غراب

علامه ابن قدامه رحمه الله كتبته بين ": قال ( اورجب وه كيم في تختيم طلاق دى، يا بين في تختيم عليمه ه كرديا، يا بين في تختيم على مدان المراح ال

امام شافتی کا مسلک یکی ہے، اور ابوعید الله بن حامد کا کرنا ہے کہ : طلاق کا صریح افظ صرف ایک بی ہے اور وہ طلاق اور اس سے بنائے جانے والے مسینے اس کے علاوہ کوئی اور لفظ صریح نہیں ، امام ابوحتیفہ علیہ الرحمہ اور امام ما لک علیہ الرحمہ رحم ہما الله کا مسلک یجی ہے۔

لیکن امام مالک علیہ الرحمہ اس سے بغیر نیٹ کے بھی طلاق واقع ہونے کے قائل بیں؛ کیونکہ طاہری کنایات نیٹ کے مختاج نبیں ہوتے۔اس قول کی ولیل بیہ ہے کہ فراق اور السراح کے الفاظ طلاق کے علاوہ بھی بہت زیاوہ استعال ہوتے ہیں ،اس لیے باتی کتابہ کے الفاظ کی طرح بینجی طلاق میں مرت نبیں ہوئے۔

#### طلاق كصرت الفاظ كافعيى بيان

علار علاؤالدین فی علیه الرحمد لکھتے ہیں کہ لفظ مرح مثلًا میں نے تقبے طلاق دی، تقبے طلاق ہے، تو مطاقتہ ہے، تو طالق ہے، فی علیہ الساخہ ہے ہوگائی ہے، فی طلاق دیتا ہوں، اسے مطلقہ ان سب الفاظ کا تھم بیہے کہ ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اگر چہ کچھ نیت نہ کی ہو یا بائن کی نیت کہ ویا بائن کی نیت ہو یا کہ میں نہیں جانزا تھا کہ طلاق کیا ہے ہے گراس صورت میں کہ وہ طلاق کو نہ جانزا تھا کہ طلاق کیا ہے ہے گراس صورت میں کہ وہ طلاق کو نہ جانزا تھا کہ طلاق کیا ہے ہے گراس صورت میں کہ وہ طلاق کو نہ جانزا تھا ویا ہے واقع نہ ہوگی۔

طلاخ ، تلاغ ، طاک ، تلاک ، تلاک ، تلاک ، تلاخ ، تلاح ، تلاق ، طلاق لیک قوتلے کی زبان ہے ، تلات ہیں سرتے کے افغاند ہیں ، ان سب ہے ایک طلاق رجعی ہوگی آگر چہ نیت نہ ہویا نیت کچھاور ہو۔ طال ان مطالام الف قاف کہا اور نیت طلاق ہوتو ایک رجعی ہوگی ۔ طلاق ہوتو ایک رجعی ہوگ ۔

اردویس بیلفظ کہ میں نے تھے چھوڑا ،صرت ہے اسے ایک رجعی ہوگی ، پچھ نیت ہو یا نہ ہو۔ یونسی پہلفظ کہ میں نے فارغ خطی یا فار محتی دی مرتج ہے۔

لفظ طلاق غلط طور پرادا کرنے میں عالم و جابل برابر ہیں۔ بہر حال طلاق ہوجائے گی آگر چدوہ کے میں نے دھمکانے کے الے غلط طلاق غلط طلاق غلط طلاق غلط الله فقط ہولوں کے غلط لفظ ہولوں کے غلط لفظ ہولوں کا طلاق متعمود نہ ہوگائے کے لیے غلط لفظ ہولوں کا طلاق متعمود نہ ہوگی تو اب اس کا کہا مان لیا جائےگا۔ (درمخار، باب صرح کی جسم ۲۳۳ ، بیروبت)

#### لفظ مطلقه مين " ط " كوساكن ير صف كابيان

﴿ وَلَوْ قَالَ آنْتِ مُطْلَقَةٌ بِنَسْكِيْنِ الطَّاءِ لَا يَكُونُ طَلَاقًا إِلّا بِالنِيَّةِ لِآنَهَا غَيْرُ مُسْتَعُمَّلَةٍ فِيهِ عُسرُفًا فَلَا يَكُونُ صَوِيْحًا ﴾ قَالَ ﴿ وَلَا يَقَعُ بِهِ إِلّا وَاحِدَةٌ وَإِنْ نَوْى آكْنَرَ مِنْ ذَلِكَ ﴾ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَنْفَعُ مَا نَوْى لِآنَهُ مُحْتَمِلٌ لَّفُظُهُ، فَإِنَّ ذِكْرَ الطَّالِقِ ذِكْرٌ لِلطَّلاقِ لُغَةً كَذِكْرُ الشَّافِعِيُ : يَنْفَعُ مَا نَوْى لِآنَهُ مُحْتَمِلٌ لَفُظَهُ، فَإِنَّ ذِكْرَ الطَّالِقِ ذِكْرٌ لِلطَّلاقِ لُغَةً كَذِكْرُ الشَّافِعِي : يَقَعُ مِا نَوْى لِآنَهُ مُحْتَمِلٌ لَفُظُهُ، فَإِنَّ ذِكْرَ الطَّالِقِ ذِكْرٌ لِلْعَلَمِ وَلِهِذَا يَصِحُ قِرَانُ الْعَدَدِ بِهِ فَيكُونَ نَصَبًا عَلَى التَّمْيِيزِ . وَلَنَا آنَهُ نَعْتُ اللّهَ اللّهُ عَلَى النَّمْيِيزِ . وَلَنَا آنَهُ نَعْتُ فَلَا يَحْتَمِلُ الْعَدَدَ لِآنَهُ ضِلْهُ، وَذِكُونَ فَصَبًا عَلَى النَّمْيِيزِ . وَلَنَا آنَهُ نَعْتُ فَرَدُ حَتَى قِيلَ لِلللّهُ مُنْفَى ظَالِقَانِ وَلِلنَّلَاثِ طُوالِقُ فَلَا يَحْتَمِلُ الْعَدَدَ لِآنَهُ ضِلَّهُ، وَذِكُونُ الطَّالِقِ ذِكُو لِلْقَلَاقِ هُو صِفَةٌ لِلْمَرُاهِ لَا لِطَلَاقٍ هُو تَطُلِيقٌ، وَالْعَدَدُ الَّذِى يُقُرَنُ بِهِ نَعْتُ السَلّمُ اللّهِ فِي كُولُ لِطَلَاقٍ هُو تَطُلِيقٌ، وَالْعَدَدُ اللّذِى يُقُرَنُ بِهِ نَعْتُ لِلْمَوْلِ فَاللّهُ وَقَالِلُهُ عَلَالِكُ وَلَا لَعَلَمُ اللّهُ مَا الْعَدَدُ اللّهُ وَلَا عَلَوْلُ اللّهُ عَلَوْلِكُ الْعَلَوْلُ الْعَلَوْلُ الْعَذَالُ الْعَلَوْلُ الْعَلَاقُ مَا مُعْتَاهُ طَلَاقًا ثَلَاثًا كَفُولِكَ آعَطُينَةُ جَزِيلًا

2.7

طلاق مح مختلف الغاظ مين نبيت كالعتبار

علامه علا والدین منی عاید الرمه لکھتے ہیں۔ ۔ ۔ : بسکی فعل نے اپنی بیوی ہے کہا، اسمطاقہ (بسلون طا) ، میں نے تیری طلاق جمیوز وی میں نے تیری طلاق جمیوز وی میں نے تیری طلاق کا راستہ جموز ویا میں نے تیری طلاق جہدر دی ، قرض وی ، تیر کے بات الله الله میں نے تیری طلاق کا راستہ جموز ویا ، میں نے تیری طلاق جیری طلاق ہوگی ، تیر کے بالله وی المات کے تیری طلاق جاری میں الله وی المات کے تیری طلاق جاری الله وی الله وی الله الله مقدر کردی ، ان سب الفاظ ہے اکر نیت طلاق ، ورجی واقع ہوگی ۔

(در مختار ، كتاب طلاق)

ی فیل مالدین منفی کلیمتے ہیں کہ مورت سے کہا اے مطلقہ، اے طلاق دی تی، اے طلاق، اے طلاق شدہ، اے طلاق الله میں استحالاتی کردو۔ طلاق ہوگئی آگر چہ کیے میرامقصودیت کے دہ پہلے یا فقہ، اے طلاق کردو۔ طلاق کردو۔ طلاق ہوگئی آگر چہ کیے میرامقصودیت کے دہ پہلے سے شوہر کی مطلقہ ہے اور حقیقت میں وہ ایسی ہی ہے بیٹی شوہراول کی مطلقہ ہے تو دیانیڈ اس کا قول مان لیا جی گا اور اگر وہ مورت پہلے کسی کی منکو حقی ہی تی بیٹی گرکہا تیر ہے طلاق نہ دی تھی بلکہ مرحمیا ہوتو بیتا ویل نہیں مانی جائیگی۔ یونمی آگر کہا تیر ہے شوہر نے تھے طماق دی تو بھی وہ بھی وہ بھی وہ بھی میں میں میں میں ہے۔

عورت سے کہا تھے طلاق دیتا ہوں یا کہا تو مطلقہ ہوجاتو طلاق ہوگئ مگر پر لفظ کہ طلاق دیتا ہوں یا چھوڑتا ہوں اس کے بید معنظ لیے کہ طلاق وینا جاہتا ہوں یا چھوڑٹا جاہتا ہوں تو دیائے نہ ہوگی قضاء ہوجائیگی۔اورا کر پر لفظ کہا کہ چھوڑے دیتا ہوں تو طلاق تنہ ہوئی کہ بیلفظ تصدوارا دوکے لیے ہے۔

(۱) تجھ پر طلاق (۲) کجھے طلاق (۳) طلاق ہوجا (۴) تو طلاق ہے (۵) تو طلاق ہوگی (۲) طلاق ہے ہاہم جاتی تھی کہا (۷) طلاق نے جا (۸) اپنی طلاق اوڑ معاور روانہ ہو (۹) میں نے تیزی طلاق تیرے آئجل میں باندھ دی (۱۰) جاتجھ پر طلاق ہوتی ۔ (عالم کیری باب وقوع طلاق ، جاہم ۲۵۵)

طلاق صرت كي مختلف الفاظ كابيان

﴿ وَإِذَا قَالَ : أَنْتِ الطَّلَاقُ آوُ آنْتِ طَالِقٌ الطَّلَاقُ آوُ آنْتِ طَالِقٌ طَلَاقً مَا لَنَّ طَالِقٌ طَلَاقً آوُ آنْتِ طَالِقٌ الطَّلَاقُ آوُ آنْتِ طَالِقٌ وَإِنْ نَوْى ثَلَاثًا فَتَلَاكُ ﴾ لَهُ ذِيَّةٌ آوُ نَوْى ثَلَاثًا فَتَلَاكُ ﴾ وَوُفُوعُ الطَّلَاقِ بِاللَّفُظَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ ظَاهِرٌ ، لِلاَنَّهُ لَوْ ذَكَرَ النَّعْتَ وَحُدَهُ يَقَعُ بِهِ

الطَّلَاقَ، فَإِذَا ذَكَرَهُ وَذَكَرَ الْمَصْلَرَ مَعَهُ وَآنَهُ يَزِيْدُهُ وَكَادَةً أَوْلَى.

وَآمَّا وُفُوعُهُ بِالدَّفَقُطَةِ الْأُولِي فِلَانَّ الْمَصْلَوَ قَدْ يُذْكُرُ وَيُوادُ بِهِ الِاسْمُ، يُقَالُ : رَجُلَّ عَدُلْ : أَيْ عَادِلَ فَصَارَ بِمَنْ لِلَةِ قَرْلِهِ آنْتِ طَائِقٌ، وَعَلَى هَلَا أَوْ قَالَ : آنْتِ طَلَاقًى يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ ابَشَا وَلَا يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى النِيَّةِ وَيَكُونُ رَجْعِبًا لِمَا بَيْنَا آنَهُ صَوِيْحُ الطَّلَاقِ لِعَلَيْهِ الطَّلَاقُ ابْعَلَى النِيَّةِ وَيَكُونُ رَجْعِبًا لِمَا بَيْنَا آنَهُ صَوِيْحُ الطَّلَاقِ لِعَلَيْهِ الطَّلَاقُ المَّنْ الْمُعْوَمَ وَالْمَكُونَ وَلَا تَصِحُ بِيَةُ النَّلَاثِ الْمَعْدَةُ وَمَنْ النَّهُ وَيَعُولُ الْمَاءُ الْأَجْنَامِ فَيَتَنَاولُ الْاَدْنَى مَعَ احْتِمَالِ الْكُلْ وَلَا تَصِحُ بِيَّةُ النَّلاثِ الشَّنَانِ فِي عَلَى النَّالِيْ اللَّهُ النَّلاثِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّلاثِ فَلَمْ النَّلاثِ فَلَمَّ مَعْ الْحِنْمَالُ الْكُلْ مَوْلَ اللَّهُ النَّلاثِ اللَّهُ النَّلاثِ اللَّهُ النَّلاثِ الشَّالِ فَلَا اللَّيْنَانِ فِي عَلَى النَّلاثِ الشَّنَانِ فِي عَلَى اللَّهُ النَّلاثِ الشَّنَانِ فِي عَلَى الْمُعْرَاقُ المُولِيَّةُ النَّلاثِ الشَّنَانِ فِي عَلَى الْمُولُولُ وَيَعُولُ الْمَالِيَّةُ النَّلاثِ الشَّالِ الْمُسَاءِ الْمُولُولُ الْمَالِيَ الْمُولُولُ اللهُ النَّلاثِ الْمَالِيْلَ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمَالِيْلُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْمَالُ الْمُعْدَالُ الْمُعْمَالُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْرَاقُ الْمُعْلِى الْمُعِلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى

2.7

اوراگرمردنے برکہائٹ الطّلاق یا یہ کہا آئٹ طابق الطّلاق یا یہ کہا آئٹ طابق طَلاقا تو اگراس کی کوئی نیٹ دہویا اس نے ایک کی نیٹ کی ہوئیا دو کی نیٹ کی ہوئو یہ ایک رجی طابق ہوگی اور اگر اس نے تین کی نیٹ کی ہوئو تین طلاقیں شار ہوں گی۔ دوسر سے لفظ اور تیسر سے لفظ کے ذریعے طلاق کا واقع ہونا تو ظاہر ہے 'چونکہ اگر وہ شخص مرف مفت ذکر کر دیتا تو اس کے قریعے بھی طلاق واقع ہوجاتی 'جب اس نے مفت ذکر کی اور اس کے ساتھ مصدر کو بھی ذکر کر دیا جواس میں مزید تا کید پیدا کر دہا تو بردجراولی طلاق واقع ہوجاتی 'جب اس نے مفت ذکر کی اور اس کے ساتھ مصدر کو بھی ذکر کر دیا جواس میں مزید تا کید پیدا کر دہا

رست دیس ہوگی جبکہ امام زفر کی ولیل اس بارے میں مختلف ہے۔ وہ پیفر ماتے ہیں : دو تین کا دھیہ ہے تو جب تین کی نیت درست در ۔۔۔ میں خواس کے جھے کی نبیت بھی لازی طور پر ورست ہونی جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں: عمن کی نبیت اس اعتبار سے ورست ہوتی ہے ۔ مولی نواس کے جھے کی نبیت بھی لازی طور پر ورست ہوتی جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں: عمن کی نبیت اس اعتبار سے ورست ہوتی ہے ہوں سرونکہ دومبن ہے پیمال تک کدا کر وہ مورت کنیز ہو تو مبنی ہونے کے مغیوم کا اغتبار کرتے ہوئے دو کی نیت مجی درست ہوگی کیکن م زاد مورت کے قل میں دو طلاقیں عدوییں اور ریافظ عدو کا احمال نیس رکھتا کیونکہ ایک کے منہوم کی رعایت ان میں کی جاتی ہے اور وہ بإفرد ہونے كا عتبار سے موسكتا ہے يامنس مونے كاعتبار سے موسكتا ہے جبكدواس سے الگ موتا ہے۔

طالق سمنے والے کی طلاق کابیان

علامدائن بيم معرى منى عليه الرحمد لكعت بين كدوب كم عنص في كباطالق ، تو يو جها كميا كدنون كس كاراو ي ي كباءاس نے کہا میں نے اپنی بیوی کے ارادے سے کہاہے، تو بیوی کوطلاق ہوجائے گی۔ جبکہ صاحب بحرارائق نے طلاق واقع ہونے کواس ے اقرار سے مشروط کیا ہے کہ اس نے بیوی مراولی ہے، بیرواضح تحقیق ہے اور اللہ تعالٰی کی تو فیق سے عبارات میں موافقت ہوگئ ہے،اس کی ممل بحث دوسری جکدمسائل کی وضاحت اورولائل کی جھان بین کے ساتھ ددالمبعت إ کے جارے حاشیہ میں مذکور ہے، اس کی طرف رجوع مجھ پرلازم ہے کیونکہ دوسری جگدالی تحقیق نہ پائے گا، سب تعربیف اللہ تعالٰی غالب اور بخشنے والے کے لئے بی ہے۔ ( بحوالر ائق ، باب طلاق ، جسم ۱۳۵۳، ایج ایم سعید کر اچی )

الفاظ طلاق سي وقوع طلاق كافقهي بيان

يبال مصنف نے خلاق دسينے كے لئے عربي ميں استعال ہونے والے بعض جملوں اور تركيب كاتھم بيان كيا ہے۔مصنف نے یہاں تین جملے کا سکے ہیں۔(i) انت الطلاق (ii) انت طالق الطلاق (iii) انت طالق طلاقا مصنف نے ان کے بارے میں میکم بیان کیا ہے۔ اگر مرد نے کمی نیت کے بغیریدالفاظ استعمال کئے ہوں یا اس نے ایک یا دوطلاقیں دینے کی نمیت کی ہوئو ان نتیوں صورتوں میں ایک رجعی طلاق واقع ہوگی۔ یہاں مصنف نے بیمسئلہ بیان کیا ہے: اگر مرد نے تین طلاقوں کی نبیت کی ہوئو تنین طلاقیں واقع ہوجا کیں گی۔اس تھم میں اختلاف کی دلیل عربی زبان کا محاورہ ہے

جہاں تک دوسری اور تیسری تشم کاتعلق ہے کینی انت بطبال قی المطلاق انت طالق طلاقا تو ان کے ذریعے طلاق کا واقع ہونا تناج وضاحت نہیں ہے کیونکہ اگر وہ مخص صرف صفت کا تذکرہ کرتا 'یعنی انت طالق کہدویتا' تو بھی طلاق واقع ہوجاتی کیونکہ ہیہ ِ لفظ طلاق دینے سے کئے ''صریح'' کی حیثیت رکھتا ہے کیکن جب اس نے اس مفت طالق کے ساتھ مصدر لیعنی طلاق کا لفظ بھی استعال كرديا' تو اب اس صفت ميں تا كيد كامغهوم پيدا ہوجائے گا۔ جہاں تك پہلے جملے كاتعلق ہے۔ ليعنی' انت الطلاق' كہنے كا تعلق ہے تو اس جملے ہے بھی طلاق واقع ہوجائے گی۔اس کی دلیل سیہے:لفظ طلاق اگر چیمصدر ہے لیکن عربی زبان کامحاورہ یہی ے بعض او قات مصدر بول کراہم مرادلیا جاتا ہے جیسے لفظ''رجل عدل''بول کر''رجل عادل''مراد لیتے ہیں۔اس لئے یہاں بھی

انت الطلاق بول كرانت طالق مراوليا جائيگا۔

ای طرح اگر کوئی شخص انت طلاق کہتا ہے لینی افظ طلاق کو' ال' کے بغیر پولٹا ہے تو اس کے ذریعے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے اوراس میں بھی نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اوراس کے ذریعے بھی رجعی طلاق واقع ہوتی ہے۔اس کی دلیل ہم پہلے بیان کر چکے بین طلاق کا مفہوم بیان کرنے کے لئے عام طور پر بی الفاظ استعال ہوتے بین اس لئے ان کی حیثیت صریح کی ہوگی اور لفظ صریح کے ذریعے ایک رمینی طلاق واقع ہوتی ہے۔

اس پر بیاعتراض کیا جاسکتا ہے: مصنف نے پہلے یہ بات بیان کی ہے: اگر مرد نے یہ الفاظ استعال کرتے ہوئے تین کی نیت

کی ہؤتو تین طلاقیں واقع ہوجا کی گی۔ جب لفظ صرتے کے ذریعے ایک رجعی طلاق ہوتی ہے تو پھر آپ نیت کی دلیل ہے ای لفظ کے ذریعے ایک رجعی طلاق ہوتی ہے تو پھر آپ نیت کی دلیل ہے ای لفظ کے ذریعے تین طلاقیں ہوجانے کا تھم کیے دے سکتے ہیں؟ مصنف نے اس کا جواب دیتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے۔ اس شخص فی خوالماتی دینے کے لئے لفظ 'امصد' استعال کیا ہے اور مصدر کے بارے میں ذبان اور محاور رے کا قانون یہ ہے: اس میں کشرت نے طلاق دینے کے لئے لفظ 'امصد' استعال کیا ہے اور مصدر کے بارے میں ذبان اور محاور کے بارے میں اصول یہ ہے: اس میں اور عموم کا اختال موجود ہوتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے: مصدر ''اسم جنس' 'ہوتا ہے اور اسم جنس کے بارے میں اصول یہ ہے: اس میں کشرت میں کئی ہے احتال کے ہمراہ او ان نے بینی ایک کی طرح دو بھی شامل ہوسکتا ہے' کل میں او نی نینی ایک کی طرح دو بھی شامل ہوسکتا ہے' کل میں او نی نینی ایک کی طرح دو بھی شامل ہوسکتا ہے' کل میں او نی نینی ایک کی طرح دو بھی شامل ہوسکتا ہے' کل میں او نی نینی ایک کی طرح دو بھی شامل ہوسکتا ہے' کل میں او نی نینی ایک کی طرح دو بھی شامل ہوسکتا ہے' تو پھر آپ و وطلاقوں کے بارے میں مرد کی نیت کا اعتبار کیوں نہیں کرتے ہیں؟

مصنف نے اس کا جواب دیتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے: اس بارے بیں دو گی نیت درست نہیں ہوگی۔اس سکے بین ان رفر کی دلیل مختلف ہے۔ وہ بیفر ماتے ہیں: کیونکہ دو تین کا حصہ ہے اس لئے جب تین کی نیت درست ہوگی تو اس کے بعض حصے لین دو کی نیت ہی درست ہوئی چاہئے۔مصنف اس کا جواب یہ دیتے ہیں۔ تین کی نیت اس لئے درست ہے کیونکہ دو جنس ہے۔ یہی دو کی نیت ہی درست ہوئی چاہئے و مصنف اس کا جواب یہ دیتے ہیں۔ تین کی نیت اس لئے درست ہے کیونکہ دو جنس ہے دینے کی نیت ولیل ہے: اگر اس محض کی ہوئ کو نی کنیز ہوئ تو جنس ہے معنی کا اعتبار کرتے ہوئ ان والیا فاظ کے ذریعے دو طلاقیں و پینے کی نیت کرنا درست ہوگا۔ لیکن آزاد مورت کے تی بین دو کا عدد جنس نہیں بلکہ عدد ہوگا اور اس لفظ کے ذریعے جنس کا مفہوم مراد لیا جا سکتا ہے تو سے مدد کا حتی نیا رہے ہوئے ان الفاظ ہے ہے جو وصد ان ہوتے ہیں اور ان میں ایک بی رعایت کی جاتی ہے اور دو معنی یا تو فر دہونے کے اعتبار ہے ہوگا یا جنس ہونے کے عتبار ہوئے جی عدد دو کا عدد نہ تو فر دہونے کا عتبار ہے ہوگا یا جنس ہونے کے عتبار ہے ہوگا جبکہ دو کا عدد نہ تو فر دہونے کے اعتبار ہے ہوگا یا جنس ہونے کے عتبار ہے ہوگا جبکہ دو کا عدد نہ تو فر دہونے کا عتبار ہے ہوگا جاتی ہے۔ اور دن تی خر دین ہونے کا عتبار کیا جاتا ہے۔

أنْتِ طَالِقُ الطَّلَاقَ كَهُ كَابِيان

﴿ وَلُوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقُ الطَّلَاقَ فَقَالَ : اَرَدْت بِنَقُولِي طَالِقٌ وَاحِدَةً وَبِقَوْلِي الطَّلَاقَ الطَّلَاقَ الطَّلَاقَ الطَّلَاقَ الطَّلَاقَ وَطَالِقٌ وَاحِدِهِ مِنْهُمَا صَالِحٌ لِلْلِيْقَاعِ فَكَانَّهُ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ فَتَقَعُ رَجْعِيَّتَانِ إِذَا كَانَتُ مَدْخُولًا بِهَا .

بیران مرمنف نے بید مسئنہ بیان کیا ہے۔ اگر کوئی گفتی بیالغاظ استعال کرتا ہے۔ "انت طالق البطائ "اوروہ بیہ ابتا ک بیٹر نے بہلے نقط بیتی طالق البطائ کے در بیلاد وسری طلاق مراد کی اور دوسری لفظ بیٹی الفظاق کے در بیلاد وسری طلاق مراد کی تحقی تواس کی اس بات کی تصدیق کی جائے گئ کیونکہ ان دونوں الفاظ میں سے جرابیک افزا طلاق واقع کرنے کی معلان بہت رکھتے ہے تو ان کا مقبوم مہی جو گئے اس محل اس میں میں جو گئے تواس کے انت طالق کو الت کا بیابوں جائے گئی میں دور جو میں دور جو میں ما قبل ہوا تھی واقع جو جو میں میں ہوگا بھی ہوگا ہوئے کی جو ایک میں ہوگا ہوئے کہا ہوئے اس کے جیم میں دور جو میں طلاقی واقع ہو جائے گئی ہوئے کہا ہوئے کہا ہوئے تو اس کے جیم میں دور جو میں ہوئے کے انت طالق کہا ہوئے تو اس کے جیم میں دور جو میں ہوئے کی میا ہوئے کہا ہوئے کہا ہوئے کہا ہوئے کہا ہوئے کی میں کے جیم میں ہوئے کی جو میں ہوئے کہا ہوئے کہ کو اس کے جیم کی کہا ہوئے کہا ہوئے کہا ہوئے کہا ہوئے کہا ہوئے کہا کہا ہوئے کہا کہا ہوئے کہا ہوئے کہا کہا ہوئے کہا کہا ہوئے کہا کہ کو کہا کہا کہا کہا کہا کہ کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کی کے کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہا کہ کو کہا کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کر کے کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہ کو

# عورت کے وجودیا کسی عضو کی مفوق طلاق کی نسبت کرنا

﴿ وَإِذَا اَضَافَ السَّكُ السَّكُ وَلَكَ ﴿ مِنْلَ اللَّهِ مَا لَهُ اللَّهُ مِا لِعَبَّرُ بِهِ عَنْ الْجُمْلَةِ وَقَعَ الطَّكُ فَي لِانَّهُ الْخَالَةِ وَالْحَدُلُ الْحَدُلُ اللَّهُ وَالْحَدُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>۱) ــ بنجنده منجرجوا "الهداية" والما أخرجه الن عدى بالساد صعيف عن ابن عداء أردين الله عنه أنا اللين لك "لهن لو ت المروح با يتركس الساروح" وللل في قفظه مقصود المصنف، لكوته البندل به على لافرح من الاحداء التي يعربها عن حدمه السحص تناسان "عسب برية" ٢٨ و "الدلوية" ٢١/١

*ד*המה

اور جب مرونے طلاق کی نبست مورت کے مل وجود کی طرف کی یا اس کے می ایے جز می طرف کی جس سے پوراوجود مراو
لیا جا اسکتا ہے تو طلاق واقع ہوجائے گی کیونکہ اس کی نبست اس کے کل کی طرف کی ٹی ہے اوراس کی مثال ہوں ہوگی جیسے مرونے یہ
کہا ہو: انت طائق ۔ اس کی ولیل ہے ہے: ''ت' محورت (موث ) کی خمیر ہے اگر مرویہ کے: تمہاری گردن کو طلاق ہے 'تمہاری گدی کو طلاق ہے 'تمہاری موٹ کو یا تمہارے جرے
گدی کو طلاق ہے 'تمہارے سر کو طلاق ہے 'یا تمہاری دوس کو یا تمہارے بدن کو یا تمہارے جم کو یا تمہاری شرکاہ کو یا تمہارے جرے
کو (طلاق ہے 'تو ان تمام مورتوں میں طلاق واقع ہوجائے گی کے ونکہ ان اعتباء کے دریعے پوراجسم مراد لیا جا تا ہے۔

جہاں تک لفظ جسم اور بدن کا تعلق ہے تو وہ طاہر ہے اور جہاں تک دیکر الفاظ کا تعلق ہے تو ارشاد ہاری تعالیٰ ہے: ''گرون آ زاد کرنا''۔ یہ بھی ارشاد ہے :''ان کی گروئیں جسک گئ'۔ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:'' اللہ تعالیٰ ان شرمگاہوں پرلعنت کرے جو (محدور وں کی ) زین پررہتی ہیں'۔

ال طرح بير مقوله ب: فلال محض الحق م كاسرب يا عربون كا چره ب ياس كى دوح بلاكت كاشكار به محمى ادراس سے مراد و دى فرات بيوتى ہے ۔ ايك دوايت كے مطابق افظ خون بھى اى قبيل سے تعلق ركھتا ہے جيے كہا جاتا ہے : وَمَا مُهُ بِدُرُ (اس كاخون دائيگاں گيا) اور لفظ نفس بھى اسى قبيل سے تعلق ركھتا ہے اور بيا بات ظاہر ہے ۔ اسى طرح : گرمرونے ایسے جز و كوطلاق دى جو پھيلا ہوا ہو ( يعنى كى اعضاء بر صمتل ہوئو تو بھى طلاق واقع ہوجائے كى ) جيسے مروبہ كيے : تمبارے نصف ( وجود ) يا ايك تم اكى ( وجود ) كوطلاق ہو ايسى كى اليمن بولا ہوا جن خريد و فروخت و غيره كى طرح تمام تصرفات كا كى بوتا ہے تو اسى طرح برطان قى كا بھى كى بوكا ، والد تا جا كہ كے اليمن بوكا ، والد تا كا بھى كى بوكا ، والد تا بيات كا بوكا ، والد تا بيات كى ديات كے تن جى بيكر ہے كو بيات ہوگا ، والد تا ہو ديود برطلاق ما نتا بڑے گے ۔ اللہ تا جا كا تا ہوگا ، والد تا ہوگا ، وا

علامہ علا وَالدین حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اگر مریا گردن پر ہاتھ رکھ کر کہا تیرے اس سریاات گرون کوطلانی تو اواقع نہ ہوگی اور اگر ہاتھ نہ دکھاا وریوں کہا اِس مرکوطلاق اور مورت کے سرکی طرف اشارہ کیا تو واقع ہوجائے گی۔

ہاتھ یا اُنگل یا ناخن یا باوس یا بال یا ناک یا بندلی یا ران یا پیٹھ یا پیٹ یا زبان یا کان یا مونھ یا تھوڑی یا وانت یا سینہ یا پیتان کوکہا کہا۔ے طلاق تو واقع شاہوگی۔

جزوطلاق بھی پوری طلاق ہے آگر چا کیے طلاق کا ہزاروال حصد ہومٹنلا کہا تھے آ دھی یا چوتھائی طلاق ہے تو پوری ایک طلاق بڑے کی کہ طلاق بڑے گی کہ طلاق ہوگی اور ایک سے زیادہ طلاق بڑے گی کہ طلاق سے حضابیں ہو سکتے ۔ اگر چنداجزاذکر کے جن کا مجموعہ آئی کہ نصف اور تہائی اور چوتھائی کہ بحث کی مثلا کہا کیک طلاق کا فصف اور آس کی تہائی اور چوتھائی کہ نصف اور تہائی اور چوتھائی کا مجموعہ ایک سے زیادہ ہے البندا دو واقع ہوئیں اور اگر اجزاکا مجموعہ دو سے زیادہ ہے تو تین ہونگی۔ بوئی ڈیڑھ میں دواور ڈھائی میں تین اور اگر دو طلاق کے تین نصف کے تو تین ہونگی اور ایک طلاق کے تین نصف کے تو تین ہونگی اور ایک طلاق کے تین نصف میں دو اور اگر کہا ایک سے دو تک تو ایک ، اور ایک سے تین

子でいしいといういかり

# طلاق کی نسبت بدنی اعضاء کی طرف کرنے کا فتہی بیان

ای طرح اگر مرویہ کیے: تمہاری کردن کوطلاق ہے تہاری کدی سرروح جسم بدن شرمگاہ چرے کوطلاق ہے۔ یہ وہ الغاظ
ہیں کہ عربی کے محاور سے بیس ان سے پوراجسم مراولیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مصنف نے اس بات کی مثالیں چیش کی جیس کہ عربی کے محاور سے بیس ان الغاظ کے ذریعے پوراو جود مراولیا جاتا ہے۔ جبال تک انتظام ماور بدن کا تعلق ہے تو اس کے ذریعے پوراو جود مراولیا جاتا ہے۔ جبال تک انتظام میں ان الغاظ کے ذریعے پوراو جود مراولیا جاتا ہے۔ جبال تک انتظام میں ان الغاظ کے ذریعے پوراو جود مراولیا جاتا ہے۔ جبال تک انتظام میں ان الغاظ کے ذریعے پوراو جود مراولیا جاتا ہے۔ جبال تک انتظام میں ان الغاظ کے ذریعے پوراو جود مراولیا جاتا ہے۔ جبال تک انتظام میں ان الغاظ کے ذریعے پوراو جود مراولیا جبال تک انتظام میں انتہاں کے دریا کہ تاریخ کی میں ہے۔

جہاں تک لفظ گرون اور گدی کا تعلق تو اس کے ذریعے ہر او جو دمراد لینے کی دلیل اللہ تعالی کے بیفر مان ہے۔ '' تو ایک گدی

(یعنی پورا غلام) آ زاو کرتا' رای طرح ایک مقام پر ارشاد باری تعالی ہے: '' ان کی گردنیں (یعنی ان کے پورے وجود) جھکے

ہوے ہوں'' فرج (یعنی شرمگاہ) بول کر پوراو جو دمراو لینے کی دلیل نبی اکرم تلاقے کا پیفر مان ہے: '' اللہ تعالی ان فروق (یعنی مورتوں

کی شرمگاہ یعنی ان مورتوں) پر لعنت کر ہے جو زینوں پر رہتی ہیں' ۔ یعنی پر دے کا خیال نہیں رکھتی ہیں۔ لفظ سریا چرہ بول کر پوراو جود

مراو لینے کی ولیل محربی کا بیماورہ میفلان راس القوم (فلاں شخص اپنی توم کا سرہے) یعنی اس کا وجود پوری توم کے لئے باعث افتخار

ہے۔ فلان ولیل العرب (فلاں شخص عربوں کا چیرہ ہے) یعنی اس کا وجود ہوں کے لئے باعث افتخار ہے۔ فظار روح'' کے ذریعے

پوراو جود مراو لینے کی دلیل عربوں کا پیم تقولہ ہے: ہلک روحہ (اس کی روح یعنی اس کا پوراو جود ہلاک ہوگیا)

باتهداور بإول وغيره كى طرف طلاق كى نسبت كرف كابيان

﴿ وَكَذَا الْمَخِلَاثُ فِي كُلِّ جُزُء مُعَيَّنٍ لا يُعَبَّو لِهِ عَنْ جَمِيْعِ الْبَدَنِ . يَكُونَ مَحِلًّا لِلطَّلَاقِ وَكَذَا الْمَخِلَاثُ فِي كُلِّ جُزُء مُعَيَّنٍ لا يُعَبَّو لِهِ عَنْ جَمِيْعِ الْبَدَنِ . يَكُونَ مَحِلًّا لِلطَّلَاقِ وَكَذَا الْمَخِكُمُ فِيهِ قَضِيَّةً لِلإضَافَةِ ثُمَّ يَسُرِى إِلَى الْكُلِّ كَمَا فِي الْجُزُء الشَّائِع، بِخِلَافِ فَيَثُبُتُ الْحُكُمُ فِيهِ قَضِيَّةً لِلإضَافَةِ ثُمَّ يَسُرِى إِلَى الْكُلِّ كَمَا فِي الْجُزُء الشَّائِع، بِخِلَافِ مَا إِذَا الْحُرْمَةُ فِي سَائِدِ اللَّهُ وَالشَّائِع، الْحَلَّ الْحِلَّ مَا إِذَا الْحُرْمَةُ فِي سَائِدِ الْاَجْزَاءِ تُغَلِّبُ الْحِلَّ فِي هَذَا الْجُزْءِ وَفِي الطَّلَاقِ الْاَمُو عَلَى الْقَلْبِ.

فِي هذا الجَرَءِ وَفِي المصاري ، يَسَرَ عَلِيهِ فَيُلُغُو كَمَا إِذَا آضَافَهُ إِلَى رِيُقِهَا آوُ ظُفُرِهَا، وَهِلْذَا وَلَنَا آنَهُ آضَافَهُ إِلَى رِيقِهَا آوُ ظُفُرِهَا، وَهِلْذَا وَلَنَا آنَهُ آضَافَهُ إِلَى رِيقِهَا آوُ ظُفُرِهَا، وَهِلْذَا وَلَنَا آنَهُ آصَافَهُ إِلَى الطَّلَاقِ مَا يَكُونُ فِيهِ الْقَيِّدُ لِآنَهُ يُنْبِءُ عَنْ رَفْعِ الْقَيْدِ وَلَا قَيْدَ فِي الْيَدِ وَلِهِلْذَا لَا تَصِحُ إِضَافَةُ اليَّدِيكَاحِ إِلَيْهِ، بِخِلَافِ الْجُزُءِ الشَّائِعِ لِآنَّهُ مَحِلٌّ لِلنِّكَاحِ عِنْدَنَا حَتَى لَا تَصِحُ إِضَافَةُ اليَّدِيكَاحِ إِلَيْهِ، بِخِلَافِ الْجُزُءِ الشَّائِعِ لِآنَهُ مَحِلٌّ لِلنِّكَاحِ عِنْدَنَا حَتَى لَا تَصِحَ إِضَافَةُ اليَّذِيكَاحِ عِنْدَنَا حَتَى لَقُوا فِي الظَّهُرِ وَالْبَطُنِ، وَالْاَظُهُرُ وَالْاَظُهُرُ وَالْاَظُهُرُ وَالْاطُهُرُ وَالْاَظُهُرُ وَالْاَظُهُرُ وَالْاَطُهُرُ

الله لَهُ لَا يَصِحُ لِلاَّنَّهُ لَا يُعَبَّرُ بِهِمَا عَنْ جَمِيْعِ الْبَكَنِ.

يد اوراگرمرد يد كيد: تهارب ما ته كوطلاق بئياتمهار بيا والكوطلاق به تو طلاق واقع نبيس موكى امام زفر اور امام ثافعي قر مات بیں: واقع ہوجائے گی۔ای طرح میداختلاف ہرائ متعین جزء کے بارے میں بایا جاتا ہے جس کے ذریعے پوراجسم مراد ند ب با با امام زفراً ورامام شافعی کی دلیل بیدے :عقد تکاح کی دلیل سے بدایک ایساج و بن گیا ہے جس سے نفع حاصل کیا جاسکا ب و با المراب الما من المام كالمحل بن سكما ب توبيطلاق كالحل بهي بن جائد كالمادة الضافت كالقاصف و المهم ساء اس میں منتخم ٹابت ہوگا اور پھروہ تھم پورے وجود میں جاری ہوگا جیسا کہ جزء شائع میں ہوتا ہے۔اس کے برخلاف جب اس کی طرف نکات کی نسبت کی جائے ( تو تھم مختلف ہوگا ) کیونکہ یہاں متعدی کرناممکن نہیں ہے کیونکہ تمام اجزاء کی حرمت اس جزاء میں حلت پرغالب آجائے گی جبکہ طلاق میں معاملہ اس کے الث ہوتا ہے۔

ہماری دلیل بید ہے: اس محض نے طلاق کی نسبت اس جزء کی طرف کی ہے جو طلاق کا کل نہیں ہے تو بیلغو جائے گا، تو بیاس طرت ہوگا' جیسے اس شخص نے طلاق کی نسبت عورت کے تھوک یا اس کے تاخن کی طرف کی ہو۔اس کی دلیل میہ ہے: طلاق کا کمل وہ مضورون ببرس میں قید کامفہوم بایا جاتا ہے ہو کیونکہ طلاق قیدختم ہونے کی خبردین ہے اور ہاتھ میں ایسی کو کی قیدنیس پائی جاتی ' يني ويس ب باتيد ك طرف نكاح كي نسبت بهي نبيل كي جاني -جزيثا كع كالحكم ال ي مختلف م كيونكه بهار يزويك وو نكاح كا محل بے بیبان تک کداس کی طرف نکاح کومنسوب کرنا درست شار ہوگا اور اس دلیل ہے وہ طلاق کا بھی محل ہے۔ پشنگا ( کمر ) اور پیٹ کے بارے میں فقہاء نے اختال ف کیا ہے زیادہ ظاہر یہ ہے ( کہان کی طرف طلاق کی نسبت کرنے پر )وہ درست نبیں ہوگی، كيونكهان دونول اعضاء كے ذريعے پوراجسم مراز بيں لياجا تا۔

اعضاء كى طرف نسبت سے عدم طلاق كاوقوع

علامة على بن محدز بيرى حنفى عليه الرحمه لكحة بين -اور جب كمى شخص في ما تحديا أنكلى يا ناخن يا پاؤل يا باك يا پنڈلى ياران يا پینچه یو پنینه یاز بان یا کان بامنه یا نشوزی یادانت یاسینه یالپتان کوکها که است طلاق توواقع ند بهوگی . (جو بره نیره، کاب طاق) أترس يأترزن پر ہاتھ د كھ كركہا تيرے اس سرياال گردن كوطلاق تو واقع نه ہوگی اوراگر ہاتھ نه رکھااور يوں كہاال سركو ت اورعورت ئے سرکی طرف اشارہ کیا تو واقع ہوجائے گی۔ ( درمختار، کتاب طلاق)

انعضاء كي جانب منسوب طلاق مين ققهي اختلاف

يهال مسنن نے بعض ديگراعضاء كائتكم بيان كيا ہے:اگر شوہر نے طلاق مخصوص اعضاء كی طرف منسوب كی ہوا تو اس كائتكم يا ہوگا؟مسنف بیفر ماتے ہیں:اگر شوہرنے بیوی کے ہاتھ پاؤں کوطلاق دی ہوئو ہمارے نزدیک طلاق واقع نہیں ہوتی۔ لبتہ اس بارے میں امام زفرادرامام شافعی ولیل مختلف ہے۔ان کے نزدیک الی صورت میں طاق داتع ہوجاتی ہے۔ مصنف نے یہاں میاسول بیان کیا ہے اسلام شافعی کے درمیان ہرائ متعین جزء میں پایاجاتا ہے جس کوذکر کرے طابق دی تی ہواد رائی جواد رائی جواد رائی جا ہوں ہے۔ مسلول بیا جاتا ہے جس کوذکر کرے طابق دی تی ہواد رائی جزء کے درمیان ہرائی جزء میں بایاجاتا ہے جس کوذکر کرے طابق دی تی ہواد

امام زفراورامام شافعی این مؤقف کی تائیدییں بیدلیل بیش کرتے ہیں۔ جس جزء کوطلاق دی گئی ہے، تو جب اس ہے انتخاب کیا جاسکتا ہے تو اس کا مطلب ہے، تو جب اس ہے اور جب وہ ذکاح کا گل ہوگا تو اس کا امطلب ہے، ہوگا 'وہ طلاق کا مجل ہوگا تو اس کا اور کی مطلب ہی ہوگا 'وہ طلاق کا مجمی کل ہے اس کے اس مجمی کل ہے اس کے اس میں تھم ٹابت ہوجائے گا اور پھر اسے پورے وجود کی طرف منسوب کردیا جائے گا جس طرح مشتر کے جزء کی نسبت پورے وجود کی طرف منسوب کردیا جائے گا جس طرح مشتر کے جزء کی نسبت پورے وجود کی طرف منسوب کردیا جائے گا جس طرح مشترک جزء کی نسبت پورے وجود کی طرف منسوب کردیا جائے گا جس طرح مشترک جزء کی نسبت پورے وجود کی طرف کردی جاتی ہے۔

اس پر بیاعتراض کیا جاسکتاہے: آپ نے بیکہا اس جزء سے انتفاع کیا جاسکتا ہے اس لئے وہ کل نکاتے ہوگا۔ نکاتے کا کل ہوگا تو وہ طلاق کا بھی کل ہوگالیکن اس پر بیاعتراض کیا جاسکتا ہے: اگر کوئی شخص کسی عورت سے یہ کہے: میں تمہار یہ ہاتھ سے نکاح کرتا ہوں 'یا پاؤل سے نکاح کرتا ہوں' تو آپ کے فزو یک بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا۔

اس کا جواب انہوں نے بیدویا ہے: یہاں نکاح منعقدا ک دلیل ہے نہیں ہوتا کہ اگر نکا نجاس جزء سے کرلیے جائے اتواس کے

منتیج میں صرف اس مخصوص جزء کے بارے میں حکت ثابت ہوگی اور دیگر تمام اجزاء وجودا پی اصل صورت میں برقر ارر ہیں گے اور
اس کا نتیجہ یہ نکلے گا: تمام اجزاء بدن کے مقابلے میں اس ایک جزء کی حکت جرمت کے سامنے مغلوب ہوجائے گی۔ طلاق کے
معاملے میں ہم اس متعین جزء کو معتبر اسی لئے کرتے ہیں کی ونکہ طلاق کا معاملہ نکاح سے مختلف ہے بینی اس متعین جزء میں جب
طلاق کو نافذ قرار دیا جائے اواس کی حرمت ثابت ہوجائے گی۔ اب آگر چددیگر اجزاء میں حکت کا مفہوم پایا جاتا ہے اسکون کی ایک ہے۔
جزء کی حرمت دیگر تمام اجزاء کی حکت کو تم کردے گی۔

یہاں مصنف نے یہ بات بیان کی ہے۔ احناف ایس بات کے قائل ہیں: لفظ طلاق کے ذریعے کاح کوختم کیا جاسکتا ہے اور یہ تبداس جگدلگائی جاسکتی ہے۔ جہاں یہ موجود ہے۔ جہاں یہ موجود ہی نہیں ہوگی و بال سائے ہے۔ نہ کورہ بالاسئلے ہیں بعنی جب شو ہرنے طلاق کی نسبت عورت کے ہاتھ کی طرف کی ہے اس جس ہم نے اس بات کا جائزہ لیے کہ اس نے طماق کو ایک اس جن جب شو ہر نے طلاق کی نسبت عورت کے ہاتھ کی طرف کے ہائی ہو کہا ہے۔ اس بات کا جائزہ لیے کہا ہے کہا تھی ہو کے اس جس موجود گل کے دلیل ہے وہ طلاق کا کی نہیں جو سکتا ہو کا کہا تھی ہو سکتا ہو کہا تھی کی عدم موجود گل کی دلیل ہے وہ طلاق کا کہا تھیں ہو سکتا جب دہ طلاق کا کو نہیں ہوگا۔

اس کی مثال اس طرح ہوگی: جیسے کہ شوہ مورت ہے یہ کہے: تمہاری تھوک کوطلاق ہے یاتمہارے ، خن کوطلاق ہے کیونکہ تھوک اور ناخن طلاق کامحل نہیں ہوتے ہیں اس نے یہ الفاظ موثر نہیں ہو سکتے۔ چونکہ ہاتھ اور پاؤں میں ایس کو کی قیرنزیں پائی جاتی اس سے انہیں طلاق نہیں دی جاسکتی۔اس طرح ہاتھ اور پاؤں سے فکاح بھی نہیں کیا جاسکتا۔

اس پر سیاعتراض کیا جاسکتا ہے: آپ مشترک جزء کودی جانے والی طلاق کے نتیج میں پورے وجود کوحد ق ہونے کے کیوں

سے معنف نے اس کا جواب مید دیا ہے: جس طرح ہے مشترک جروی طرف نکاح کی نبیت کی جائے تو وہ پورے وجود کی قال میں؟ معنف نے اس کا جواب کا مطلب میں اور منعقد جو جاتا ہے۔ تو جب وہ مشترک جرونکاح کا کل ہوسکتا ہے تو اس کا مطلب میں کا دو منتوب ہوگا ہے جس کے منتج میں نکاح منعقد جو جاتا ہے۔ تو جب وہ مشترک جرونکاح کا کل ہوسکتا ہے۔ میران مصنف نے بیات میان کی ہے: حودت کے پیٹ یا پشت کی طرف طلاق کی ضبت کرنے کے منتج میں طلاق ہونے یا نہ ہوئے کے بارے میں نقباء کے دومیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ تا ہم زیادہ متاسب میں ہے کہ الی دی ہوئی طلاق تیس ہوگی۔ اس کی ولیل ہے ہے: پشت اور پیٹ دونوں الفاظ کے ذریعے پورا وجود مراونیس لیا جاتا ہے۔

نصف ياايك تهائى طلاق وسييخ كابيان

طلاق كاجر مجمى كمل طلاق ہے

علامہ علا والدین خفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جزوطلاق بھی پوری طلاق ہے اگر چدا پک طلاق کا ہزارواں حصہ ہومثلاً کہا تھے آ دھی یا چوتھائی طلاق ہے تو پوری ایک طلاق بڑے گی کہ طلاق کے حصے بیس ہو سکتے۔اگر چندا جزاؤ کر کیے جن کا مجموعہ ایک ہے زیاده ند بوتوایک بوگی اورایک سے زیاده بوتو دومری می پڑجائے گی شاہ کہاایک طلاق کا نصف اورائی کی تربی اور چوتھائی کہ نصف اور تہائی اور چوتھائی کا مجموعہ ایک سے زیادہ ہے لیتراوہ واقع ہوئی اوراگر اجراکا مجموعہ دو سے زیادہ ہے تی دوگی ۔ یوئی ذیر ہے میں دواور ڈھائی میں تین اوراگر دو طلاق کے تین نصف میں دو اوراگر کہاایک سے دو اور ڈھائی میں تین تعدید میں دو اوراگر کہاایک سے دو تک توایک ماورایک سے تین تک تو دو۔ (ورمی کرم کاب طلاق)

#### اطلاق طلاق يسعدم تجزى كابيان

یبال مصنف نے بیر سنگ بیان کیا ہے: اگر کوئی تضم اپن بیوی کو آدمی یا ایک تبائی طلاق دیدے تو عورت کو ایک پوری طلاق بو جوبات کی مصنف نے اس کی ولیل بیبیان کی ہے: طلاق کو اجراء شر تعقیم نبیں کیا جا سکتا اور جس چیز کی پر جیٹیت ہو کہ اجراء شر تعقیم نبیں کیا جا سکتا ہواس کے کسی جزء کو آکر کرنا اس کے پورے وجود کو آکر کرنے کے متراوف ہوتا ہے۔ یبال مصنف نے بیر مسئلہ بیان کیا ہے: اگر کوئی شخص مورت کو جن طلاق س کے قین صرح کر کے طلاق دے تو اس کے جتیج میں مورت کو تین طلاق میں ہوجائے گ۔
اس کی دلیل بیہ ہے: ووطلاقوں کا ایک حصر ایک طلاق شار ہوگا تو جب تین صرح ہوں گے تو لازی طور پر عورت کو تین طلاقیں ہوجائیں اس کی دلیل بیہ ہے: ووطلاقوں کا ایک حصر ایک طلاق شار ہوگا تو جب تین صرح ہوں گے تو لازی طور پر عورت کو تین طلاقیں ہوجائیں گی۔

اگر شوہر نے بیوی کوایک طلاق کے تمن صحرکر کے دی ہواتو اس بارے میں دوتول ہیں۔ایک قول کے مطابق دوطلاقیں واقع ہوں گ ہوں گی کیو کہ ایک طلاق کے تمن صح کرنے کا مطلب سے ہے: وہ ذرکورہ طلاق بن ربی ہے تو بیاں دوسری طلاق کا ضف حصہ ہو اس لئے دوطلاقیں کھل شارہوجا کیں گی۔ دوسراقول سے ہے: اس صورت میں تین طلاقیں واقع ہوں گی اس کی دلیل ہے ہے: شوہر نے ایک طلاق کے تین فصف لیتی تین صصے کے ہیں اور ہر حصہ چو تک اپنی الگ دیشیت رکھتا ہے ای لئے تین حصے ہونے کی صورت میں تین طلاقیں واقع ہوجا کیں گی۔

## عربی کے بھن جملوں سے طلاق کے استدلال کابیان

﴿ وَلُوْ قَالَ بَانَّتِ طَالِقٌ مِنْ وَاحِدَةٍ إِلَى ثُنَيْنِ أَوْ مَا بَيْنَ وَاحِدَةٍ إِلَى ثُنَيْنِ فَهِى وَاحِدَةً إِلَى ثَلَاثٍ فَهِى ثِنَتَانِ , وَهَا اعْنَهَ آبِي . وَلَوْ قَالَ بَنِ وَاحِدَةً إِلَى ثَلَاثٍ فَهِى ثِنتَانِ , وَهَا اعْنَهَ آبِي . وَقَالَ بَنْ وَاحِدَةً إِلَى ثَلَاثٍ فَهِى ثِنتَانِ , وَهَا اعْنَهَ آبِي عَنْ مَنْ اللَّانِيَةِ ثَلَاثُ فَ وَقَالَ زُفَرُ اللَّاوَلَى لَا يَقَعُ شَىءً ، حَنِيفَة , وَقَالَ فِي الْأُولَى هِى ثِنتَانِ وَفِي النَّانِيةِ ثَلَاثُ فَ وَقَالَ زُفَرُ اللَّولَى لَا يَقَعُ شَىءً ، وَهُو الْقِيَامُ لِآنَ الْعَالِيةَ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْمَضْرُوبِ لَهُ الْغَايَةُ وَفِي النَّانِيةِ تَقَعُ وَإِحِدَةً ، وَهُو الْقِيَامُ لِآنَ الْعَالِيةَ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْمَضْرُوبِ لَهُ الْغَايَةُ وَفِي النَّالِيةِ اللَّهُ الْعَالِيةِ عَلَى هَذَا الْمَحَالِطِ اللَّهُ الْعَالَةُ اللَّهُ الْعَالِيةِ عَلَى اللَّهُ الْعَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالِيةِ عَلَى اللَّهُ الْمُوادَ بِهِ الْكُلُومِ مِنْ فِرَهِمِ إِلَى هِاللَّهُ اللَّهُ الْولَا الْمُوادَ اللَّهُ الْمُوادَ اللَّهُ الْمُوادَ اللَّهُ الْمُ الْقُولُ الْمُوادِ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ ال

الْاَفَلِ وَالْاَفَلُ مِنْ الْاَكْتُ وَقَاتَهُمْ يَقُولُونَ مِينِي مِنْ سِتِينَ إِلَى سَبْعِينَ وَمَا بَيْنَ سِتِينَ إِلَى سَبْعِينَ وَالْاَفَ أَلْكُلِ فِيْمَا طَزِيْقُهُ طُويُقُ الْإِبَاحَةِ كُمَا ذُكِرَ، إِذَ الْاَصْلُ فِي الطَّلَاقِ هُوَ الْحَظْرُ، ثُمَّ الْغَايَةُ الْأُولَى لَا بُدَّ آنْ تَكُونَ مَوْجُودَةً لِيَتَرَتَّبَ عَلَيْهَا الشَّانِيَةُ، وَوُجُودُةً قَبْلَ الْبَيْعِ لَاَنَّ الْغَايَةَ فِيْهِ مَوْجُودَةٌ قَبْلَ الْبَيْعِ وَلَا الْعَايَةُ فِيْهِ مَوْجُودَةٌ قَبْلَ الْبَيْعِ وَلَوْ نَونِي الشَّانِيةُ وَوَجُودُهُمَا بِوَقُوعِهَا، بِخِلَافِ الْبَيْعِ لِلاَنَّ الْغَايَةَ فِيْهِ مَوْجُودَةٌ قَبْلَ الْبَيْعِ . وَلَوْ نَونِي الشَّانِينَ وَوَالَةً لَا قَضَاءً لِلاَنَّهُ مُحْتَمَلُ كَلَامِهِ لِلْكِنَّةُ خِلَافُ الظَّاهِ .

ترجمه

ا نے کلام سے کل مراد لیما اس صورت میں ہوتا ہے۔ جب ایاحت کا طریقتہ و جیسا کہ صاحبین نے یہ بت بیان کی ہے جبکہ طلاق میں اصل ممانعت ہے پھراس کے ساتھ پہلی غایت کا موجود ہوتا بھی ضرور ک ہے تا کہ اس پر دوسری غایت کوم تب کیا جا سکے ادر اس کے وجوب کی دلیل سے اس کا وجوب ہوسکے جبکہ خرید و فروخت کا تھم اس سے مختلف ہے کیونکہ سودے سے پہلے یہاں اور اس کے وجوب کی دلیل سے اس کا وجوب ہوسکے جبکہ خرید و فروخت کا تھم اس سے مختلف ہے کیونکہ سودے سے پہلے یہاں غایت موجود ہے۔ اگر مرد نے ایک طلاق کی نبیت کی بوئو و یانت کے اعتبار ہے اس کی بات تعلیم کی جائے گی کیکن قضا و کے اعتبار

ے سیام میں کی بائے کی ایس کی ایس کی ایس کی کلام اس مفہوم کا اختال رکھتا ہے لیکن سے بات ظاہر کے خلاف ہے۔ ویر مصطلاق کہنے ہے دوطلاقوں کا وقوع

علامه علا فالدین حنق ملیدالرحمه لکھتے ہیں کہا گر کمی شخص نے کہا ڈیڑھ طانا تی تو دوہ دیکی اورا کر کہا آ دی اورا ڈھائی کہا تو تین اور دواورآ دھی کہا تو دو۔ (درمختار ، کتاب طلاق)

جب طلاق کے ساتھ کوئی عدد یا وصف مذکور ہوتو اُس عدد یا وصف کے ذکر کرنے کے بعد واقع ہو گی صرف طلاق ہے وہ آئع نہ ہوگی مثلًا لفظ طلاق کہا اور عدد یا وصف کے بولے ہے جہلے عورت مرگئ تو طلاق نہ ہوئی اورا گرعدد یا وصف بولئے ہے جہلے شوہر مرگئی تو طلاق نہ ہوئی اورا گرعدد یا وصف بولئے ہے جہلے شوہر مرگئیا تو ذکر نہ پایا گئیا صرف ارادہ پایا گئیا اور صرف ارادہ ناکا فی ہوا در ساتھ ہوگئی کہ جب شوہر مرگئیا تو ذکر نہ پایا گئیا صرف ارادہ پایا گئیا اور مرف ارادہ ناکا فی ہوگئی۔ مند ہند کر دیا تو استے موافق ہوگی در نہ دی ایک ہوگئی۔ علامہ ابن نجیم شفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔

اورجس مخص کی چار تورتیں ہیں اور یہ کہا کہتم سب کے در میان ایک طلاق تو چاروں پر ایک ایک ہوگ ۔ یو نبی دویا تھن یا چار طلاقیں کہیں جب بھی ایک ایک ہوگی گرائن صور تو ہ میں اگریزیت ہے کہ ہرایک طلاق چاروں پر تقسیم ہوتو دو میں ہرایک پر دو (۲) ہوگی اور تین یا چار میں نہرا یک پر تین ،اور پانچ ، چے ، سات ، آٹھ میں ہرایک پر دواور تقسیم کی نیت ہے تو ہرایک پر تین نو ، دس دغیرہ میں بہر حال ہرایک پر تین واقع ہوگی۔ یونمی اگر کہا میں نے تم سب کو ایک طلاق میں شریک کردیا تو ہرایک پر ایک ہوگی۔ (بحرائرائق ،کتاب طلاق)

### عددى جملول كي تقسيم يدوتوع طلاق كابيان

یہاں مصنف نے عربی کے بعض جملوں کا تکم بیان کیا ہے: اگر شوہر مختلف نوعیت کے القاظ استعمال کرتا ہے تو الفاظ کے اختلاف سے تھم میں کیا فرق آئے گا۔ سب سے پہلے مصنف نے ان دوجملوں کا ذکر کیا ہے۔

(i)انت طالق من واحد الى ثنتين (حميم ايك عدوتك طلاق ب)

(ii) انت طالق ما بین واحدة الی ثنتین (تمهیس ایک اوردو کے درمیان جو ہے اتی طلاق ہے) مصنف فرماتے ہیں: اس صورت میں ایک طلاق واقع ہوگی جبکہ درج ذیل جملوں کا تھم مختلف ہے۔

(i)انت طالق من واحدة الى ثلاث (تميس ايك عدر تين تك طلاق م)

(ii) انت طالق مابین واحدة الى ثلاث (تمهیر) بیدے تین كورمیان جو باتی طلاق ب

اس صورت میں دوطلاقیں ہول گی لیکن میام الوصنیفہ کے نزد یک ہے۔صاحبین بینی نیز ماتے ہیں: بہلی صورت میں دوطلاقیں ہول گی لیکن میا میں المواقیں ہول گی۔امام زفر کی دلیل اس بارے میں مختلف ہے۔

وه يفر ماتي بين: مهلى مورت بين كوئى طلاق نبين بوكى جبكه دومرى صورت بين ايك طلاق بوكى -

روی روی این به به را مسال و معلی جاری کی دلیل بیاس کے مطابق ہے۔ اس کی دلیل بیے: اصول بیے: غایت مغیا میں داخل نہیں ہوتی ہے معنی فرمائے ہیں: بدد لیل قباس کے مطابق ہے۔ اس کی دکھتے ہیں فروخت کر دئ تو اس میں غایت اور مغیا واخل نہیں ہول کی ۔ انگل ای طرح کہ بکیل صورت میں جب مرد نے بیکا، جہادہ جو محک طلاق ہے" یا" بیکیا: ایک اور دو کے درمیان جو ہے 'تہمیں اتی طلاق ہے' کا دو کو کی مدائیں ہو ہے ہے 'تہمیں اتی طلاق ہے' کہ تو اس صورت میں ایک عاب ہود وو مغیا ہے اور کیو کک ان دونوں کے درمیان دومرا کو کی عدائیں ہے ہواں لیے بہت ہوں گئے ہے۔ اس کے بیجمل اتی طلاق ہوائی میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اس صورت میں جب مرد نے بیکی ہور میان جو ہے تہمیں ایک سے کے اس کے بید جمارہ نو تھی ہیں ایک سے کے اس کے بید جمارہ نو تھی ہیں ایک ہورمیان دومران مورت میں جب مرد نے بیکی ہورمیان دومران مورت میں ایک طلاق واقع ہوجائے گی۔ صاحبین : نے کا عدو پایا جاتا ہے' جوعد دومون نے بیکی اور میں عدد ہے' اس کے دومری صورت میں ایک طلاق واقع ہوجائے گی۔ صاحبین : نے کا عدو پایا جاتا ہے' جوعد دومون کی ہوتے ہیں ان صرات میں ان صرات ہیں ہوگی ہیں۔ اس کی مراد میں شائل ہو تے ہیں ان صرات ہیں میں ایک طروق کی میں جوتے ہو' تو اس صورت میں ایک اور ایک میں شائل ہوں گے گہذا ہوں سے ایک سے ایک سے ایک سے ایک میں دوم میں میں ایک اور ایک میں واقع ہوجائیں گی جیک ہو تو ہو گی گی ہو ہو گئی گی ہو ہو گئیں گی جیس سے دیں ہیں دیا ہے۔ اور میں ورث میں ایک اور ایک اور ووں میں ایک اور ووں میں میں ہو ہو گئی گی ۔ وومری صورت میں ایک اور ایک اور ووں شائل ہوں گے ٹیڈا دو طلاقیں واقع ہوجائیں گی جیک وومری صورت میں ایک اور ووں شائل ہوں گئی تھی طلاقی ہو جائیں گی ۔ اس میں میں کہا کی دومری صورت میں ایک اور ووں شائل ہوں گئی تھیں میں گیا ہوں گئی ہو جب کیں گی ہو ہو گئیں گی دومری صورت میں ایک اور ووں شائل ہوں گئی تھی میں گیا ہوں گئی ہو گئی گی دومری صورت میں ایک اور ووں شائل ہوں گئی تھی میں گئی ہو گئی گیا گیا کہ مورت میں ایک اور ووں شائل ہوں گئی تھی میں گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہوں گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی کی دومری صورت میں ایک اور کو گئی کی دومری صورت میں ایک اور کو گئی کی کو گئی کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو

امام زفراس بات کے قائل ہیں۔ عابیت اور مغیا دونوں تھم میں شال نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے جواب میں مصنف نے یہ بات بیان تی ہے: مہل عابیت کی موجود گی ضروری ہے تا کداس پر دوسری کومرت کیا جاسکے اور اس کے واقع ہونے کے ہمراہ اس کا وجود ہو۔ امام زفر نے اپنے مؤقف کی تائید جل جو مثال پیش کی تھی: وہ ایک و ہوارے دوسری دیوار تک جگہ خرید نے کی بارے بھی متع ۔ مصنف فرماتے ہیں: اس سود ہے کا تھم مخلف ہے کہ بہال سود ہے ہے ہیا جسی عابت اس بیں موجود تھی ۔ بہال مصنف نے مسئلہ بہان کیا ہے: اگر مراد نے ابن الفاظ کے در سیع ایک طلاق دینے کی نیت کی ہواتو دیا نت کے اعتبار ہے کینی اس کے ادراللہ تعالی کے در میان معالے کے حوالے ہے اس کی بات کی تقد آت کی جاتے گی اور بیقرد بی اس لئے کی جاتی ہے کو بکداس مخص کے کلام بیں اس مغموم کا احتمال موجود ہے کیکن قضا کے اعتبار ہے اس کی بات کی تعد این بیس کی جائے گی ہوائے گی ہوائے گی ہوائے گی ہوائے گی ہوئے گی ہوئے گی اور بیقرد بین اس لئے کی جاتی ہوئے طاہر کے خلاف ہو سے کا اس کی تعد این بیس کی جائے گی کے ونکہ یہ مغموم طاہر کے خلاف ہونے گا اس کی تعد این بیس کی جائے گی کے ونکہ یہ مغموم طاہر کے خلاف ہونے اور ایک ہوئے گیا کہ مناس کی بات کی تعد این بیس کی جائے گی کے ونکہ یہ مغموم طاہر کے خلاف ہے ت

#### ضرب اورحساب كالفاظ معطلاق كابيان

﴿ وَلَوْ قَالَ : أَنْسِ طَالِقَ وَاحِدَةً فِي ثِنتَيْنِ وَنَوى الضّرُب وَالْحِسَابَ أَوْ لَمُ تَكُنُ لَّهُ يَبّة فَهِى وَاحِدَةٌ ﴾ وقالَ زُفَى : يَقَعُ ثِنتَانِ لِمُرْفِ الْحِسَابِ، وَهُو قُولُ الْحَسَنِ أَنِ ذِيَاةٍ . وَلَنَا النَّحْسَلُ الطّسَرُبِ الْكُرُهُ فِي تَكُيْبُو الْإَجْزَاءِ لَا فِي ذِيَادَةِ الْمَصْرُوبِ، وَتَكُيْبُو اَجْزَاءِ الطَّلْقَةِ لَا يُوجِبُ تعَدُّدَهَا ﴿ فَإِنْ نَوى وَاحِدَةً وَيُنتَيْنِ فَهِى ثَلَاتُ ﴾ لِآلَهُ يَحْتَمِلُهُ فَانَ الطَّلْقَةِ لَا يُوجِبُ تعَدُّدَهُا ﴿ فَإِنْ نَوى وَاحِدَةً وَيُنتَيْنِ فَهِى ثَلَاتُ ﴾ لِآلَهُ يَحْتَمِلُهُ فَانَ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاحِدَةً وَيُنتَيْنِ، وَإِنْ نَوى وَاحِدَةً مُعَ يُنتَيْنِ تَقَعُ التَلَاثُ لِآنَ كَلِمَة وَاحِدَةً وَيُنتَيْنِ، وَإِنْ نَوى وَاحِدَةً مُعَ يُنتَيْنِ تَقَعُ التَلَاثُ لِآنَ كَلِمَة وَاحِدَةً مَا لِكُلّاتُ لِآنً كَلِمَة وَاحِدَةً مَا الطَّلَاقَ لَا يَصْلُحُ طَرُقًا فَيَانُونِ وَلَو قَلْ اللّهُ وَاحِدَةً مَا الطَّلْقُ وَلَا لَا اللّهُ وَاحِدَةً مَا الطَّلْقُ لَا يَصْلُحُ طَرُقًا فَيَانُونِ وَقَوْلُهُ وَاحِدَةً مَا لَكُونُ الطَّلُونَ لَا يَصْلُحُ طَرُقًا فَيَلُمُ وَعِنْ وَلَا اللّهُ وَاحِدَةً مَا لَكُونُ الْعَلَاقُ وَلِهُ وَاحِدَةً مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاحِدَةً مَا لَيْكُونُ اللّهُ وَعِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَال

اور جب مرد نے نیکھا جنہیں دو میں ایک طلاق ہے اور اس نے ضرب اور حساب کی نیت کی اس نے کوئی نیت نہیں کی تو یہ ایک طلاق ہے اور اس نے ضرب اور حساب کی نیت کی ایاس نے کوئی نیت نہیں کی تو یہ ایک طلاق شار ہوگی۔ امام خوفر ماتے ہیں: یہ دو طلاقیں ہوں گی کیونکہ عرف کا حساب کیا جائے گا۔ امام حسن بن زیاد بھی اسی بات کے قائل ہیں۔ ہماری دلیل میہ ہے: ضرب کا تمل اجزاء میں گڑت ہیدا کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ معزوب (جس چیز کو ضرب دی گئی ہوتا کو ایک میں اضافہ ہیں ہوتا اور طلاقی کے اجزاء میں عرف نید اکر نے کے نتیج میں اس کی تعداد میں اضافہ ہیں ہوتا اور طلاقی کے اجزاء میں عرف نید اکر نے کے نتیج میں اس کی تعداد میں اضافہ ہیں ہوتا اور طلاقی کے اجزاء میں عرف نید اکر نے کے نتیج میں اس کی تعداد میں اضافہ ہیں ہوتا او آگر

.

مرد نے ایک یا دو کی نیت کی تقی تو پیشن ہوں گی کیونکہ کلام اس بات کا اخمال رکھتا ہے کیونکہ حرف ' ' و ' جمع کے لئے استعال ہوتا ہادرمنرب معزوب کے ساتھ جمع موتا ہے۔اگر بیوی فیر مدخول بہاہو تو ایک طلاق داتع ہوگی جیسا کہ مرداگر بیکہتا: ڈیز ھاوردو ( توایک طلاق دا قع ہوگی )

اگر مرویے دو کے ہمرادایک طلاق کی نبیت کی تو تنی طلاقیں واقع ہوجا کیں گئ کیونکہ لفظ ''فی'' بعض اوقات ''مع'' (ساتھ کے معنی ) میں استعال ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد باری والی ہے: "میزے بندوں میں شامل ہو جاؤ" لیعنی میرے بندوں کے ساتھ۔اگرمرد نے منرب کی نیت کی تو ایک طلاق واقع ہوگی کیونکہ طلاق ضرب بننے کی اہلیت نہیں رکھتی اس لیے دوسری کا ذکر لغو جائے گا۔اگر مرد نے پیکہا:'' دومیں دو'' اور پھراس نے ضرب اور حساب کی نبیت کی' توبید دوطانا قیں شار ہوں گی' جبکہ امام زفر کے نز دیک بیتین شار مول گی کیونکداس کا بنیادی نقاضا تو بیتھا ' چارطلاقیں ہوجا تیں 'لیکن چونکہ تین ہے زیادہ طلاقیں ہوہی نہیں سکتی ہیں (اس کیے تین شار ہوں کی ) ہمارے نز دیک اس چیز کا اعتبار کیا جائے گا'جس کا ذکر پہلے ہوا ہے' جیسا کہ ہم پہلے اس بارے میں بیان کریکے ہیں۔

حساب وضرب کی طلاق میں فقہمی تصریحات

يبال مصنف نے بيمسئله بيان كيا ہے: اگر كوئى مخص الى بيوى سے بيہ كے: انت طالق فى ثنتين (حمهيں دوميں ايك طلاق ہے) اوراس نے اس لفظ کے ذریع ضرب اور حساب کی نیت کی ہوئیا اس نے کوئی بھی نیت ندکی ہوئو اس صورت میں ایک طلاق وا تع ہوگی۔مصنف نے عربی کا جو جملہ قبل کیا ہے: اتن کا ہمارے محاورے میں ترجمہ میہ ہوگا: تہہیں ایک ضرب دوطلاق ہے۔اس مسئلے میں امام زفز کی دلیل مختلف ہے۔ وہ بیفر ماتے ہیں: یہاں ضرب کا ذکر کرتامعتبر ہوگا اور عورت کو دوطانا قیں ہوجا کیں گی۔!مام حسن بن زیاد بھی اس سے قائل ہیں۔امام زفرنے اسپے مؤقف کی تائید میں بید لیل پیش کی ہے: حساب میں اس جملے سے مراد ا دوہوگا'اس کے عورت کودوطلا تیں ہوں گی۔

احناف كى دليل نيه ب: ضرب اور حساب كاتعلق ان چيز ول سے موتا ہے جن ميں نسبائی ، چوڑ ائی ، عمر ائی كامفہوم پايا جاتا ہے اور چونکہ طلاق کی میصورت نہیں ہے اس لئے ضرب دینے کاعمل تعداد میں اضافے کے حوالے سے اثر انداز نہیں ہوسکتا کیونکہ اگر شوہرنے ضرب کی نبیت کی بھی ہو تو اس سے زیادہ سے زیادہ بیہوگا: ایک طلاق کے اجزاء زیادہ ہوجا کیں کے لیکن اجزاء کی میرکثرت طلاتوں کی تعداد زیادہ ہونے کی شکل میں اثر انداز نہیں ہوسکتی' بالکل ای طرح جیسے نصف' ایک تہائی ایک چوتھائی یا چھٹے جھے کوطلاق دینے کی صورت میں صرف ایک بی طلاق شار کی جاتی ہے۔ اس طرح یہاں بھی ایک بى طلاق مراد موكى - يهال مصنف في بيم سكله بيان كياب: الرمرد في ان الفاظ كي ذريع" ايك اور تين طلاقين " دين کی نبیت کی ہوئو عورت کو تین طلاقیں ہوجا ئیں گی۔ چونکہ الفاظ اس مغہوم کا احتمال رکھتے ہیں۔

الآل ولین میرے حق اور حق کے استوال ہوتا ہے اور قرف اپنے مقر وق کے لئے جامع ہوتا ہے۔ جیسے مقر وق کے لئے جامع ہوتا ہے۔ جیسے مذکور ویان مثال میں استول بایا جائے گا اور ثقظ واحدة فی مشترین سے مراد واحدة وقتین ہوگا اور ثقظ واحدة فی مشترین سے مراد واحدة وقتین ہوگا اور انتقاط کے قریبے تین خناقیں ہوجا کیں گی کیمن اگر بیوی غیر مدخول بربا ہواتو ان انتقاظ مستند ہوئے گئے تی میں گی کیمن اگر بیوی غیر مدخول بربا ہواتو ان دی انتقاظ مستند کی میں گئے تھیں انتقاظ کے قریبے طال آل دی انتقاظ مستند کی میں گئے تھیں انتقاظ کے قریبے طال آل دی ہوئی میں گئے تھی میں گئے تھیں کا انتقاظ کے قریبے طال آل دی میں آل انتقاظ میں میں گئے تھیں کا گئے واحدة کی تیں دی تھی۔

الكرمروسة النه القاظ من ومسلع واحدة مع تشتين كي نيت كي بوتو تمن طفاقين واقع بوجا كي كي راس كي وليل بيه: حرف "في" "ومع" كي معنى من استعال بوت بهائ في وليل الله قوالي كار قرمان به:

فَذَخُتُ فَى عَبِهَا لِينَ (مير مسيندول من واقل بوجائ) يقربان فاحضلي مع عبادى (مير مسيندول كماتحد وافن يوجائ كم محى من من مب الرمروف ان القاظ كة رييخ رف كي نيت كى بؤتوا يك طلاق واقع بوكى اس كى وليل ميه بي منظاق ظرف تيس من منى تواس صورت من وومر مساقط كاذكر لفوقر ارديا جائے ؟

اگرمردفے بیالقاظ استعال کے بول التنتین فی اثنتین ( فینی دو نفرب دوطلاق) اوران نے مغرب اور حساب کی نیت کی ہوئو دوطلاقیں ہول گی۔

انام زفر الن بات کے قائل ہیں: ای صورت میں تین طلاقیں ہوجائیگئی۔ اس کی دلیل یہ ہے: اصولی طور پر چار طلاقیں ہونی چاہیے تھے، کیکن کیونکہ تین سے زیادہ طلاقیں نہیں دی جاستی ہیں اس لئے تین طلاقیں ہوں گی۔ احتاف میہ دلیل دہیتے ہیں: طلاق میں چونکہ لمبائی چوڑائی اور گہرائی کا مغیوم نہیں پایاجا ؟ اس لئے اسے مغرب بھی نہیں دیاجا سکنا کہذا پہلالفظ تنہین معتبر ہوگا اور اس کے مطابق دوطلاقوں کا تھم جاری کرویاجا ہے گا جبکہ دومرالفظ فی شخص لفوقر اردیاجا ہے گا۔

طلاق كى نسبست قاصلے كى طرف كرسنے كابيان

﴿ وَلَوْ قَالَ : آنْتِ طَالِقٌ مِنْ هُنَا إِلَى الشَّامِ فَهِى وَاحِدَةٌ بِمِلْكِ الرَّجْعَةِ ﴾ وَقَالَ زُفَرُ : هِى بَالِّنَةُ وَصَفَ الطَّلَاقَ بِالطُّولِ قُلْنَا : لَا بَالْ وَصَفَهُ بِالْقَصُرِ لِاَنَّهُ مَتَى وَقَعَ وَقَعَ فِى الْآمَاكِنِ كُلِّهَا .

ریسے اور اگر مرد نے بیکا جمبی "میال" سے لے کر "شام" تک طلاق ہے توبیا یک طلاق ہوگی جس میں مردر جوع کرنے کا حق رکے گا۔ امام زفر فرماتے ہیں: بیرطلاق بائندہوگی کیونکد مرد نے طلاق کوطوالت کے ساتھ موصوف کیا ہے ہم بیکس سے: بلکداس نے طلاق کو اقعر ' کے ساتھ موسوف کیا ہے۔جب بدواقع ہوگی تو سی مجی جگدوا تع ہو سکتی ہے۔ طلاق كوملك مين دافطے كے ساتھ معنق كرنے كابيان

علامه ابن قدامه مقدى عنبلى عليه الرحمه لكميت بين كه جب خاوندا بي بيوى عدي جب بم ملك واليل جائي أو تخفي طلاق: تو آپ دونوں کا اپنے ملک واپس آیتے ہی طلاقی ہوجا کیلی ؛ کیونکہ بیٹا گھٹا تعلیق کینی طلاق معلق کرناتھی اس میں کسی کونہ تو کسی کام پراہمارا کیا ہے اور نہ بی تقدیق یا تکذیب ہے اور نہ بی روکا گیا ہے، بلکہ یانسان کے اس قول کی طرح ہی ہے۔

جب ببلاماه آئے یا پھررمضان شروع ہو یا باوشاہ آئے تواس کی بول کوطلاق، چنانچہ آب کے خاوندنے اپن کلام سے آپ كويا بحرابية آب كوملك بين والين آف يدروكما مراديس لياءاوراى طرح ال بين ملك سن بابرري پرتزغيب دالانامقصودند تفا، بلكه ريتوخالص تعليق تحى-

اورا كرفرض كرين كه خاونديد كبتاب " : ميرامقعديد تقاكدوا پس جائے كے بعد ش اس كوطلاق دے دونگا، تواس كى يہ بات قابل تبول نبيس كيونكداس ميتول " تحقي طلاق "صريح طلاق كالفاظ بن شامل موتا ب،اس كيداس كي مراداورنيت اورطلاق کے دعد ووالی بات قبول بیس کی جا لیکی۔

اوررای وہ میلق جس سے اس کا مقصد منع کرنا ہومثلا بدکہنا: اگر کھرے نکلی تو تہدیں طلاق ،اور ضاونداس سے بیوی کو ہا ہر جانے سے منع کرنا جا ہتا ہو، یا پھروہ تعلیق جس سے سی کام کی ترغیب دلائی گئی ہو، مثلا: اگرتم محمروایس ندا کی تو تہہیں طلاق، تو اس میں فتعاوكرام كالختلاف بإياجاتا يهب

جہورفتہا مرام کے بال جب معلق کردہ کام واقع ہوجائے توطلاق ہوجا کیکی ، اورفعما می ایک جماعت کے ہاں طلاق واقع تهيس موتى كيونك اس نف اس سيه طلاق كالرادة بيس كياتها بلكداس كى مرادروكنايا كام كي ترغيب داد نامقعودتمي

علامدابن قدامدر حمداللدف قامن ابويعلى بعطلاق كالتم المائ والالد فالصمعل كرف وابل كادرميان أرق بيان

میاس کی وہ تعلیق ہے جواس نے سی شرط برمعلق کی تھی جس سے اس کا مقفد کسی فعل برا بھارتا یا کسی کام سے رو کنا مقصود تھا ، اس کے بالکل اس تول کی طرح : اگرتم کمریس داخل ہوئی اُو تنہیں طلاق، اوراگر داخل نہ ہوئی تو تنہیں طلاق، یا پھراس کی خبر ک تقىدىق كرنے برمعلق كرنا مثلا: زيدة يا شآيا تو ته بين طلاق. رہاس كے علاده كسى اور برطلاق كومعلق كرنا مثلا بيتول اكر أمورج طلوع مواتوتهمين طلاق، يا حاجي آئے توجمهين طلاق واكر بإدشاه ندآيا توجمهين طلاق وتوبياك خالصة شرط ب ندكه حلف اورتشم (أمنى ( 7 / . ( 333 )

طلاق كي نسبت جكه كي طرف كرنے كا بيان

﴿ وَلَوْ قَالَ : آنْتِ طَالِقَ بِمَكُمَّةَ أَوْ فِي مَكَّةَ فَهِيَ طَالِقٌ فِي الْحَالِ فِي كُلِّ الْبِلَادِ، وَكَالْلِكَ

لَوْ قَالَ: آنْتِ طَالِقٌ فِي الدَّادِ ﴾ لِآنَ الطَّلَاق لَا يَعَنَّصَصُ بِمَكَان دُوْنَ مَكَان، وَإِنْ عَنَى بِهِ إِذَا آتَيْتِ مَكَة بُصَدَّقُ دِيَانَةً لَا قَضَاءً لِآنَهُ نَوى الْإِضْمَارَ وَهُوَ عِلَاكُ الطَّاهِرِ، وَكَذَا إِذَا قَالَ : آنْتِ مَكَة بُصَدَق دِيَانَةً لَا قَضَاءً لِآنَهُ نَوى إِنْ مَوضَتِ لَمْ بُدَيَّن فِي الْقَضَاءِ وَوَلَوْ إِذَا قَالَ : آنْتِ طَالِق وَآنَتِ مَرِيْضَة، وَإِنْ نَوى إِنْ مَوضَتِ لَمْ بُدَيَّن فِي الْقَضَاءِ وَوَلَوْ قَالَ : آنْتِ طَالِق إِذَا دَخَلْتِ مَكَةً لَمْ تَطُلُقْ حَتَى تَدُخُلَ مَكَةً ﴾ لِآنَهُ عَلَقَهُ بِالدُّحُولِ.

ترجمه

اورا کرمرد نے یہ کہا جہیں ' کمن میں طلاق ہے تو اس جورت کوائ وقت طلاق ہوجائے گی خواہ وہ کسی بھی جگہ پر ہو۔ای طرح اگر مرد نے یہ کہا جہیں گھر میں طلاق ہے (تو بھی وہ جورت جہاں بھی ہوا ہے طلاق ہوجائے گی) اس کی دلیل ہے : طلاق کو ایک جگہ چھوڈ کر دوسری جگہ ہے میں تو تھیں کیا جا سکا ہا گرمرد نے اس ہے مرادیہ ایہ و: جبتم مکہ آ کا گی (تو جہیں طلاق ہوگی) تو دیا نت کے اعتبار ہے اس کی بات کی تقد بی کی جائے گئ لیکن تفاہ (تاضی کے فیطے) کے اعتبار ہے تقد بی نیس کی جائے گئ کے وزیر اس کے اعتبار ہے تقد بی نیس کی جائے گئ کے وزیر اس کے فیلے اس کی بات کی تقد بی جائے اور یہ بات طاج کے خلاف ہے۔اگرمرد نے یہ کہا: جب تم '' کہ ' میں داخل ہو تو جہیں طلاق ہوگی تو عورت کو اس وقت تک طلاق نبیل ہوگئ جب تک دہ کہ میں داخل نہ ہوجائے کے وزیر مرد نے طلاق کو داخل ہو و نے کے ساتھ معلق کیا ہے ق

ىثرت

علامہ علا والدین منی علیہ الرحمہ لکتے ہیں کہ اگر کمی خض نے کہا تھے کہ میں طلاق ہے یا گھر میں یا سابی میں او فورا پڑجائے گی ، بنہیں کہ مکہ کوجائے جب پڑے ہاں اگر یہ بھے میرامطلب بیتھا کہ جب مکہ کوجائے تو طلاق ہے تو دیائے می قول معتبر ہے قضا مہیں اورا گرکہا تھے تیامت کے دن طلاق ہے تو بھی نہیں بلکہ بیکلام لئو ہے اورا گرکہا تیامت سے پہلے تو انجی پڑجائے گی۔ (در مختار، باب مرت کی بڑے میں ملام)

تحكم ديانت وقضاء كافقهي مفهوم

کے بغیری طلاق دینے کامو جب قراریائے تولا ذم آئے گا کہ جو تھی بھی کسی صورت میں اپنی زبان سے لفظ طلاق استعال کرے اس کی بیوی کوطلاق ہوجائے خواو دکا بیت کرتے ہوئے ہی استعال کرے، نیز دیٹی طلباء کتاب الطلاق میں اس فتم کے صد ہاالفاظ پڑھنے ، بحراراور بحث کرنے میں بار بارزبان پر لاتے ہیں تو لا زم کہ آئے گا کہ ان سب کی بیویوں کو تین طلاق پڑجا کی جبکہ بیاضالص جھوٹ ہے۔ (فآوی رضونیہ، ج۲۲، کتاب طلاق، رضافا وَ ناریشن لا ہور)

تی نظام الدین نئی کیمتے ہیں کہ تھم تھناء میں قاضی اور حورت کا کروار ہوگا ، تو اس کی تحقیق بیہ ہے کہ تھناء ہیں طاق آل کو واقع کرنے ہے تھا مرتبہ فدکور ہے ، اوراس نقیر نے ردالحجاری کرنے ہے تھا مرتبہ فدکور ہے ، اوراس نقیر نے ردالحجاری تعلیقات میں بحث کرتے ہوئے پہلے نقطی اضافت کی تحقیق بیش کی کہ و کن کن صورتوں میں ہوستی ہے پھر پی تحقیق کی کہ اگر الفظ ہر طرح اضافت سے خالی ہوں تو وہاں و یکھا جائے گا کہ یہاں کوئی ایسا قریبہ موجود ہے جس سے اضافت کا ارادہ رائے طور پر معلوم ہوتا ہوتو تضاء ظاہر قریبہ کی بناء پر طلاق کا تھم کر دیا جائے گا ، یہاں کوئی ایسا قریبہ موجود ہے جس سے اضافت کا ارادہ رائے طور پر معلوم ہوتا ہوتو تضاء ظاہر قریبہ کی بناء پر طلاق کا تھم کر دیا جائے گا ، یہاں کوئی ایسا قریبہ میں ایسان متصور ہوگا جبکہ دو بات بھی ایسی ہی ہمتا ہوتوں میں کہا ہے کہ ایک شخص نے اپنی ہیری کو کہا اگر تو میری ہیوی ، تین مطلاق رائے نہدت کو مذف میں اختال موجود ہے۔ ہند یہ میں متحدد فتو و ال میں کہا ہے کہ ایک شخص نے اپنی ہیری کو کہا اگر تو میری ہیوی ، تین طلاق (یائے نبست کو مخذ دف کیا) تو طلاق نہ ہوگی جب نے بتا ہے کہ ایک شخص نے اپنی ہیری کو کہا اگر تو میری ہیوی ، تین طلاق (یائے نبست کو مخذ دف کیا) تو طلاق نہ ہوگی جب نے بتا ہے کہ ایک شخص نے دیا ہی ہیری کو کہا آگر تو میری ہیوں کو دف کیا) تو طلاق نہ ہوگی جب نے بتا ہے کہ میں نے طلاق کی نیت نہیں کی ، کیونکہ یا نے اضافت کو دف نہ کی دلیل سے ہیوی کی طرف اضافت کا ذکر نہ ہوا ، (عالم گیری ، ج ام سرح ۱۸ سے افرانی کتب خاند پیشاور)

#### طلاق كريف معلق كرف كابيان

وَلَوْ قَالَ : آنْسِ طَالِقٌ فِي دُخُولِ الدَّارِ يَتَعَلَّقُ بِالْفِعُلِ لِمُقَارَبَةٍ بَيْنَ الشَّنْوطِ وَالظَّرُفِ فَا فَخُولًا وَالظَّرُ فِي الشَّنْوطِ وَالظَّرُ فِي اللَّامِ فَا عَلَيْهِ عِنْدَ تَعَدُّرِ الظَّرُ فِيَّةِ .

ترجمه

اوراگرمردنے بیکها:تنهارے گھریں داخل ہونے پرطانات ہے تو بید چیز ایک ایسے نعل کے ساتھ معلق ہوئی ہے جس میں شرط اورظرف دونوں کامفہوم پایاجا تا ہے توجب ظرف کامفہوم مراد لیٹانا تمکن ہوئوا سے شرط پرمحول کیاجائے گا۔

### خروج سے گھرے تعلق کی فقہی دلیل کابیان

علامہ ابن قدامہ مقدی حنبل علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اگر شوہر نے یہ کہا ہو: تمہارے گھر داخل ہونے پر طلاق ہے تو یہ طلاق فعل کے ساتھ متعلق ہوگی۔اس کی دلیل ہے بعل شرط اور ظرف دونوں کے ساتھ ملا ہوا ہے تو جب ظرفیت کامفہوم مرادلیماً تامکن ہوگا' تو اسے شرط پرمحول کیا جائے گا'لبذا جب مورت کھر جس داخل ہوگی' تو تب اسے طلاق ہوگی۔ جمہور فتھا ءکرام کے ہاں جب معنق کروہ کام داقع ہوجائے تو طلاق ہوجا گیل ،ادر تھھا ءکی ایک جماعت کے ہاں طلاق داتع نبیس ہوتی کیونکہ اس نے اس سے طلاق کا اراد ونبیس کیا تھا بلکہ اس کی مرادر دکتا یا کام کی ترخیب دلا نامتھودتھی۔

علامدائن قدامدر حمدالند نے قامتی ابو یعلی سے طلاق کی تئم اٹھانے والے اور خالص معلق کرنے والے کے درمیان فرق بیان کرتے ہوئے کہا ہے: بیاس کی و تعطیق ہے جوہس نے کسی شرط پر معلق کی تھی جس سے اس کا مقصد کسی نعل پر ابھار تا یا کسی کام سے روکتا مقصود تھا، اس کے بالکل اس قول کی طرح : اگرتم گھریں واضل ہوئی تو تمہیں طلاق، اورا گر واضل نہ ہوئی تو تمہیں طلاق، یا پھر اس کی خبر کی تقسد بی کرنے پر معلق کرتا مثلا : زیر آیا نہ آیا تو تمہیں طلاق۔

ر ہاس کے علاوہ کسی اور پر طلاق کو معلق کرنا مثلا یہ تول: اگر سورج طلوع ہوا تو تہہیں طلاق ، یا حاتی آئے تو تہہیں طلاق ، اگر بادشاہ نہ آیا تو تہمیں طلاق ، تو بیا یک خالصتا شرط ہے نہ کہ حلف اور تسم ۔ (المغنی ( 7 ر ، ( 333 )

شرط طلاق برنکاح کرنے کی فقہی تصریح

المام نتیداننس کے ہیں کہ ایک شخص نے آبک مورت کو کہا میں تھے ہے اس شرط پر نکاح کرتا ہوں کہ "تو طلاق والی ہے، یا اس شرط پر کہ طلاق کا اختیار تیرے ہاتھ میں ہے"۔ اس کے متعلق اہام مجر علیہ الرحہ رحمہ اللہ تعالٰی نے جامع میں ذکر فر ہایا کہ اگر خاوند صحح ہا ور طلاق کی شرط پر کہ طلاق کی شرط باطل ہے اور بوی کو طلاق کا اختیار بھی نہ ہوگا۔ اس پر فتیہ ابواللیث رحمہ اللہ تعالٰی نے فر ہایا کہ اگر خاوند نے ابتداء کرتے ہوئے کہا" میں تجھ ہے اس شرط پر نکاح کرتا ہوں کہ تجھ طلاق ہے "تو پھر نہ کورت کی لیمن نکاح صحح اور طلاق ہاطل ہے، اور اگر عورت ابتداء کرتے ہوئے کہ میں نے اپنے آپ کو تجھ ہے نکاح ویا اس شرط پر کہ جھے طلاق ہوتی تو باور کہ جو اور طلاق ہوتی تو پھر طلاق ویا ور ندنے جواب میں کہا میں نے قبول کیا ، تو نکاح تیمن عورت کی طرف سے ابتداء ہوئی تو پھر طلاق کی تو یش طلاق اور تفویش ، نکاح سے قبل مولی تو طلاق کی شرط می بعد ہوئی ہوئی دورج نے مولی تو طلاق کی اور تفویش مورت کی طرف سے ابتداء ہوئی تو پھر طلاق کی اعد ہوئی کہ جو کہ یا اور تفویش کا حالے ہوئی اور تفویش کا حالہ ہوئی تو یوں نکاح کہ ہوئی اور تفویش کہا ہوئی تو بول کیا اس شرط پر کہ تھے جالاتی کا معالمہ تیرے اختیار میں ہو" تو یوں نکاح پہلے ہوگیا اور تفویش طلاق ابد ہوئی ۔ (فرا کی قاضی خال میں مارے ایک موالمہ تیرے افرائی کے دورت کی کار میں نکاح کی اور تفویش کیا اور تفویش کی اور تفویش کیا ہوئی تو یوں نکاح پہلے ہوگیا اور تفویش کہ اس مورٹ کی دور کیا ۔ (فرا کی قاضی خال میں اور انکام کے دور کیا اس میں اور انکام کی بہلے ہوگیا اور تفویش کے طلاق کا معالمہ تیرے اس کی دور کیا ۔ (فرا کی قاضی خال میں اور انکام کی بادر کو کھوں خال کی دور کیا ہوئی خال کی دور کیا ہوئی خال کی دور کیا ہوئی خال کی تو کیا ہوئی خال کی دور کیا ہوئی خال کی تو کھوں کیا ہوئی خال کی تو کھوں کیا ہوئی خال کی دور کیا ہوئی خال کی دور کیا ہوئی خال کی اور تفویل کیا ہوئی خال کی دور کی خال کی دور کیا ہوئی خال کی خال کی دور کی خال کی دور کی خال کی دور کی خال کی دور کیا ہوئی خال کی دور کی کی دور

# فَمْنَا إِنَّ إِضَافَةِ الطَّالِ ثِي إِلَى الْزِرْكَانِ إِلَى الْزِرْكَانِ إِلَى الْزِرْكَانِ إِلَى الْزِرْكَانِ

یصل طلاق کوز مانے کی طرف منسوب کرنے کے بیان میں ہے۔

فصل طلاق اضادنت كي فقهي مطابقت كابيان

علامہ ابن محود ہا برتی حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ اضافت طلاق کی فعل کے بعد طلاق کی اضافت ذائے کی طرف ہواس فعلی کو بیان کیا ہے کیونکہ اس فیصل کی مطابقت ما فیلی فعل سے واضح ہے۔ کیونکہ اس فیص طلاق کی اضافت کا فقہی بیان و کر کیا جارہ ہے اور اس فیس مجمی بالکل اسی طرح اضافت طلاق کا بیان ہور ہا ہے۔ البت اس کومؤ خرکر نے کا سبب سے کہ یہاں اضافت کا تعلق زمانے کے ساتھ ہے اور یہی عوم فیس شخصیص ہے اور تخصیص ہمیشہ عموم کے بعد ہواکرتی ہے۔ لہذا مصنف کے اس اضافت کا تعلق زمانے کے ساتھ ہے اور یہی عموم فیس شخصیص ہے اور تخصیص ہمیشہ عموم کے بعد ہواکرتی ہے۔ لہذا مصنف کے اس فصل کی تخصیص کے بیش نظراس کو سابقہ فعل سے مؤخر کر کے ذکر کیا ہے۔ (عمامیشر می الہدایہ ، بتقرف ، ج ۵ می ۲۲۲۲ ، ہیروت) طلاق کی نسبت اسکلے وال کی طرف کرنا

﴿ وَلُو قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقَ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ ﴾ لِآنَهُ وَصَفَهَا بِالطَّلَاقِ فِي جَمِيْعِ الْفَدِ وَذَٰلِكَ بِوُقُوعِهِ فِي آوَلِ جُزْءٍ مِنْهُ . وَلَوْ نَوْى بِهَ الْحِرَ النَّهَارِ صُدِّقَ دِيَانَةً لَا فَضَاءً لِآلَهُ نَوَى التَّخْصِيصَ فِي الْعُمُومِ، وَهُو يَحْتَمِلُهُ لَٰكِنَّهُ مُخَالِفٌ لِلظَّاهِرِ ﴿ وَلَوْ قَالَ فَضَاءً لِآلَهُ نَوَى التَّخْصِيصَ فِي الْعُمُومِ، وَهُو يَحْتَمِلُهُ لَٰكِنَّهُ مُخَالِفٌ لِلظَّاهِرِ ﴿ وَلَوْ قَالَ اللَّهُ وَمَا لِللَّالِقِ الْمُنَافِقِ اللَّهُ وَمَا الْمُوفَةِ بِهِ ﴾ فَيَقَعَ فِي النَّي فِي الْفَدِهِ لَا أَيُومُ مَوْ خَدُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

2.7

۔ اوراگرمرد نے یہ کہا جہیں کل طلاق ہو کو انگے دن میں صادق کے ساتھ اس مورت پر طلاق واقع ہوجائے گی اس کی دلیل سے
ہے: مرد نے اسکے پور سے دن کے ساتھ اسے معلق کیا ہے کو بیا گلے دن کے پہلے جزء کے واقع ہونے کے ساتھ ہی واقع ہوجائے گی اوراگرمرد نے دن کے آخری صفی کی نبیت کی ہو تو دیا تت کے اعتبار سے اس کی بات کی تقد اتن کی جائے گی کہی تضاء کے اعتبار سے نہیں کی جائے گی کی کو کہ اس نے عموم بی تخصیص کی نبیت کی ہے اوروہ عموم اس کا اختال رکھتا ہے کیا یہ منہوم طاہر کے اعتبار سے نہیں کی جائے گی کیونکہ اس نے عموم بی تخصیص کی نبیت کی ہے اوروہ عموم اس کا اختال رکھتا ہے کیکن میں منہوم طاہر کے خلاف ہے۔

اكرمرد في بدكها: أنسب طالِق البوّة معندا أو علدا البوم تودونون على عدد مبلاد فت مرادلها مائد كالبس كومرد في كلام میں سلے اوا کیا او مہلی صورت میں مہلے دن طلاق واقع موجائے گی اور دوسری صورت میں اسکے دن واقع مول ۔اس کی دلیل مید يه: جب مردية "أن كانوبر بات فورى واقع موجائك أورجوج زفورا مؤوه امنافت كااختال يل ركمتي اوراكر مردية "كل" کہا: توبیا منافت ہو کی اور جو چیز مضائب ہو ووفر را نہیں ہوسکتی' کیونکہ اس صورت میں اضافت باطل ہوجا نس**تے کی**' اس کیے دولوں مورتول مين دوسر الفظ كغوشار موكاب

علامه علاؤالدين فتفي عليه الرحمه لكصة بين كه طلاق مين اضافت ضرور مونى جابي بغيرا ضافت طلاق واقع ندموكي خواه حاضر ے میغہ سے بیان کرے مثلاً مجمع طلاق کے بااشارہ کے ساتھ مثلا اسے بانام لے کرکنے کہ فلانی کوطلاق ہے با اس سے جسم وبدن باروح كاطرف نسبت كزے يا أس كے كى ايسے صنوكى طرف نسبت كرے جوكل كے قائم مقام تصور كيا جاتا ہومثلاً كردن با سریا شرمگاه یا چرد وشائع کی طرف نسبت کرے مثلاً نصف تبائی چوتھائی وغیرہ یہاں تک کدا گرکہا تیرے ہزار حصوں میں سے ایک جصه کوطلاق ہے تو طلاق ہوجا لیکی۔(درمخیار)

نصوص میں عموم کی محصیص کے ذرائع

1 كتاب وسنت كى كسى نفن كے ذريعے تعميص كرنا۔اس كى درج ذيل صورتيں جيں۔ يا تو كوئى آيت بى كسى دوسرى آيم النظاريد عموم كالخصيص كردي ب، جبيا كالندرب العالمين كافر مان ب-

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء (البقرة228:)

طلاق یا فتہ عورتیں اپنے نفسوں کے ساتھ تین حیض تک انتظار کریں (لیٹنی عدت گزاریں)۔ان طلاق یا فتہ عورتوں میں سے حمل واليون كي تخصيص اس آيت كورسيع كرائي ب-

وَأَوْلَاثُ الْآخِبِمَ الِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ (الطلاق4:) اور مل واليول كى عدت كى مت ان كوضع مل

اس طرح ان طلاق یا فتہ موزوں میں ہے ان مورتوں کی محتقصیص کی گئے ہے جن کوچھونے سے پہلے ہی طلاق تھا دی مئی۔ سید مص الشرب العزب كاس قرمان كودر يع كالى ب

يا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبُلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعُتَدُّونَهَا (الأَحزاب49:)

ا مومنو اجبتم مومن مورتوں سے نکاح کرو پر ہاتھ لگانے سے پہلے (ای) طلاق دے دوتوان پرتمہارا کوئی حق عدت کا

نبیں ہے جمعے م شار کرو۔

2۔ یا پھر صدیث کے ذریعے آیت سے عموم کی خصیص کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالی کا فر مان ہے کے یہ تنت علیک

الْمَينَةُ (المائدة3:) تم يرمردار حرام كرديا كياب-

اس مرواریں ہے چھلی اور کڑی (ٹڈی وَل) کی تفسیص نی کر پیمالیہ کی اس صدیث کے ذریعے کی گئے ، احسات لنا ميتنسان و دمان أما الميتنان : فالجواد والحوت عارے ليے دوطر ح كے مرداراور دوطرح كے قون طال كيے يُنتے ہيں۔ چومر دار بیں و وتو نڈی اور چھلی ہیں۔

اى طرح الله بحاندوتعالى كاريفر مان كرامي : وَيسْسَأَلُونَكَ عَنِ الْمُصَحِينِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَرِلُوا النِّسَاء كِفي الْمَدِيسِ وَلا تَدَّرَبُوهُنَّ حَتَى يطُهُرُنَ (البَرَّةُ 222:) وه آسِلَا فَ يَخْيِلُ كَمْعَلَى بِوجِعَ بِل-آسِلا فر ماد پہنے کہ وہ ایک نکلیف اور اذبیت ہے تو تم حالت حیض میں عورتوں ہے الگ رہوا در جب تک وہ پاک نہ ہوجا کیں ، ان کے

اس کی تخصیص اس روایت سے کی تی ہے جو عائشہ وام سلمہ رضی اللہ عنبما سے مردی ہے کہ نبی کریم اللے اور کا اور ار باند من كاتكم دية بنه اتوال طرح ال سي حيض كي حالت بن جسم سي جسم ملات من التي التي التي التي التي التي التي الت

3 یا محرصد یث کے عموم کی تخصیص کوئی آیت کرتی ہے۔ مثال کے طور پر آ ب اللہ کافرمان کرای ہے : م اُبین من حی فہو میت زنده میں ہے جو چیز بھی جدا کر لی جائے تو وہ مردارہے۔

نى كريم الله كال فرمان كى الله تعالى كاس فرمان ك دريع تصيص ك كى ب ومن أصوافيها وأوبارها وَأَشْعَادِهَا أَثَنَانًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينِ (أَتَحَل80:) اوران كى اون اورروؤن أوربالون سي بهي اس في بهت سے سامان اورايك وفت مقررہ تک کے لیے فائدہ کی چیزیں بنائیں۔

ائ طرح ني كريم كافر مان ٢٠ : إذا التقبي السمسسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في الناد جب دومسلمان اسلح الحرايك دوسرے كة منسامنة جائين تو قاتل اور مغتول دونوں أنسب جائيں كے۔

نى كريم الله كان فرمان كى الله تعالى كاس فرمان ك وربيع تعليم كاكن به : فَقَاتِلُوا الَّتِي تَدُفِي حَتَى تَفِيء إلَى أَمْرِ اللَّهِ (الحِرات 9:) لوتم باغي كروه على ويهال تك كروه الله رب العالمين كي عم كى طرف اوت آمي -

4\_ یا پھرایک صدیث دوسری صدیث کے عموم کی تخصیص کرتی ہے۔ مثال کے طور پر نی تعلیق کافرمان گرامی ہے . فیسمسا سقت السماء العشر جس كيتى كوبارش سراب كرے، ال يس عشر -

ندكوره بالافرمان كاس فرمان ك ذريج فيص ك كئي باليس فيما دون خمسة أوسق صدقة بالح وس م تھیتی کی پیداوار میں زکا قانبیں ہے۔ 2ا جماع کے در سیعے تعمیم کرنا۔ مثال کے طور پر انٹدرب العالمین کا فرمان ہے۔

يوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِللَّوْكِرِ مِثْلُ حَظِ الْالنَّيينِ (النساء 11:)

الله تعالی تهمین تنهاری اولا دی بارے میں تھی دیتا ہے۔ ایک مرد کیلئے دو تورتوں کے برابر ہے۔

تویہاں پراجماع کے ذریعے غلام کے بیٹے گی تفصیص کی گئے ہے۔ای طرح دھوکے دانی تھے ہے روکنے والی احادیث سے عموم ہے اجماع کے ذریعے مضاربت کے جواز کی تخصیص کی جی۔

3 قیاس کے ذریعے تحصیص کرتا۔ مثال سکے طور پراللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فر مان کرامی ہے۔

الزَّانِيةُ وَالزَّانِي فَاجُلِدُوا كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِاتَّةَ جَلْدَةٍ (النور2:)

زانی مردوعورت میں سے ہرایک کوسو (۱۰۰)سو (۱۰۰) کوڑے مارو۔

تو زائية ورت كيموم سے لونڈى كى تخصيص نص كے ذريعے كى گئے ہاور دونص اللہ تبارك وتعالى كا درج ذيل فرمان ہے: قبان أُتيسَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ (النَّاء 25:) تواگريدكنيزين زنا كاارتكاب كرليس توان برآ زاد ورتوں كى مزاميں سے نصف مزاہے۔

ر ہاغلام کوزانی کے عموم سے نکالنا تو ایساغلام کولونڈی پر قیاس کرکے کیا گیا ہے کیونکہ ان دونوں کے درمیان کوئی فرق ہیں

4 ص کے ذریعے تحقیق کرنا۔ اس کی مثالوں میں سے آیک دب ذوالجلال والاکرام کا یے فرمان ہے بہتے الیہ فکو اٹ محل سے آتے ہیں۔ فکو آٹ محل شیء (القعص 57:) اس ( کمہ ) کی طرف تمام چیزوں کے پھل کھچے چلے آتے ہیں۔ اس طرح ملکہ ساکے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی اس تا تا ہے کی مثال ہے : وَأُو تِیسٹُ مِسن مُسلِ شَسسی ہ (المل 23:) اسے ہر چیزوگی ہے۔

توبلاشعدمشاہرہ بیہ بتا تا ہے کہ نہ تو مکہ (اللہ تعالی اس کی حفاظت کریں) میں ہرطرح کے مختلف انواع واقسام کے کیل لائے جاتے ہیں اور نہ ہی جلفیس کو ہر چیز دی گئی تھی۔

5 عقل كے ذريع تخصيص كرتا۔ اس كى مثالوں بن سے ايك الله تعالى كاية رمان مبارك براللّه نحالِقُ كلِّ هندي و الزمر 62: ) الله تعالى اى برچيز كا خالق ہے۔ هندي و (الزمر 62: ) الله تعالى اى برچيز كا خالق ہے۔

توبلاشبه عقل اس بات كى طرف رہنمائى كرتى ہے كەرب ذوالجلال والاكرام كى ذات اپنى صفات محے ساتھ غير مخلوق ہے اگرچه مخل الله الله الله و ال

وتت ال سك يأس وس نه يال تمس : المسلك منهن أوبعدا وهادق مسائوهن ال يم سه ما ركور كه في ادر با آيول كوجدا

آ سیمانی نے فیلان تعنی سے بیرانس پوچھا کہ اس نے ان ورتوں سے اسمی بی شادی کی تعی یا تر تیب سے۔ توبیہ بات دونوں حالتوں میں فرق کے نہ ہونے پر دلالت کرتی ہے۔

موم كالخصيص كانبت سعبوجان فابان

يهان مصنف نے سیمسکلہ بیان کیا ہے: اگر شو ہرنے سیالفاظ استعمال کئے وجہدین کل طلاق ہے ' توا ملے دن سیح صادق بونے کے ساتھ ای طلاق ہوجائے گی۔مصنف نے اس کی دیل سے بیان کی ہے: مرد نے اپنے کلام میں اس کے پورے دن میں بیوی کوطلاق كے ساتھ مومنوف كيائے اور سياس وقت بوسكا ہے جب اسكے دان سے سب بنے بز وہن اس مورت كوطلا ق بوجورة ومن الله م يبلاجز منع صاوق يجيه

الى مسئلے كى اليك و يلى شق بير ہے: اكر مرد في ان الفاظ كر ذريع دن كرة خرى حصى نيت كى ، و تو ديانت كے اعتبار ك اس کے بات کی تقریب کی جائے گی لیکن تضا کے اعتب سے تقدیق نیس کی جائے گی۔معنف نے اس کی دلیل مدینان کی ہے: جب وهمردا مكفيدن يسال كا فرى حصى نيت كرة بنو كوياس في عنوم من تضيم كي نيت كي باور موم تصيص كا احمال ر کھتا ہے اس سن سے اعتبار سے اس کی تقدیق کی جائے گی لیکن کیونکہ بیٹیت کا ہر کے خلا ہ ہے اس لئے تضامین اس کی تعديق المين عائد عمال مصنف نے يہ بات بيان كى ہے۔ اكر شوہر نے يہ الفاظ استعال كي تهمير الله عليه کہا جہمیں کل آئ طلاق ہے توجس لفظ کی ادائیگی شوہرنے پہلے کی ہوگی اس میں طلاق واقع ہوجائے گی۔اس سے ہی صودستے میں عورت کو آئے ہی طلاق ہوجاسے کی جبکہ دوسری صورت میں عورت کوکل طلاق ہوگی مصنف نے اس کی دلیل بدینان کی ہے: جب شو ہر نے لفظ آئ استعال کیا تو اس نے طلاق کونور آواقع کر دیا اور جو چیز فور آواقع ہوجائے اس میں اصافت کا احمال نہیں ہوتا ب البداود أن كل "من لفظ آج كامفهوم معتر موكا اورلفظ كل لغوقر اردنيا جائ كاليكن اكر شو برن لفظ وكل "بيل استعراب من المراد طلاق كى نسبت كان كى طرف بالوكي اورجس چيزى طرف نسبت كى كى يعنى كل وه فى الحال موجود نيس أب اور فى الحال موجى ويسكن كيونكهاس كي ينتيج بين اصافت كوباطل قراردينالان أسي كالأست يهال لفظ أج كالسنة للفوقر اردياجا ...

ا مكل دن كى طرف نسبت كرت موت لفظ وفي استعمال كرف كابيان

﴿ وَلَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ فِي غَدِ وَقَالَ نَوَيْتِ الْحِرَ النَّهَارِ دِيْنَ فِي الْقَضَاءِ عِنْدَ أَبِي حنِيفَةَ، وَقَالَا إِلا يَدِينُ فِي الْقَضَاءِ خَاصَّةً ﴾ لِآنَ دُر صَفَهَا بِالطَّلَاقِ "فِي "جَرِهِ عِ الْعَدِ فَصَارَ بِهُ سَوْلَةٍ قَوْلِهِ غَدًا عَلَى مَا بَيُّنَّاهُ وَلِهَالَا يَقَعُ فِي أَوَّلِ جُزْءٍ مِّنْهُ عِنْدَ عَدَمِ البِّيَّةِ، وَهَذَا لِلْأَنَّ ﴿ خَلَدُكَ فِي وَإِنْهَاتَهُ مَنَوَاءً لِآنَّهُ ظُوفٌ فِي الْمَعَالَيْنِ . وَلِآبِي عَيِيْفَةَ آنَّهُ نُوسى حَقِيقَة كلَّامِهِ ِلاَنَّ كَلِمَةَ فِي لِلظَّرْفِ وَالظَّرْفِيَّةُ لَا تَقْتَضِي الْإِسْتِيعَابَ وَتَعَيَّنَ الْجُزْءُ الْآوَّلُ ضَرُورَةَ عَـدَمِ الْـمُزَاحِمِ، لَمَاذَا عَيَّنَ الِحِرَ النَّهَادِ كَانَ السُّعُيِينُ الْقَصْدِي أَوْلَى بِالاغْتِبَارِ مِنْ النصَّرُورِيّ، بِمِحِكافِ قَـوُلِهِ غَـدًا لِلَاّنَّهُ يَقْتَضِي الْإِسْتِيعَابَ حَيْثُ وَصَفِهَا بِهلِهِ الصِّفَةِ مُ صَافًا إلى جَمِيْعِ الْغَدِ . نَظِيرُهُ إِذَا قَالَ : وَاللَّهِ لَآصُومَنَّ عُمْرِى، وَنَظِيرُ الْآوَلِ : وَاللَّهِ لَاصُومَنَّ فِي جُمُوِى، وَعَلَى هَذَيْنِ اللَّهْرَ وَقِي اللَّهْرِ .

اورا كرمروني بيكها: أنستِ حكسوالِ في عَدِ (حمهين كل مين طلاق موجائے) اور پھراس نے بيكها: ميں نے دن كة خرى حصے کی نبیت کی تھی' تو امام ابوحنیفہ کے نز دیک نفغاء میں اس کی بات معتبر مانی جائے گی۔صاحبین ریفر ماتے ہیں: نفغاء میں ابطور خاص یہ بات معتبر نہیں ہوگی' کیونکہ مرد نے عورت کوا مکلے پورے دن میں طلاق کے ساتھ موصوف کیا ہے تو بیمرد کے اس قول کی طرح ہو جائے گا جہیں کل طلاق ہوگی جیسا کہ ہم پہلے بیان کر پچکے ہیں۔ یہی دلیل ہے: جب مرد کی نبیت نہ ہو تو دن کے ابتدائی جھے ہیں ہی طلاق واقع ہوجائے گی۔اس کی دلیل ہیہ ہے: لفظ 'نگی'' کوحذف کرنا یا برقر ارر کھنا برابر ہے کیونکہ بیدد دنوں صورتوں میں ظرف ہی ہے گا۔امام ابوصنیف کی دلیل میہ ہے: مرد نے لفظ کی حقیقت مرادلی ہے کیونکہ لفظ '' فلرف کے لئے ہوتا ہے اورظر فیت استیعاب کا تقاضانہیں کرتی 'توجب کوئی مزاحمت نہ ہو تو لا زمی طور پر ابتدائی جز متعین ہوجائے گا'لیکن جب اس نے دن کے آخری جھے کو متعین کردیا تو بدیمی قیاس کے مقالبے میں بیعین زیادہ قابل اعتبار ہوگا' جبکہ اس کا بیکہنا؛ کل ہوگی اس کے برخلاف ہے کیونکہ وہ استیعاب کا نقاضا کرتاہے کیونکہ مردیے مورت کواس صفت ہے ساتھ موصوف کیا ہے اور اس کی نبیت ایکے پورے دن کی طرف کی

اس کی دلیل مرد کا بیہ جملہ ہوگا: اللہ کی فتم! میں عمر مجرروزے رکھتا رہوں گا'اورای کے بیش نظراس کا بیقول ہوگا: ہمیشہ اور ہر ز مائے میں (روز ہے رکھتار ہوں گا)۔

علامه من الدين تمر تاشي حنى عليه الرحمه لكھتے ہيں كه اگر كسي مخص نے كہا كه تجھے كل طلاق ہے تو دوسرے دن صبح حيكتے ہى طلاق ہوجائے گی۔ یونہی اگر کہا شعبان میں طلاق ہے توجس دن رجب کامہینہ ختم ہوگا ، اُس دن آفاب ڈو ہے ہی طلاق ہوگی۔ اگر کہا تجے میری پیدائش سے یا تیری پیدائش سے پہلے طلاق یا کہا میں نے اپنے بچپن میں یا جب سوتا تھا یا جب مجنون تھا تجھے طلاق دیدی تھی اور اس کا مجنون ہونا معلوم ہوتو طلاق نہ ہوگی بلکہ بیکلام لغوہے۔ کہا کہ تجھے میرے مرنے سے دومہینے پہلے طلاق ہے اور

رومینے کررنے نہ پائے کے مرکبیا تو طلاق واقع نہ ہوئی اوراس کے بعد مراتو ہوگی اورانی وقت ہے مطلعہ قرار پائے گی جب اُس نے ہو کہا تھا۔

اگر کہا میر ۔ نکاح سے پہلے بھے طلاق یا کہا کل گزشتہ میں صالا تکہ اُس سے نکاح آج کیا ہے تو دونوں صورتوں میں کلام لغو ہے اورا گردوسری صورت میں کل باکل نے پہلے نکاح کر چکا ہے تواس وقت طلاق ہوگی۔ یونمی اگر کہا تھے دومہینے ہے طلاق ہ اورواقع میں نیس دی تھی تواس وقت پڑتی بشرطیکہ نکاح کودو مہینے ہے کم شہوئے ہوں درنہ پھینیں اورا گرجھوٹی فہرکی نیت ہے کہا تو عنداللہ شہوگی محرفضا مُہوگی۔ (تئویرالا بسار، باب صرح ہم جہم ہم ایس)

#### فى كے حذف وعدم حذف دونوں صورتوں میں ظرف كامعنى

امام ابو صنیفہ کی دلیل ہے ہے: اس خف نے جونیت کی ہے وہ منہوم اس خف کے کام میں حقیقت کے اعتبار سے پایاجا تا ہے۔ اس کی دلیل ہے ہے: حرف 'نی' 'ظرفیت کے لئے آتا ہے اور ظرف ہونا استیعاب کا نقاضا نہیں کرتا۔ صاحبین بُرِ الله کا بیان عدم نسبت کی صورت میں دن کے ابتدائی جھے میں طلاق ہوجاتی 'اس کا جواب ہے ہے: اس کے دن کے ابتدائی جھے کو اس ضرورت کے پیش نظر منحین کیا گیا تھا' کیونکہ اس کے دمقائل کوئی چیز نہیں تھی تو مرونے دن کے آخری جھے کو تعین کرویا' تو اب اداوے کے پیش نظر منحین کیا گیا تھا' کیونکہ اس کے دمقائل کوئی چیز نہیں تھی تو مرونے دن کے آخری جھے کو تعین کرویا' تو اب اداوے کے تخت کیا جانے والا تعین ضرور کی تعین لین چین کے بغیر افظ 'فری کے بغیر ہوئے اولی شار ہوگا۔ صاحبین بڑا تھیں' کہا تھا ۔ اولی شار ہوگا۔ امام صاحب فرماتے ہیں : کہا تھا : شوہر کے ان الفاظ کا وہی تھم ہوگا جو حرف ''فی 'نے کے بغیر لفظ ' فیونکہ جب مرد نے عورت کو اس صفت کے ساتھ مصف کیا تو اس کی نسبت اس کے پورے دن کے ساتھ میں کے اور اس کی نسبت استھ کی لورے دن کے ساتھ میں کیا تو اس کی نسبت اس کے لورے دن کے ساتھ میں کے ساتھ کیا تو اس کی نسبت اس کے لورے دن کے ساتھ موگا۔

لفظ"ف" كي بمراه جمله استعال كرف اور"ف" كي بغير جمله بولنے كي عمر مين فرق بوتا ہے۔اس كي نظير بيد مسئله

ے۔ اگرکوئی فض یہ کے: والله لاصومن عدی (الله تعالی کتم ایس مرجرروزے رکھتا ہوں گا) تو یہاں جملہ "تی" کے اللہ یہ استیعاب کا نقاضا کرے گااورا یہ فضی کو مرجرروزے رکھتا ہوں گے۔ اس کے برعس اگرکوئی فضی سے بغیرہ کے اس کے برعس اگرکوئی فضی سے جملہ کے: والله لاصومن فی عدری (اللہ کا تم ایس ای زعد کی میں روزے رکھتارہوں گا)

یہاں جملہ وقی اس جملہ وقی اس لیے بیاستیعاب کا تقاضا بیس کرے گا اور چنمی چند دن وقی در کھنے سے اس فتم سے بری ہوجائے گا۔ یہی جم او بیاس مورت میں ہوگا: جب اس فض نے لقظ والد ہر الد ہر الد بی اس کے بغیر استعال کیا ہوئی اگر اس نے بیکہا: واللہ لاصومین الدھو (اللہ کی شم! میں ہیشہ دوزے در کھوں گا)۔ توبیاستیعاب کا تقاضا کرے گا اور است ہمیشہ دوزے در کھتا ہول کے لیکن آگر اس نے بیکہا ہون والله لاصومین فی الدھو (اللہ کی شم! میں آگر اس نے بیکہا ہون والله لاصومین فی الدھو (اللہ کی شم! میں آگر اس نے بیکہا ہون والله کا اور است ہمیشہ دوزے در کھوں گا) تواب بیج کم استیعاب کا تقاضا نہیں کرے گا اور چندون دوزے در کھوں گا) تواب بیج کم استیعاب کا تقاضا نہیں کرے گا اور چندون دوزے در کھنے سے دوا پی شم سے بری ہوجائے گا۔

# طلاق كانسبت كزشة كل كى طرف كرنے كابيان

﴿ وَلَوْ قَالَ السِّ طَالِقَ آمُسِ وَقَدْ تَزَوَّجَهَا الْيَوْمَ لَمْ يَقَعْ ضَى عَ ﴾ لِآلَهُ آسُنَدَهُ إِلَى حَالَةٍ مَسَعُهُ و دَةٍ مُنَافِيَةٍ لِمَالِكِيَّةِ الطَّلَاقِ فَيلُغُو ، كَمَا إِذَا قَالَ الْسَبِ طَالِقٌ قَبْلَ آنُ أَخْلَقَ ، وَإِلَّهُ مَسَعُهُ و دَةٍ مُنَافِيَةٍ لِمَالِكِيَّةِ الطَّلَاقِ فَيلُغُو ، كَمَا إِذَا قَالَ الْسَبَ طَالِقٌ قَبْلَ آنُ أَخْلَقَ ، وَإِلَّهُ مُنَافِيةٍ يُسْمُ كُنُ تَصْبِحِيْ حُدَةً إِخْبَارًا عَنْ عَدَمِ النِّكَاحِ آوُ عَنْ كُونِهَا مُطَلَّقَةً بِتَطْلِيقِ غَيْرِهِ مِنْ الْمَسْ وَقَعَ السَّاعَة ﴾ لِآنَة مَا آسُندَهُ إلى حَالَةٍ مُنَافِيَةٍ وَلَا يُصَالِي وَقَعَ السَّاعَة ﴾ لِآنَة مَا آسُندَهُ إلى حَالَةٍ مُنَافِيَةٍ وَلَا يُصَاءً فِي الْمَاضِي إِنْشَاءٌ فِي الْمَاضِي النَّاءَ فَي الْمَاضِي النَّاءَ فَي الْمَاضِي النَّاءَ فَي الْمَاضِي النَّاءَ فَي الْمَاضِي النَّاءَ فِي الْمَاضِي النَّاءَ فَي الْمَاضِي النَّاءَ فِي الْمَاضِي النَّاءَ فَي الْمَاضِي الْمَاضِي النَّاءَ فَي الْمَاضِي النَّاءَ اللَّهُ الْمَاضِي الْمَاعِيْ الْمَاعَة اللَّاعَة اللَّاعَة اللَّاءَ اللَّاعَة اللَّهُ اللَّاعَة اللَّاءَ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ إِنْ الْمَاعِدُ اللَّاعَة اللَّاعِة اللَّاعِدَة الْمُنْ الْمُلِي الْمُنْ الْمُ

2.7

ادر جب کی خفس نے یہ کا جہیں گزشتہ کل طلاق ہوگئ حالا تک جو طلاق کی ملک سے تعرف کے ساتھ آج کی ہوئو کوئی بھی چیز داقع نہیں ہوگئ کی کی سے خوالات کی ملک سے جو طلاق کی ملک سے نہا ہوا ہے ہا ہوا ہے ہوئے کے ساتھ کے منافی سے لہذا ہے ہات انوجا کے کی سیال مہیں ہوگئی ہے۔ اس کی ایک دلیل میری ہے: یہ ہات مکن ہے کی سیال مہیں طلاق ہے۔ اس کی ایک دلیل میری ہے: یہ ہات مکن ہے اس کلام کو نگاح ند ہونے کی اطلاق کے طور پر میح قرار دیا جائے ہا اس چیز کی اطلاع قرار دیا جائے کہ وہ مودود (پہلے) شوہر سے طلاق یا فتہ ہے۔ اگر مرد نے گزشتہ شام کے ایندائی جے بین اس مودیت کے ساتھ شادی کی تھی تو طلاق فوراً واقع ہوجائے گئ کیونکہ مرد نے طلاق یا فتہ ہے۔ اگر مرد نے گزشتہ شام کے ایندائی جے بین اس مودیت کے ساتھ شادی کی تھی تو طلاق فوراً واقع ہوجائے گئ کیونکہ مرد نے طلاق کی نسبت ایس حالت کی طراف میں کی جو مکنا ہے ممنافی ہوا وراس یات کو اطراع کے طور پر درست قرار دینا ہی ممکل

نیں ہے تو وانشا مینا رہوگا اور مامنی میں انشاء زیانہ حال میں انشاء کی ما تند ہوتا ہے اس کیے وہ طلاق اس وقت واقع ہو بائے کی ۔

علامدا بن بهام منفی علیدالرحمد لکھتے ہیں۔ کہ اگر کی تخص نے کہا میرے نکاح سے پہلے تجھے طلاق یا کہاکل گزشتہ میں حالانکہ اسے نکاح آج کیا ہے تو دونوں میں کلام لغوے ادراگر دوسری صورت میں کل یا کل سے پہلے نکاح کر چکا ہے تو اس وت طلاق ہوگئی۔ یونمی اگر کہا تھے دومینے سے طلاق ہے اور واقع میں نیس دی تھی تواس دفت پڑتی بشر طیکہ نکاح کودو مینے ہے کم نہ ہوئے ہوں ورند ہجھ بیں اور اگر جھوٹی خبر کی نیت سے کہا تو عنداللہ ند ہوگی محرفضا وہوگی۔

( فتح القدير ، ج م م ٢٧٢ ، بيروت )

علامہ علاؤالدین حنی علیہ الرحمہ کھتے ہیں۔ کہا گرئسی خص نے کہا تھے میری پیدائش سے یا تیری پیدائش ہے ہملے طلاق یا کہا میں نے اپنے بچین میں یا جب سوتا تھایا جب مجنون تھا تھے طلاق دیدی تھی اوراس کا مجنون ہونامعلوم ہوتو طلاق نہ ہوگی بلکہ بید کلام لغوے۔ (ورمختار ، كتاب طلاق)

عدم ملكيت كسبب علم كے معدوم ہونے كافقهي بيان

يهال مصنف نے بيد بات بيان كى ہے: اگر شو ہرائى بيوى سے بد كيد جنہيں گزشته كل طلاق ہے جبكہ شادى اس نے آج كى ہواتو ہجم بھی واقع نبیں ہوگا'اس کی دلیل ہے ہے:اس مخص نے طلاق کی نسبت جس ونت کی طرف کی ہے اس ونت میں اس مخص کی ملکیت موجود بیس ہے لہندااس کا میکلام لفوقر اردیا جائے گا۔

اوراس کے اس کلام کا وہی تھم ہوگا جواس بات کا ہوگا جواگر وہ یہ کہد دینامیری پیدائش سے پہلے تہبیں طلاق ہے۔ بیبال مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: ان الفاظ کے استعمال سے بتیجے ورت کوطلاق نہیں ہوگی کیکن یہ ہوسکتا ہے: آپ اس کے كلام كودرست قبراروي اوربيان ونت بهوكا جب آب شوبرك كلام من تاويل كري اوروه تاويل يه بهوگي: جب اس نے بيكها: گزشته كل ميں طلاق ہے تو گويا وہ بيركه تا جا در ہاہے : گزشته كل ميں اس عورت كا اس كے ساتھ زكاح نبيس ہوا تھا'يا وہ بير بتا تا جا ہ رہا ے وہ عورت ملے شوہر سے گزشتہ کل طلاق یا فتہ تھی۔

لیکن اگرشو ہرگز شتہ کل ہے پہلے عورت کے ساتھ شادی کر چکا تھا' اور پھراس نے کہا؛ گزشتہ کل طلاق ہے' تو اس صورت میں عورت كوكل طلاق ہوجائے گی۔اس كى دليل مدے: يبال نكاح كى ملكيت يہلے يائى جار بى ب البذا طلاق كى ملكيت بھى موجود ہوگی۔ کلام کوگزشتہ کل کی طرف کرنامنسوب ہوگا اور کیونکہ بہاں اس سے طلاق دینامراولیا جاسکتا ہے اس لئے اے اطلاع کے طور برتاديل كرنائجى درست ہے۔ يہاں ميسوال كياجا سكتا ہے انشاء ماضى كے بارے ميں ہے جبكه اس بات كے لئے حال ميں انشء پايا جاتا ہے۔مصنف نے بیر بات بیان کی ہے: زمانہ ماضی کا انتاء بھی زمانہ حال کا انتاء می تارکیا جاتا ہے لہذا طلاق ہوجائے گ۔

## طلاق کی نبست شادی ہے پہلے کے وقت کی طرف کرنا

﴿ وَلَوْ قَالَ مِنَانُتِ طَالِقٌ قَبُلَ أَنُ أَتَزَوَّجَكَ لَمْ يَقَعُ شَيءٌ ﴾ لِآنَهُ أَسْنَدَهُ إلى حَالَةٍ مُسْافِيَةٍ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ : طَـلَّـ قُتُكِ وَأَنَّا صَبِى ۚ أَوْ نَائِمٌ، أَوْ يُصَحَّحُ إِخْبَارًا عَلَى مَا

اورا گرمردنے بیکها: میرے تمہارے ساتھ شادی کرنے سے پہلے جی تمہیں طلاق ہے تو کوئی چیز واقع نبیس ہوگی کیونکہ اس ئے طلاق کی نسبت ایس حالت کی طرف کی ہے جو ملکیت کے منافی ہے توبیاس طرح ہوگا جیسے مرد نے یہ کہا ہو: میں نے تہمیں اس ونت طلاق دی جب میں بچے تھا کیا جب میں سویا ہوا تھا کیا پھرئے اطلاع کے طور پر درست ہوگا جیسا کہ ہم پہلے بیان کر بھے ہیں۔

تھم بیان کرنتے ہیں بھی بن مزہ نے مجھ سے بیان کیا ہیں رہ بات یقین سے کرسکتا ہوں کہ نبی ا کرم صلی اللہ علیہ نے اہل یمن كو خط كے ذريعے بيتكم بيجاتھا كه قرآن كو صرف باوضو ہاتھ لكا سكتا ہے ادر شادى سے پہلے طلاق نبير ، ى جاسكتى اور (غلام ياكنيز ) کوخریدئے سے پہلے آزاد نبیں کیا جاسکتا۔امام ابومحمد دارمی سے اس حدیث کے راوی سلیمان بن ابودا ؤ دجنہوں نے زہری سے بیہ روایت تقل کی ہے کے بارے میں دریافت کیا گیا توامام ابو محد داری نے کہامیر اخیال ہے کہ بیرضاحب حضر بن عبد العزیز کے سيكرفري يقط\_ (سنن داري: جلد دوم: حديث تمبر / 124)

# تكاح يصفيل طلاق ميس مداهب فقبناء

حضرت على بى كريم صلى الله عليه وسلم ي نقل كرت بي كدا ب صلى الله عليه وسلم في فرمايا " نكاح ب يبلي طها ق نبيس موتى مالک ہوئے سے پہلے غلام کوآ زادنیں کیا بہ سکتا اور ہے در ہے کے روزے لینی رات کوافظار کئے بغیر مسلسل و پہیم روزے رکھے سے جانا) جائز جین ہے (بیصرف آنخضرت سلی اللہ بیدوملم ے خصائص میں سے تقااور صرف آب صلی الله ملیدوملم ہی کے لئے جائز تھا) بالغ ہونے کے بعد کوئی بتیم نہیں رہتار پنی جس کے مال باپ نہ ہوں اور وہ بالغ ہوجائے تو اسے بیتیم نہیں کہیں گے ) م دودھ پینے کی مت کے بعددودھ بینارضاعت میں شامل نہیں ( لیحنی دودھ پینے کی مت دوسال یا ڈھائی سال ہے اور دودھ پینے کے سبب جوجر مت نکاح ہوتی ہے وہ اس مت کے بعد دودھ پینے سے تابت نبیں ہوتی ) اور دن بھر جیپ رہنا جائز نبیں ہے (یا پیرکہ اس کا کوئی تواب نہیں ہے) شرح السنة ۔

ال روایت میں چنداصولی باتو ل کوذکر کیا گیاہے چنانچے فر مایا گیاہے کہ اگر کوئی شخص نکاح سے پہلے ہی طلاق دے تو وہ طلاق دا تع نہیں ہوگی کیونکہ طلاق دراصل نکاح کا جزء ہے کہ اگر نکاح کا وجود پایا جائے گا تو اس پر طلاق کا اثر بھی مرتب ہوگا اور جب

سر سے نے نکائے بی تیس ہو گاتو طلاق کی جمی کوئی حقیقات دیس ہوگا۔

ای طرئ فرما یا ممیا کدفنادم جسیه تک ایل ملکیت بین شدا جائے اس کوا زاد کرنے کے کولی من جوں سے ،اگر کولی منس کسی و مے غلام کوآ زاد کروے جس کا و واہمی تک مالک فیص مناہے تو وہ نظام آ زاد بیس ہوگا اس اغتبارے بیدید بیث منرے امام شاقعی اور ا مام احمد کے مسلک کی دلیل ہے جسید کہ دعزرت امام اعظم ابوصنیفہ کا مسلک مید ہے کہ اگر کوئی بھی جماح سے پہلے طااق کی اضافت سب ملک کی طرف کرے تو درست ہے مثلازید کمی اجنبی عورت سے بول کے کداگر میں تم سے نکائے کر دن تو تم پڑھا ہ ق ہے یا بیا سے کہ میں جس مورت سے بھر ) نکاح کروں اس پرطلاق ہے تو اس صورت میں اگر زیداس مورت سندانا ہے کہ ہے او فاج ک وفت اس پرطلاق پر جا لیکی۔

ای طرح اگرکوئی مخفس آزادی کی اضافت ملک کی طرف کرے مثلا یوب سے کراگر میں اس نادم ہ ، لک بنوں توبیآ زاد ہے یا يه كيم كه بين جس غلام كاما لك بنول و ه أز او بيئة اس صورت بيل وه غلام اس فض كي ملكيت بين آسنة بي آرزاد بوجا يمكايه

لبذاميه حديث حنفيه كزويك نفي تجيز برمحول بيعني اس مديرك كامطلب مينيس ب كداس طلاق كالمحي بعي كوني اثر مرتب نہیں ہوتا بلکہ اسکا مطلب صرف بیا ہے کہ جس لحداس نے طلاق دی ہے اس محدطلاق نبیں ہاتینا اس طرح اس مدیث سے طلاق ک تعلیق کی فیسی ہوتی۔

ایک بات میفر مانی می ہے کندن مجرچید رمنانا جائز یالا حاصل ہے اس ممانعت کی دلیل میسے کہ چھیلی امتوں میں چیپ رمنا عبادت کے زمرہ میں آتا تھا۔اوردن بحرجیپ رہنا تغرب الى الله كاذر بعيه مجها جاتا تھا چنا نچير آتخ سرت ملى الله عليه وسلم نے وضاحت فر مائی کہ ہماری امت میں سے درست نہیں ہے کہ اس کی ولیل ہے پچھٹو اب حاصل نہیں ہوتا ہاں اپنی زُبان کو لا یعنی کلام اور بری ہا توں میں مشغولیت کے بجائے یقیناً بیزیادہ بہتر ہے کدا پی زبان کو ہرونت خاموش رکھا جائے۔

# طلاق كى نسبت طلاق نەدىيىنى كى طرف كرنے كابيان

﴿ وَلَوْ قَالَ : آنْسِ طَالِقٌ مَا لَمُ أُطَلِّقُكَ آوُ مَتَى لَمْ أُطَلِّقُكَ آوُ مَتَى مَا لَمْ أُطَلِّقُك وَسَكَتَ طُلِقَتْ﴾ لِلاّنَاءُ اَطَسافَ النظَّلاق إِلَى زَمَانِ خَالٍ عَنُ التَّطْلِيْقِ وَقَدْ وَجِدَ حَيْثُ سَكَّتَ، وَهَٰ ذَا لِلْنَ كَلِهَمَةَ مَتَى وَمَتَى مَا صَرِيْحٌ فِى الْوَقْتِ لِلْنَهُمَا مِنُ ظُرُوُفِ الزَّمَانِ، وَكَذَا كَلِمَةُ "مَا "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴾ أَيْ وَقُتَ الْحَيَاةِ .

اورا گرمرد نے بیالفاظ استعال کیے میں جب تمہیں طلاق نہ دوں یا میں جب تک تمہیں طلاق نہ دوں متہیں طلاق ہے تو جیے ہی مرد خاموش ہوگاعورنت کوطلاق ہوجائے گی کیونکہ مرد نے طلاق کی نسبت ایک ایسے زیانے کی طرف کی ہے جوطلاق دینے ے مالی ہواور بیز ماندای وقت پایا گیا جب وہ مروخاموش ہوااس کی دلیل بیہ ہے:لفظ استی اور کی ما' وقت کے دوالے ہے ص ہوتے ہیں کیونکہ بیدوونوں ظرف زمان ہیں۔لفظ ''ما'' کا بھی بھی تھم ہے جیسا کدارشانہ باری تعالیٰ ہے '' جب تک میں زند ور با''
مینی زندگی کا وقت ہے۔

### لفظ ماسے عموی صغت کے فائدے کابیان

جب ما کالفظ استعال ہوتا ہے ہو اسے مقصود اُس کی صفت کے بارے بیل استضادیا اظہار خیال ہوتا ہے۔ بیابین بی جب ما کالفظ استعال ہوتا ہے ہو اسے مقصود اُس کی صفت کے بارے بیل استفسادیا اظہار خیال ہوتا ہے۔ بیابین بی حب جیسا اردوز بان بیل جب ہم کی شخص کے متعلق پوچھتے ہیں کہ بیصا حب کیا ہیں؟ تو اس سے بیم معلوم کرنا ہوتا ہے کہ مثلاً وہ فج بن کا آئے وہ بی کہ بیصا حب کیا ہیں؟ تو اس سے بیم معلوم کرنا ہوتا ہے کہ مثلاً وہ فج بن کا آئے ہیں اگر اس آیت میں بیکہا جا تا کہ لا آئے تھا بیڈون میں آغید کہ تو اس کا مطلب بیہوتا کہ استاد ہے؟ کیا ڈ گریال رکھتا ہے؟ وغیرہ پس آگر اس آیت میں رکہا جا تا کہ لا آئے ہے گوان میں آغید کی عبادت کرنے والے گئیس ہوجس کی عبادت میں کہا جا تا ہے ہوا گیا گیا کہ گستا آئے ہے گوئ میں آغید ہوا کی جواب میں مشرکیاں اور کفار بیہ ہوتا کہ کہا تھی کہا تھا گوئ میں آغید ہوئی ہوا کہ ہوئی جواب میں مشرکیاں اور کفار بیہ ہوئی ہوں گرات میں ہو مطلب بیہوا کہ جن صفات کے معبود کی عبادت کرنے والے تم نہیں ہو۔

مطلب بیہوا کہ جن صفات کے معبود کی عبادت میں کرتا ہول اُن صفات کے معبود کی عبادت کرنے والے تم نہیں اعتبال ہوتا ہے جس کرتا ہول اُن صفات کے معبود کی عبادت کرنے والے تم نہیں اعتبال ہوتا ہے جس کرتا ہول اُن مفات کے معبود ہیں جواسی میں آغید ہوئی کے اور افظ ما غیر ذوالعقول (دوا فراد جو عقل رکھتے ہیں) کے لئے استعال ہوتا ہے تم جس آئے ہے کے مسلم کی بکڑی اور پھر سے مزاد عقل میں بیک کے ایک استعال ہوتا ہے ہا تھوں سے خالے اور کھتا ہوں ہوں ہود ہیں جو علی خواس میں تو نے ہوں ہوئی ہوں گے۔ غیر خدا کی عبادت کرنے وہ ''دواگر جنس تم نے اپنے ہاتھوں سے خالف تسمی کے معبود ہیں جو تو میں ہوں گے۔ غیر خدا کی عبادت کرنے وہ ''دواگر جنس تم نے اپنے ہاتھوں سے خالف تسمی کہا ہوں گوئی ہوں گے۔

جب تك ك تعليق عطلاق كالحكم

الیکن اگر شوہر ہوی ہے ہے گہتا ہے: ہیں جب تک تمہیں طلاق شدوں تمہیں طلاق ہے (اوروہ اس کے لئے عربی کے دول میں مختلف جملے ادا کرتا ہے جس کا ذکر متن میں کیا ہے ) تو جیسے ہی وہ یہ کہ کر خاموش ہوگا۔ عورت کو طلاق ہوجائے گی۔ دلیل یہ ہے شوہر نے طلاق کی نسبت ایک ایسے زمانے کی طرف کی ہے جو طلاق دیے سے خالی ہواور وہ وقت اس وقت پایا گیا جب شوہر خاموش ہوا تھا۔ اس کی دلیل ہے ہے : عربی زبان کے محاور سے میں لفظ می اور می ما دونوں وقت بیان کرنے کے جب شوہر خاموش ہوا تھا۔ اس کی دلیل ہے ہے : عربی زبان کے محاور سے میں لفظ می اور می ما دونوں وقت کے لئے استعال کے صریح کے طور پر استعال ہوتے ہیں۔ لہذا ظرف زبان تر اردیے جا کیں گے۔ جبکہ لفظ 'نا' وقت کے لئے استعال ہوتا ہے جبکہ لفظ 'نا' وقت کے لئے استعال ہوتا ہے جبکہ لفظ 'نا' وقت کے لئے استعال ہوتا ہے جب تک میں زندہ رہا' یعنی زندگی کا وقت۔

طلاق ندد ہے سے طلاق کے علم کا بیان

﴿ وَلَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ أُطَلِقُك لَمْ تَطُلُقُ حَتَى يَمُوتَ ﴾ لِآنَ الْعَدَمَ لَا يَتَحَفَّقُ اللّهِ بِالْيَاسِ عَنُ الْحَيَاةِ وَهُوَ الشَّرُطُ كَمَا فِي قَوْلِهِ إِنْ لَمُ اتِ الْبَصْرَة، وَمَوْتُهَا بِمَنْزِلَةٍ مَوْتِهِ هُوَ الصَّحِينُ .

~27

آور جب کسی شخص نے بید کہا: اگر میں تہ ہمین طلاق نہ دول تو تھ ہمیں طلاق ہے تو جب تک آ دی مزہیں جاتا عورت کو طلاق نہیں ہوگی اس کی دلیل ہے کہ بید عدم اسی وقت متحقق ہوسکتا ہے جب زندگی ہے بایون ہوا جا چکا ہوا دریہ بات شر ظ ہے جیسا کہ مرد کا بیا ہما "اگر میں بھر ہ نہ آ وک ''اگر میں بھر ہ نہ آ وک ''اگر میں بھر ہ نہ آ وک ''۔اور عورت کا مرتا بھی مرد کے مرنے کی ما نند ہوگا تھے تول بہی ہے۔
شرح

اور کسی بندے نے بیا کہ جب بھی تھے طلاق نددوں تو طلاق ہے یا جب تھے طلاق نددوں تو طلاق ہے تو پی ہوتے ہی طلاق پڑجائے گی ۔اور نید کہا کہ اگر تھے طلاق نددوں تو طلاق ہے تو مرنے سے بچھے پہلے طلاق ہوگی۔

اور جب کسی مخص نے میرکہا کہ اگر آج تجھے نئین طلاقیں نہ دول تو تجھے نین طلاقیں تو دیگا جب بھی ہوگئی اور نہ دیگا جب بھی اور بچنے کی میصورت ہے کہ تورث کو ہزاررو پے نے بدلے میں طلاق دیدے اور عورت کو جانبے کہ قبول نہ کرنے اب اگر دن گزرگیا تو طلاق واقع نہ ہوگ ۔ ( فاوی خانبے ، از فقہا واحناف)

بہاں مصنف نے بیمسلد بیان کیا ہے۔ اگر شوہر نے بیالفاظ استعال کئے ہوں اگر میں تہہیں طلاق ندوں او تہہیں طلاق ہے و عورت کو اس وقت تک طلاق نہیں ہوگی جب تک شوہر کا انقال نہیں ہوجا تا کیونکہ مصورت میں بائی جاتی ہے جب شوہر ندگی ہے مایوں ہو چکا ہواور بیلفظ شرط کے طور پر ہیں ' جبیا کہ آ دی ہے کہ ''اگر میں بھرہ نہ گیا تو تہہیں طلاق ہے' ۔ تو شوہر کے بھرہ جانے سے ناامیدائی وقت ہوا جا سکتا جب اس کا انقال ہوجائے کیونکہ اس ہے پہلے اس بات کا امکان پایا جاتا ہے کہ وہ شخص بھرہ چلا جائے اور عورت کو طلاق ہوجائے ۔ اگر شوہر نے بیالفاظ استعمال کے :اگر میں نے تہمیں طلاق ندری تو تہمیں طلاق ہے' اس کی ایک صورت مصنف نے بیان کی جب شوہر کا انتقال ہوجائے گا تو اس وقت عورت کو طلاق ہوجائے گی۔ دوسری صورت میے :اگر عورت کی وفات ہوجائے اور شوہر زندہ ہوئو کی دوسری صورت میے :اگر عورت کی وفات ہوجائے اور شوہر زندہ ہوئو کی طلاق واقع ہوجائے گا؟

### طلاق دهية موسئ لفظ" إذًا" استعال كرنا

﴿ وَلَوْ قَالَ اَنْتِ طَالِقَ إِذَا لَمْ أَطَلِقُك، آوْ إِذَا مَا لَمْ أَطَلِقُك لَمْ تَطْلُقُ حَتَى يَمُوتَ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَة، وَقَالَا اللهُ تَعَالَى عِيْنَ سَكَتَ ﴾ لِآنَ كيلهة إذَا لِلُوقْتِ قَالَ اللهُ تَعَالَى عِيْرَة السَّمْسُ كُورَتُ فَ وَقَالَ قَائِلُهُم : وَإِذَا تَكُونُ كُويهة أَدْعَى لَهَا وَإِدا يُحَسُّ الْحَيْسُ السَّمْسُ كُورَتُ فَ وَقَالَ قَائِلُهُم : وَإِذَا تَكُونُ كُويهة أَدْعَى لَهَا وَإِدا يُحَسُّ الْحَيْسُ الْحَيْسُ السَّمْسُ كُورَتُ فَ وَقَالَ اللهُ مَتَى وَمَتَى مَا ، وَلِهِنذَا لَوْ قَالَ اللهُ مَرَاتِه اللهُ إِذَا يَعْسَلُ إِنَّ اللهُ مَتَى شِنْت . وَلَا بِي مُنْ اللهُ مَلَى شِنْت . وَلَا بِي مُنْ يَعْلَمُ اللهُ مَنْ يَلِمُ اللهُ عَلَى السَّمْ عِلْ الْمَجْلِسِ كَمَا فِي قَوْلِهِ مَتَى شِنْت . وَلَا بِي مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ ال

### وَإِذَا تُبِصِبُك خَصَاصَةٌ فَنَجَدَّلُ

قَيانُ أُرِيْدَ بِهِ الشَّرْطُ لَمْ تَطَلُقُ فِي الْحَالِ . وَإِنْ أُرِيْدَ بِهِ الْوَقْتُ نَطْلُقُ فَلَا تَطُلُقُ بِالشَّلِ وَالاَحْتِ مَالِ ، بِيخِلافِ مَسْالَةِ الْمَشِبْنَةِ لِاَنَّهُ عَلَى اغْتِارِ النَّهُ لِلُوقْتِ لَا يَخُورُجُ الْإَمْرُ مِنْ وَالاَحْتِ مَالَ فِي يَدِهَا فَلاَ يَخُورُجُ الْإَمْرُ مِنْ يَسِدِهَا، وَعَلَى اغْتِبَارِ النَّهُ لِلشَّلْ طِي يَخُرُجُ وَالْاَمْرُ صَارَ فِي يَدِهَا فَلاَ يَخُورُجُ بِالشَّلِ يَسْدِهَا، وَعَلَى اغْتِبَارِ النَّهُ لِلشَّلْ طِي يَخْرُجُ وَالْاَمْرُ صَارَ فِي يَدِهَا فَلاَ يَخُورُجُ بِالشَّلِ وَالاَحْتِ مَالِ وَهِي يَدِهَا الْمُحَلَّاثُ فِي النَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا إِذَا لَمْ تَكُنُ لَهُ نِيَّةٌ الْبَتَّةَ، المَّا إِذَا نَوَى الْوَقْتَ يَقَعُ فِي وَلِلاَحْتِ مَالِ وَلَا نَوى الْوَقْتَ يَقَعُ فِي النَّالُ فَلَى الْمُعَلِيلُ وَلَوْ نَوى الشَّرُطُ يَقَعُ فِي آخِرُ الْعُمْرِ لِلاَنَ اللَّهُ عَلَى الْمَعْمُ وَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِ وَلَوْ نَوى الشَّرُطُ يَقَعُ فِي آخِرُ الْعُمْرِ لَانَ اللَّهُ طَى يَحْتَمِلُهُمَا . الشَّارُ طَى الشَّرُطُ يَقَعُ فِي آخِرُ الْعُمْرِ لَانَ اللَّهُ طَى يَحْتَمِلُهُمَا . وَلَوْ نَوى الشَّرُطُ يَقَعُ فِي آخِرُ الْعَمْرِ لَانَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا أَو حرى بن ضمرة اه فتح القدير ١٩/٣ القائل هو ابن أحمر أو حرى بن ضمرة اه فتح القدير ١٩/٣ القائل هو ابن أحمر أو حرى بن ضمرة اه فتح القدير ١٩/٣ عنه المَعْلَى المُتَالِقُ الْمَالِ اللَّهُ الْمُعْرِ الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْعَلِي الْمُعْلِقُ الْعَلَى الْمُعَلِّى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْمُولِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي السُلَاقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْعَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُؤْمِ الْمُعْلِي اللْمُعْلِى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُو

#### 2.7

اور جب اگرمرد نے یہ کہا: اگر جل جہیں طلاق ندوں کیا جب سے جس جہیں طلاق ندوں تو تم طلاق والی ہوئو جب تک مردمر منبیں جا تا عورت کو طلاق نہیں ہوگئ بیام الوحنیفہ کے زویک ہے۔ ما حبین بی فرماتے ہیں: بیسے ہی مرد خاموش ہوگا عورت کو طلاق ہو جائے گئ کیونکہ لفظ''اذا' وقت کے لئے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: ''جب سورج بے نور ہو جائے گا'۔اور کسی شاعر کا شعر ہے: ''جب بھی مشکل صورت حال در چیش ہوتی ہے تو اس کے لئے جھے بلایا جاتا ہے اور جب بھی ''حیس' (مخصوص شاعر کا شعر ہے: ''جب بھی مشکل صورت حال در چیش ہوتی ہے تو اس کے لئے جھے بلایا جاتا ہے اور جب بھی ''حیس' (مخصوص شاعر کا شعر ہے: ''جب بھی مشکل صورت حال در چیش ہوتی ہے تو اس کے لئے جھے بلایا جاتا ہے اور جب بھی ''حیس' (مخصوص شاعر کا شعر ہے: اگر مرد نے قسم کا صلوہ ) تیار ہوتا ہے تو جند ب کو بلائیا جاتا ہے''۔ تو یہ لفظ' ''اور''متی ما'' کی طرح ہوجائے گا۔ ہی دئیل ہے: اگر مرد نے اپنی بیوی سے کہا: جب تم چا ہوتو تہ ہیں طلاق ہے' تو اس مجلس سے اٹھنے کی دلیل سے عورت کا اختیار ختم نہیں ہوگا' جیسا کہ مرداگر یہ کہتا: ''جب تم چا ہو' (تو اختیار ختم نہیں ہوتا )۔ اہام الوحنیفہ کی دلیل ہے بیافظ' (اذا)'' شرط کے معنی میں بھی استعال ہوتا کہتا: ''جب تم چا ہو' (تو اختیار ختم نہیں ہوتا )۔ اہام الوحنیفہ کی دلیل ہے بیان نظار '(اذا)'' شرط کے معنی میں بھی استعال ہوتا

ے۔امل اختلاف علم العت اور علم عمر سے ماہرین کے در میان ہے۔ کسی شام نے کہاہے:

" جب تک تمهارا پر ورد گار خوشمالی کے بمراه تمهیں خوشمال ریخیتم خوشمال رہواور جب تمهیں بھی لاحق ہواتو مبرکرو"۔اگراس ے مراد" شرط" مولو مورت کونور الطلاق نبیل ہوگی اور اگر اس سے مراد ونت ہولو مورت کو طلاق ہو جائے گی تو کیو کا۔ لٹک اور ا خیال کی ولیل سے طلاق ڈیس ہوتی ہے جبکہ لفظ "مبیت" استعمال کرنے کا علم اس سے مختلف ہے کیونکہ اگر اس میں وقت کے منہوم کا انتہار کیا جائے 'تو عورت کا افتیار قبتم نہیں ہوگا اورا گر شرط کا انتہار کیا جائے 'تو افتیار قبتم ہو جائے گا' آو کیونکہ بیا افتیار عورت ے پاس جاچکا ہے اس کیے شک اور احتمال کی دلیل سے ختر نہیں ہوگا۔ بیافتلاف اس صورت میں ہے: جب مرد نے کوئی نیت نہ ک ہوائیکن اگر اس نے وقت کی نبیت کی ہوئو طلاق فورا واقع ہو جائے گی اورا گر اس نے شرط کی نبیت کی ہواتو عمر کے آخری جھے میں واقع ہوگی میونکہ بیلفظ ان دونوں مفاتیم کا حمال لگتاہے۔

(۱) القالل هو عبدالقيس بن معاف ر قيل لحارثة بن بدر وهو من شواهد المغنى برقم (١٣٩)

الفاظشرط يصعين طلاق كالقهي حكم

مسلم می غورت سے کہا اگر بچھ سے نکاح کروں یا جب، یا جس وفت تجھ سے نکاح کروں تو بچھے طلاق ہے تو نکاح ہوتے ہی طلاق ہوجائے گی۔ یونبی اگر خاص عورت کو عین نہ کیا بلکہ کہا اگریا جب یا جس دفت میں نکاح کروں تو اُسے طلاق ہے تو نکاح کرتے ہی طلاق ہوجا لیکی مگر اسکے بعد دوسری عورت سے نکاح کریگا تو اسے طلاق ندہوگی۔ ہاں اگر کہا جب بھی میں سی عورت ے نکاح کروں اُسے طلاق ہے تو جب بھی نکاح کر لگا طلاق ہوجا بیٹی ۔ان صورتوں بس اگر جا ہے کہ نکاح ہوجائے اور طلاق نہ رزے تواس کے معروت میر ہے کہ فضولی ( لینی جھے اس نے نکاح کا وکیل ندکیا ہو) بغیراس کے تھم کے اُس عورت یا سی عورت ہے۔۔ نكاح كرد في اور جب اسے خبر بيني تو زبان سے نكاح كونا فذندكر ، بلكه كوئى ايسانعل كردے جس سے او زت بوجائے مثلا مبركا میچھ حصد یا کل أس كے باس بھیج وے يا أس كے ماتھ جماع كرے ياشہوت كے ماتھ ماتھ لگائے يا بوسدنے يا نوگ مبار كهاودي تو خاموش رہے اُنکارنہ کرے تو اِس صورت میں نکاح ہوجائے گااورطلاق نہ پر کی اورا گرکوئی خود نہیں کرویتا اسے کہنے کی ضرورت یزے تو کسی کو تھم نہ دے بلکہ تذکرہ کرے کہ کاش کوئی میرا تکاح کردے یا کاش تو میرا نکاح کردے یا کیاا چھا ہوتا کہ میرا نکاح ہو جاتا اب اگر کوئی نکاح کردیگا تو نکاح نضولی ہوگا اوراس کے بعدوی طریقت برتے جواو پر مذکور ہوا۔ (بحر،روالحتار، خیربد) طلاق دیتے ہوئے لفظ منا "استعال کرنا

﴿ وَلَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ مَا لَمْ أُطَلِّقُكَ آنْتِ طَالِقٌ فَهِيَ طَالِقٌ بِهِنْدِهِ التَّطُلِيْقَةِ ﴾ مَعْنَاهُ قَالَ · ذلِكَ مَـوْصُـوَّلًا بِهِ، وَالْقِيَاسُ اَنْ يَّقَعَ الْمُضَافُ فَيَقَعَانِ اِنْ كَانَتُ مَدْخُولًا بِهَا، وَهُوَ قَوْلُ زُفَـرَ رَحِـمَـهُ اللَّهُ لِانَّهُ وُجِدَ زَمَانٌ لَّمْ يُطَلِّقُهَا فِيهِ وَإِنْ قَلَّ وَهُوَ زَمَانُ قَوْلِه أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ

آنَ يَكُورُ عَ مِنْهُ وَ وَجَدُهُ إِلاَ مُسْعِدَهُ مَسَانِ آنَ وَمَانَ الْمِيرِ مُسْعَقَى عَنْ الْهَدِينِ مِذَلا لَهُ الْمَعَالِد لاَنَّ الْمِيرِ عَلَى الْمَعَلَى وَلَا يُعَرَّدُهُ قَامُولِي الْمَانَ الْمِيرِ اللَّهُ اللَّهُ مَنَ الْهَدُورَ مُسْتَفَى ، اَصْلَلُهُ مَنْ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ مَنَ الْفَلْوَ مُسْتَفَى ، اَصْلُلُهُ مَن الْمَعْدَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللِّهُ الللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

2.7

اورا کرمروے یہ کہا باکٹ مکساؤٹٹ منا کند امکر لفات اللہ مکاؤٹ ( حمہیں طلاق بنے بنب تک میں تہیں طلاق ندوول تہیں طاق ہے ) تو و کورے اس او و سری ) طلاق کے ورسے مٹان یا قت ہو بیائے گی۔

ای کا منہوم ہے ہے: بنب مروئے نکٹے کے ساتھ ہی ہے اٹھا ظاہر تعمال کے ہوں۔ قیاس کا تکا ضابہ ہے: منسوب کروہ طلاق می واقع ہوجائے اور ہے دوقوں طلاقی ہوجا کی اگر وہ کورت مدٹول بہاہے مبیدا کہ امام زفرای ہات کے قائل ہیں اس کی دلیل ہے۔ ایسا زیانہ پایا گیا ہے، ہی ہی مروئے کورت کو طلاق ٹیس وی اگر چہ وہ بہت تھوڈ اساز مانہ ہے اور بے زمانہ مرد کے اس بھلے کا زمانہ ہے۔ (ختیمیں طلاق ہے ) اس سے پہلے کے مرداسے پورا کرکے قار نے ، وتا۔ استمان کی صورت بہ ہے ، ہتم پوری کرنے کا وقت اسم ۔ سے مستمی ہوتا ہے مال کی والات کی ولیل سے کہا کہ مرداسے کو کا دار کے قار نے ، وتا۔ استمان کی صورت بہ ہے ، ہتم پوری کرنے کا وقت اسم ۔ موگا۔ اس کی بنیاد بیر سنڈ ہے : دیب مرونے بیشم اٹھائی : وہ اکر ، کمریس ٹیس رہے گا اور دہ پھرای ملے ہیں سامان و غیرہ سنتمال کرنے ، ہیں مشتول ہوگی یا اس بھے دیکر مسائل ہیں جن کا زیان تسموں سے متفلق ماب ہیں آئے گا اگر اللہ تقائی نے جا ہا۔

سرں اور جب سی شخص نے بیکها کہ جب مجھی تخصے طلاق نہ دوں تو طلاق ہے یا جب بخصے طلاق نہ دوں تو طلاق ہے تو پھپ ہوتے ہی ' طلاق پڑ جائے گی۔ادریہ کہا کہ اگر بخصے طلاق نہ دوں تو طلاق ہے تو سرنے سے پہلے طلاق ہوگ ۔

طلاق نه وسين كي نسبت ميس استحسان كي دليل كابيان

یربال مصنف نے بیمسکدیمان کیا ہے: اگر شوہر ریالفاظ استعمال کرے: انت طالق مالد اطلقت انت طالق۔ تو بعد والے الفاظ کے ذریعے عورت کوطلاق ہو جائے گئ بیاس وقت ہوگا جب بعد والے الفاظ شوہرنے پہلے والے الفاظ کے ساتھ ملاویے ہوں۔

قیاس کا تفاضا ہے۔ جس چیز کی طرف نبست کی گئے ہو وہ میں واقع ہو جائے تو ووطلا قیس واقع ہو جا کیں گئی کی ہے وہ می صورت میں ہوگا جب وہ عورت مدخول بہا ہواس کی ولیل ہے ہے: ایساز مانہ پایا جائے گا جس میں شو ہرنے عورت کو طلاق نیس وی تو طلاق ہو جانی جا ہے۔ اگر چہ وہ زمانہ بہت ہی چھوٹا ساہے اور بیروہ زمانہ ہے جس میں شو ہرنے بیدالفاظ استعمال کئے تھے کہ تہمیں

فيوضنات رضويه (جارشيم)

\*10r

تشريحات مدايه

طلاق ہو بین ان الفاظ کو پورا کرنے سے پہلے کا جوز مانہ نے لیکن سے مقال کے بیش نظر ہے۔

استخسان کی دلیل مصنف بنے میر بیان کی ہے: آ دی این تم کو پورا کرنے کے لئے جو کمل کرتا ہے۔ وہ والا زمانہ استخسان ک جَيْنِ نظرتم سے منتقل ہوتا ہے لیعنی اگر کمی مخص نے میتم اٹھائی بیس اس گھر میں نہیں رہوں گاادر پھروہ وہاں سے منتقل ہونے کی تیار تی سرے توبیز مانداس کامنٹنی قرار دیا جائے گا۔اس لئے فدکورہ صورت میں بھی شوہر کوانت طالق کینے کے لئے وقت ملنا جا ہے تا کہ وہ اپنی بات کو بورا کر سکے اور وہ وقت اسے ل جائے البذؤاس وقت کے درمیان دالی طلاق واقع نہیں ہوگی مصنف نے یہاں اس بات کی وضاحت کی ہے: اصل میں بیمسکافتم اٹھانے سے تعلق رکھتا ہے اوران کی وضاحت متعلقہ باب میں کی گئی ہے۔ شادی کے دن کے ساتھ طلاق کو مشروط کرنا.

﴿ وَمَنْ قَالَ لِامْوَا فِي كَنِوْمَ اَنْزَوْجُكَ فَانْتِ طَالِقٌ فَتَزَوَّجَهَا لِللَّا طَلُقَتْ ﴾ لِإِنَّ الْيَوْمَ يُذْكُرُ وَيُوادُ بِهِ بَيَاضُ النَّهَارِ فَيُحْمَلَ عَلَيْهِ وَإِذَا قُرِنَ بِفِعْلٍ يَمْتَدُّ كَالصَّوْمِ وَالْآمُرِ بِالْيَدِلَانَّهُ يُرَادُ بِسِهِ الْسِمِعْيَارُ ، وَهَٰذَا ٱلْيَقُ بِهِ ، وَيُذَكَّرُ وَيُرَادُ بِهِ مُطْلَقُ الْوَقْتِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَمَنْ " يُورِّلِهِمْ يَوْمِينِذٍ ذُبُرَهُ ﴾. وَالْمُورَادُ بِهِ مُطُلَقُ الْوَقْتِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ إِذَا قُرِنَ بِفِعْلِ لَا يَمُتَذَّ . وَالطَّلَاقُ مِنْ هَٰذَا الْقَبِيلِ فَيَنْتَظِمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ . وَلَوْ قَالَ : عَنَيْت بِهِ بَيَاضَ النَّهَارِ خَاصَّهُ دِينَ فِي الْفَسَضَاءِ لِآنَّهُ نَومِى حَقِيقَةَ كَلامِهِ وَاللَّيْلُ لَا يَتَنَاوَلُ إِلَّا السَّوَادَ وَالنَّهَارُ يَتَنَاوَلُ الْبَيَاضَ خَاصَّةً وَهَاٰذَا هُوَ الْلَّغَةُ .

اور جس تخص نے مسی عورت سے میے کہا: جس دن میں تمہارے ساتھ شاوی کروں گا تو تمہیں طلاق ہے کھراس نے اس رات اس عورت کے ساتھ شادی کرئی تو عورت کوطلاق موجائے گی کیونکہ بھٹ او قات اغظان یوم ' ذکر کیا جاتا ہے اوراس ہے مراودن کی سفیدی ہوتی ہے اور لفظ ہوم کوای مغیوم برمحمول کیا جاتا ہے اگر اس کا تعلق کسی ایسے تعل کے ساتھ ہوجو پھیلا ہوا ہواجیے روز ور کھنا ہے یا کسی کے میر دمعاملہ کرنا ہے کیونکہ عام طور پراس سے مرادمعیار ہوتا ہے اور بیاس کے زیادہ لاکن بھی ہے۔ بعض او قات اس انظ فا و ذکر کیاجاتا ہے اور اس سے مراد "مطلق وقت" موتا ہے جیسے کہ ارشاد باری تعالی ہے:" اور جو مخص اس ون پینے پھیر کر جو ۔ گا"۔اس سے مراد"دمطلق وقت" ہے تو اسے اس برتحمول کیا جائے گا جب بیکی ایسے فعل کے ساتھ متصل ہو جو چیا! ہوا نہ ہو۔ کیونکہ طلاق بھی اس متم سے تعلق رکھتی ہے اس لیے بیلفظ رات اورون دونوں کوشامل ہوگا۔ اگر مردیہ کے میں نے اس انفط ک زر معے دن کی سفیدی بی مراد کی تقی تو قضاء میں اس کی بات کی تصدیق کی جائے گی کیونکداس نے اپنے کلام کی حقیقت مراد کی اوررات صرف سابی کوشامل ہوتی ہے اور دن صرف سفیدی کوشامل ہوتا ہے تو یہ بات لغت کے اعتبارے ہے۔

# نكاح سے بل وقوع طلاق ميں فقهي غدا بب اربعه

صفرت عمر بن شعیب اینے والداور و وان کے وادائے نقل کرتے ہیں کدرسول اللہ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ ابن آ وم جس چیز پر سنیت نبیس رکھتا اس میں اس کی نتر دسیج نبیس اس طرح ایسے غلام بذیا ندی کو آزاد کرتا بھی سیج نبیس جس کا و و ما لک نبیس اور طناق نبیس اس میں جس کا و وما لک نبیس ہوتا۔

اس باب می حترت علی معاذ ، جابر ، این عمال ، عائشہ ہے بھی روایت ہے صدیث عبداللہ بن عمر دحسن سمجے ہے اس باب میں سیاستی صدیث ہے اکثر علیٰ وصحابہ کا بیر قول ہے علی بن ابی طالب ، این عمال، جابر ، سعید بن مسینب حسن ، سعید بن جبیر ، علی بن حسین ، شرک ، اور جابر بین زید ہے بھی بجی منقول ہے تی فقیا ، تا بھین اور شافعی کا بھی یہی قول ہے۔

حسّرت این مسعودے منقول ہے کہ اگر عورت یا قبیلے کا تعین کرے ہے ( لینی نلاں قبیلے کی عورت ہے نکاح کر داتہ طلاق ہے ) تو طابا ق وہ تعج بوجاتی ہے بعنی جے ہے وونکام کرے کا طلاق بوجائے گی۔

واقعہ یہ ہے کہ ائن مبازک ہے ہو جیما گیا کہ اگر کوئی شنس نکاح نہ کرنے پرطلاق کی شم کھنا ہے بینی کہتے کہ اگر میں نے نکاح کیا ۔ تو نیمر کی بیوی کوطلاق ہے پھراسے نکاح کا خیال آیا تو کیاائ کے لیے ان نقتباء کے قول پرکمل جائز ہے جواس کی اجازے و این مبازک نے فر مایا اگروواس مسئلے میں مبتلا ہوئے ہے پہلے ان کے قول کو سیج سمجھتا تھا تو اب بھی اس برعما کر مہا اجازت ندو ہے والے نقباء نے قول کو تر بچے ویتا تھا تو اب بھی اب زے دینے والے نتب برعمل جائز نہیں۔

امام احمد فرماتے ہیں کہ اگر ہیں نے زکاح کرلیا تو میں اس کو بیوی چیوڑ نے کا تخام ہیں دیتانہ وہ ان فرماتے ہیں کہ میں کہ تعین قبیلے ،شہر ، یا عورت کے متعلق حضرت ابن مسعود کی حدیث کی بناہ پر اجازت دیتا ہوں اورا گروہ تکاح کرنے تو میں فہیں کہتا کہ عورت اس پر حرام سے غیر منسو بیگورت کے بارے میں بھی اسحاق نے وسعت دی ہے۔ (جائع ترفدی: جلد اول! حدیث نہر 1191) حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ رسول القد صلی اللہ علیہ والے اللہ اللہ قربایا طلاق نہیں ہے گرجس کا تو ۔ مالک ہے اور آزاد کرتا نہیں ہے گرجس کا تو مالک ہے اور کے نہیں ہے گرجس کا تو مالک ہے ابن الصباح نے بیا اضافہ تا کہا ہے کہ درکا پورا کرتا نہیں ہے گرجس کا تو مالک ہے۔ (سنن الوداؤد: جلد دوم: حدیث قبیر 427)

# طلاق کونکاح کے ساتھ معلق کرنے کافعہی بیان

علامدائن عابدین شامی حنی علیہ الرحمہ کھے ہیں۔ کہ کمی عورت سے کہا(۱) آگر تھے ہے اکاح کروں یا (۲) جب ایا (۳)
جس وقت تھے نکاح کروں تو تھے طلاق ہے تو اکاح ہوتے ہی طلاق ہوجائے گی۔ یو نبی آگر خاص عورت کو میں نہ کیا بلکہ کہا آگر یا
جب یا جس وقت میں نکاح کروں تو اُسے طلاق ہے تو اُکاح کرتے بن ہوجائے گی مورا سے بعد دومری عورت ہے اکاح کر یکا تو
اُسے طلاق نہ ہوگی۔ ہاں آگر کہا (۲) جب بھی میں کی عورت ہے اُکاح کروں اُسے طلاق ہے تو جب بھی اُکاح کر یکا طلاق ہو
جائے گی ۔ ان صور تو ل میں آگر چا ہے کہ اُکاح ہوجائے اور طلاق نہ پڑنے تو اسکی صورت بیہ ہے کہ فعنوی (ایمنی جے اس نے اکاح کا کا
وکیل نہ کیا ہو) بغیراس کے تھم کے اُس عورت یا کی عورت ہے اُکاح کر دے اور جب اے خبر پنچے تو زبان سے اُکاح کو کا فذ نہ
وکیل نہ کیا ہو) بغیراس کے تھم کے اُس عورت یا کی عورت ہے اگل کر دے اور جب اے خبر پنچے تو زبان سے اُکاح کو کا فذ نہ
کرے بلکہ کوئی ایسافعل کرے جس سے اجازت ہوجائے مثلاً عہر کا مچھ حصہ یا گل اُس کے پاس بھیج دے یا اُس کے ساتھ جس نکاح ہو
جائے گا اور طلاق نہ پڑ گی اور اگر کوئی خو دئیس کر دیتا ہے کہنے کی ضرورت پڑنے تو کسی کوئی مذدے بلکہ تذکرہ کرے کہا شون کوئی میرا
خان کاح کردے یا گا تی قدر اُکاح کردے یا کیا اچھا ہوتا کہ میرا اُکاح ہوجا تا اب آگر کوئی نکاح کردیگا تو نکاح فضولی ہوگا اور اس کے بعد وہی طریقہ برتے جواویر نہ کور ہوا۔ (روشار باب تعلیق ، ج ۸ میرا اُکاح کو جا تا اب آگر کوئی نکاح کردیگا تو نکاح فضولی ہوگا اور اس کے بعد وہی طریقہ برتے جواویر نہ کور ہوا۔ (روشار باب تعلیق ، ج ۸ میرا

#### <u>فُص</u>ل تصر

# ﴿ فَصَلِ عُورِت كَى طرف ہے طلاق كے بيان ميں ہے ﴾

فصل طلاق زدليل كافقهى مطايقت كابيان

علامہ بدرالدین شنی حلی الرجمہ لکھتے ہیں۔ یہ مسائل منٹورہ ہیں یاشی ہیں یام خرقہ ہیں۔علامہ کا کی نے کہاہے کہ ابواب شنی وافل نیس ہوتے یہ خلامہ انکل نے کہاہے مصنفین کی بیادت ہے کہ وہ ایسے مسائل کو کمآبوں کے آخر میں ذکر کرتے ہیں۔ کیونکہ شاؤ و ناورہونے کی ولیل سے یہ مسائل ابواب میں وافل نہیں ہوتے۔ جبکہ ان کے نوائد کیٹر ہوتے ہیں۔اوران مسائل کومنٹور وہمتخرقہ یاشی کہاجا تا ہے۔ (البنائیے شرح البدایہ، ۵،۹۸۰، حقانیہ مائی)

علامہ ابن محمود بابرتی حنی علیہ افرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ طلاق کی اضافت مردوں کی طرف ہے اس فصل ہے فارخ ہوئے تو اب انہوں نے طلاق کی اضافت محورتوں کی طرف جب کی جائے اس فصل کو شروع کیا ہے کیونکہ بید دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔لبذا الن مسائل کوا کی مختلف نوع میں مسائل شنی کی طرح بیان کیا ہے جتا کہ ان کی اہمیت واضح ہوجائے۔

(عنابيشرح الهدامية، ج٥، ص ٢٨١، بيروت)

ان کومسائل کوالگ ذکرکرنے کی دلیل ہے جی ہے کہ تو علی مختلف مسائل ہمیشدالگ ذکر کیے جاتے ہیں کیونکہ ان کا استدلال اور ان کے دلائل خواہ وہ ان کے حق میں ہول یا ان کی تر دید میں ہول ان کے حکم کے اختلاف کی دلیل سے ان کوالگ ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے۔

# عورت كى طرف سے طلاق ہونے كا تحكم

﴿ وَمَنْ قَالَ لِامْرَاتِهِ : آنَا مِنْكَ طَالِقٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَإِنْ نَوى طَلَاقًا، وَلَوُ قَالَ : آنَا مِنْك بَائِنٌ أَوْ آنَا عَلَيْك حَرَامٌ يَنُوى الْطَلَاقُ فَهِي طَالِقٌ . وَقَالَ الشَّافِعِيُ : يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي , الْوَجْهِ الْآوَّلِ آيُضًا إِذَا نَوى ﴾ لِأَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ مُشْتَرَكُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ حَتَى مَلَكَتْ هِي الْوَجْهِ الْآوَّلِ آيُضًا إِذَا نَوى ﴾ لِأَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ مُشْتَرَكُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ حَتَى مَلَكَتْ هِي الْوَجْهِ الْآوَلِ النَّالَةِ فِالْمَالِقَةِ فِالنَّهُ بِالتَّمْكِينِ، وَكَذَا الْعِلُ مُشْتَرَكُ بَيْنَهُمَا الْمُطَالَبَةَ بِالتَّمْكِينِ، وَكَذَا الْعِلُ مُشْتَرَكُ بَيْنَهُمَا وَالْعَلَاقُ وَالتَّحْوِيمِ وَالْطَلَاقُ وُضِعَ لِإِزَالَتِهِمَا فَيَصِحَ مُضَافًا اللّهِ كَمَا صَحَّ مُضَافًا كَمَا فِي الْإِبَانَةِ وَالتَّحْوِيمِ

وَلَنَا أَنَّ الطَّلَاقَ لِإِزَالَةِ اللَّقَيْدِ وَهُ وَفِيْهَا دُوْنَ الزَّوْجِ، الْآتَرِي أَنَّهَا هِيَ الْمَمُنُوعَةُ عَنْ

التَّزَوُّجِ وَالْخُرُوْجِ وَلَوُ كَانَ لِإِزَالَةِ الْمِلْكِ فَهُوَ عَلَيْهَا لِآنَهَا مَمْلُوْكَةٌ وَالزَّوْجَ مَالِكُ وَلِهِنْذَا سُمِّيَتُ مَنْكُو حَةٌ بِخِلافِ الْإِبَائَةِ لِآنَهَا لِإِزَالَةِ الْوَصْلَةِ وَهِي مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا وَلِهِنْذَا سُمِّيتُ مَنْكُوحَةٌ بِخِلافِ الْإِبَائَةِ لِآنَهَا لِإِزَالَةِ الْوَصْلَةِ وَهِي مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا فَصَحَتُ إِضَافَتُهُمَا إِلَيْهِمَا بِخِلافِ التَّهُ وَلَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهِمَا وَلَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُ الطَّلَاقِ إِلَّا إِلَيْهَا .

ترجمنه

ر اور جب مردائی ہوی سے میہ کیے: مجھے تہاری طرف سے طلاق ہے تو سے مجھے تہیں ہوگا اگر چداس نے طلاق کی نیت کی ہو۔ اگر مرد ہیں کہیں ہوگا اگر چداس نے طلاق کی نیت کی ہواتو عورت کوطلاق ہوجائے ہو۔ اگر مرد ہیں کہی نیت کی ہواتو عورت کوطلاق ہوجائے گی۔ امام شافعی فرماتے ہیں: کہل صورت میں بھی طلاق واقع ہوجائے گی جب مرد نے اس کی نیت کی ہواس کی دلیل ہے ہے: نکاح کی سام شافعی فرماتے ہیں: کہل صورت میں بھی طلاق واقع ہوجائے گی جب مرد نے اس کی نیت کی ہواس کی دلیل ہے ۔ نکاح کی ملکبت میاں ہوگی ہے جیسا کہ مرداس بات کا ما مک کی ملکبت میاں ہوگی ہے جیسا کہ مرداس بات کا ما مک ہے کہ وہ مورت سے میرمطالبہ کرے کہ وہ اپنا آنپ مروکے ہردکردے۔

• ای طرح صلعہ بھی ان دونوں کے درمیان مشترک ہے جبکہ طلاق کو ان دونوں کو زائل کرنے کے لئے وضع کیا گیا ہے اس لیے مردی طرف اس کی نسبت درست ہوگی جس طرح کورت کی طرف اس کی نسبت درست ہوتی ہے جس طرح لفظ اباندادر تحریم بیں (یہی تھم ہے)۔ہماری دلیل ہے ہے: طلاق کا مطلب قید کو زائل کرنا ہے اور یہ مغہوم عورت میں پایا جاتا ہے مرد میں نہیں۔ کیا آپ نے فورنیس کیا عورت کے لئے یہ بات ممنوع ہے: دو کی دوسرے مرد کے ساتھ بھی شادی کر لے (یا مردی اجازت کے بغیر) گھرے باہر نکلے۔اگر طلاق کو ملکیت کے ازا لے کے لئے فرض کر بھی لیا جائے تو بھی یے عورت پرواقع ہوگی کیونکہ عورت مملوکہ ہوگی چیز کو اور شوہر مالک ہے جب کہ دلیل ہے: عورت کو منکوحکانام دیا گیا ہے لیکن لفظ 'نابانہ' کا تھم اس سے مختلف ہے کیونکہ مید کی ہوئی چیز کو زائل کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور یہ کیفیت میں ہوئی کے درمیان مشترک ہے۔اس طرح لفظ تحریم کی تعم مختلف ہے کیونکہ یہ وئی ویک کے درمیان مشترک ہے۔اس طرح لفظ تحریم کی تعم مختلف ہے کیونکہ یہ وئی ویک کے درمیان مشترک ہے۔اس طرح لفظ تحریم کی تعم مختلف ہے کیونکہ طرف کرنا درست ہوگا ،لیکن طادق ہونے کی نسبت صرف عورت کی طرف کرنا درست ہوگا ،لیکن طادق ہونے کی نسبت صرف عورت کی طرف کرنا درست ہوگا ،لیکن طادق ہونے کی نسبت صرف عورت کی طرف کرنا درست ہوگا ۔

طلاق کی اضافت عورت کی طرف ہونے میں عدم وقوع طلاق میں ندا ہب اربعہ

علامہ ابن ہمام حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف کے پہلے کہ جب کسی مخفل نے کہا مجھے تمہاری طرف سے طلاق ہے ال صورت میں عورت کوطلاق نہیں ہوگی خواہ شو ہرنے طلاق دینے کی ثبت کی ہویانہ کی ہو۔ بیاحناف اورامام احمد کا ندہب ہے جبکہ امام شافعی اورامام مالک علیہ الرحمہ علیہ الرحمہ کے نزدیک اس صورت نیں بھی طلاق واقع ہوجائے گی ان کی دلیل میہ ہے کہ طلاق ملکت زکاح یا حق وطی کو زائل کرنے کا نام ہے۔ اور ملکیت فکاح اور اس کے سبب سے حق جماع بیدونوں کے درمیان مشترک ہے لہذا اشتراک زوجین کے درمیان عقد ہے اور دواس طرح زائل ہوجائے گا۔

جبکہ احناف اور امام احمد علیہم الرحمہ کی دلیل ہے ہے کہ اس طرح حق طلاق کی اضافت علی غیرمحلّہ کرتا ہے۔اور جب سی چیز کی امنافت اس کے کل کی طرف نہ کی جائے تو وہ واتع نہیں ہوئی کہذا طلاق واقع نہ ہوگی۔ ( 🕏 حدید، ج ۸ بس ۹۹ ، ہیردت ) اس كى شرط بە ئىچە كەملكىت يا ملكىت كى طرف اضافنت پائى جائے، ملكىر - ، مثلا منكوحه بيوى كو كىچە اگر تۇ مخى تو تخجے طلاق، ملکیت کی طرف اضافت مثلاً کے کہ اگر میں فلان عورت سے نکاح کروں کسی اجنبی عورت ہو ہے ۔ اگر میں جھے ہے نکاح کروں تو تھے طلاق ، تو محض اجنبی عورت کواس کا یہ کہنا اگر تو نے زید کودیکھا تو تھے طلاق ، لغو ہوگا ،لہذا اگر اس کے بعد و واس عورت سے نکاح کر لے اور وہ عورت زید کی زیارت کو چلی جائے تو بھی طلاق ندہوگی ، کیونکہ یہاں ندملکیت ہے اور نہ بى مكيت كى طرف طلاق كى اضافت ہے،

يبال مصنف نے سيمسكله بيان كيا ہے: اگر كوكى فض يوى سے كے: جھے تبهاري طرف سے طلاق ہے اس صورت ميں عورت کوطلاق نہیں ہوگی خواہ شو ہرنے طلاق دینے کی نبیت کی ہویا نہ کی ہو انکین آگر شو ہرنے یہ الفاقا استعال کئے ہو کہ میں تہاری طرف ، ہے بائتہ ہوں یا میں تم پرحرام ہوں اور اس نے طلاق کی نیت کی ہو تو ان دونوں الفاظ کے نتیج میں طلاق واقع ہوجائے گی۔اس بارے میں امام شافعی کی دلیل مختلف ہے۔ وہ میر فرمائے ہیں: مہلی مسورت میں اگر شوہر نے طلاق کی نبیت کی ہوئو طلاق واقع ہو جائے گی مین اگر شوہرنے انامنک طالق کہتے ہوئے طلاق کی نبیت کی ہونو طلاق واقع ہوجائے گی۔امام شافعی نے اپنے مؤقف کی تائید میں بیونیل بیش کی ہے: نکاح کی ملکیت کا حلال ہونا میاں ہیوی کے درمیاں مشترک ہے البذا جس طرح بیوی صحبت کرنے کا مطالبہ کرنے کی حقدار ہے اور اس طرح مرد بیوی ہے بیمطالبہ کرسکتا ہے کہ وہ اس کومعیت کرنے کا موقع دہے۔اس طرح وہ دونوں ایک دوسرے کے مخصوص اعضاء ہے تتع کر سکتے ہیں تو میدونوں برابر کے جصے دار سمجھے جا کمیں سے اور طلاق کے بنتیج میں چونکہ ہے چیزیں ختم ہوجاتی ہیں اور بیتنع کرناممکن نہیں رہتااس لئے بیوی کی طرف سے طلاق وینا بھی درست ہوکا۔

جس طرح میں تم سے بائنہ ہوں کیا بیں تم برحرام ہوں کہنے کے بیتیج میں طلاق کی نیت کی موجود کی میں طلاق ہو ہائے گی۔ای طرح ان الفاظ کے بتیج میں بھے تمہاری طرف سے طلاق ہے میں بھی طلاق واقع ہوجائے گی جبکہ شوہر کی نیت طلاق دینے کی ہو۔احناف اینے مؤتف کی تائید میں بیدلیل پیش کرتے ہیں: طلاق ملکیت ظاہر کرنے کے لئے نہیں ہوتی بلکہ نکاح کی قید کوختم كرنے كے لئے ہوتی ہے اور بيتيد صرف ورت ميں موجود ہے۔ اس كاشو ہر كے ساتھ واسط نبيں ہے۔ كيا آپ نے اس بات برغور نہیں کید شوہرایک سے زیادہ دویا جاریا تین کے ساتھ شادی کرسکتا ہے لیکن مؤرت جب تک اس شوہر کے نکات میں ہے تب تک کسی اور سے شادی نہیں کرسکتی ۔لبذااس قید کا تعلق عورت کے ساتھ ہوگا اور کیونکہ طلاق اس قید کوختم کرنے کا نام ہے اس لئے بیصرف عورت کودی جاسکتی ہے اور مرد کی طرف ہے بی دی جاسکتی ہے۔عورت کی طرف سے مردکوہیں دی جاسکتی۔

یہاں مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: اگر ہم مان لیس امام شافعی کا بیمؤ قف درست ہے کہ طلاق اس ملکیت کور ا<sup>کل</sup>

رى برياتواس مورت من مجى طلاق كى بسسرك ورت لى طرف كى باسكى بالكون بار يار يار ما مماوكد دول ر بربالک دونا ہے۔ میک وسل ہے : مورت کو تھو صرکب جاتا ہے اور تو برکونائ قرار دیا جاتا ہے انہذا اللاق مورت ای کودی جا ر برر کونیں وی مباسکتی۔ امام شائی نے اپنے مؤقف کی تائیدیں بیولیل چیش کی تعی جب شوہر منے بیاافاالدا منامل کے سے میں رہی مطرف سے بائے بول یا میں تم برحرام ہوں تو جس طرح ان الفاظ کے ذریعے طاات ہو جاتی ہے۔ ای طرث تنہاری روں ہے جمعے طلاق ہو ہوئی ہو ہے اس قیائی کی تروید کرتے ہوئے مصنف نے میدیات بیان کی ہے: لفظ اہا انت کا مطلب علیحد کی مرت المبعث معنی وقتم کرنا ہے اور تعلق کے حوالے سے میال ہوی کی حیثیت مختلف ہے بہی دلیل ہے اہانت کی نسبت دونوں من رکز ہے جو میں دلیل ہے اہانت کی نسبت دونوں ے مرف کی جاتی ہے۔ ای طرح حرمت کی نسبت بھی دونوں طرف کی جاسکتی ہے۔ طلاق قید کوختم کرنے کا نام ہے اور بیقیدعورت ے نے ہوتی ہے شوہر کے لئے تیس ہوتی۔

ضاق دیے یاندریے کے الفاظ استعال کرنے کابیان

وْ وَلَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً أَوْ لَا فَلَيْسَ بِنْسَى عِهُ . قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : هنگلوا ذَكّر فِي الْسَجَامِعِ الصَّغِيْرِ مِنْ غَيْرِ خِلَافِ، وَهَاذَا قَوْلُ اَبِيْ حَنِيْفَةً وَابِي يُوسُفَ آخِرًا . وَعَلَى قَوْلِ مُسحَسَمَةٍ وَخُسوَ قَوْلُ آبِى يُوسُفَ اَوْلَا تَطْلُقُ وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً، ذَكَرَ قَوْلَ مُحَمَّدٍ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ فِيُسَمَا إِذَا قَالَ لِامْرَاتِهِ : ٱنْسِبَ طَالِقٌ وَاحِدَةً أَوْ لَا شَيُّء ، وَلَا فَوْق بَيْنَ الْمَسْأَلَتِينِ . وَلَـوْ كَـانَ الْـمَـذُكُـورُ هَاهُنَا قَوْلَ الْكُلِّ فَعَنْ مُهِحَمَّدٍ رِوَايَتَانِ، لَهُ آنَّهُ أَذْخَلَ الشُّكُّ فِي الْوَاحِدَةِ لِلُحُولِ كَلِمَةِ "أَوُ "بَيْسَهَا وَبَيْسَ النَّفِي فَيَسْقُطَ اعْتِبَارُ الْوَاحِدَةِ وَيَبُقَى قَولُهُ أَنْسِ طَالِقَ، بِيخِلافِ قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ أَوَّلًا لِأَنَّهُ اَدُ حَلَ الشَّكَّ فِي أَصْلِ الْإِيْقَاعَ فَلَا يَقَعُ.

وَلَهُمَا أَنَّ الْوَصْفَ مَتَى قُرِنَ بِالْعَدَدِ كَانَ الْوُقُوعُ بِذِكْرِ الْعَدَدِ؛ الا تَرَى آنَّهُ لَوُ قَالَ لِغَيْرِ الْمَدْخُول بِهَا : آنْتِ طَالِقٌ تَلَاقًا تَسَطَّلُقُ ثَلَابًّا، وَلَوْ كَانَ الْوُقُوعُ بِالْوَصْفِ لَلَغَا ذِكُرُ التَّلاثِ، وَهُـذَا لِآنَّ الْوَاقِعَ فِي الْحَقِيقَةِ إِنَّمَا هُوَ الْمَنْعُوثُ الْمَحْذُوفُ مَعْنَاهُ أَنْتِ طَالِقَ تَطْلِيْقَةً وَاحِدَةً عَلَى مَا مَرَّ، وَإِذَا كَانَ الْوَاقِعُ مَا كَانَ الْعَدَدُ نَعْتًا لَهُ كَانَ الِشّكُ دَاخِلًا فِي اَصْلِ الْإِيْقَاعِ فَلَا يَقَعُ شَيءٌ.

ا ثبات کے بعد نفی سے انتقائے تھم میں مُداہب اربعہ علامہ ابن ہمام حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔اور اگر مرد نے بیر کہا: تمہیں ایک طلاق ہے یا نہیں ہے تو یجھ واقع نہیں ہوگا۔مصنف

فرماتے بیں: ' الجامع الصفیر' میں ای طرح ذکر کیا گیا ہے اور اس میں کسی اختلاف کا ذکر نہیں ہے۔ بیدا مام ابوطنیفہ کا قول ہے اور امام تا ابو یوسف کا دوسرا قول یمی ہے۔ امام محمد علیہ الرحمہ کے قول کے مطابق' جوامام ابو یوسف کا پہلا قول ہے' اس صورت میں ایک رجعی طلاق واقع ہوجائے گی۔ امام محمد علیہ الرحمہ کا قول ' کمآب الطلاق' میں اس طرح ذکر کیا گیا ہے' جب مرد بیوی سے یہ کے جمہیں

ایک طلاق ہے یا بچھ بین ہے اور نقتهاءاحناف کے مطابق اورائی طرح ائمہ ثلاثہ کے نزدیک جب اس نے اثبات کے بعد نفی کردی

توطلاق دا تع نه ہوگی اورای پرائمہار بعد کا اتفاق ہے۔ (پنتے القدیر چیتفرف، ج۸، ص، ۹۸، بیروت)

علامہ ابن محمود بابرتی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ان دونوں مسائل میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جب کسی شخص نے کہا تھے ایک طلاق ہے یا نہیں اور دومرا مسئلہ جب کسی کوطلاق میں شک ہوجائے دونوں کا ایک بی تھم ہے یعنی کوئی طلاق واقع نہ ہوگہ۔ (عنامیشرح الہدایہ، ج ۵، ص۲۳۲، ہیروت)

علامه ابن عابدين شام حنفي عليه الرحمه كمعت بير

اس میں شک ہے کہ طلاق دی ہے یا نہیں تو پیجیس اوراگراس میں شک ہے کہ ایک دی ہے یازیادہ تو قضاء ایک ہے دیا نہ ذیادہ ۔ اوراگر کسی طرف عالب گمان ہے تو اُس کا اعتبار ہے اوراگر اس کے خیال میں زیادہ ہے مگراُس مجلس میں جو لوگ سے وہ کہتے ہیں کہ ایک دی تھی اگر بیاوگ عادل ہوں اور اِس بات میں اُنھیں بچا جا نتا ہوتو اعتبار کرلے۔
(ردمختار، کتاب طلاق)

امام محمعلیہ الرحمہ نے اپنے مؤتف کی تائید میں بید لیل پیٹی کی ہے: جب شوہر نے انت طالق واحدۃ کہااوراس کے بعد آؤلا کہدویا تو لفظ ''او'' کے ذریعے عطف کیا گیا ہے اس لئے بہاں لفظ واحدۃ کا اعتبار ختم ہوجائے گا'اور لفظ انت طالق اپنی جگہ برقر ابرر ہے گا اور اس لفظ کے ذریعے چونکہ ایک طلاق واقع ہوتی ہے۔ لہٰذا اس صورت میں ایک رجی طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن اگر شوہر نے بیالفظ استعمال کے ہوں انت طالق اولا تو اس صورت میں طلاق کے واقع کرنے میں شوہر نے شک پیدا کر دیا ہے' اور اصول ہے ہے: شک کی بنیاد پر طلاق خہیں ہوتی لہٰذا ان الفاظ کے نتیج میں طلاق نہیں ہوگی شیخین نے اپنے مؤقف کی تائید میں بیدل پیٹ کی ہے: جب وصف کوعدد کے ہمراہ ذکر کیا جائے تو اس بارے میں اصول ہے ہوئا عدد کے ہمراہ ذکر کیا جائے تو اس بارے میں اصول ہے ہے: طلاق کو اقع ہونا عدد کے اعتبار ہے ہوگا۔

# طلاق كى نسبت اپنى يابيوى كى موت كى طرف كرئا

﴿ وَلَوْ قَالَ : آنْتِ طَالِقٌ مَعَ مَوْتِي أَوْ مَعَ مَوْتِكَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ﴾ لِآنَهُ أَضَافَ الطَّلَاقَ إلى حَالَةٍ مُنَافِيَةٍ لَهُ لِآنَهُ مَوْتَهُ يُنَافِى الْآهُلِيَّةَ وَمَوْتَهَا يُنَافِى الْمَحَلِيَّةَ وَلَا بُذَ مِنْهُمَا .

2.7

۔ اور اگر مرد نے مید کہا: تمہیں میری موت کے شاتھ طلاق ہے یا تمہیں تنہاری موت کے ساتھ طلاق ہے تو بچھ بھی نہیں ہوگا' كونكدم وفي طلاق كى تبعث التى مالت كى طرف كى بي جواس كے منافی بي كونكدم دوكى مومت اس كى الجيت سك منافی برگی اور مورت كى موت طلاق كائل بونے كے منافى بوكى أس ليے (طلاق بونے كے لئے) دونوں كازند ، بونا ضرورى ہے۔

يهال مصنف نے بيمسلد بيان كيا ہے: اگر شوہر نے بيا لقاظ استعال انت طالق مع موتل اومع موتك كد ميرى موت كے ماتھ یا تمہاری موت کے ساتھ تمہیں طلاق ہے ہے کوئی بھی چیز واقع نہیں ہوگی چونکہ اس شخص نے طلاق کی نیت ایک ایسی عالت کی طرف کی ہے جوطلاق کے منافی ہے بینی اس میں طلاق ہوئی نبین سکتی۔اردوزیانِ میں اگر چدلفظ نمع کا ترجمہ مماتھ کیا جاتا ہے لیکن مر بی کے بحاور ہے کے پوش نظراس کا ترجمہ فوراً بعد کرنا زیادہ متاسب ہوگا اور بیفوراً بعد کی حالت وہ ہے جوطلاق کے منافی ہوگی مصنف نے اس کی دلیل میر پیش کی ہے: جب شو ہر کا انتقال ہوجائے تو اس صورت میں شو ہر طلاق دینے کا اہل نہیں رہتا۔ عورت کا انتقال ہو جائے تو اس صورت میں مورت طلاق ہونے کا کل نبیں رہتی ہے۔ای لئے طلاق کے لئے ان دوتوں کا زندہ ہوتا ضروری ہے البترا مذكور وبالامسكلے ميں طلاق واقع نبيس ہوگی۔

# جب شوہر یا بیوی ٔ دوسر سے فریق کے مالک بن جا کیں

﴿ وَإِذَا مَـلَكَ الرَّجُلُ امْرَاتَهُ آوُ شِقْصًا مِنْهَا أَوْ مَلَكَتْ الْمَرْاَةُ زَوْجَهَا اَوْ شِفْصًا مِنْهُ وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ ﴾ لِللَّمُنَافَاةِ بَيْنَ الْمِلْكَيْنِ . آمَّا مِلْكُهَا إِيَّاهُ فَلِلاجْتِمَاعِ بَيْنَ الْمَالِكِيَّةِ \* وَالْسَمُسُلُوْكِيَّة، وَامَّا مِلْكُهُ إِيَّاهَا فِلاَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ ضَرُودِيٌّ ولَاضَرُودَةَ مَعَ قِيَامِ مِسْلُكِ الْيَمِيْنِ فَيَنْتَفِى النِّكَاحُ ﴿ وَلَوْ اشْتَرَاهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا لَمْ يَقَعُ شَيءٌ ﴾ إِلَانَ الطَّلَاق يَسْتَلُدِعِي قِيَامَ النِّكَاحِ، ولَا بَقَاءَ لَهُ مَعَ الْمُنَافِي لَا مِنْ وَجَهٍ ولَامِنْ كُلِّ وَجُهٍ، وكذا إِذَا مَلَكَتُهُ أَوْ شِقْصًا مِنْهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ لِمَا قُلْنَا مِنُ الْمُنَافَاةِ . وَعَنْ مُحَمَّدٍ آنَهُ يَقَعُ رِلاَنَّ الْعِلَّةَ وَاجِبَةٌ بِنِحَلافِ الْفَصْلِ الْاَوَّلِ لِاَنَّهُ لَا عِلَّةَ هُنَاكَ حَتَى حَلَّ وَطُوُهَا لَهُ.

اورا گرمردائی بیول کامالک بن جائے یا بیول کے (جسم کے ) کچھ حصے کامالک بن جائے یا بیون شوہر کی مالک بن جائے یا شو ہر کے (جسم کے ) کچھ جھے کی مالک بن جائے تو وہ دونوں علیحدہ ہو جا کئیں گئے کیونکہ ملک بمین اور ملک نکا ہمندنیوں ایک دوسر ۔۔۔ کی ضدین ۔ مورت کے مالک بنے کی صورت میں منتقص بیما ہوگا وہ اپنے تنو ہر کی مالک بھی بن جائے گی اور مملوک بھی ر ہے گی۔ جہال تک مرد کے مالک ہونے کاتعلق ہے تو دواس لیمکس تیں ہے کہ نکاٹ سے متعلق ملک ستانی میں ورت کے پیش نظر تھی

لیکن جب اے ملک میمین حاصل ہوتی تو اب نکان کی ضرورت باتی نہیں رہے گی اس لیے ووجمی شم ہو جائے گا۔ (ایی صورت بن ) اگر مردُ عورت کو خرید نے کے بعد اے طلاق ویدے تو کہ بھی واقع نیس ہوگا کی دکھ طلاق کے لئے یہ بات ضروری ہے کہ بہلے سے فکائے موجود ہواوراس صورت میں نکائ شوعمی طور پر موجود ہے اور شدی کال طور پر موجود ہے۔ ای طرح اگر تورت کمل طور پر مردکی ما لک بن جائے تو بھی طلاق واقع نیس ہوگی کیونکہ ایک دومر کی ضدموجود ہے جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ امام محر علیہ الرحمہ نے یہ بات بیان کی ہے: ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ وال کی دور اوراس دوران طلاق ہوگئی ہے: ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ ورت پر عدت کی اوائی واجب ہے۔ (اوراس دوران طلاق ہوگئی ہے) لیکن بہلی صورت اس سے مختلف ہے کیونکہ و باس عدت کی اوائی واجب نیس ہے بلکہ اس دوت مراشرت کرتا جا تر ہوجوات ہے۔

اختيار طلاق ميں اقوال اسلاف

حماد بن زیرنگل کرتے ہیں کہ میں نے ابوب سے پوچھا کہ آپ حسن کے علادہ کی اور خف کو جائے ہیں جس نے کہا کہ ہوی سے سے سے کہ بہارا معاملہ تمہارا کے بارے میں بوچھا تو انہوں نے اس سے اعلم کا اظہار کیا تھر میں حضرت قادہ کے باس آیا اور آئیس اس بات کی خبر دی انہوں نے فرمایا کے کثیر بھول گئے ہیں بید حدیث ہم صرف سلیمان بن حرب کی حداد بن زید سے دوایت سے جانے ہیں میں نے امام بخاری سے اس صدیث کے حصرت ابو ہر یہ وکا قول سے علی بن فرحافظ اور صاحب عدیث ہیں۔

میلیمان بن حرب بھاد بن زید سے بہی حدیث قبل کرتے ہیں لیکن یہ حضرت ابو ہریرہ پرموقوف ہے بینی حصرت ابو ہریرہ کا قول سے علی بن فعرحافظ اور صاحب عدیث ہیں۔

بوی کوطلاق کے احتیار دیے میں فقہی قداہب

مسروق حفرت عائشے اس کی شل دوایت کرتے ہیں کہ بیصدیث سن سی کے بیوی کوا نقیار دینے کے مسئلہ میں اہل ملم کا اختلاف ہے حضرت عمراور عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی ہوی کو طلاق کا اختیار دے اور وہ خود کو طلاق دیدے تو ایک طلاق با سکه بوگی ان سنه میرموی به که دوایک طلاق رجعی بھی دے سکتی ہے لیکن اگر وہ اپنے شو ہر کوافتیار کرے تو نیس حفرت مل سے منقول ہے کہ اگر وہ خود کواختیار کرے گی تو ایک طلاق بائن اورا گروہ اپنے شو ہر کے ساتھ ربہنا اختیار کرے گی تو ا یک طلاق رجعی ہوگی حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ اگر اس نے اپنے شو ہر کو اختیار کیا تو ایک اور اگر خود کو اختیار کیا تو تین طلاق واقع ہو میائیں گی۔اکٹر فقہام علاء بمحابہ اور تابعین نے اس باب میں حضرت عمر اور عبداللہ بن مسعود کا قول اختیار کیا ہے مفیان توری اورایل کوفه کا بھی یہ تول ہے امام احمد بن منبل حضرت علی کے قول پڑمل کرتے ہیں۔

(جامع ترقدى: جلداول: حديث تمبر 1188)

يبال معنف نے بيدمسلد بيان كيا ہے: ميال بيوى بين سے كوئى ايك دوسرے قريق كے كسى جزوكا مالك بن جائے كواس وقت ان کے درمیان علیحد کی ہوجائے گی کیونکہ دوشم کی ملکیت ایک ہما تھے جمع نہیں ہوسکتی ہیں۔

اس کی مسورت بیہ ہوئی: کمی مخفس نے کسی کنیز کے ساتھ شادی کی اور پھراس کنیز کوخر پدلیا یا کسی عورت نے کسی غلام کے ساتھ شادی کی اور پھراسے خرید لیا۔اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے مصنف نے بیہ بات بیان کی ہے: جہاں تک عورت کے مرد کے ما لک ہونے کا تعلق ہے تو اس کے نتیج میں بیصور تنال سامنے آئے گی کہ دہ عورت ایک اعتبار سے مالک ہوگی اور دوسرے اعتبار ے پین نکاح کے حوالے ہے اس مرد کی مملو کہ ہوگی تو بید دونوں صور تیں ایک سماتھ جمع نہیں ہوسکتی ہیں۔ یہاں مصنف نے بید سئلہ بیان کیا ہے: کوئی مخص اپنی بیوی کؤجو مبلے کسی کی کنیز تھی اسے خرید لیتا ہے گھرا نے طلاق دیدیتا ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔اس ک دلیل سے ہے: طلاق تواس وفتت ہوسکتی ہے جب نکاح برقر ار ہو جبکہ یہاں توان کا نکاح برقر ار ہی نبیس رہا۔اس طرح عورت اگراپنے شوہر کی مالک بن جاتی ہے یاشوہر کے کسی حصے کی مالک بن جاتی ہے ٔ اور پھرشو ہراسے طلاق دیدیتا ہے تو بیباں بھی طلاق واقع نہیں موكى كيونكداس صورت بسان كانكاح بالنبيس رباتوطلاق كيد باقى روسكتى بـــ

ا مام محمر عليه الرحمه سے أيك روايت بير منقول ہے: الي صورت ميں طلاق واقع ہوجائے گی كيونكه جنب ان دونوں كا نكاح ختم ہوا تھا تو عدت دا جب تھی اور عدت کے دفت طلاق دی جاشکتی ہے کیکن بیمرف اس صورت میں ہوسکتا کہ جب کو لی عورت اپنے شو ہر کی جو کسی دوسر ہے خص کا غلام تھا ما لک بنی ہو کلیکن اگر مروا ٹی بیوی کا ما لک بنا ہو کیعنی وہ عورت کسی کی کنیز ہواور مرد نے اسے خریدلیا تو اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی اور شو ہر کو بین حاصل ہوگا: وہ اس عورت کے ساتھ صحبت کرے۔

## مشروط طلاقيس ذكركرن كابيان

اورطلاق اورطلاق، يامشروط تين طلاقيس ذكركر ي محرطلاقول كو بغيرعطف شرطت يهلي ذكركر ديا بومثلاً يول كم تجفي طلاق طلاق طلاق اگرتو فلال کام کرے ،تو ان تینوں صورتوں میں متفرق شدہ طلاقوں میں ہے ایک ہی طلاق ہوگی جو بائنہ ہوج کے گی اور باتی دولغوہو جائیں گی، کیونکہ ان میں سے بہلی صورت میں جب اس نے '' تجھے ایک طلاق'' کہا تو بیوی بغیر عدت نکاح سے خارج ، ہوجائے گی تو وہ اس کے بعد طلاق کامکل بی نہ رہی تو ہاتی دو کے وقوع کے دفت بیوی طلاق کامکل نہتی لہذاوہ دونوں طلاقیں برکار

جب شوہرطلاق کوآ قاکے آزاد کرنے کی ظرف منسوب کرنے

﴿ وَلَكُ قَالَ لَهَا وَهِى آمَةً لِغَيْرِهِ : أَنْسَ طَالِقٌ ثِنَتَيْنِ مَعَ عِنْقِ مَوْلاك إِيّاكَ فَآعَتَقَهَا مَوْلاهَا مَلَكَ الزَّوْجُ الرَّجُعَةَ ﴾ ﴿ لَأَنَّهُ عَلَىقَ التَّعْلِيْتِ بِالْاعْتَاقِ آوْ الْعِنْقِ لِآنَ اللَّفْظ يَنْتَظِمُهُمَا وَالشَّرْطُ مَا يَكُونُ مَعْدُومًا عَلَى خَطِرِ الْوَجُودِ وَلِلْحُكُم تَعَلَّقٌ بِهِ وَالْمَذْكُورُ بِهلِيهِ وَالشَّرْطُ مَا يَكُونُ مَعْدُومًا عَلَى خَطِرِ الْوَجُودِ وَلِلْحُكُم تَعَلَّقٌ بِهِ وَالْمَذْكُورُ بِهلِيهِ السَّمْوطِ الشَّرْطِ الشَّورُف تَطْلِيقًا عِنْدَ الشَّرْطِ عِنْدَانَا، وَإِذَا كَانَ التَّطُلِيقَ مُعَلَّقًا بِالْإِعْتَاقِ آوُ الْعِنْقِ يُوجِدُ بَعْدَهُ ثُمَّ الطَّلَاقُ يُوجَدُ بَعْدَ الشَّرْطِ عِنْدَانَا، وَإِذَا كَانَ التَّطُلِيقَ مُعَلَقًا بِالْإِعْتَاقِ آوُ الْعِنْقِ يُوجِدُ بَعْدَهُ ثُمَّ الطَّلَاقُ يُوجَدُ بَعْدَانَا الشَّوطِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَهِى حُرَّةً فَلَاتَحُومُ مُ حُرْمَةً غَلِيظَةً التَّسُولُ عَلَى التَّعْلِيقِ فَيكُونَ الطَّلَاقُ مُعَلَقًا بِالْإِعْتَاقِ وَيُصَادِفَهَا وَهِى حُرَّةً فَلَاتَحُومُ مُومَةً غَلِيظَةً اللَّهُ عَلَى السَّلَاقُ مَعَ الْعُسْرِي فَيْعَادِفَهَا وَهِى حُرَّةً فَلَاتَحُومُ مُومَةً غَلِيظَةً اللَّهُ عَلَى الشَّولِ الْعَلَى وَلَى الطَّلَاقُ مُعَلَى الشَّولِ الْعَلَى وَالْعَلَى الشَّولِ الْعَلَى الْمُعَلَى الشَّولِ الْعَلَى الْمُعَلَى عَلَى الشَّرُ عِلَى الشَّولِ الْعَلَى الشَّولُ الْعَلَى الشَّولُ الْعُلْولَ مَعَ الْعُسُرِ يُسُولُ الْعَلَى الشَّرُ طِ

2.7

ربیم اور جب مورت کی دومر کے خص کی کنیر ہو اور اس کا شوہراس سے بیٹے: جنب تمہارا یا لکتہ ہیں آ زاد کردے تو اس کے ساتھ ہی تہہیں دوطلا قیں ہوں گی اور پھراس مورت کا یا لک اس کوآ زاد کردے تو عورت پر طلاق واقع ہوجائے گی کئین خاوند کو رہوع کا اختیار ہوگا' کیونکہ شوہر نے طلاق کو آزاد کیے جانے کے کمل یا آزاد ہونے کے لل کے جاتھ معلق کیا ہے نہذالفظ 'عتین' دونوں کوش مل ہوگا اور جوشر طمقرر کی گئی ہے وہ فی الوقت ہوجو دئیں ہے تاہم مستقبل میں اس کے موجود ہونے کے تو قع کی جستی دونوں کوش مل ہوگا اور جوشر طمقرر کی گئی ہے وہ فی الوقت ہوجو دئیں ہے تاہم مستقبل میں اس کے موجود ہونے کے تو قع کی جستی ہے اور تھم کا تعلق شرط کے ساتھ ہے انہ طرح آزاد کرنے یا آزاد ہونے کو بھی ایک صفت کے ساتھ موتوف کیا گیا ہے کہ جب مرد ہے اور تھم کا تعلق شرط کے ساتھ ہے اور تھم یعنی طارق نے ان خات طالق کہا تو عین اور اعتماق موجود دئیں سے تاہم مستقبل میں ان کے موجود ہونے کی تو قع کی جاستی ہے اور تھم یعنی طارق

کواتی ہونے کا تعلق بھی ای چیز کے ساتھ ہے۔ معلق صورت بھی طلاق دینے کا تھرف ہمادے زویک ای وقت پایا جائے کا بستے ک بب شرط موجود ہوگی تو یہاں پر طلاق دینے کا تعلق کیونکہ آزاد کی ۔ اور آزاد ہونے کے ساتھ ہے اس لیے پہلے آزاد ہوئے یا آزاد کرنے کا عمل موجود ہوگا اور پھراس کے بعد طلاق واقع کی جہ ۔ یہ فرطلاق واقع ہوئی۔

ال ليطلاق آزاد ہونے كے بعد ہوكى اور مورت يواس وقت واقع ہوكى بنب و و آ زاد ہوجائے كى اورائى صورت مى دو
طلاقوں كے ذريعے وہ بائينيں ہوكى .. جبال تك اس بات كاتعلق ہے كہ لفظ "معیت كے مقبوم من استعال ہوتا ہے اواس كا
جواب يہ ہے : يہ بعض اوقات موفر ہونے كے مغبوم ملى بھى استعال ہوتا ہے جيسا كہ اوشاد بارى تعالى ہے ۔ " بے شك تنى كے بعد
قراب يہ ہے : يہ بعض اوقات موفر ہونے كے مغبوم ملى بھى استعال ہوتا ہے جيسا كہ اوشاد بارى تعالى ہے ۔ " بے شك تنى كے بعد
قراب يہ ہے : يہ بعد آسانى ہے " يوشرط ہونے كى ديل ہے يمبال بر" مع" سے مراد بعد كامغموم ہوگا۔

نلامتشم الدین تمرتا شی خفی نلیدالر مدلکھتے ہیں کداس کی تورت کسی کی باندی ہے اس نے آس ہے کہا کل کا دن آئے تھے کو دوطلاقیں اور مولی نے کہا کل کا دن آئے تو تو آزاد ہے تو دو طلاقیں ہوجا کیں گی اور شوہر رجعت نہیں کرسکتا مگراس کی مذت تین حیض ہے اور شوہر مریض تھا تو بیدوارث نہ ہوگی۔ (تنویر الابصار ، کتاب طلاق)

یمال مصنف نے بید مسئلہ بیان کیا ہے: اگر کوئی مخص ای بیوی سے میہ کیے: جبکہ وہ بیوی کسی دوسر سے مخص کی کنیز ہوؤ جیسے بی تمہارے آقائے تمہیں آزاد کیا تمہین دوطلاقیں ہوجا کمیں اور پھراس کنیز کا آقااہے آزاد کر دے تو اس کنیز کے شوہرکور جو می کرٹے کاحق ہوگا۔

اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے مصنف نے یہ بات بیان کی ہے۔ اس تھم کی دلیل یہ ہے: شوہر نے طلاق دینے کے فعل کو آزاد کرنے یا آزاد ہونے کے ماتھ معلق کیا ہے۔ یہاں مصنف نے دو چیز دل کا ذکر کیا ہے آزاد کرنا 'آزاد ہونا۔ اس کے بعد منف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: شوہر نے جولفظ استعمال کیا ہے وہ عتق اوراع تاق دونوں کے ہونا۔ اس کے بعد مصنف نے اس باصول کی وضاحت کی ہے: شرط اس چیز کو کتے ہیں جوز مانہ موجود میں پائی مفہوم پر شتمل ہے اس کے بعد مصنف نے اس اصول کی وضاحت کی ہے: شرط اس چیز کو کتے ہیں جوز مانہ موجود میں پائی منہوم پر شتمل ہے اس کے بعد مصنف نے اس اصول کی وضاحت کی ہے: شرط اس چیز کو کتے ہیں جوز مانہ موجود میں پائی منہوم پر شتمل ہے اس کے بعد مصنف نے دوالے دفت میں اس کی موجود گی کا امکان ہوتا ہے جبکہ تھم کا تعلق شرط ہے ہوتا ہے۔

اس کے بعد مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: جوچیز ندکور ہے لیمی "اس کی یہی صفت ہے لیمی وہ زمانہ موجود میں پایانہیں جارہا ہے لیکن آئے آئے والے زمانے میں اس کے پائے جانے کا امکان ہے جبکہ تھم کا تعلق بھی اس سے ہے۔ پھر مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: اس کے لیمی آزاد ہونے کے ساتھ جس چیز کو معنق کیا گیا وہ دو تطلیق "لیمی طلاق وسے کا فعل ہے۔

ال کے بعد مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: ہم نے عتق کے ساتھ جس چیز کو 'معلق کیا ہے وہ تطبیق ہے'

البست (بین طلاق دینا)ای کئے قرار ویا ہے کیونکہ جب تعلیق ہولین کسی چیز کود وسری چیز کے ساتھ مشر وط کیا کمیا ہواتو ایک صورت می تصرف بینی کہنے والے فض کا الفاظ کے ذریعے ان دوچیز ول کوایک دوسرے کے ساتھ مشر وط کرتا مشرط کی موجود ڈل ک وقت تعلیق بن جائے گا۔

مصنف کی بیعبارت کچھ پیچیدہ ہے۔ دراصل وہ اس بات کی وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں: جب ندکورہ بالاتعباق لیمنی مصنف کی بیعبارت کچھ پیچیدہ ہے۔ دراصل وہ اس بات کی وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں: جب ندکورہ بالات یا مشر وط صورت میں شرط پائی جائے گئ تو تھم کے طور پر طلاق دینے کا تعلق شرکی تھم کے ساتھ ہے۔ اس سے میڈ پیچہ سامنے آتا ہے: شوہر نے طلاق دینے کو معلق قرار دیا ہے لئندا جس چیز پر معلق کیا گیا ہے بین عبق وہ طلاق نبیل ہوگا بلکہ طلاق دینا ہوگا۔

اس سے بعد مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: جب آپ نے طلاق دیے کے عمل کوآ زاد ہونے سے ساتھ معلق کیا ہے تو اس کالازی نتیجہ بیہ ہوگا: معلق کیا ہے تو اس کالازی نتیجہ بیہ ہوگا: معلق کیا ہے تو اس کالازی نتیجہ بیہ ہوگا: معلق کیا ہے تھا ہے گئے۔ اوراس کالازی نتیجہ بیہ ہوگا: معلق کیا ہے تھا ہے گئے۔ اوراس کالازی نتیجہ بیہ ہوگا، معلق کیا ہے تا ہے تا ہے ہوجائے گئی کہ طلاق آزاد ہوئے کے بعد ہوئی مطلاق طلاق مال اللہ ہوئے کے بعد ہوئی ہے لہٰذا اس عورت کو ایس حالت میں طلاق میں دی جاتی ہیں البندا شو ہرکی دی ہوئی نہ کورہ ہوئی دو طلاقوں کے ذریعے حمت غلیظہ ٹا بت نہیں ہوگی اور شو ہرکورجوع کرنے کا اختیار باتی رہے گا۔ ہوئی نہ کورہ ہوئی دو طلاقوں کے ذریعے حمت غلیظہ ٹا بت نہیں ہوگی اور شو ہرکورجوع کرنے کا اختیار باتی رہے گا۔

بہاں یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے: شوہر نے اپنی عبارت بیں لفظ ''مع'' استعال کیا ہے' اور یہ لفظ قران (ساتھ ہونے)

ہے معنی میں استعال ہوتا ہے للبذا ہونا یہ جا ہے' کہ آذاد ہونے کے لئل کے ساتھ ہی کنیز کو دوطلا قیس ہوتیں اور وہ شوہر کے
لئے مغلظہ طور پر خزام ہوجاتی کیونکہ کنیز کو دوطلا قیس ہی دی جاسکتی ہیں۔ اس کے جواب میں احناف یہ کہتے ہیں: لفظ ''مع''
بعض اوقات متا خرہونے' یعنی بعد میں ہونے کے معنی میں بھی استعال ہوتا ہے' اس کی دلیل اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے:

'' بے شک ہر بی بعد میں ہونے کے معنی میں بھی استعال ہوتا ہے' اس کی دلیل اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے:

'' بے شک ہر بی ساتھ آسانی ہے' ۔ اس کا مطلب بی ہے: ہر تگی کے بعد آسانی ہے۔ لبذا ندکورہ بالاستے میں
شوہر کے استعال کر دہ لفظ '' مع' 'کا مطلب بی ہوگا اور اس کی دلیل بی ہے' جوہم نے ذکر کی ہے۔ پیشرط کے معنی میں ہے'
اور شرط کی موجود گی میں میطلا تی دینا ہوگا۔

جب شو ہر طلاق اور آتا زادی کوایک ہی وقت کی طرف منسوب کریں

﴿ وَلَوْ قَالَ ﴿ إِذَا جَاءَ غَدْ فَانْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ وَقَالَ الْمَوْلَى ﴿ إِذَا جَاءَ غَدُ فَانْتِ حُرَّةٌ فَحَاءَ الْمُولِي ﴿ وَلَوْ قَالَ ﴿ إِذَا جَاءَ غَدٌ فَانْتِ حُرَّةٌ فَحَاءَ اللّهِ لَا إِذَا جَاءَ غَدٌ فَانْتِ حُرَّةٌ فَحَاءَ اللّهَ لَهُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيشٍ، وَهَاذَا عِنْدَ آبِي حَنِيْهَةَ اللّهُ لَحَدُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيشٍ، وَهَاذَا عِنْدَ آبِي حَنِيْهَةً وَاللّهُ عَلَيْهَا مِلْكُ الرَّجْعَةَ ﴾ عَلَيْهَا ، لِآنَ الزَّوْ جَ قَرَنَ الْإِيقَاعَ وَآبِي يُولِسُفَ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ : زَوْجُهَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ﴾ عَلَيْهَا ، لِآنَ الزَّوْ جَ قَرَنَ الْإِيقَاعَ

2.7

 ہوئی تھی مبیما کہ ہم پہلے میہ بات بیان کر مجکے ہیں۔اور یہ مہم عدت ہیں فلف اس لیے ہے کیوئے احتیاط کے بیش نظراس کی مدت تین جیش قرار دی گئی ہے ای طرح حرمت کو بھی (احتیاط کے بیش نظر) حرمت مخلطہ قرار دیا گیا ہے۔امام محد ماید الرحمہ نے جو بات بیان کی ہے اس کی کوئی ولیل نہیں ہے کیونکہ اگر آزاو ہوتا آزاد کرنے کے ساتھ ہوگا کیونکہ وہ علمان ہے اوراس طرح طاباتی ہوتا طلاق وسینے کے ساتھ ہوگا کیونکہ طلاق دینا طلاق کی علت ہے اس لیے وہ دونوں ال جا کیں گے۔

وجودشرط سے سلے طلاق دیے سے ابطال تعلق

علام علا الدين حنى عليه الرحمه نفعة بين كه طلاق كمن شرط برحلق كنتى اورشرط پائى جانے ہے پہلے بين طلاقين ديدين تعلق باطل ہوگئ يعنى و وعورت مجراس كے نكاح بين آئے اوراب شرط پائى جائے تو طلاق واقع نه ہوگى اورا ارتعابق كے بعد تين ہے كم طلاقين وين تعليق باطل شرمونى البندااب اگر عورت اس كے نكاح بين آئے اور شرط پائى جائے تو جتنى طلاقين معلق كي تحس سب واقع ہوجا تين كى بيداس مورت بين ہے كہ دوسرے شو جركے بعذاس كے نكاح بين آئى۔ اورا گردوا كي طلاق ويدى بجر بغير ورسرے شو جركے بعذاس كے نكاح بين آئى۔ اورا گردوا كي طلاق ويدى بجر بغير ورسرے شو جركے بعذاس كے نكاح بين طلاق دى ہو يارجن كى عذت ختم ہوگئى ہوكہ ورسرے شو جاتى ہے واقع ہوگى اگر چہ بائن طلاق دى ہو يارجن كى عذت ختم ہوگئى ہوكہ ورسرے دوسرے كل جاتى جاتى طلاق دى ہو يارجن كى عذت ختم ہوگئى ہوكہ بعد عدت رجعى ميں بھی عورت نكاح سے نكل جاتى ہے خلا مدیدے كہ ملک نكاح جانے سے تنظیق باطل شہيں ہوتى۔

(درمختار، کماب طلاق)

ایک مرتبہ شرط پائی جانے سے تعلق فتم ہوجاتی ہے بین دوبارہ شرط پائی جانے سے طلاق نہ ہوگی مثلا محدرت ہے کہا آگر تو فلال کے گھر بیس گئی یا تو نے فلال سے بات کی تو تھے کو طلاق ہے مورت اُس کے گھر بیس گئی یا تو نے فلال سے بات کی تو تھے کو طلاق ہے مورت اُس کے گھر گئی تو طلاق دوبار پر تعلیق فتم نہ ہوگی بلکہ تین بار بیس تین الب تعلق کا تھم باتی نہیں گھر جب بھی یا جب جب یا ہر بارے نفظ سے تعلق کی ہے تو ایک دوبار پر تعلیق فتم نہ ہوگی بلکہ تین بار بیس تین طلاقیں واقع ہوگئی کہ یسے کہا جب بھی تو فلاس سے گھر تین واقع ہوگئی کہ یسے بات کرے تو تھے کو طلاق ہے گھر تین بارگئی تین طلاقیں ہوگئیں اب تعلق کا تھم ختم ہوگیا بینی آگروہ مورت بعد صلالہ پھرائی ہے کہ جب بھی میں اُس مورت بعد صلالہ پھرائی ہے کہ جب بھی میں اُس سے نکاح کروں تو اُسے طلاق ہے تو تھی بال اگر یوں کہا ہے کہ جب بھی میں اُس سے نکاح کروں تو اُسے طلاق ہے جو تھی پر بر نہیں بلکہ موبار بھی نکاح کروں تو اُسے طلاق واقع ہوگی۔

اورای طرح اگران نے یہ کہا کہ جس جس تخص ہے تو کلام کرے تھے کوطلاق ہے یا ہراُس عورت ہے کہ بس نکاح کرول اُسے طلاق ہے یا جس جس وقت تو یہ کام کرے تھے پرطلاق ہے کہ یہ الفاظ بھی عموم کے واسطے ہیں ،البذاا یک بار میں تعلیق ختم نہ ہوگ ۔ طلاق کوآنے والے دن سے معلق کرنے سے وقوع طلاق

اس کی عورت کسی کی با ندی ہے اس نے اُس سے کہاکل کا دن آئے تھے کھے کو دوطلاقیں اور مونی نے کہاکل کا دن آئے تو آزاد ہے تو دو طلاقیں ہو جا کیں گی اور شوہر رجعت نہیں کرسکنا گر اس کی عدّت تمین حیض سے اور شوہر مریض تھا تو یہ دارث نہ

بوكى \_ (تنويرالا بصار، باب تعليق)

یبال مصنف نے یہ مسلم بیان کیا ہے: اگر شو ہر یہ ہے: جب کل کا دن آئے گا تو تمہیں دوطلا قیں ہیں اور آقا یہ ہے:
جب کل کا دن آئے گا تو تم آزاد ہوتو جب اگلا دن آئے گا تو کیز کو دوطلا قیں ہوجا کیں گی اور ان دوطلا توں کے نتیجے میں
حرمت معلقہ ثابت ہوجائے گی اور وہ عورت اپنے شوہر کے لئے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک وہ دوہرے شوہر
کے ساتھ شادی کر کے طلاق یافتہ یا ہوہ نہیں ہوجاتی ۔ یہاں مصنف نے اس بات کی دضاحت کی ہے: وہ عورت تین جیف
تک عدت گزارے گی کوئکہ وہ آزاد ہو یکی ہے اور آزاد عورت کی عدت تین جیف ہوتی ہے ۔مصنف نے یہ دضاحت کی
ہے ہے تھم امام ابوضیفہ اور امام بوسف کے زدیک ہے۔ امام محمد علیہ الرحمہ اس بات کے قائل جیں: اس صورت میں شو ہر کو
د جو تک کرنے کا حق حاصل ہوگا ۔ امام محمد علیہ الرحمہ اس بات کے قائل جیں: اس صورت میں شو ہر کو
د جو تک کرنے کا حق حاصل ہوگا ۔ امام محمد علیہ الرحمہ نے طلاق وہ تے کو ایس شرط کے ساتھ معلق کیا ہے جس شرط پر آقا

دوسری طرف آزاد ہونا' آزاد کرنے کے ساتھ ہے یعن عتل'اعمّاق کے ساتھ ہے۔اس کی دلیل رہے: اعمّ ق یعنی آزاد کرنے کاعمل معتق بیعن آزاد ہوئے کی علت ہے۔

اوراصول بہ ہے: علت اس چیز کو کہتے ہیں: آ دی کا کسی کام کی استطاعت نینی قانونی حق کی موجودگی میں کسی نعل کو سرانجام دیتا بینی انسان سے اس نعل کا صدورای دفت ہوجب وہ اس کی قدرت بھی رکھتا ہواور بیقدرت اس نعل کی ملت کی حیثیت رکھتی ہے لندا نتیجہ بینکلنا جا ہے کہ علت نعل ہے الگ نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ پائی جاتی ہے۔

مصنف نے اس کے بعد اس بی بعد اس بات کی وضاحت کی ہے: طلاق وینا اور آ زاد کرنا ان وونوں کے لئے ایک ہی چیز شرط ہے اس لئے طلاق دینے کافعل آ زاد کر نے کے فعل کے ساتھ ہو گااور کیونکہ طلاق ہو جانا طلاق دینے کافعم ہا ہوئے کی طلاق دینے کافعل ایک ساتھ ہے 'کین طلاق ہوئے کی طلاق دینے کے بعد واقع ہوگی۔ لبندا نتیجہ یہ نکلا: آ زاد کر نے اور طلاق دینے کافعل ایک ساتھ ہے 'کین طلاق ہوئے کی مورت بعد میں پائی گئی ہے 'لبندا یہ مسئلہ بھی سابقہ مسئلے کی مائند ہوجائے گا' اور اس کے بارے میں ہم یم بحکم ویں گے: صورت بعد میں پائی گئی ہے 'لبندا یہ مسئلہ بھی سابقہ مسئلے کی مائند ہوجائے گا' اور اس کے بارے میں ہم یم بحکم ویں گے: عورت کو طلاق اس وقت ہوئی جب وہ آ زاد ہوچکی تھی اور آ زاد تورت کی کوئکہ تین طلاقیں دی جا سکتی ہیں اس لئے دو طلاقیں دی جا سکتی ہیں اس لئے دو طلاقیں دی جا سکتی ہیں جی تین چین قرار دن گئی ہے 'جو دینے کے بعد شو ہر کو اس سے رجوع کرنے کا حق رہے گا' یکی دلیل ہے: اس جورت کی عدت بھی تین چین قرار دن گئی ہے۔ آ زاد مورت کی عدت بھی تین چین قرار دن گئی ہے۔ آ زاد مورت کی عدت بھی تین چین قرار دن گئی ہے۔ آ زاد مورت کی عدت بھی تین چین قرار دن گئی ہے۔ آ زاد مورت کی عدت بھی تین چین قرار دن گئی ہے۔ آئی ورت کی عدت بھی تین چین قرار دن گئی ہے۔ آئی ورت کی عدت بھی تین چین قرار دن گئی ہے۔ آئی ورت کی عدت بھی تین چین قرار دن گئی ہے۔ آئی ورت کی عدت بھی تین چین تین چین کے دین ہوئے گئی ہوئی ہوئی ہے۔ آئی ورت کی عدت بھی تین چین ہوئی ہے۔

شیخین ہیں ہے۔ سیخین ہیں تھائے اسپیے مؤقف کی تائیدیں ہیولیل بیش کی ہے، شوہ بے طلاق کواس چیز کے ساتھ معلق کی جس کے ساتھ آتا ہے آزادی کومعلق کیا تھا تو آزادی اس عورت کواس وقت ملی جب وہ کنیزتھی تولازمی طور پرطابی ترجمی اس وقت م کے جب وہ کنیر تھی اور کنیز کو چونکہ دوطلاقیں وی جاسکتی ہیں۔ لہذا ان دوطلاقوں کے بتیج میں اس کنیز کے النے حیمت غلظہ نابت ہوجائے گا۔

ام محد علیه الرحمہ نے اس مسئلے کو سابقہ مسئلے پر قیاس کیا تھا۔ مصنف فرماتے ہیں: پہلے دائے سئلے کی صورت مختلف ت کرنکہ وہاں شوہر نے طلاق دینے کو آقا کے آزاد کرنے سے معلق کیا تھا تو طلاق آزاد ہوجانے کے بعد واقع ہوئی۔ بہیا کہ
ہم بہلے اس بات کی وضاحت کر بچکے ہیں۔ امام محمد علیہ الرحمہ نے اپنے مؤقف کی تائید میں بید دلیل ہمی پیش کستی: اس عورت کی عدت تین حیض ہے۔ مصنف فرماتے ہیں: عدت کا تھم مختلف ہے کیونکہ اس میں احتیاط کے پیش نظریت کم دیا ہیں۔
۔ ای طرح احتیاط کے پیش نظر حرمت غلیظ کا تھم ہمی دیا گیا ہے۔۔

اس کے بعد مصنف نے امام محم علیہ الرحمہ کی ولیل پرتیمرہ کرتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے۔ اگر آزاد ہونے کو آزاد کرنے کوئے کے علی سے ساتھ قر اردیا جائے۔ یہ بنیادینا کر کہ آزاد کرنا آزاد ہونے کی علت ہے تو پھر دوسری طرف طابا ق ہونے کو بھی طلاق دینے کے ساتھ قر اردیا جائے گا کیونکہ طلاق دینا طلاق ہونے کی علت ہے تو اس صورت ہیں بھی آزاد ہونا اور طلاق ہونا ایک ساتھ پائے جارہے ہوں کے لہذاہ یکم دینا درست نہیں ہوگا عورت کو طلاق آزاد ہونے کی حاات میں وصول ہوگئی۔

# فَصِلْ فِي تَشْبِيهِ الطَّارِي وَوَصِّعِهِ

نے مطلاق کو کسی چیز سے تشبیہ دینے اور اس کے وصف کے بیان میں ہے طلاق تشبیہ طلاق کی فقہی مطابقت کا بیان

علامدائن محود بایرتی حنی علیہ البتمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ نے اصل کوذکر کرنے کے بعداس کی فرع کوذکر کیا ہے کیونکہ طلاق اصل ہے اوراس طلاق اصل ہیں ہے کہ اصل ہمیشہ مقدم ہواکرتی ہے جبکہ مواکرتی ہے جبکہ ۔ فرع مؤخرہ وتی ہے۔

اصل کو ہمیشہ مقدم اور فرع کوال کی نیابت کے پیش نظر مؤخر ذکرتے ہیں۔ادریہ اصول بھی عام ہے تا نب اس وقت معتبر ہوتا ہے جب اصل دنہ ہو کیونکہ اگر اصل ہو گئم اصل کی طرف رہتا ہے کسی بھی چیز کا تھم اصل سے فرع کی ظرف تیمی جاتا ہے جب اصل معدوم ہوکر فرع کی طرف کا راستہ چھوٹم جائے بعنی علمت کے اشتر اک کے پیش نظر تھم ایک جیسا ہو۔

(عناميشرح الهدائيه بتعرف، ج٥٥، ١٥٥٥، بيروت)

تشبيهكي اصطلاح كالغوى وفقهي مفلهوم

علم بیان کی روسے جب کس ایک چیز کومشنزک خصوصیت کی بنا پر دوسر نے کی مانٹر قرار دے دیا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ بنیاد کی طور پرتشبیہ کے جن ہیں "مثال دینا" کسی خص یا چیز کواس کی کسی خاص خوبی یا ضفت کی بنا پرکسی ایسے خص یا چیز کی طرح قرار دینا، جس کی وہ خوبی سب کے ہاں معروف اور مانی ہوئی ہو۔۔۔ تشبیہ کہلاتا ہے۔

مثلا" بچرتو جاندى مانندسين ب "توريتنبيدكهلائ كى كيونكد جاندكاهن مسلمه ب اگرچه يدمفهوم بيكو جاند ب تنبيه دي بغير بھى اداكيا جاسكنا تھا كہ بچرتو حسين بي كين تنبيد كى بدولت اس كلام عن نصاحت و بلاغت پيدا ہوكئى ب ـ

ای طرح" عبداللهٔ شیری طرح بهادر ہے۔ یہ بھی تشبیدی ایک مثال ہے کیونکہ شیر کی بہادری مسلمہ ہے اور مقصد عبداللہ ی بہا دری کو واضح کرنا ہے جوعبداللہ اور شیر دونوں میں یائی جاتی ہے ہے۔

اركان تشيديد بيل تشيد كمندوجه وبل بالح اركان بي

ا -مشته : جس چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دیا جائے وہ مشتہ کہلاتی ہے۔جیسا کداویر کی مثالوں میں بچداور عبداللد مشہہ

ب مشتربد: وه چیزجس کے ساتھ کی دوسری چیز کوتشیددی جائے یا مشہد کوجس چیزے تشیدوی جائے، وہ مشبر بدلهال ق

ہے۔مثلا " جانداورشیرمشہ بہ بیںان دونوں لینی مشہداورمشہ بہ کوطرفین تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ اس کےعلادہ باتی ارکان تشبیہ ریہ ہیں۔

ج - حرف تشبیہ: وہ لفظ جوا کیے چیز کو دوسر کیا چیز جیسا طاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے حرف تشبید کہلا تا ہے۔ مثلا "اوپر سے جملوں میں ماننداور طرح حروف تشبید ہیں۔

اس کے علاوہ اور بھی کئی حروف تشبیہ ہیں جیسا کہ شل ، ہو بہو بصورت ، کویا ، جوں سما ہی ، ہے ، جیسا ، جیسے ، جیسی ، بعینہ ، مثال ، یا ، کہ ، انہیں ادات تشبیہ بھی کہتے ہیں ۔۔

د - ولیل شبه : دلیل شبه سیمراد وه خوبی ہے جس کی بنا پر مشبہ کو مشبہ بہت تشبید دی جار ہی ہے۔ مثلا "جاندی ما نند سین میں دلیل شبہ " کسن " ہے۔ ای طرح شیر کی طرح بہادر میں دلیل شبہ "بہادری " ہے۔ میں دلیل شبہ " کسن " ہے۔ ای طرح شیر کی طرح بہادر میں دلیل شبہ "بہادری " ہے۔

ھ - غرض تنبیہ : وہ مقصد یاغرض جس کے لیے تنبیہ دی جائے ،غرض تنبیہ کہلاتا ہے۔اس کا تنبیہ بیں ذکر نہیں ہوتا۔ مسرف قرائن سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ تنبیہ کس غرض یا مقصد سے دی گئی ہے۔ مثلا " بیچے کے حسن کو واضح کرنا غرض تنبیہ ہے۔ای طرخ عبداللہ کی بہا در کی کو واضح کرنا بھی غرض تشبیہ ہے۔

# طلاق کے الفاظ استعال کرتے ہوئے الکیوں سے اشارہ کرنے کابیان

<sup>(</sup>۱) روى الحديث عن ابن عمر و عائشة و سعد بن أبي وفاص، فأما حديث ابن عمر فأخرجه البخارى في "صححه" برقم (١٩١٢) و مسلم في "صحيحه" برقم (١٠٨٥) و حديث سعد بن أبي وقاص أخرجه مسلم (١٠٨١) و حديث عائشة أحرجه الحاكم في "لمستسرد" و قال: صحيح على شرط البخارى انظر "نصب الراية" ٢٢٩/٢-

مرجمه

اشارے کے ہم طلاق سے وقوع طلاق کا تھم

حضرت انس رضی القدعند سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم سلی القد خلیہ وہ الدوسلم کا ایک پڑوی تھا جو کہ فارس کا باشد و تھا جو کہ فارس کا باشد و تھا جو کہ بہت عمد وہم کا شور بہ بنا یا کرتا تھا وہ شخص ایک مرتبہ خدمت نبوی سلی القد خلیہ وہ آلدوسلم جی حاضر ہوا اور آپ سلی القد خلیہ وہ آلدوسلم ہے اپنے ہاتھ ہے اشارہ کیا کہ تشریف کے پاس حضرت عاکشہ صدیقہ رضی القد علیہ وہ آلدوسلم سے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ تشریف کے پاس حضرت عاکشہ صدیقہ رضی القد عنبا کی جائب وہ شارہ فرما یا لیمن کیا بیس ان کو بھی لے آکس اور آپ سلی القد خلید وہ آلدوسلم نے حضرت عاکشہ صدیقہ رضی القد عنبا کی جائب وشارہ فرما یا لیمن کیا جی ان وہ مرتبہ یا تھن مرتبہ مینی اگر اشارہ سے طلاق وینا بھی میں آرہا ہے تو طلاق و اتبع ہو جائے گی۔ (سنمی نسانی: جلد دوم: حدیث نبر 1375)

نلامه نلا والدين حتى نليه الرحمه لكصة ميل.

ا گرگمی شخص نے سریا گردن پر ہاتھ دکھ کر کہاتیرے اس سریا اس گردن کو طلاق تو واقع نہ ہوگی اورا گر ہاتھ نہ رکھا اور یوں کہا اس سرکو طلاق اور تورت کے سرکی طرف اشارہ کمیا تو واقع ہو جائے گی۔اور جب ہاتھ یا اُنگی یا ناخن یا پاک یا باک یا پنڈلی یا ران یا پیٹھ یا ہیٹ یا زبان یا کان یا موٹھ یا شخوڈی یا واتت یا سینہ یا لیستان کو کہا کہ اے طلاق تو واقع نہ ہوگی۔

جروطلاق بھی بوری طلاق ہے اگر چدا یک طلاق کا بزارواں حصہ بومثلاً کہا تھے آوسی یا چوتھائی طلاق ہے تو پوری ایک طلاق پڑے گی کہ طلاق کے حصے بیمن ہو سکتے۔اگر چنداج اؤ کر کیے جن کا مجموعہ ایک سے ذیادہ نہ بوتو ایک ہوگی اور ایک سے ذیادہ علامدان عابد ین شامی مثقی عاید *الرحم*ه نکیجیتے ہیں۔

اور جب کمی شخص نے ڈاکلیوں ہے اشارہ کر کے کہا گئے اتی طلاقیں تو ایک وہ تین جتنی ڈاکلیوں ہے اشارہ لیا آتی طلاقیں ہو کمی لیمن جتنی انگلیاں اشارہ کے وقت کھٹی ہوں اُ تکا اعتبار ہے بند کا اعتبار نیمی اور اُلروہ کہتا ہے بیری مراد بند آگلیاں یا جیلی تھی تو یہ قول ویا یہ معتبر ہوگا وقضا م معتبر نیمی ۔ اور اگرتین آنگلیوں ہے اشارہ کر کے کہا تھے اسکی شل طلاق اور نیت تین کی ہوتو تیمن در نہ ایک بائن اور اگر اشارہ کر کے کہا تھے اتک اور نیت طلاق ہاور لفظ طلاق نہ بولا جب بھی طلاق ہوجا گئی ۔ (روشار اکتاب طلاق) طلاق کوشدت یا زیا و تی کے ساتھ موصوف کرنے کا بیان

﴿ وَإِذَا وَصَفَ الطَّلَاقَ بِصَرْبٍ مِنْ الشِّدَةِ أَوْ الزِّيَادَةِ كَانَ بَائِنَا مِثْلُ أَنْ يَقُولُ : أَنْتِ طَالِقٌ بَائِنٌ أَوْ ٱلْبَتَةَ ﴾ وَقَالَ الشَّافِعِيُ : يَقَعُ رَجْعِيًّا إِذَا كَانَ بَعْدَ اللَّهُ عُولِي بِهَا لِآنَ الطَّلَاقَ شُرعَ مُعْقِبًا لِلرَّجْعَةِ فَكَانَ وَصُفْهُ بِالْبَيْنُونَةِ خِلَافَ الْمَشُرُوعِ فَيَلُغُو كَمَا إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَنْ لَا رَجْعَة لِى عَلَيْك . وَلَنَا آنَهُ وَصَفَهُ بِمَا يَحْتَمِلُهُ لَفُظُهُ ؛ آلا تَرى آنَ الْبَيْنُونَةِ قَلَى أَنْ لَا رَجْعَة لِى عَلَيْك . وَلَنَا آنَهُ وَصَفَهُ بِمَا يَحْتَمِلُهُ لَفُظُهُ ؛ آلا تَرى آنَ الْبَيْنُونَةِ قَلَى اللَّهُ الرَّجْعَةِ مَمْنُوعَةٌ فَتَقَعُ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ إِذَا لَمْ تَكُنُ لَهُ يَنِيَّةً أَوْ نَوَى النَّيْسُ وَنَة قَبْلَ الْوَصَف لِتَعْيِنِ آحَدِ النِّيْسُ وَنَة قَبْلُ اللَّوصَف لِتَعْيِنِ آحَدِ النِّيْسُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ الرَّجْعَةِ مَمْنُوعَةٌ فَتَقَعُ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ إِذَا لَمْ تَكُنُ لَهُ يَنِيَّةً أَوْ نَوَى النَّلَاتَ وَمَا النَّلَاتَ فَنَلَاتُ لِمَا مَرَّ مِنْ قَبْلُ ، وَلَوْ عَنى بِقَوْلِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَلِيقَتَانِ بَائِنَتَانِ لِلاَنَ هَذَا الْوَصَف يَصُلُحُ لِلاَيَقَانِ وَالْمِنَةُ إِلَى اللَّهُ عِلَى الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ لِلْمُ لِلْمُ اللَّ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاحِدَةً وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُومِى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَصَف يَصَلَّلُ لِلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

2.1

 کے علاد و کی اور لفظ کے ساتھ اے موصوف کرنا ٹٹر لیعت کے خلاف ہوگا تو نیصفت لفوٹر اردی جائے گی جیسے مردیہ کیے۔ ''دہم ہیں اس طرح کی طلاق ہے کہ اس بھی تھے تم ہے دجوع کر بنے کا اختیار ندر ہے''۔ہماری دلیل بیہ ہے: مرد نے طلاق کو ایس چیز کے ساتھ موصوف کیا ہے جس کا احتمال ہی لفظ کے اندر موجود ہے۔ کیا آ ب نے تحوز میں کیا ؟ ' ! کرنے سے پہلے اور عدت کے بعد اللاق ہی کے ذریعے عیری گی بیدا ہوتی ہے اس لیے رصفت دو میں ہے ایک احتمال کا تعین کروے گی۔

جومثال آپ نے بیان کی ہے: اس میں ہم مجی طلاق بائے۔ کو گائی ہیں۔ طلاق رجعی کے قائن ہیں۔ اس وقت جب مرد نے کوئی نیت نہ کی ہُونو ایک بائے طلاق واقع ہوگی۔ اگر اس نے دوکی نیت کی ہوئو بھی ایک ہی واقع ہوگی لیکن اگر اس نے تسر کی نیت کی ہوئو تین طلاق میں واقع ہوں گئی جیسا کہ اس سے پہلے ہم یہ بات بیان کر بھے ہیں۔ اگر مرد نے ''جہیں طلاق ہے'' سے کی نیت کی ہوئو دو بائے طلاق کی نیت کی ہوئو دو بائے طلاق ہی واقع ہو جا کم گئی کہ کہ دو سری طلاق کی نیت کی ہوئو دو بائے طلاقیں واقع ہو جا کم گئی کہ کہ کہ مرداس کے ذریعے ابتدائی میں طلاق دے سکے۔

ثرح

علامہ علا دالدین تنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ طلاق کے ساتھ کوئی صغت ذکر کی جس سے شدت بھی جائے ہوگا مثلاً،

ہائن یا، البتہ فخش طلاق، طلاق شیطان، طلاق بدعت، بدتر طلاق، بہاڑ برابر، بزار کی شل، ایک کہ کمر بجر جائے۔ سخت، لنبی،

چوڑی، کھر کھری، سب سے بری، سب سے کزی، سب سے گندی، سب سے الدی، سب سے کڑوی، سب بوی

مسب سے چوڑی، ب سے لنبی، سب سے موٹی پھراگر تین کی نیت کی تو تمین ہوگی ورندا یک اوراگر عورت باندی ہے تو دو کی نیت

مسب سے چوڑی، باب صریح، جس سے موٹی پھراگر تین کی نیت کی تو تمین ہوگی ورندا یک اوراگر عورت باندی ہے تو دو کی نیت

مسب سے چوڑی، باب صریح، جس سے موٹی پھراگر تین کی نیت کی تو تمین ہوگی ورندا یک اوراگر عورت باندی ہے تو دو کی نیت

# طلاق بتبرمين فقدشافعي وحنفي كالختلاف

حضرت رکا ندابن عبد یزید کے بارے یک روایت ہے کہ انہوں نے اپنی ہوی سے بسمہ کوطلاق بت دی اور پھراس کاؤکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوچھا کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوچھا کہ کیا واقعی خدا کی شہرت کی تھی اللہ علیہ وسلم نے بوچھا کہ کیا واقعی خدا کی شہرت کی تھی جنا نے رسول کریم واقعی خدا کی شہرت کے تھی جنا نے رسول کریم واقعی خدا کی شہرت طلاق کی نیت کی تھی جنا نوٹ جن اور مسل اللہ علیہ وسلم نے ایک طلاق کی طرف کوٹا ویا پھر رکانہ نے ایس عورت کو دوسری طلاق حضرت عمر کے عہد خلافت جن اور تشکی ویک تغیری طلاق میں میں دوسری اور تبیری طلاق کا فرجیس کیا ہے۔ (مشکو قاشر بیف: جلد سوم: حدیث تمبر کے ایک کر تبیس کیا ہے۔ (مشکو قاشر بیف: جلد سوم: حدیث تمبر کے 488) میں دوسری اور تیسر کی طلاق کا ذکر تبیس کیا ہے۔ (مشکو قاشر بیف: جلد سوم: حدیث تمبر کے 488)

طراق بت، کا مطلب بیہ کے مصرت رکانہ کے ان الفاظ میں طلاق دی انت طالق البتہ لیعن تھھ پر طلاق البتہ ہے) لفظ البتہ بت کا اسم مرد ہے جسکے معنی بیں کا ٹرانطع کر تالبذ اطلاق بتہ کا مغیوم بیہ واکہ البی طلاق جو نکاح کا تعلق ولکل باقی نہیں رہے دیتی اور عورت کو نکاح سے قطعی طور پر نکال دیتی ہے۔

ان کی عورت کوان کی طرف اونا و یا کا مطلب حضرت امام شافعی کے زدیک توبیہ ہے کہ تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کو رجوع کر لینے کا مسلم سے اس کی عورت کوان کی طرف اونا و یا کا مطلب حضرت امام شافعی کے زدیکے کا تھا تھا ہے کہ اس کو اپنے کے اس کو اپنے کے اس کو اپنے کا تھا ہے ہیں اونا لیا) کے وربعہ اس مورت کو اپنے تکاح میں واپس کرلیا۔

حضرت امام شافعی نے بید مطلب اس کے مراد لئے ہیں کہ ان کے نزدیک طلاق بندایک طلاق رجعی ہے ہاں آگر اس کے فردویا تین طلاقوں کی نیت کی تخی ہوتو مجرنیت کے مطابق ہی دویا تین طلاقوں کی نیت کی توقو مجرنیت کے مطابق ہی دویا تین طلاقوں دیتے ہے اور حضرت امام اعظم ابوطنیف علیہ ارجہ سے نزد کیک چونکہ اس لفظ کے ساتھ طلاق دیئے ہے ایک طلاق ہائن پڑتی ہے خواہ ایک طلاق کی نیت کی ہویا دوطلاق کی یااور ہجر ہے ہوئی بیت ندگی کی ہواسلے ان کے نزد یک اس جملہ کے معتی ہدیں کہ آئے ضربت سلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کوجہ بدنکات کے ذریعہ درکانہ کی طرف لوٹادیا۔

# طلاق بتدبين نقهي مدابهب اربعه

حضرت عبداللہ بن بزید بن رکانداپ والداور وہ ان کے دادائے قبل کرتے ہیں کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وہ کم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ بیس نے اپنی یوی کو بتہ طلاق دی آپ نے بوچھا اس سے آپ کی کیا مراد ہے گئی طلاقیں مراد ہیں میں نے کہا کہ ایس اللہ کی جم صرف اس سند سے جانے ہیں علیا میں جارہ دوسرے علیا مکالفظ البتہ کے استعمالی میں اختلاف ہے کہ اس سے کہتی حدیث کو جم صرف اس سے میں حضرت عمر ہے کہ ایس ہے کہا کہ ایس مراد ہوتی ہیں حضرت عمر ہے کہ ایس ہے کہا کہ ایس ہے کہا کہ ایس مراد ہوتی ہیں حضرت عمر ہے کہ یہا کہ بی طلاقیں واقع ہوجاتی طلاقیں مراد ہوتی ہیں حضرت علی فریا تے ہیں کہا ہی واقع ہوجاتی ا

بین دا تع بوتی بین کیران در این میران کی دیت کا اعتبار ہے اگرا کی طلاق کی نیت کی ہوتو ایک اگر تین کی نیت کی ہوتو تین دا تع بوتی بین کیکن اگر دو کی نیت کی ہوتو ایک بی داقع ہوگی سفیان تو ری ادرانل کوف کا بھی تول ہے۔

ام ما لک علیہ الرحمہ بن انس فریاتے ہیں اگر لفظ البتہ کے ساتھ طلاق دے اور عورت سے صحبت کر چنکا تو تین طلاق واقع ہوں گی یا مام شافعی فریاتے ہیں کہ اگرایک طلاق کی شیت ہوتو ایک واقع ہوگی اور رجوع کا اختیار ہوگا اگر دو کی نیت کی ہوتو دوا گرتین کی نیت کی ہوتو تین واقع ہوں گی۔ ( جامع تریزی جلداول: حدیث تمبر 1185)

# نخش ترین بُری تن شیطان کی بابدعت طلاق کے الفاظ استعمال کرما

﴿ وَكَذَا إِذَا قَالَ : آنْتِ طَالِقٌ اَفْحَشَ الطَّلَاقِ ﴾ لِآنَهُ إِنَّمَا يُوصَفُ بِهِذَا الْوَصْفِ بِاعْتِبَارِ آنَهِ هِ وَهُ وَ الْبَيْنُ وَنَهُ فِي الْحَالِ فَصَارَ كَقَوْلِهِ بَائِنٌ ، وَكَذَا إِذَا قَالَ اَخْبَتَ الطَّلاقِ ﴿ أَوُ اَسُواَهُ لِهَا ذَكُرُنَا ، وَكَذَا إِذَا قَالَ طَلاقَ الشَّيْطَانِ اَوْ طَلَاقَ الْبِذْعَةِ ﴾ لِآنَ الرَّجُعِثَى هُوَ المُسْتِينَ عَلَيْكُونَ قَوْلُهُ : الْمِدْعَةَ وَطَلَاقَ الشَّيْطَانِ بَائِنًا . وَعَنْ آبِي يُوسُفَ فِي قَوْلِهِ : آنْتِ طَالِقَ لِلْهِدْعَةِ آنَّهُ لَا يَكُونُ بَاتِنًا إِلَّا مِالنِيَّةِ لِاَنَّ الْبِدْعَةَ فَلْا تَكُونُ مِنْ حَيْثُ الْإِيْفَاعُ فِي حَالَةِ حَيْضِ فَلَا بُدَّ مِنْ النِّيَّةِ.

وَعَنَّ مُحَمَّدٍ آنَهُ إِذَا قَالَ : آنْسِ طَالِقٌ لِلْبِدْعَةِ آوُ طَلَاقَ الشَّيْطَانِ يَكُونُ رَجْعِيًّا لِآنَ هِذَا الُوصَفَ شَدْيَتَ حَقَّقُ بِالطَّلَاقِ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ فَلَا تَثْبُتُ الْبَيْنُونَةُ بِالشَّكِ ﴿وَكَذَا إِذَا قَالَ- :كَالْجَبَلِ﴾ لِآنَ التَّشْيِسة بِهِ يُوجِبُ زِيَادَةً لَا مَحَالَةَ وَذَٰلِكَ بِإِثْبَاتِ زِيَادَةِ الْوَصْفِ، وَكَذَا إِذَا قَالَ يَمِشُلَ الْعَجَبَلِ لِمَا قُلْنَا، وَقَالَ ابُّو يُوسُفَ يَكُونُ رَجْعِيًّا لِآنَ الْجَبَلَ شَيْءً وَاحِدُ فَكَانَ تَشْبِيهًا بِهِ فِي تُوحُدِهِ

اوراكرمردني بدكها بمبين سب سيذياده لخش طلاق بي تواك طلاق بائدواقع بوكى كيمكه طلاق كواكى مغت كماته الى وقت متعف كيا جاسكا بجب ال كاثر كومعتر قرارديا جائد اوردوا ثريب عليم كي فورا واقع بوجائ البذاية المجي لقظ بائت كاستعال كى طرح موكا \_ جب شو براتنا" سب خبيث ترين طلاق استعال كري تولسك مورت كالجي وي عم موكاجو بم نے بیان کیا ہے۔ اگر شوہرنے شیطان کی طلاق یا طلاق بدعت کا تعظ استعال کیا ہو تو دو ہمارے نزدیک ایک یا تد طلاق ہوگی كيونك اكيد وجى طلاق توسنت بوتى بياس ليطلاق بدعت باشيطان كى طلاق كوبائة قرادو يا جاسكا۔

للم الويسف تربيه باستديمان كى ب: اكرم دكى نيت ك بغيريد كهتاب بتهي طلاق برعت ب تواس سے طلاق با تربي موكى كوكر بعض نوقات حيض كى حالت من طلاق رجعي طلاق دينے كے اعتبارے بدعت بوتى ب اس في بائد ہوتے كے لئے نیت خروری ہوگی۔لمام محرطیہ الرحمہ نے بیات بیان کی ہے : طلاق بدعت یا شیطان کی طلاق کا نقط استعال کرنے سے طلاق رجعى واقع بوكى كيوتك مصغت توحالت حيض على طلاق دين يرجى بدايو يكتى بياس ليحض تك كي بنياد يرعليه كي اوربيتونت تابت فبيل موسك كى اگرشو برنے مدكها جميس بياڑ كى مائند طلاق ب توال ساك بائند طلاق واقع موكى كونكه بيماڑ سے تشييه وية كالازى قفاضابيب طلاق بن اضافه واوروه اضافه مفت من وسكنا بداى طرح اكرشوبرة" بما وكى ما تذ" كالفظ استعال كياتو بحى يمي تكم بوكا جيها كديمان كياجا چكاب المام الويسف فيديات بيان كى بيدائى مورت بس طلاق رجعي موكى كوكريها أكيان يرب النات تبيدايك موت كيارك من مولى

علامه علاؤالدين حنى عليه الرحمه لكعيتين إيئ مورت كوكهااس كتي كوطلاق ماا تكمياري بياس كوكهااس اندمي كوطلاق توطلاق

واقع او بائے کی اور اگر کی دوسری قورت کو یکما اور مجما کریمری قورت ہے اور اپنی قورت کا نام لیکر کہا اے قلائی تجے طلاق ہے معد کو معلوم اوا کہ بداک کی فورت رہتی تو طلاق ہو کئی کو جیکہ آئی طرف اشارہ کر کے کہا تو نہ ہوگ۔

ا کر کی گفتی نے کہا دُنیا کی تمام موریق کو طلاق تو اس کی مورت کو طلاق نہ ہوئی اور اگر کہا کہ اس کلہ یا اس کمر کی موریق کوتو ہوگئے۔ ( در مینکر ، کنکب ملاق)

طلاق من فحش المقاظ كاستعال رفعتي عم

يهال مسئف في باشتهان كى ب: الركونى فنى بيوى سه يه جميس ب دياده فى طلاق ب ياتهيس ب دياده في الكراس المان الموري المرادي الموري المرادي المردوي ا

مصنف نے اپ مؤخف کی تا تیریش بردگیل چیٹی کی ہے: عام طور پر ان الفاظ کو استعال کرنے کا بنیادی مقعد مجی ہوتا ہے کہ جب الن الفاظ کے اگر کو مغیوم پر اگر اعماز کیا جا سکے اور طلاق کے دولے ہے ان ندکورہ بالا الفاظ کا مغیوم مجی ہو مکتا ہے کہ فور رکا میں موجی کی اور الفاظ کا مغیوم مجی ہو مکتا ہے کہ فور پر سلیم کی واقع ہوجائے اس لیے بیرافقاظ لفظ بائے اور لفظ بتر کی طرح ہوں گے جس طرح ہائے اور بتہ کی صفت کے ذریعے طلاق بائے ہوجائی ہے کی طرح الن الفتاظ کو صفت کے طور پر تقل کیا جائے تو اس کے بتیج بس مجی بائے طلاق ہوجائے گی۔

ای کی آیک و بلی تق مصنف نے بیال بیان کی ہے: اگر کو کی تض اپنی بیوی ہے ہے جہیں اس طرح کی طلاق ہے بیسے شیطان کی طلاق ہے تھے جس یا کہ طلاق ہے تھے جس یا کہ طلاق واقع شیطان کی طلاق ہوتی ہے تھے جس یا کہ طلاق واقع ہوگا۔ بدھت والی طلاق ہے تھے جس یا کہ طلاق واقع ہوگا۔ بدھت والی طلاق کی دلیل تو واش ہے کہ دجی طلاق و بیاست ہے تو بدھت سند کی خدہ ہے تو اس کے در سے یا کہ طلاق کی دلیل تو واش ہے کہ درجی طلاق و بیاست ہے تو وہ بھی دجی قرار دیا کے ذریعے یا کہ طلاق کی طلاق کی طلاق کی تعلق ہے تو وہ بھی دجی قرار نبیل دی جا کہ بی قرار دیا مائے گا۔

ایک دوایت کے مطابق الم ابو ایسف ال بات کے قائل ہیں: اگر شوہر نے ان الفاظ کے دریج دسمیں بوعت کے مطابق طلاق ہے ' یا کند طلاق دینے کی نمیت کی ہوئوال جورت کو بائند طلاق ہوگی للم ابو یسف نے اپنے مؤتف کی تا نمید مل بورلیل ہوئی کی ہے: اگر شوہر ہوں کو چین کی صالت میں طلاق دیتا ہے تو یہ بحق است کے خلاف ہے تو یہ بحی امکان ہو سکت کے مطابق ہو ہوئے ہے ہوئے ہے اس انتقال کوئے کرنے کے لئے یہ بات خردری ہوگی ہوئے ہوئے کہ نیت کی ہو۔

الم محمط الرحمة البات كالل بن الركوكي تحص بيالفاظ استعال كريد عت كرمطابق طلاق بيا نهيس شيطان كى كلاق بي أنهيس شيطان كى كلاق بي تواس كريتي من منتج من رجى طلاق واقع بوتى ب-

ام محرطیدالرحمہ نے اسپے مؤلف کی تائید میں بیددیل چیش کی ہے: اگرآ دی جیش کی سالیت جی اطلاق دید ہے اواس طلاق کو جب شک کا مقال کی کہ علیات ہدعت کہا جا گا ہے اس الفاظ کے در سیع طلاق کے مقیوم جی شک کا احتال پایا جار ہا ہے اور جب شک کا احتال پایا جار ہا ہو تو اس صورت جی طلاق بائندوا تھے نہیں ہوتی ہے لیکن شو ہر کیونکہ بیالفاظ استعال کر چکا ہے: تہمیں طلاق ہے ہو اس کے مقیم جیس ان الفاظ کی دلیل ہے رجعی طلاق کا تھم ویا جائے گا۔ یہال مصنف نے بید مسئلہ ذکر کیا ہے: اگر کوئی مخص طلاق کی بیاڈ کے ساتھ دی ہوئی ہے تھی بداضائے کو لازم کرتی ہے اور بیای صورت جس ہوسکتا ہے جب طلاق کی مفت کوزیادہ کردیا جائے۔

ائی طرح اگرشوہر نے بیدالفاظ استعمال کئے ہوں: پہاڑ کی مثل طلاق ہے تو اس کا بھی وہی تھم ہوگا' جوہم بیان کر پیکے میں۔امام ابو پوسف بید بات بیان کرتے ہیں:ایسی صورت میں رجعی طلاق داقع ہوگی۔امام ابو پوسف نے اپنے مؤقف کی تا ئیر میں مید دلیل چیش کی ہے: پہاڑا کیک بی چیز کا نام ہے گہذا اس کے ذریعے تشہیر وید میں ایک کامفہوم پایا جارہا ہوگا تو اس لیے یہاں رجعی طلاق ٹمار کی جائے گی۔

## شدبدترين أيك ہزارجتنی مجرے گھرجتنی طلاق كالفاظ استعال كرنا

﴿ وَلَوْ قَالَ لَهَا : اَنْتِ طَالِقُ اَشَدَ الطَّلَاقِ اَوْ كَالَّفِ اَوْ مِلُ الْهَبْتِ فَهِى وَاحِدَةً بَائِنَةً اللَّهُ اَنْ يَّنُوكَ فَلَاثَا الْاَوْرُ فَلَانَّهُ وَصَفَهُ بِالشِّنَةِ وَهُوَ الْبَائِنُ لِانَّهُ لَا يَحْتَمِلُ اللَّهُ اَنْ يَنْوَى فَلَاثَةً اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَاللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

2.7

ظان بائدواقع ہوگی البت اگراس نے تین کی نیت کی ہوئو تھم مختف ہوگا۔ اس کی دلیل ہے ، ہملی صورت میں اس نے طلاق کو شدت کے ساتھ موسوف کیا ہے اور وہ شدت بائد ہوگئی ہے کونکہ طلاق بائد میں متروک ہونے اور ساقط ہونے کا اختال نہیں ہوتا جیکہ طلاق رجی میں بیاحتال پایا جاتا ہے۔ یہاں تین کی نیت کو درست اس لیے قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس میں مصدر کا ذکر کیا ہے۔ جہاں تک دوسری صورت کا تعلق ہے تو اس میں بیکیا جاسکا ہے: عدد کا ذکر کرنے ہے بعض اوقات تصدید میں اضافہ مراد ہوتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے: فلال شخص ہزار مرووں کے برابر ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے ، وربعت ہوگئی ہوا گا کے دوسری مراد ہوتی ہے اور جس نہیت نہ ہوئتی ہے اور جب نہیت نہ ہوئتی دوست ہو گئی نے اور جب نہیت نہ ہوئتی دولوں میں سے کمتر چیز مراد کی جانا میں عدد کے امام کو علیہ الرحمہ یہ بات بیان کرتے ہیں: جب نہیت نہ ہوئتی ہی تا واقع ہوں گی کیونکہ لفظ ہرار عدد ہاں کیے اس کیے اس میں عدد کے والے سے تحدید مراد ہوگی ۔ کویا کہ شوہر نے یہ کہا تہمیں ہزار کے عدد جتنی طلاقیں ہیں۔ جہاں تک تیمر کی صورت کا تعلق ہے اتو موالے سے تحدید مراد ہوگی۔ کویا کہ تو ہوئی کی دلیل سے گھر کو بھر و تی ہے اور بعض اوقات اپنی تعداد زیادہ ہونے کی دلیل سے گھر کو بھر تی ہے اور بعض اوقات اپنی تعداد زیادہ ہونے کی دلیل سے گھر کو بھر تی ہے اور اگر اس نے کوئی نیت نہ کی ہوگی اور اگر اس نے کوئی نیت نہ کی ہوئی دورست شار ہوگی اور اگر اس نے کوئی نیت نہ کی ہوئی دورست شار ہوگی اور اگر اس نے کوئی نیت نہ کی ہوئی دورست شار ہوگی اور اگر اس نے کوئی نیت نہ کی ہوئی دیک ہوئی دورست شار ہوگی اور اگر اس نے کوئی نیت نہ کی ہوئی دورست شار ہوگی اور اگر اس نے کوئی نیت نہ کی ہوئی دورست شار ہوگی اور اگر اس نے کوئی نیت نہ کی ہوئی دورست شار ہوگی اور اگر اس نے کوئی نیت نہ کی ہوئی دورست شار ہوگی اور اگر اس نے کوئی نیت نہ کی ہوئی دورست شار ہوگی اور اگر اس نے کوئی نیت نہ کی ہوئی دور است شار ہوگی اور اگر اس نے کوئی نیت نہ کی ہوئی دورست شار ہوگی اور اگر اس نے کوئی نیت نہ کی ہوئی دورست شار ہوگی اور اگر اس نے کوئی نیت نہ کی ہوئی دورست شار ہوئی اور اگر اس نے کوئی نیت نہ کی ہوئی دورست شار ہوئی اور اگر اس نے کوئی نیت نہ کی دورست شار ہوئی اور اگر اس نے کوئی نیت نہ کی کی کی دورست شار کی کی کی کی کوئی کی دورست شار کی کوئی کوئی کی کی کوئی کر کے کوئی کی کی کی کی

## بيوى كوا يك سوطلاق دين كابيان

ایک شخص نے این عمباس سے کہا کہ میں نے اپنی مورت کوسوطلاق دیں ابن عمباس نے جواب دیا کہ وہ تمین طلاق میں بچھ سے بائن ہوگئی اور ستانوے طلاق سے تونے اللہ کی آئیوں ہے شخصا کیا۔

ایک شخص عبداللہ بن مسعود کے پاس آیا اور کہا ہیں نے اپنی تورت کو دوسوطلاقیں دیں ابن مسعود نے کہا لوگوں نے بچھ سے کیا کہا وہ بولا مجھ سے بیکہا کہ تیری مورت بچھ سے بائن ہوگئ ابن مسعود نے کہا بچ ہے جوشن اللہ کے تقم کے موافق طلاق دے گاتو اللہ نے اس کی صورت بیان کر دی اور جوگڑ بروکر ہے گاہی کی بلااس کے مرافکا دیں گے گڑ بڑومت کروتا کہ ہم کو مصیبت نہ اٹھا نا پڑے وہ ایس سی کہتے جیں تیری عورت جھ سے جدا ہوگئی۔ (موطاا مام مالک علیہ الرحمہ: جلداول: حدیث نمبر 1031)

اور جب سی شخص نے کہا تھے ہزاروں طلاق یا چند ہار طلاق تو تین واقع ہو گئی اورا گرکہا تھے طلاق نہ کم نہ زیادہ تو ظامرالروایۃ میں تین ہو گئی اور اہام ابوجعفر ہندوانی واہام قاضی خال اس کوتر تیج دیتے ہیں گہدو واقع ہوں اور اگر کہا کمتر طلاق تو ایک رجعی ہوگی۔اگر کہا تھے طلاق ہے بوری طلاق تو ایک ہوگی اور کہا کھل طلاقیں تو تین ہیں۔(درمینار)

## مصدراسم بس میں تمن کے اختال کابیان

یباں مصنف نے بیمسئلہ بیان کیا ہے: اگر شوہر نے بیالفاظ استعال کئے ہوں جمہیں سب سے زیادہ شدید طلاق ہے یہ بیہ اغاظ استعال کے بول جمہیں ایک ہزار کی طرح طلاق ہے یا بیالفاظ استعال کئے ہوں جمہیں ایس طلاق ہے جو گھر کو جمرد سے تو اپن مورتوں میں اگر شوہر نے کوئی نیت نہ کی ہوئی ہوئیا اس نے ایک کی نیت کی ہوئیا دو کی نیت کی ہوئو ایک بائنظاق واقع ہوگی۔

اگر شوہر نے تین طلاقی دینے کی نیت کی ہوئو تین طلاقیں واقع ہوجا کیں گی۔مصنف نے اس کی دلیل سے بیان کی ہے شوہر نے بہال مصدر کا ذکر کیا ہے اور مصدر اسم مین ہوتا ہے جس بیس کی بھی اضافی صفت کے بغیر تین کا احمال موجود ہوتا ہے لہذا جد شدت والے الفاظ اس کے ساتھ مشامل ہوجا کی گے اور مصدر ذکر کیا جائے گاتو اس کے ذریعے بدرجہ اولی تین طلاقی مراولیا ممکن موگا۔ بھی دلیا ہے میں اگر شوہر نے صرف مصدر ذکر کیا جو اور تین طلاقوں کی نیت کی ہوئی ہوئو تین طلاقی واقع ہوجاتی ہیں۔ بہا ہے کہتے ہیں: اگر شوہر نے صرف مصدر ذکر کیا ہواور تین طلاقوں کی نیت کی ہوئی ہوئو تین طلاقی واقع ہوجاتی ہیں۔ بہال مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: مہلی صورت میں بائنہ طلاق واقع کیوں ہوتی ہے بینی جب شوہر نے برافاظ استعال کیے ہوئی جمہیں سب سے ذیا دوشد یہ طلاق ہے۔

مصنف فرماتے ہیں : شوہرنے لفظ شدت کوطلاق کے ساتھ متصف کیا ہے اور بیشدت ای وقت بھی ہوسکتی ہے جب بائد ملاق واقع ہو کیونکہ بائنہ طلاق کے منتج میں بیرچیزمؤ کداور مضبوط ہوجائے گی کیونکہ بائنہ میں سن کا اختال باتی نہیں ہوتا اور شوہر کا رجوع کرنے کا حق ختم ہوجا تا ہے۔

امام مجمعاً میار حمد سے بیروابت منقول ہے: اس صورت ہیں تین طلاقیں واقع ہوجا کیں گئی کونکہ لفظ 'الف' عدد ہے'اس کے ذریعے عدد کے اعتبار سے تعدید مراد لینازیادہ مناسب ہوگا تو بیائ طرح ہوجائے گا۔ جیسے شوہر نے بیالفاظ استعمال کے ہون تمہیں ایک ہزار کی تعداد ہیں طلاقیں ہیں تو تین طلاقیں واقع ہوجا کیں ۔ یہاں مصنف نے اس بات کی وضاحت ک ہے: جہاں تک تیسر سے جملے کا تعلق ہے بعض تمان طلاق ہے: جو گھر کو بحرد سے اس کے تیسج ہیں بائے طلاق اس ولیل سے ہوگی ہے: جہاں تک تیسج ہیں بائے طلاق اس ولیل سے ہوگی ہے جہاں تک تیسر سے جملے کا تعلق ہے بعض ہوتا ہے کہ کوئی چیز اپنی کرت کی دلیل سے گھر کو بحردی ہے۔ کھر کو وہی چیز بھر کتی ہے' جو بذات خود ہوئی ہوا ور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز اپنی کرت کی دلیل سے گھر کو بحر ہوئی ہوتا ہے کہ کوئی چیز اپنی کرت کی دلیل سے گھر کو بحر ہوئی ہوتا ہے کہ کوئی چیز اپنی کرت کی دلیل سے گھر کو بحر ہوئی ہوتا ہے کہ کوئی چیز اپنی کرت کی دلیل سے گھر کو بحر ہوئی ہوتا ہے کہ کوئی چیز اپنی کرت کی دلیل سے گھر کو بحر ہوئی ہوتا ہے کہ کوئی ہوتا ہے کہ تو اس سے مراوید لیاجائے: کمڑت کی دلیل سے گھر کو بحر ہوئی ہوتا ہے تو اس صورت ہیں تین طلاق ہوجا کی گی اور بیدونوں احتمالات درست ہوں گئی گئی اگر تھو جو جائے گی۔ دیا ہے تھی جس ایک بائے طلاق واقع ہوجائے گی۔

## آئمه كزريك بنيادى اصول كااختلاف اوراس كالتيجه

ثُمَّ الْآصُلُ عِنْدَ آبِي حَنِيهُ فَهُ آنَهُ مَتَى شَبَّهُ الطَّلَاقَ بِشَىء بِقَعُ بَائِنًا : اَنَّ شَيء كَانَ الْمُشَبَّهُ بِهِ ذَكُرَ الْعِظَمَ اَوْ لَمْ يَذُكُرُ لِمَا مَرَّ اَنَّ التَشْبِية يَقْتَضِى زِيَادَةَ وَصُفٍ . وَعِنْدَ آبِي الْمُشَبَّةُ بِهِ ذَكَرَ الْعِظَمَ اَوْ لَمْ يَكُونُ بَائِنًا وَإِلَّا فَلَا اَنَّ شَيء كَانَ الْمُشَبَّةُ بِهِ لِآنَ التَّشْبِية قَدْ يُوسُفَ إِنْ ذَكَرَ الْعِظَم يَكُونُ بَائِنًا وَإِلَّا فَلَا أَى شَيء كَانَ الْمُشَبَّةُ بِهِ لِآنَ التَّشْبِية قَدْ يَكُونُ فِي التَّوْمِيدِ عَلَى التَّحْرِيلِةِ . اَمَّا ذِكْرُ الْعِظَم فَلِلزِّيَادَةِ لَا مَحَالَةَ . وَعِنْدَ زُفْرَ إِنْ كَانَ يَكُونُ فِي التَّوْمِيدِ عَلَى التَّحْرِيلِةِ . اَمَّا ذِكْرُ الْعِظْم فَلِلزِّيَادَةِ لَا مَحَالَةَ . وَعِنْدَ زُفْرَ إِنْ كَانَ الْمُشَبَّةُ بِهِ مِمَّا يُوصَفُ بِالْعِظْمِ عِنْدَ النَّاسِ يَقَعُ بَاثِنًا وَإِلَّا فَهُو رَجْعِيٍّ . وَقِيلَ مُحَمَّدُ مَعَ اللهُ عَلَى التَّحْرِيلِة مِنْدُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

2.7

خرح

اور جب کی شخص نے طلاق کے ساتھ کوئی صفت ذکر کی جس سے شدت تھجی جائے توبائن ہوگی مثلاً بائن یا البتہ مختی طلاق ، مطلاق شیطان ، طلاق بدعت ، بدتر طلاق ، پہاڑ ہر اہر ہزار کی مثلا لیمی کہ گھر بجر جائے۔ سخت ، گنبی ، چوڑی ، کھر کھری ، سب ہے کُری ، سب سے کُری ، سب سے کُری ، سب سے کری ، سب سے چوڑی ، سب سے کبی ، سب سے چوڑی ، سب سے کبی ، سب سے موٹی پھرا گرتین کی تو تین ہوگی ورندا یک اورا گرمورت باندی ہے تو دو کی نیت صحیح ہے۔) (درمختار) اگر کہا، تھے ایک طلاق جس ہے تو اپنے نفس کی مالک ہو جائے یا کہا، تھے ایک طلاق جس بیں میرے لیے رجعت شہر س تو بائن ہوگی اور اگر کہا، تھے طلاق ہے اور میرے لیے رجعت نہیں تو رجعی ہوگی۔ یو نمی اگر کہا تھے طلاق ہے کوئی قاضی یا حاکم یا عالم تھے واپس نہ کرے جب بھی رجع ہوگی۔ (ورمختار، ور)

اورا کر کہا تھے طلاق ہے اِس شرط پر کہ اُس کے بعد رجعت نہیں یا بوں کہا، تھے پر وہ طلاق ہے جس کے بعد رجعت نہیں یا کہا تھے پر وہ طلاق ہے جس کے بعد رجعت نہ ہوگی تو ان سب صورتوں میں رجعی ہوجانا جا ہے۔ (فراد کی رضوبیہ) اورا کر کہا تھے پر وہ طارق ہے جس کے بعد رجعت نہیں ہوتی تو بائن ہونا جا ہے۔

### مثابه طلاق مين فقهاءا حناف كأاختلاف

یہاں مصنف نے طلاق کوکی چنر کے ساتھ تشہید دیے نے بارے میں اصول یہ بیان کیا ہے۔امام ابوصیفہ کے فرد کیک اصول یہ بیان کیا ہے۔امام ابوصیفہ کے فرد کیک اصول یہ نے: جب طلاق کوکس بھی چیز کے ساتھ تشہید دی جائے تو بائند طلاق واقع ہوگی جس چیز کے ساتھ تشہید دی جائے تو بائند طلاق واقع ہوگی جس چیز کے ساتھ تشہید صفت میں دی گئے ہے خواہ وہ کوئی بھی چیز ہوخواہ شوہر نے اس کی عظمت کا ذکر کیا ہو یا نہ کیا ہواس کی دلیل میں ہے: تشہید صفت میں اسلامات کا تھی ہوگا تا گا تا ہا ہے۔

امام ابوبوسف اس بات کے قائل میں: اگر شوہر نے کسی چیز کی عظمت کا ذکر کیا ہو پھر یا ئندطانی ہوگی اور نہیں ہوگی خواہ مشہد بہکوئی بھی چیز ہو۔

امام ابو یوسف نے اپنے قول کی دلیل میربیان کی ہے ۔ بعض اوقات تشییر ایک ہونے کے اعتبار سے دی جا آل ہے اور میاس وقت ہوگا' جب اس کی عظمت اور بڑائی کا ذکر نہ کیا گہا ہو کیکن آگر عظمت اور بڑائی کا ذکر کر دیا گیا ہو تو بیصفت میں اضافے کے لئے شار ہوج نے گی۔

امام زفراس بات کے قائل ہیں: جس چیز کے ماتھ تشہیر دی گئی ہے اگر تو وہ کو کی ایک چیز ہے کہ لوگوں کے زن دیک اسے عظمت 'بڑائی اور زیاد تی سے موصوف کیا جا سکتا ہے تو اس کے نتیجے ہیں بائد طلاق واقع ہوگی ورنہ رجعی طلاق واقع ہوگی۔

ا ، م محمد علیہ الرحمہ کے اس بارے میں مختف اقوال ہیں۔ ایک قول کے مطابق ان کی ولیل ، م ابوطنیفہ کی ولیل کے مطابق ہے اور ایک قول کے مطابق ان کی ولیل امام ابو یوسف کی ولیل کے مطابق ہے۔ یہاں مصنف نے اس بات کی وصف حت کی ہے وضاحت کی ہے ان فقہا ء کے درمیان اصول میں اختلاف کا شمر واس مثال میں ظاہر ہوگا: جب کی شخص نے پی بیوی ہے میں ہوتھ ہے اور جہ ہیں سوئی کے مرے جتنی بری طرق ہے تو میں اند طلاق ہے یا بیالفاظ استعال کئے ہوں جمہیں سوئی کے مرے جتنی بری طرق ہے تو اس میں بائند طلاق ہے در کے الباد اونوں صورتوں میں بائند طلاق ہے۔ اس میں موجود ہے الباد اونوں صورتوں میں بائند طلاق ہونی جائے۔

ا مام زفراس بات کے قائل میں: سوئی کے سرے کولوکوں کے دواج میں پڑائبیں سمجما جاتا 'اس لیے دونوں صورتوں میں رجعی طلاق واقع ہونی جائے۔

## شديد چوري لمي طلاق كالفاظ استعال كرنے كابيان

﴿ وَلَوْ قَالَ : آنْتِ طَالِقٌ تَطُلِئُفَةً شَدِيدَةً أَوْ عَرِيْضَةً أَوْ طُوِيْلَةً فَهِى وَاحِدَةٌ بَالِنَة ﴾ لِآنَ مَا لا يُسْكِنُ تَدَارُكُهُ يُقَالُ : لِهاذَا الْآمُرِ طُولُ لا يُسْكِنُ تَدَارُكُهُ يُقَالُ : لِهاذَا الْآمُرِ طُولُ وَعَرُضٌ . وَعَا يَضْعُبُ تَدَارُكُهُ يُقَالُ : لِهاذَا الْآمُرِ طُولُ وَعَرُضٌ . وَعَنْ آبِى يُنُوسُفَ آنَهُ يَقَعُ بِهَا رَجْعِيَّةً لِآنَ هاذَا الْوَصْفَ لا يَلِينُ بِهِ فَيَلْعُو ، وَلَوْ وَعَرُضٌ . وَعَنْ آبِى هَا مَرُ وَالْوَاقِعُ بِهَا يَانُنُ . وَمَا يَشُونَةِ عَلَى مَا مَرَ وَالْوَاقِعُ بِهَا يَانُنُ . وَمَا لَذَوْنَةِ عَلَى مَا مَرَ وَالْوَاقِعُ بِهَا يَانُنُ .

2.7

آورا گریشو ہرنے ہے کہا: جمہیں شدید چوڑی یا لمبی طلاق ہے تو اس کے بیتے میں ایک طلاق یا ئندوا تع ہوگی کیونکہ جس چیز کا تدارک ممکن نہ ہومردکووہ چیز شدید معلوم ہوتی ہے اوروہ چیز طلاق بائدہ ہے۔ای طرح جوکام آدی کے لئے خت یامشکل ہوتا ہے اس کے لئے ہے کہا جاتا ہے 'میدوا کہا جوڑا کام ہے' ۔امام ابو پوسف نے میہ بات بیان کی ہے: ان الفاظ کے بیتے میں طلاق رجنی واقع ہوگی کیونکہ طلاق اس نوعیت کے اوصاف کے ذریعے متصف نہیں ہوگئی اس لیے اس صفت کا بیان لغوقر اردیا جائے گا۔اگر اس صورت میں مردنے تین کی نیت کی ہوئو رہ نیت ورست شار ہوگی کیونکہ بیٹونٹ کی مختلف تسمیس میں جیس کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے اوران کے ذریعے طلاق بائدوا تع ہوجائے گا۔

شرح

یہاں مصنف نے بیہ بات بیان کی ہے: اگر شوہر نے طلاق کی صفت کے طور پر لفظ 'مشدید' لفظ' چوڑا' یا لفظ' کمیا' استعمل کیا یعنی تنہیں لبی طلاق ہے باچوڑ کی طلاق ہے بیاشد بدطلاق ہے تو اس کے نتیج میں بائنہ طلاق ہوجائے گی۔ معنے نے اس کی دلیل یہ میان کی ہے: جس طلاق کا تدارک شوہر کے لئے مکن نہ ہوؤہ شوہر کے لئے شدید ہوتی ہے اور یہ با کے طلاق می ہو کتی ہے کی کو کے شوہراس میں دھر می توس کر سکا۔

ہمول یہ ہے: جس میز کا تر ارک مشکل ہواں کے لئے یہ فتظ استعالی کیا جا تا ہے یہ معالمہ لباچوڑ اہے۔ الم ابو بہمن سے

یہ بات معتول ہے: ان الفاظ کے در میچے رجی طلاق واقع ہوتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے: یہ مفت طلاق کے لائق تبیں ہے لہذا اس

کا تکہ کر وافتو تر ادر دیا جائے گا اور لفتا انت طالق کے در میچے رجی طلاق واقع ہوجائے گی۔ اگر ان صور توں بی شو ہرنے تمن طلاقی ویے کو اندے کی ایست کی ہوئی ہوئی ہوئی اور تو اس مورت میں اس کی نیت درست ہوگی کہ کو تلے میں ہوتی ہیں جیسا کہ یہ بات پہلے

دیان کی جائے گا ہے کہ دراس کے در میچے بائے طلاق واقع ہوجائے گی۔

## 

# ﴿ يَصُل جَمَاع \_ يَهِ الْطُلاق دينے كے بيان ميں ہے ﴾

غير مدخوله كى طلاق والخصل كانعتبى مطابعت

علامدائن محود بایرتی منتی علیدالرحمد لکھتے ہیں کہ جب دخول ہے پہلے طلاق دینے کا تھم عاد سے کے مرتبے میں ہے لینی نیظم ہی اصل کے ساتھ جس طرح کوئی عارضہ لاحق ہوتا ہے ای طرح ہے اور جس طرح عرض مؤخر ہوتا ہے ای طرح اس نصل کو بھی مصنف نے علیدالرحمہ ذکر کیا ہے کیونکہ موارض بمیٹ مؤخر ہوتے ہیں۔ (عماریشرح الہدایہ، ج۵ج ۲۲۲، ہیردت)

## غير مدخوله ك تصرف مهر ش اولياء كحق يرفقهي غدابب اربعه

ال صورت میں جو بہال بیان ہوری ہے آ دھے مہر پر علام کا اجماع ہے، لیکن تین کے فرد کیہ بورا مہر اس دفت واجب ہو جاتا ہے جبکہ خلوت ہوگئی میں میال بیوی تنہائی کی حالت میں کس مکان میں جمع ہو گئے، گوہم بستری نہ ہوئی ہو۔ امام شافتی کا بھی پہلا قول بھی ہے اور خلفائے راشد بین کا فیصلہ بھی بھی ہے، لیکن امام شافعی کی روایت سے معزمت ابن عباس سے مروی ہے کہ اس صورت میں بھی صرف نصف مہر مقرر وہی و بیتا پڑے گا،

امام شافعی فرماتے ہیں میں بھی بھی کہتا ہوں اور ظاہر الفاظ کیاب اللہ کے بھی بھی کہتے ہیں۔امام بیلی فرماتے ہیں کہاں
روایت کے ایک راوی لیٹ بن الی سلیم اگر چہ سند پکڑے جانے کے قابل نہیں لیکن این افی ظلیہ ہے این عمیاس کی بیر دوایت مروی ہے
جس معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا فرمان میں ہے، پھر فرما تا ہے کہ اگر گور تیں خودا کی حالت میں اپنا آ وہا مہر بھی خاوند کومعاف کر
دیں تو بیاور بات ہے اس صورت میں خاوند کوسب معاف ہوجائے گا۔این عمیاس فرماتے ہیں کہ تیبہ مورت اگر اپنا حق جھوڑ دے تو
اے افتار ہے۔ بہت سے مفسرین تا بعین کا بھی تول ہے،

محر بن کعب قرظی کہتے ہیں کہ اس سے مرادعورتوں کا معاف کرنائیس بلکہ مردوں کا معاف کرنا ہے۔ لینی سروا پنا آ دھا حصہ چھوڑ دے اور پورام ہردے دے لیکن بیتول شاذ ہے کو گی اور اس قول کا قائل نیس، پھر فرما تا ہے کہ وہ معاف کردے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے اس سے مراد خاوند ہے۔

حضرت علی ہے سوال ہوا کہ اس سے مراد کیا عورت کے اولیاء ہیں ،فر مایا نہیں بلکہ اس سے مراد خاوند ہے۔ اور بھی بہت ہے مغسرین سے بہی مردی ہے۔ امام شافعی کا جدید تول بھی بہی ہے۔ معسرین سے درکھ میں میں میں میں میں ایس میں تاریخ کے دقت کے دوتر میں بنتے ہے۔

ا مام ابوصنیفہ وغیرہ کا بھی بہی نمر بہب ہے،اس لئے کہ حقیقتاً نکاح کو باقی رکھنا توڑ دیناوغیرہ بیسب خاوند کے بی اختیار میں ہے

اور جس طرح ولی کواس کی طرف ہے جس کا ولی ہے ،اس کے مال کا دے دینا جائز جین ای طرح اس کے مہر کے معاف کر دینے کا بھی اختیار نیس۔ دوسرا تول اس بارے شن میر ہے کہ اس سے مراد کورت کے باپ بھائی اور وہ لوگ ہیں جن کی اجازت بغیر کورت نکاح نہیں کر سکتی۔

ابن عباس،علقہ ،حسن،عطا ہ،طاؤس،زہری،ر بیدہ زید بن اسلم ،ابراہیم تخفی بھرمہ مجمد بن سیر بین ہے بھی یہی مردی ہے کہ ان دونوں بزرگوں کا بھی ایک قول یہی ہے ہے

امام ما لک علیدالرحمہ کا اور امام شافق کا قول قدیم بھی ہیں ہے، اس کی دلیل سے کہ وٹی نے بی اس بن کا حفد اراہے کیا تھا تو اس میں تفرف کرنے کا بھی اسے اختیار ہے، گواور مال میں ہیر بھیر کرنے کا اختیار نہ ہو، مکر مدفر ماتے ہیں اللہ تعالی نے معاف کر دیے گارے نے کا رخصت عورت کودی اور آگر وہ بختی اور تک و لیکر نے قواس کا ولی بھی معاف کر سکتا ہے۔ گودہ عورت بجھد ار ہو، وسیخ کی رخصت عورت کودی اور آگر وہ بختی نے انکار کیا تو آپ نے اس سے رجوع کر لیا اور فرمانے ہیں لیکن جب شعمی نے انکار کیا تو آپ نے اس سے رجوع کر لیا اور فرمانے گئے کہ اس سے صفرت شرق بھی ہیں گئے کہ اس سے دھوع کر لیا اور فرمانے گئے کہ اس سے

## غير مدخول بهابيوى كوطلاق دين كامختلف صورتو لكابيان

مرادخاوندی ہے بلکہ وہ اس بات پرمبابلہ کو تیارر بتے منے۔

﴿ وَإِذَا طِلْقَ رَجُلُ الْمُرَاتَدُهُ ثَلَاقًا عَلَى مَا بَيْنَاهُ وَلَهُ وَقَعُنَ عَلَيْهَا ﴾ لِآنَّ الْوَاقِعَ مَصْدَرٌ مَحُدُو فَ لِآنَ مِعْنَاهُ طَلَاقًا ثَلَاقًا عَلَى مِا بَيْنَاهُ ، فَلَمْ يَكُنْ قُولُهُ آنْتِ طَالِقٌ إِيْقَاعًا عَلَى حِدَةٍ فَيَقَعْنَ جُمْلَةً : ﴿ فَإِنْ قَرْقُ الطَّلَاقَ بَانَتْ بِالْأُولِي وَلَمْ تَقَعُ النَّانِيَةُ وَالتَّالِئَةُ ﴾ وَذَلِكَ مِنْلُ وَلَيْ يَقُولُ : أَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ لَانَ كُلُّ وَاحِدَةٍ إِيقًاعٌ عَلَى حِدَةٍ إِذَا لَمْ يَذُكُو فِي آخِو كَلَامِهِ مَا يُعْيِرُ صَدُرَةُ حَتَى يَتُوقَفَى عَلَيْهِ فَتَقَعُ اللَّولِي فِي الْحَالِ فَتُصَادِفُهَا النَّانِيةُ وَهِي كَلَامِهُ مَا يُعْيِرُ صَدُرَةً حَتَى يَتُوقَفَى عَلَيْهِ فَتَقَعُ اللَّولِي فِي الْحَالِ فَتُصَادِفُهَا النَّانِيةُ وَهِي كَلَامِهُ مَا يُعْيِرُ صَدُرَةً حَتَى يَتُوقَفَى عَلَيْهِ فَتَقَعُ اللَّولِي فِي الْحَالِ فَتُصَادِفُهَا النَّانِيةُ وَهِي كَلَامِهُ مَا يُعْيِرُ صَدُرَةً حَتَى يَتُوقَفَى عَلَيْهِ فَتَقَعُ اللَّولِي فِي الْحَالِ فَتُصَادِفُهَا النَّانِيةُ وَهِي كَلَامِهُ مَا يُعْيِرُ صَدُرةً حَتَى يَتُوفَقَى عَلَيْهِ فَتَقَعُ اللَّهُ وَلَا يَعْدَلُ وَلَو الْعَلَى الْمُعَلِقُ وَاحِدَةً وَقَعَتُ وَاحِدَةً كَانَ اللَّالِي اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمَعْدِ فَلَ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمُعْنَى الْمَعْنَ الْمَعْنَ الْمُعْنَى الْوَاقِعُ هُو الْمَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَلَى الْمُعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْنَى الْمَعْنَ الْمُعْنَى الْمُعْنَا اللَّهُ اللَّه

2.7

اورا گرشو ہرنے غیر مدخول بہا بیوی کو تین طلاقیں دیں تو وہ تینوں واقع ہوجا کیں گئ کیونکہ طلاق محذیف کی دلیل ہے واقع

ہوئی ہاوراس کا مطلب "طلاقا طلاقا" ہوگا جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ اس لیے مرف انت طائق کئے ہے طلاق واقع کہیں ہوگ بلکہ بینوں اسمعی واقع ہوجا کیں گی۔ اگر فیر مدفول بہا بیوی کو تین طلاقیں الگ الگ دی جا کیں تو وہ پہلی ہی طلاق کے ذریک با کند ہوجائے گی اور دوسری اور تیسری طلاق واقع نہیں ہوں گی جسے شوہرنے یہ کہا جمہیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے کیونکہ ہر لفظ الگ طور پر واقع ہوا ہے کیکن اس کے لئے یہ بات شرط ہے کلام میں کوئی اسی چیز ذکر ندی جائے جوصد رکام میں آفیہ پیدا کر وی ہے ایعنی یہ وکہ کلام کا پہلا حصا تری جسے پر موقوف ہوجائے۔

اس لیے بہلی طلاق ای وقت واقع ہوجائے گی دوسری طلاق اس وقت بینچے گئ جب دہ پہلے ہی ہائنہ ہو بھی ہے۔ (اس لیے وہ لغو جائے گی) ای طرح اگر شوہرا پی غیر مے خول بہا ہوی ہے بینے ہی جہرے ایک طلاق ہے کو ایک مطلاق ہوگئ جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر بھی بین وہ کورت بہلی طلاق کے ذریعے بائے ہوجائے گی۔ اگر شوہر نے بیابا جہری ایک طلاق ہے اور وہ کورت لفظ ایک کی اور ایک کی اگر شوہر نے بیابا جہری ایک طلاق ہے اور وہ کورت کا انتقال کی کی اور ایک کی اور ایک کی اور ایک کی اور کی مفت کے طور پر عدد کو ذکر کر ہے ہے اہدا واقع ہونے والی چیز عدد ہوگا کی تو طلاق باطل ہوجائے گئ اس کی دلیل ہے۔ بھر دنے طلاق ہونے والی چیز عدد ہوگا کی جب عدد کا ذکر کرنے سے پہلے کورت کا انتقال ہوگیا 'اقر طلاق ہونے سے پہلے تک طلاق کا کی ختم ہوگا ہیں ہیں ایک طلاق ہونے ہیں ایک طلاق ہوں ہیں ایک طلاق ہیں ہیں ایک طلاق ہیں ہیں ایک طلاق ہیں ہیں ایک طلاق ہیں ہیں ایک موجود سے کہا تھم ہوگا کو جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے کیونکہ میصورت بھی معنوی اعتبارے سے بائیڈ صورت کی مشاہ ہے۔

ىثرت

علامہ علاق الدین حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ اور جب کی شخص نے غیر مدخولہ کو کہا تھے تین طلاقیں آؤ تین ہو گئی اورا کر کہا تھے طلاق کے طلاق کی کہا تھے طلاق کے طلاق کی کہا تھے طلاق کے طلاق کی کہا تھے طلاق کی اور ایک اورا کی اورا کی اور ایک اورا کی اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور موطؤ ہ ہوگی ہا تو ہو گئی ہو گئی ہوگی ۔ اور کسی شخص نے کہا تھے تین طلاقی میں ایک اور موطؤ ہیں ہیں بہر حال تین واقع ہوگی۔ اور کسی شخص نے کہا تھے تین طلوقیں الگ الگ آو ایک ہوگی ۔ یو نجی اگر کہا تھے دو طلاقی اس طلاق کے ساتھ جو پی تھے دوں چھرا کی طلاق دی آئی گئے۔ دورا کی بھر کی ۔ اور کسی شخصے دو طلاقی اس طلاق کے ساتھ جو پی ۔ یو نجی اگر کہا تھے دو طلاقی اس طلاق کے ساتھ جو پی ۔ یو نجی اگر کہا تھے دو طلاقی اس کی اور موافق کے ساتھ جو پی ۔ یو نجی اگر کہا تھے دولی کا اس کی اور موافق کے ساتھ جو پی ۔ یو نجی اگر کہا تھے دولی کی اور موافق کی ۔ (در جو قار در کا قار در کا قار کی کے ساتھ جو پی ۔ یو نجی اگر کی اگر کہا تھے دولی کی اگر کہا تھے دولی کی اگر کہا تھے دولی کی اور موافق کی ۔ اور جو بی کے ساتھ جو پی ۔ یو نجی اگر کہا تھے دولی کی اور موافق کی ۔ اور جو خوال کی کہا تھے جو پی کی اگر کہا تھے دولی کی اگر کہا تھے دولی کی اور کی تھے دولی کی اور کی کی دولی کی دولی کی کہا تھے کہا تھے دولی کی کی دولی کی کی دولی کی دولی

جب طلاقی کے ماتھ کوئی عددیا دصف فرکور ہوتو اُس عددیا دصف کے ذکر کرنے سے بعد واقع ہوگی صرف طلاق سے واقع شہ ہوگی مثلاً لفظ طلاقی کہا اور عددیا وصف کے بولئے ہے پہلے مورت ہرگئی تو طلاق ندہوئی اورا کر عددیا وصف بولئے سے پہلے شوہر مرگیا یا کسی نے اُس کا موجد ہند کر دیا تو ایک واقع ہوگی کہ جب شوہر مرگیا تو ذکر ندیایا گیا صرف ارادہ پایا گیا اور صرف ارادہ تا کافی ہا اور مزیند کر دینے کی صورت میں اگر ہاتھ ہٹاتے ہی اُسٹے فوراً عددیا وصف کوذکر کر دیا تو اسکے موافق ہوگی ورندوس ایک ہے۔

غير مدخولد كے طلاق سے بأكتر موتے برا تفاق

اوروخول ہے لکوئی عدت شمیں ہے ۔

اس لیے کہ اللہ سے اندونعالی کا فرمان ہے۔ اے ایمان والوجب تم موکن مورنوں سے نکاح کراور پھر انہیں دخول سے بل طلاق دے دونو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نیس جے وہ عدت تارکریں۔(الاحزاب،۴۴)( المغنی (7 ر ، ( 397 ) نکاح ٹانی کے ساتھ آنے والی زولیل کیلیے حق طلاق میں غدا ہیں اربعہ

علامدائن قدامدر حمدالله كيترين "باس كاايمالى بيان بيه كه جب اس كى بيوى بائن بوجائ واور پراس في اى مورت سے شادى كرنى تواس كى تين مالتيں ہيں:

بہل مالت: وہ اسے تین طلاقیں وے وے ، اور وہ مورت کی دوسر مے تنی سے شادی کر سے اور وہ اسے تجوز دے ہمر بہلا خاو تداس سے شادی کر لے تو بالا برائے یہ مورت تین طلاق میں وائیں آئے مینی اسے تین طلاق دینے کا تی ہوگا ، ائن منذر کا قول مجی ہے۔

دومری حالت: اسے تین کی بجائے ایک یادوطلاق دی ہول ، اور خاد تھا ٹی بیوی سے رجوع کر لے بیا مجردوم سے خاوت سے قبل قبل وہ دویارہ نکاح کر لے تو جستی طلاق باتی ہوگی اس میں می وہ گورت واپس آ سکی ، ہمارے علم کے مطابق اس میں کوئی اختلاف جیس.

تیسری حالت: است تمن سے کم مینی ایک یا دوطلاق ہوئی ہوں، اور گورت کی عدت ختم ہو جائے، پھراس نے کی دوسرے مخص سے نکاح کرلیا ہو، اور پھر بعد علی دورولیات ہیں۔ مخص سے نکاح کرلیا ہو، اور پھر بعد علی دورولیات ہیں۔ میلی روایت : ود باتی بائندہ طلاق کے ساتھ ہی واہی ہوگی ، اکا برمحابہ کرام محر اور علی اور ابی میں کھب اور معاذ اور محران می معین اور ابو ہر یرورشی الشرقوالی منم کا بھی تول ہے۔ معین اور ابو ہر یرورشی الشرقوالی منم کا بھی تول ہے۔

ادر زیدادر عبدالله بن عمروین عاص سے بی مردی ہے اور سعید نین میتب اور عبیدہ اور حسن ، مالک ، توری ، لین الی لی ، شافتی پاستان ما یوعبد به پایوتو رجمه بین حسن ملین منذ د کا بی تول ہے۔

اورام التحدید دومری روایت بیا که : دو تین طلاق بری وایس آئی گینی اے پھر تین طلاق کا تن حاصل ہوگائی عرب این عباس رضی اللہ تعالی عنبم اور عطاء تینی بشری ایو صفی اور ایو بیست تمیم اللہ کا قول کی ہے۔ (المنی (77. (389) غیر مدخولہ کیلے طلاق ٹلاشہ کے دقوع کا بیان

یمال معنف نے بید متلہ بیان کیا ہے۔ اگر کوئی تھی اپنی قیر مدخول بہا ہوی کو ایک ہی افغا کے ذریعے تمن طلاقیں دیدے تو تینوں واقع ہوجا کیں گی۔ اس کی دلیل بیہ ہے۔ شوہر نے طلاق کوعدد کے ہمراہ مینی تین کے عدد کے ہمراہ ذکر کیا ہے اور بید بات ہم میلے ذکر کر بچکے ہیں: جب وصف کوعدد کے ساتھ ذکر کیا جائے تو طلاق واقع ہونے کا مداد صفت کی بجائے عدد پر ہوجا تا ہے۔ اس کے بعد معنف نے بید مسئلہ عان کیا ہے: اگر کو کی فیم تین علی وہ کا ہد کے دویے بوی کو تین طابق ویتا ہے بینی اس بوی کو جو فیر مدخول بہا ہے کیسی وہ یہ کہتا ہے انت طالق طالق طالق الا الق واس مورت بھی برایک طلاق الگ ہے واقع ہوگی حین اس کے لئے یہ بات شرط ہے بشو ہر نے اپنے کلام کے آخر میں کوئی اسک چیز ذکرنہ کی ہو جو ابتدائے کلام کے تھم کو تبدیل کر دے اور ابتدائے کلام مینی طلاق کا ہونا اس پر موقوف ہو۔

اگر شوہرنے اسکا کوئی بات ذکرت کی ہوئو مہلی طلاق قورا واقع ہوجائے گا کیل بقید د طلاقیں مورت کواس وقت بلس گی جب
د والن طلاقوں کا کل جی نیس رہی جو غیر مدخول بہا ہے اور غیر مدخول بہا عورت ایک طلاق کے بعد بائنہ ہوجاتی ہے اور کی تکہ طلاق
ہونے کے ساتھ اس کی عدت شم ہوجاتی ہے گہڑا و و دوسری اور تیسری طلاق کا گل نیس رہتی ہے بہاں مصنف نے یہ ستلہ بیان کیا
ہے: اگر شوہر نے بیالتها تا استعال سے ہول انت طالق واحدة و دواحدة تو اس صورت بھی میوی کوایک می طلاق ہوگی اور دوای ایک طلاق میں گائیں رہی ہے۔

ال كے بعد معنف نے ال بات كى وضاحت كى ہے بشو برنے اغتاطلاق كے بمراہ مغت كے طور پرايك كا عددة كركيا ہو ياوو كاكيا ہويا تمن كاكيا ہو ہر صورت من اگر بيوى كا انتقال عدد كا ذكر كرنے سے پہلے ہو كہا تو اس كوطلاق واقع بيس ہوكى لينتى مورت بدستوراس شخص كى بيوى تار ہوگى ۔

## . طلاق دية عوية وقل "اور ديد" كالقاظ استعال كرنا

﴿ وَلَوَ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً قَبَلَ وَاحِدَةٍ أَوْ بَعُدَهَا وَاحِدَةٌ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ ﴾ وَالْاصُلُ آنَهُ مَتَى ذَكَرَ ضَيْنَيْنِ وَادْحَلَ يَيْنَهُمَا حَرُفَ الظَّرُفِ إِنْ قَرَنَهَا بِهَاءِ الْكِتَايَةِ كَانَ صِفَةً لِلْمَذُكُورِ آخِرًا كَقَوْلِهِ : جَاء نِي زَيْدٌ قَبْلَهُ عَمُرٌّو، وَإِنْ لَمْ يَقُرِنُهَا بِهَاءِ الْكِتَايَةِ كَانَ صِفَةً لِلْمَذَكُودِ ٱوَّلَا كَفَوْلِهِ : جَاء كَنَى زَيْدٌ لَهُلَ عَمْرِو، وَإِيْفَاعُ الطَّلَاقِ فِى الْمَاضِى إِيْفَاعٌ فِى الْمَاضِى إِيْفَاعٌ فِى الْمَافِي الْمَاضِى إِيْفَاعٌ فِى الْمَافِي الْمَاضِى إِيْفَاعٌ فِى الْمَافِي الْمُولِيَةُ فِي قَوْلِهِ : أَنْسَتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً قَبُلَ وَاحِدَةٍ اللهُ وَلَى اللهُ ا

#### ترجمه

آور اگر شوہر نے اپنی غیر مدخول بہا ہیوی ہے بیکہ جہیں ایک سے پہلے ایک طابات ہے باایک کے بعدا یک طابات ہے تو بھی

ایک بی طابات واقع ہوگی۔ اصول ہے ہے: جب دوالی چیز دل کا ذکر کیا جائے جن کے درمیان ظرف کا کلے موجود ہوا دراس کے بعد

اسم خمیرہ واقو وہ ظرف کا کلہ اس کی صفت بن جائے گا جے آخر علی ذکر کیا گیا ہے جسے یہ جملہ ہے: جساء کیسی ڈنیڈ قبل نے عُوو

(یعنی میرے پاس زید آیا اور اس سے پہلے مرو (آچکا تھا)۔ اگر ظرف کے کظے کے ہمراہ اسم ضیر کا تذکرہ نہ ہواتو ظرف کا کلہ پہلے

ذکر ہونے والے کی صفت بنم آئے جسے یہ جملہ ہے: جساء کیٹی ڈیڈ قبل عَمْدِ و ۔ (یعنی زید مروسے پہلے میرے پاس آیا۔) طلاق

کا ماضی ہیں واقع ہونا اس کے حال میں واقع ہونے کے مترادف ہے کیونکہ ماضی کی طرف منسوب کرنے کی محبائی ہیں ہے اور جسبہ اس افتظ

جب قبل واحدہ کی صورت میں لفظ قبل پہلے کی صفت ہے گا اس لیے دوسری طلاق واقع ہی ٹیس ہوگی اور اجدوا حدہ کی صورت میں لفظ

جب قبل واحدہ کی صورت میں لفظ قبل پہلے کی صفت ہے گا اس لیے دوسری طلاق واقع ہی ٹیس ہوگی اور اجدوا حدہ کی صورت میں لفظ بھی اور احدہ کی صورت میں لفظ بھی ہیں۔ ابعد ''دسرے کی صفت ہے گا اور علی حدگی ہی بیلی طلاق کے ساتھ ہوچکی ہے (تو دوسری طلاق لغوجائے گی)

#### شرت

نیمر مدخولہ کو کہا تھے تین طلاقیں تو تین ہوگی اورا گر کہا تھے طلاق تھے طلاق ایکہا تھے طلاق طلاق یا کہا تھے طلاق ہےا کی ادرا کی اورا کی تو ان صورتوں میں ایک بائن واقع ہوگی باتی لغوو بریار ہیں یعنی چندلفظوں ہے واقع کرنے میں سرف پہلے لفظ ہے واقع ہوگی اور باتی کے لیے ل ندر ہے گی اور موطؤ و میں بہر حال تین واقع ہوگی۔

کہا تجھے تیمن طلاقیں الگ الگ تو ایک ہو گئی۔ یو نمی اگر کہا تجھے دوطلاقیں اُس طلاق کے ساتھ جو میں تجھے دول کچرا یک طلاق دی تو ایک بی ہوگی۔(درمختار)

#### قاعده فقهيه

جب دوائی چیزوں کا ذکر کیا جائے جن کے درمیان ظرف کا کلمہ موجود ہواوراس کے بعداہم خمیر ہواتو وہ ظرف کا کلمہ اس کی صمت من جائے گا جسے آخر میں ذکر کیا گیا ہے جسے رہ جملہ ہے بجساء مِنٹی زَیْدٌ قَبُلَهٔ عَمُورُو ( لیعنی میر اس پارس ہے پہلے عمر د ( آچکا تھا)۔

يهال مصنف نے بيمسكله بيان كيا ہے: اگر شو ہر بيوى كو مخاطب كرت مديد الفاظ استعمال كريد انت طالق

واحدة قبل واحدة (حمين أيك من يبلي ايد طلال م).

یا بیدالفاظ استعمال کرے انت طالق و احدة بعدها و احدة (جمہیں ایک طلاق ہے جس کے بعد ایک طلاق ہو) تو اس صورت میں عورت کو ایک طلاق ہوگی کیجنی ان دونوں صورتوں میں عورت کو ایک طلاق ہوگی۔

اس كے بعد مصنف نے ایک اصولی كا ذكر كيا ہے: شو ہرطلاق دیتے ہوئے اگر دو چیز دن كا ذكر كرے اور ان دونوں كے درميان ايسا حرف لے آئے جوظرف ہوتا ہے قبل ابتدوغیرہ اگر حرف ظرف كے ہمراہ اس نے اسم تمير ہمى استعال كيا ہوئة وہ تميراس كى مفت ہے گئ جس كا ذكر بعد ہن ہوا ہے اس كى مثال بہ ہے۔ جاء نى ذيد قبله عدد د (ميرے پاس زيد آ يا اور اس سے پہلے عمر د آ يا) ليكن اگر شو ہر نے اس حرف ظرف كے ہمراہ اسم تمير نقل ندكيا ہوئة وہ اس لفظ كى صفت ہے محا جن اور اس كا ذكر ہما ہوئات در اس كا ذكر ہما ہوئات وہ اس لفظ كى صفت ہے محا بہ جس كا ذكر ہما ہوا ہے اس حدد د (ميرے پاس ذيد عمر دے پہلے آيا)۔

کہلی مثال میں کیونکہ لفظ تیل کے بعد ضمیر ذکری گئی اس لیفنل کا تعلق اس لفظ کے ساتھ ہوا جس کا ذکر بعد میں ہوا
ہے اور وہ لفظ عمر وتھا جبکہ دوسری مثال میں لفظ تبل جوح ف ظرف ہے اس کے ہمراہ ضمیر نقل نہیں کی گئی اس لیفنل کا تعلق
عہارت میں موجود پہلے لفظ نیٹی زید کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: قام اسمائتی میں
اگر آدی طلاق کی نسبت کرے تو وہ زمانہ حال میں دی گئی طلاق شار ہوتی ہے اس کی دلیل ہے ہے: زمانہ ماضی میں طلاق دیا
آدی کے بس کی بات نہیں ہے وہ زمانہ موجود میں طلاق وے سکتا ہے۔

شومرنے جو بیالفاظ استعال کے تھے انت طابق "واحدة قبل واحدة "كيونكديهال برافظ قبل كے ہمراہ كوئي شمير منہيں ہے لہذا اس قبل كاتعلق بہلے لفظ كرماتھ ہوگا وہ ہے: انت طابق واحدة تهميں ايك طلاق ہے اور اس بہلے لفظ كرماتھ ہوگا وہ ہے: انت طابق واحدة تهميں ايك طلاق ہے اور اس بہلے لفظ كرماتھ وہ عورت ايك طلاق كرماتھ بائد ہوجاتى ہے اور اس كى عدت اسى وقت ختم ہوجاتى ہے تو جب وہ ايك طلاق ہوجانے كے بعد بائد ہوگئ تو لفظ قبل كے بعد آنے والا لفظ واحدة واقع نہيں ہوگا اور لغوقر ارديا جائے گا۔ جبكہ دومرى مثال ميں يعنى شو جرك ان الفاظ ميں انت طابق واحدة بعد ها واحدة اس ميں لفظ بعد كرماتھ ضمير "ما" استعال ہوئى ہے لہذا پے لفظ ابعد ميں ذكر ہوئے والے لفظ كے صفت ہوتا فاقط دومرى طلاق كا ووكل ہى نہيں رہے گا۔ خاتم ہوگئ اور دومرى طلاق كا ووكل ہى نہيں رہے گا۔ فاقظ "قبل كر ہوئے استعال كرنے كا كا مورت بائد ہوئى ہوگئ اور دومرى طلاق كا ووكل ہى نہيں رہے گا۔

﴿ وَلَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً قَبُلُهَا وَاحِدَةٌ تَقَعُ ثِنْتَانِ ﴾ لِآنَ الْقَبُلِيَّةَ صِفَةٌ لِلثَّانِيَةِ لِاتِّصَالِهَا بِحَرُفِ الْكِنَايَةِ فَاقْتَضَى إِيْقَاعَهَا فِي الْمَاضِيِّ وَإِيقَاعَ الْاُولِي فِي الْحَالِ، غَيْرَ أَنَّ الْإِيفَاعَ فِي الْمَاضِي إِيْفَاعٌ فِي الْحَالِ آيْضًا فَيَقْتُونَانِ فَيَقَعَانِ، وَكَذَا إِذَا قَالَ : آنُتِ طَالِقٌ وَّاحِدَةٌ بَعْدَ وَاحِدَةٍ لِآنَ الْبَعْدِيَّةَ صِفَةٌ لِلْأُولِي فَاقْتَطٰى إِيْقَاعَ الْوَاحِدَةِ فِي الْمَحَالِ وَإِيقَاعَ الْأُخُومِي قَبْلَ هَلِهِ فَتَقْتُونَانِ ﴿ وَلَوْقَالَ : آنْتِ طَالِقٌ وَّاحِدَةً مَعَ وَاحِدَةٍ أَوْ مَعَهَا وَاحِدَةٌ تَقَعُ ثِنْتَانِ ﴾ لِآنَ كَلِمَة مَعَ لِلْقِرَانِ .

وَعَنُ آبِى يُوسُفَ فِى قَوْلِهِ : مَعَهَا وَاحِدَةٌ آنَهُ تَقَعُ وَاحِدَةٌ لِآنَ الْكِنَايَةَ تَقُتَضِى سَبُقَ السُمُكَنَّى عَنُهُ لَا مَحَالَةَ، وَفِى الْمَدُخُولِ بِهَا تَقَعُ ثِنْتَانِ فِى الْوُجُوهِ كُلِهَا لِقِيَامِ الْمَحَلِّيَةِ بَعْدَ وُقُوعِ الْأُولَى

#### ترجمه

شرح

علامہ علا وَالدین خفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب کمی شخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تجھے الی ایک طلاق کہ اس ہے پہلے ایک طلاق یااس نے کہا کہ تجھے ایک ایک طلاق جس کے بعد بھی ایک طلاق تو دونوں صورتوں میں دوطلاقیں ہو جا کمیں گیس۔ (درمختار ، ج ۲۲ میں ۵۰۲ ، بیروت) یبال مصنف نے بید مسلم بیان کیا ہے: اگر شوہر نے بیالفاظ استعال کیے ہوں۔انت طالق واحدة قبل واحدة (شہبیں طلاق ہے اس سے پہلے ایک طلاق ہو)۔ تو اس صورت بیس ووطلاقیں واقع ہو جا کیں گاس کی دلیل بیہ بے عبادت بیس موجو ولفظ بیل سے بعد فریس مورت بیس اس لفظ بیل کا تعلق عبارت میں ذکر ہونے والے عبادت بیس موجو ولفظ بیل سے بعد فریس استعال ہوئی ہے اور اس صورت بیس اس لفظ بیل کا تعلق عبارت میں ذکر ہونے والے دوسرے لفظ کے ساتھ ہوگا ہی لیے بیاس بات کا تقاضا کر ہے گا ووسری طلاق زمانہ ماضی بیس واقع ہو چی ہوا در پہلے والی طلاق زمانہ موجو و بیس ہو کیکن نہیں ہے طلاق زمانہ موجو و بیس ہو کیکن نہیں ہے گئر اور ی جائے گی۔اس کا نتیجہ بیہ نکلے گا دونوں طلاقی دینا آدی کے لئے ممکن نہیں گی اور وزنوں واقع ہوجا کیں گی سے موجو اس کی طلاق قرار دی جائے گی۔اس کا نتیجہ بیہ نکلے گا دونوں طلاقیں ایک ساتھ ہوجا کیں گی اور وزنوں واقع ہوجا کیں گی۔

ای طرح آگر شوہرنے بیالفاظ استعال کئے۔"انت طالق داحدۃ بعد داحدۃ" (تہمیں ایک طلاق ہے جس کے بعدایک طلاق ہو) تو اس صورت میں بھی دوطلاقیں واقع ہوں گی اس کی دلیل بیہے: یہاں پرعبارت میں لفظ بعد کے بعد کو کی ضمیر نقل نہیں ہوئی ہے گلاق زمانہ حال بعد کو کی ضمیر نقل نہیں ہوئی ہے گلاق زمانہ حال بعد کو کی ضمیر نقل نہیں ہوئی ہے گلاق زمانہ حال میں دونوں طلاقیں ایک ساتھ واقع ہوجا کمیں گی۔ میں واقع ہوگی ہوالبذا یہاں بھی دونوں طلاقیں ایک ساتھ واقع ہوجا کمیں گی۔

یہال مصنف نے بیٹ بات نقل کی ہے: اگر شوہر نے بیالفاظ استعمال کے ہوں۔انت طالق واحدة مع واحدة (منہمیں ایک طلاق ہے اس کے ہمراہ ایک طلاق ہو)۔ یا بیالفاظ استعمال کئے ہوں انتظاط الت واحدة معها واحدة (منہمیں ایک طلاق ہے جس کے ہمراہ ایک طلاق ہو)۔

تو دوطلاقیں واقع ہوجا کیں گائی دلیل بیہ: لفظ مع ساتھ ہونے کے معنی میں استعال ہوتا ہے۔ امام ابو یوسف سے بید دوایت منقول ہے: اگر شوہر نے بید الفاظ استعال کے ہوں معھا واحدہ تو اس صورت میں ایک طلاق واقع ہوگی اس کی دلیل بیہ ہے: لفظ مع ''میں ضمیر موجود ہے اور شمیر اس چز کے بارے میں ہوتی ہے جس کا ذکر اشارے کے طور پر کیا جار ہا ہواور بیائن ہوتی ہے جس کا ذکر اشارے کے طور پر کیا جار ہا ہواور بیائن ہوتی ہے موجود ہے۔ اس لیے جب' مع واحدہ '' کہا تو انت طالق واحدہ کے ذریعے ایک طلاق ہوجائے گی اور کیونکہ ورت ایک طلاق کے نتیج جب' مع واحدہ '' کہا تو انت طالق واحدہ کے ذریعے ایک طلاق ہوجائے گی اور کیونکہ ورت ایک طلاق واقع میں بائد ہوجاتی ہے اس لیے یہ س کے کہ وہ غیر مدخول بہا ہے تو دوسری طلاق کا وہ کل ہی نہیں رہے گی اس لیے یہ س کی طلاق واقع مونی جائے۔

مصنف نے یہاں اس بات کی وضاحت کی ہے: اگر بیوی مدخول بہا ہوئو ان تمام صورتوں میں دوطلاقیں واقع ہوں اللہ مصنف نے یہاں اس بات کی وضاحت کی ہے: اگر بیوی مدخول بہا ہوئو ان تمام صورتوں میں دوطلاقی ہوجائے گی اس کی دلیل میہ ہے: مدخول بہا بیوی پہلی طلاق ہوجائے کے بعد دوسری طلاق کامکل رہتی ہے: اس سے دوسری طلاق بھی واقع ہوجائے گی۔

## جب تو محريس داخل مونى تو تحقيد ايك طلاق مونى .

وَ وَلَوْ قَالَ لَهَا إِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَانْتِ طَالِقٌ وَاحِدةٌ وَوَاحِدةٌ فَلَا حَلْتُ وَقَعَتْ عَلَيْهَا وَاحِدةٌ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَة ، وَقَالًا : تَقَعُ ثِنْنَانِ ، وَلَوْ قَالَ لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدةٌ وَوَاحِدةً إِنْ وَاحِدةٌ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَة ، وَقَالًا : تَقَعُ ثِنْنَانِ ، وَلَوْ قَالَ لَهَا أَنْ حَرْفَ الْوَارِ لِلْجَمْعِ الْمُطْلَقِ وَخَلْت الذَّارَ فَلَاحَلَة كَمَا إِذَا نَصَّ عَلَى النَّلَاثِ أَوْ أَخَرَ الشَّرُط . وَلَسهُ أَنَّ الْجَمْع الْمُطْلَق لَنَّعَ لَلْهُ وَلَا لَيْنَانِ النَّالِي لَا تَقْعُ إِلَّا يَتَعَلِّلُ الْفَوْلَ وَالتَّرْتِيب ، فَعَلَى اغْتِبَارِ الْآلِقِ لِ تَقَعُ لِنَانِ ، وَعَلَى اغْتِبَارِ النَّالِي لا تَقَعُ إِلَا يَسْعَلُ الْفَوْلَ وَالتَّرْتِيب ، فَعَلَى اغْتِبَارِ الْآلِقِ لِ تَقَعُ لِنَانِ ، وَعَلَى اغْتِبَارِ النَّالِي لا تَقَعُ إِلَا يَعْمَ إِلَا لَهُ وَاللَّهُ عَلَى الْقَالِي فَعَلَى الْمُعْلَقِ فَلَا اللَّهُ عَلَى الْوَاحِدةِ بِالشَّلِ ، بِعِلَافِ مَا إِذَا وَاحِدةً وَاللَّهُ عَلَى الْوَاحِدةِ بِالشَّلِ ، بِعِلَافِ مَا إِذَا وَاحِدةً وَاللَّهُ عَلَى الْمُعْلَقِ فَلَا اللَّهُ وَلَا مُعَلِّرُ فِيمُا إِذَا اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقِ فَلَالَهُ عَلَى الْوَاحِدةِ بِالشَّلِ النَّالَي لا تَقْعُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مُعَلِّرُ فِيمًا إِذَا الشَّرُ طَلَقُ لَلْمُ اللَّهُ وَلَا مُعَلِّرٌ فِيمًا إِذَا اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّرُ فَيْ اللَّهُ وَعَلَى الْمُعَلِّرُ فِيمُا إِلَى الْعَلَى الْمُعَلِّرُ فَلْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ وَعَلَى الْمُواعِلَى الللَّهُ وَاحِدة وَاحِدةً بِالاَتِفَاقِ لِللَّعُقِيبِ وَهُو عَلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُعَلِي وَالْمُ الْمُعَلِّمُ وَاحِدة وَاحِدة قَالِ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي وَالْمُ الْمُ الْمُعَلِّمُ وَاحِدة وَاحْتُوا الْمُعْتِلُ الْمُعَلِي الْمُعَلِقُ الْمُعَلِي الْمُعْتِلُ اللْمُعَلِقِ الْمُعْلَى الْمُعَلِي الْمُعْلِقُ الْمُعَلِقِ اللْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ اللْمُعَلِي الْمُعَلِقُ الْمُعْلِقِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِي اللْمُعَلِقُ اللْمُعَلِقُ اللْمُعْلِقُ ا

#### وجمير

ہوتو كام كة عاز مى تغير بيدائيس بوتا اور موقوف موفے كاسوال بى پيدائيس موتا۔ اگر حرف اف كي دريع عطف كياجائي ا ا مام كرفى كے مطابق تينوں معزات كے درميان اى طرح اختلاف موكا اليكن فقيمه ايوالليث كے بيان كے مطابق تمام فقها وكا اتفاق ے ایک علاق واقع موگی کیونکہ اف "" تعقیب" کے لئے استعال مونا ہاور میں ولیل زیاد وورست ہے۔ مر

علامه علا والدين فنى عليه الرحمه لكعية بين كه جب كمي فنف في الى بيوى الماكم تجي ايك طلاق بها درايك الركم من كي تو كمريس جائے پردو بوكى اوراكر يوں كها كراكرتو كمريس كئ تو تھے أيك طلاق بادرايك توايك بوكى اورموطؤه يس ببرحال دو موکی\_(در مختار ، ج ۲ می ۹ · ۵ ، بیروت)

وجود شرط وقوع طلاق کوستکزم ہے

ای شرط پرطلاق دینے کا بیان بیتو منابط ہے کہ اگر کسی چیز کوکسی شرط پر معلق کردے تو شرط پائے جانے پراس شکی (مشروط) كاوجود موجائ كاجيب اكرسوري نكل جائة توروشنى موكى اب جيس سورج فكفي كاتوروشى خود بخو دموجائ كى حوالهاس طرح طلاق کے باب میں بھی کوئی مخص طلاق کو کی شرط پر معلق کردے تو اس شرط کے پائے جاتے ہی طلاق واقع ہوجائے کی جیسے کسی نے اجبی طورت سے کہا، اگر بھوسے میرا نکاح ہوا تو تھے طلاق ہے، چند دنوں بعد دونوں میں نکاح ہوا تو نکاح ہوتے ہی طلاق فورا واقع

عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول :إذا قال الرجل :إذا نكحت فلانة فهي طالق فهي طالق فهي كذلك إذا نكحها وإذا كان طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا فهو كما قال ( مؤطا محمد، باب الرجل يقول إذا نكحت فلانة فهي طالق، حديث نمبر (٩٢٣) جب طلاق کے ساتھ کوئی عدد یا وصف مذکور ہوتو اُس عدد یا وصف کے ذکر کرنے کے بعد واقع ہوگی صرف طلاق سے إِلَقَع نه ہوگی مثلاً لفظ طلاق کہااورعددیا وصف کے بولنے میں میلے عورت مرکئ تو طلاق ندہوئی اور اگرعدویا وصف بولنے سے پہلے شوہرمرکیا یا کس نے اُس کا مند بند کردیا تو ایک واقع ہوگی کہ جب شو ہر مرکیا تو ذکر نہ پایا گیا صرف ارادہ پایا گیا اور صرف ارادہ تا کافی ہے اور مونھ بند کرد سینے کی صورت بیں اگر ہاتھ ہٹاتے ہی اُسنے فوراً عدد یا دصف کوذ کر کردیا تو اسکے موافق ہوگی ورنہ دہی ایک ۔

. صفتی طلاق معلق میں عطف کا بیان يهال مصنف نے بيمسكله بيان كياہے: اگر شوہر نے طلاق كومعلق كيا ہواور طلاق كے الفاظ كے ساتھا اس كى صفت بھى ؛ بِغُوْ کُرگی ہواور وہ صفت عدد کے ہمراہ ذکر کی ہواور پھر دواعداد کے درمیان حرف عطف'' و''استعمال کیا ہو تو اس بارے میں کیا علم ہوگا۔اس کی مثال مصنف نے میدی ہے جیسے شوہرنے ہوی کو مخاطب کرتے ہوئے میدالفاظ استعمال کیے۔

ان دخلت الدار فأنت طالق واحدة دواحدة (أكرتم كمرين داخل بو توتمبين طلاق بهايدادرايك) \_ پروه عورت كمريش داخل بوجائي توامام ابوطنيف كزد يك اس عورت كوايك طلاق بوگ جبدها حبين برنيهاس بات ك قائل بين: اس عورت كودوطلاقين بول كى \_ يهال معنف نے اس بات كى دضا حت كى ہے: اكر شو برنے بيدالفاظ استعال كيے بول: انت طالق واحدة وواحدة ان دخلت الداد.

یعنی اس نے طلاق کے ہونے کا ذکر پہلے کیا ہوا ورشر طاکا ذکر بعد میں کیا ہوئتو اس بات پرتمام فقہاء کے درمیان اتفاق پایا جاتا ہے کہ اس صورت میں عورت کو دوطلاقیں ہوجا کیں گی۔

بین دونوں صورتوں میں فرق ہیہے: طلاق کوجس چیز کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے اگراس کا ذکر پہلے کیا گیا ہے تو اما م ابوصنیفہ کے نزدیک ایک طلاق ہوگی اورا گراس کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے تو اما م ابوصنیفہ کے نزدیک دوطلاقیں ہوں گی۔

صاحبین بین النافی این موقف کی تائید میں بیردلیا نقل کی ہے: شوہر نے لفظ واحدۃ اور دوسر سے لفظ واحدۃ کے درمیان ترف ' ذکر کیا ہے' اور بیرجمع کامفہوم پیدا کرنے کے لئے آتا ہے' اور بیر مطلق طور پراس مفہوم میں استعال ہوتا ہے' لہٰذا پہلے لفظ واحدۃ اور دوسر سے لفظ واحدۃ کے ذریعے ایک ایک طلاقیں ایک ساتھ واقع ہوں گی بینی دوطلاقیں ایک ساتھ واقع ہوں گی بینی دوطلاقیں ایک ساتھ واقع ہوجا کیں گی بید بالکل ای طرح ہے' جیسے شوہر نے بیالفاظ استعال کیے ہوں 'تنہیں دوطلاقیں ہیں۔

یہاں سے بات یادرہے: مصنف اس عورت کا ذکر کر رہے ہیں 'جس کے ساتھ مرد نے صحبت ند کی ہواس کی دلیل سے ہے: الیک عورت کواگر ایک طلاق دی جائے' تو وہ اس ایک طلاق کے ذریعے بائنہ ہو جاتی ہے' اور الیک عورت پر کوئی عدت نہیں ہوتی للبذاایک طلاق واقع ہونے کے ساتھ ہی وہ دوسری طلاق کا کل نہیں رہتی ہے۔

لیکن اگرائی عورت کو بیک وقت ایک ہی لفظ کے ذریعے دویا تین طلاقیں دیدی جا کیں تو وہ دونوں یا تینوں واقع ہو جاتی ہیں۔امام ابوصنیفہ نے اپنے مؤتف کی تائید ہیں سے بات نقل کی ہے:اگر چہلفظ'' و''مطلق طور پر جمع کے لئے استعال موتا ہے' لیکن اس ہیں دواختالات موجود ہوتے ہیں' یا تو بیہ تصل ہونے کے معنی میں استعال کیا گیا ہو' یا بیر تیب کے لئے استعال کیا گیا ہو' گیا ہو' گیا ہو' کو بھر دونوں طلاقی ایک ساتھ واقع ہوں گی' لیکن اگر استعال کیا گیا ہو' تو بھر دونوں طلاقیں ایک ساتھ واقع ہوں گی' لیکن اگر میر ترتیب کا مفہوم ادا کرنے کے لئے استعال کیا جائے تو اس صورت ہیں پہلی طلاق واقع ہونے کے ساتھ ہی عورت دوسری طلاق کا مخرجی رہے گی اہذا ایک طلاق واقع ہونے کے ساتھ ہی عورت دوسری طلاق کا مخرجی رہے گی اہذا ایک طلاق واقع ہوگے۔

امام ابوحنیفہ بیفر ماتے ہیں: جب شوہر نے شرط کا ذکر موفر کر دیا ہو گو اب اس شرط نے ابتدائے کلام کوتبدیل کو دیا ہے اور ابتدائے کلام اس شرط پرموقوف ہوگا کا لہذا جب بیشرط پائی جائے گئ تو ابتدائے کلام ایک ساتھ پایا جائے گا۔ لیکن جب شوہر نے شرط کا ذکر پہلے کیا تھا' تو اس صورت میں اس شرط کو تبدیل کرنے والی کوئی چیز نہیں تھی' تو لہٰذا (فيومنات رضويه (ولرشم) (۱۹۹) و۱۹۹)

ابتدائے کلام شرط پرموتو ف نیس تھا۔ یہاں مصنف نے بیمسئلہ بیان کیاہے: اگر شوہر نے اپنے الفاظ میں حرف عطف کے لئے" و'' کی بجائے حرف' ف' استعال کیا ہو تواس بارے میں کیا تھم ہوگا۔

امام کرخی کے بیان کے مطابق اس بارے میں آئمہ کے درمیان میں اختان فی پایا جاتا ہے بیجنی امام البوضیفہ کے خود کی اگر شرط کا ذکر پہلے کیا گیا ہوئو آئیں ہوجا کیں گیا ہوئو دوطانا قیس ہوجا کیں گیا ہوئو دوطانا قیس ہوجا کیں گیا ہوئوں میں دوطلا قیس واقع ہول گی۔



طلاق كنابيركافقهي مفهوم

علامہ علا قالدین حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ کنایہ طلاق وہ الفاظ ہیں جن سے طلاق مراد ہونا ظاہر نہ ہو طلاق کے علاوہ اور معنوں میں بھی اُن کا استعال ہوتا ہو۔ کنایہ سے طلاق واقع ہونے میں بیشرط ہے کہ نیت طلاق ہویا حالت بتاتی ہوکہ طلاق مراد ہے لیتی پیشتر طلاق کا ذکرتھا یا غصہ میں کہا۔ کنایہ کے الفاظ تین طرح کے ہیں۔ بعض میں نوال روکرنے کا احتال ہے بعض میں گالی کا احتال ہے بعض میں گالی کا احتال ہے بعض میں کا احتال ہے اور کھا تو مطلقاً ہر حال میں نیت کی حاجت ہے کا احتال ہے اور طلاق کا ذکرتھا تو نیت کی حاجت ہے لینے زبیب طلاق نہیں اور جن میں گالی کا احتال ہے اُن سے طلاق ہونا خوشی اور غضب میں نیت پر موقوف ہے اور طلاق کا ذکرتھا تو نیت کی ضرورت نیس اور تیسر کی صورت لینی جوفقظ جواب ہوتو خوشی ہیں نیت ضرور کی ہے اور غضب و غدا کر ہے واقت بغیر نیت بھی طلاق واقع ہے۔ (درمختار ناکہ ہو طلاق)

## اسائے کنابی کی تعریف:

وہ اساء جو کسی چیز پراشار ڈ دلالت کریں۔ان کواسائے کنامیہ کہاجاتا ہے۔اسائے کنامیہ کا دوشمیس ہیں

(۱) ۔عدد مہم کیلئے استعمال ہونے والے (۲) مہم بات کیلئے استعمال ہونے والے

() ۔عدد مہم کیلئے استعمال ہوئے والے اسائے کنایات

وہ اسائے کنامیہ جوعد دمہم سے کنامیہ کرنے کیلئے استعمال ہوتے ہیں۔وہ تمن ہیں۔

(۱) ۔ تکم ۔ (۲) تکراً ۔ (۳) تکراً یون استعمال ہوتے ہیں۔وہ تمن ہیں۔

اس کی دوشمیس ہیں۔استقہامیہ۔خبریہ

اس کی دوشمیس ہیں۔استقہامیہ۔خبریہ

مم استفهاميه كالعربي

وو كم جس كوريع كى عدد كهار يم سوال كياجائ عيد كم دَجُلاً عِندَ لا الرب ياس كنزا وي بير؟

مرات سرات المرات المرا

كم استفهاميك فيزك اعراب:

کم استفهامیکی تمیز مفرداور منعوب ہوتی ہے۔ جیسے تخم رَجُلاً عَسَّرَبْت؟ (تونے کُنِے آ دمیوں کو ہارا؟ فاکدہ: کم استفہامیہ کی تمیز کوکسی قریبے کے پائے جانے کی مورت میں حذف کرتا ہی جائز ہے۔ جیسے تحسم مسالک؟ اممل میں تکسم در مسمسا مالک ؟ تفایعی (تیرامال کئے درہم ہے؟) یہاں پرقریندیہ ہے کہ استفہامیہ کے بعداس کی تمیز منعوب آق ہے جو کہ یمال نہیں ہے تواس سے معلوم ہوا کہ اس کی تمیز محذوف ہے۔

كم خريد كالميز كاعراب

اس کی تمیز ظره اور مجرور ہوتی ہے مجمع اقو مضاف الیہ ہونے کی دلیل ہے مجرور ہوگی اور مجمی حرف جرمِن کی دلیل ہے۔ جیسے کے میکناپ رَ آینٹ (میں نے بہت کی کیا میں دیکھیں) اور کئم مِنْ کِتَابِ رَ آینٹ (میں نے بہت کی کیا ہیں دیکھیں) فائدہ: کم خبر ہیک تمیز مفرداور جمع دونوں طرح آسکتی ہے۔ جیسے کئم عِلْمِ تعلّمتُ، کُمْ عُلُومٍ تعلّمتُ .

كم استفهاميهاوركم خبربيك ببجإن كاطريقته

کم استنبامیکی پہیان کاطریقہ:۔اس کی تمیز منصوب ہوگی۔۔اس کے ذریعے سوال کیا گیا ہوگا۔۔اس کے بعدا کٹر ناطب کامیغہ یا مخاطب کی خمیر آتی ہے۔

مم خربی بیجان کا طریقد: اس کی تمیز مجرور موگی ۔۔ اس کے ذریعے کوئی خبر دی تئی ہوگی ۔۔ اس کے بعدا کثر متعلم کا صیغہ یا متعلم کی تعمیراً تی ہے۔

لفظ كناب كذا كابيان

بیعددکشراورتلیل دونوں سے کنابیر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ڈرٹ کنڈ اغسالیٹ (میں نے استے عالموں ک زیارت کی) کہ کذا کی تمییز کے اعراب میر ہے کہ کڈا کی تمیز ہمیشہ مفرد منصوب ہوتی ہے۔

فائدہ: کذّااکیلا بھی استعال ہوتا ہے اور بھی تکرار کیماتھ بھی۔جیسے حنّسر بنٹ تک آدا وَ تک آدا رَجُلاً ( بیں نے اتنے اتنے مردول کو مارا )۔فائدہ: ۔کذّا کا ابتذائے کلام میں آتا ضروری نہیں۔

#### لغظ كنابيكاين كابيان

اس کے در سع عدد کشر کے بارے میں خبر دی جاتی ہے۔

کی آین کی تیز کے اور اب: اس کی تیز مفرواور ترف جاری کے ساتھ مجرور ہوتی ہے۔ جیسے کی آین من دابّہ لا تنخیل رافع (اور کتنے می ایسے جاندار ہیں جواسین رزق کوجع نہیں کرتے)۔

ی فائدہ: تکم اور تکاین کا ابتدائے کلام بی آنا ضروری ہے۔()۔ کی معم بات کے لئے استعال ہونے ذالے اسائے کنا ہے وواساء جو کی معم بات سے کتابہ کرنے کے لئے استثمال ہوتے ہیں۔ وہ دو ہیں () ٹیف () ڈیٹ یے ٹیف وڈیٹ کی تمیز سے احراب: گئیٹ و ڈیٹ کی تمیز ہمیشہ منصوب اور مفروہ وتی ہے۔

رْكيب: كُمْ كِتَابًا عِنْدَكَ

كُمُّ مسميلُ كِكَابًا تمييز، معيز تمييزملكر مبتدا يَعِنْدُ مضاف كَ ضمير مضاف اليه . مضاف مضاف اليه عضاف اليه مطاف مضاف اليه مسلكر قابِتُ كا متعلق قابِتُ أسم فاعل اپنے هُوَ ضمير فاعل اور متعلق سے ملكر خبر . مبتدا خبر ملكر جمله اسميه الشاليه .

تركيب: سَيِعِفُ كُذَا وَكَذَا حَدِيثًا

سَمِعُتُ فعل تُ ضمیر اسکا فاعل گذا اسم کنایه معطوف علیه واؤ عاطفه گذا اسم کنایه معطوف علیه ملکر ممیز ، تحدِیُثًا تمییز ، ممیز تمییز ملکر مفعول به ، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے ملکر جمله فعلیه خبریه . فائده: گیت اور دَیْت کر کیس کی کدّا کی طرح یا -

علم بیان کےمطابق کتابیکامفہوم

کنایہ: علم بیان کی روسے بیرہ کلمہ ہے، جس کے معنی جہم اور پوشیدہ ہوں اوران کا سمجھنا کسی قریبے کامختاج ہو، وہ اپنے حقیق معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہوا ہو کہ اس کے حقیقی معنی بھی مراد لیے جاسکتے ہوں ۔ لیعنی بولنے والا ایک لفظ بول کراس سے مجازی معنوں کی طرف اشارہ کردے گا،لیکن اس کے حقیقی معنیٰ مراد لینا بھی غلط نہ ہوگا۔

مثلا" "بالسفيد بوسي كيكن عاد تيس نه بدليل" -

یہاں مجازی معنوں میں بال سفیر ہونے سے مراد بڑھا یا ہے لیکن حقیقی معنوں میں بال سفید ہوتا بھی درست ہے۔ بلاغت کی بحث میں تشبید ابتدائی صورت ہے اور استعارہ اس کی بلیغ ترصورت ہے۔ اس کے بعد استعارہ اور مجاز مرسل میں بھی فرق ہے۔

استعار واورمجازمرسل من لفظ اسيخ مجازى معنون مين استعمال موتا ہے ليكن استعار ه مين لفظ كی حقیق اورمجازی معنوں مين تنبيه كاتعلق ہوتا ہے جب کہ مجاز مرسل میں لفظ کے حقیق اور مجازی معنوں میں تشبید کا تعلق نبیں ہوتا۔ ای طرح مجاز مرسل اور کنار میں مبی فرق ہے، کنامہ میں مغظ کے حقیقی ومجازی معنی وونوں مراد لیے جاسکتے ہیں جب کہ مجاز مرسل میں حقیقی معنی مراد نہیں لیے جاسکتے بلکہ مجازی معنیٰ ی مراد لیے جا تیں گے۔

## طلاق کنایه کی صورتوں کابیان

﴿ وَامَّا السَّرُبُ النَّانِي وَهُوَ الْكِنَايَاتُ لَا يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ إِلَّا بِالنِّيَّةِ اَوْ بِذَلَالَةِ الْحَالِ ﴾ رِلاَنَّهَا غَيْسُ مُونِ السُّوعَةِ لِللطَّلَاقِ بَـلُ تَحْتَمِلُهُ وَغَيْرَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّغيينِ أَوْ ذَلَالَتِهِ .قَالَ ﴿ وَهِ يَ عَلَى صَرْبَيْنِ : مِنْهَا ثَلَاثَةُ ٱلْفَاظِ يَفَعُ بِهَا الطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ وَلَا يَقَعُ بِهَا إِلَّا وَاحِسْكَةُ، وَهِيَ قَوْلُهُ :اعْتَدِى وَاسْتَبْوِيْي رَحِمَكِ وَٱنْتِ وَاحِدَةٌ ﴾ أَنَّا الْإُدِلَى فِلاَنْهَا تَسْخُتَسِمِ اللَّهِ عِلَا غَيِهِ آذَ عَنُ النِّكَاحِ وَتَحْتَمِلُ اعْتِدَاذَ نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى، فإنْ نَوَى الأوَّلَ تَعَيَّنَ بِنِيْتَهِ فَيَقْتَضِى طَلَاقًا سَابِقًا وَالطَّلَاقُ يُعْفِبُ الرَّجْعَة .

وَامَّا النَّانِيَةُ فَلِلَانَّهَا تُسْتَغْمَلُ بِمَعْنَى الاغْتِدَادِ لِلاَنَّهُ تَصْرِيْحٌ بِمَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ فَكَانَ بِمَنْزِلَتِهِ وَتَحْتَمِلُ الِاسْتِبْرَاءَ كِيُطَلِّقَهَا، وَآمًا النَّالِئَةُ فَلِانَّهَا تَحْتَمِلُ آنُ تَكُوْنَ نَعْتًا لِمَصْدَرٍ مَسْحُسَلُوفٍ مَسْعَسَاهُ تَطَلِيْقَةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِذَا نَوَاهُ جُعِلَ كَانَّهُ قَالَهُ، وَالطَّلَاقُ يُعْقِبُ الرَّجْعَة، وَيَسَخُتُسِمِلُ غَيْرَهُ وَهُوَ اَنْ تَكُوْنَ وَاحِدَةً عِنْدَهُ اَوْ عِنْدَ قَوْمِهِ، وَلَمَّا احْتَمَلَتْ هلِذِهِ الْآلْفَاظُ الطَّلَاقَ وَغَيْسَرَهُ تَسْحُتَسَاجُ فِيسُهِ إِلَى النِّيَّةِ وَلَا تَفَعُ إِلَّا وَاحِدَةٌ لِانَّ قَوْلَهُ : ٱنْستِ طَالِقٌ فِيْهَا مُقْتَضَّى اَوْ مُصْمَرْ ، وَلَوْ كَانَ مُظْهَرًا لَا تَقَعُ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةٌ ، فَإِذَا كَانَ مُضْمَرًا اَوُلَى ، وَفِي قَـوْلِهٖ وَاحِـلَمَةٌ وَإِنْ صَـارَ الْـمَـصُدُرُ مَذُكُورًا للْكِنَّ التّنْصِيصَ عَلَى الْوَاحِدَةِ يُنَافِي نِيَّةَ النَّلاثِ، وَلَا مُعْتَبَرَ بِاعْرَابِ الْوَاحِدَةِ عِنْدَ عَامَّةِ الْمَشَايِخِ هُوَ الصَّحِيْخُ لِاَنَّ الْعَوَامَّ لَا يُمَيِّزُونَ بَيْنَ وُجُوْهِ الْإِعْرَابِ.

اور جہال تک دومری شم کا تعلق ہے تو وہ کنایات ہیں اور ان کے ذریعے طلاق ای وقت واقع ہوتی ہے۔ جب نیت موجود ہو' یا قرائن ہے ہیہ بات ٹابت ہواس کی دلیل میہے: بیالفاظ طلاق کے لئے وضع نہیں کیے گئے ہیں بلکہ پیطلاق کا بھی احتمال رکھتے ہیں

کیونکہ ان تینوں سم کے الفاظ میں طلاق دینے اور نہ دینے دونوں کا اخمال پایا جاتا ہے اس لیے طلاق واقع ہونے کے لئے نیت کی موجود کی مشروری ہوگی اور اس نیت کے نتیج میں ایک ہی طلاق واقع ہوگ ۔ کیونکہ پہلی دونوں صورتوں میں لفظ انت طالق فلا ہمر کے اعتبار سے موجود ہے اور تیسری صورت میں مضمرطور پر موجود ہے کیونکہ اگر شوہرانت طالق لفظ کہددئ تو ایک ہی طلاق واقع ہوگ تو آگر ہیہ پوشیدہ ہوئو پھر بدرجہ اولی ایک ہی ہوئی چاہئے ۔مرد کا لفظ واحد قا آگر چہ صدر ہے اور ذکر گیا گیا ہے کیون سایک واقع ہوگ تو آگر ہیہ پوشیدہ ہوئو پھر بدرجہ اولی ایک ہی ہوئی چاہئے ۔مرد کا لفظ واحد قا آگر چہ صدر ہے اور ذکر گیا گیا ہے کیون سے اور می تمن کی نمیت کے منافی ہوگا۔ اس بارے میں لفظ واحد قر پر پڑھے جانے والے اعراب کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ عام مشارخ ای بات کے قائل ہیں اور یہی بات ورست بھی ہے کیونکہ عوام اعراب کی مختلف صورتوں کے درمیان تمیز نہیں کر شکتے ۔

ثرح

علامه ابن قدامه رحمه الله کہنتے ہیں۔اور طلاق کے غیرصرت الفاظ تو اسے طلاق کی نیت کے بغیر طلاق واقع نہیں ہوتی ، یا پھر عال کی دلالت کے بغیر طلاق نہیں ہوتی۔ (المغنی ابن قدامہ ( 7 مر( 306 )

كنابيك بعض الفاظ كافقهي بيان

امام احمد رضا بر میوی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ () جا() نکل() چل() روانہ ہو() اوٹھ() کھڑی ہو() پر دہ کر () دو پشاوڑھ () نقاب ڈال (•) ہمٹ سرک () جگہ چھوڈ () گھر خالی کر() دُور ہو() چل دُور () اے خالی () اے بُرک () اے جُدال) کو () اے جُدال) کی () اے جُدال () تو جُھے ہے جُدالے (•) میں نے بچھ سے مفارقت 3) کی ()

رستاب () اپیراه لے () کالامواد کر () جال دکھا () جاتی بن () جاتی نظر آ () دفع ہو () دال نے عین ہو () رفو چکر ہو () بنی بارہ ہے اپی سورے کا () بنی سورے کا () بنیا میں کھا () بہت ہو چکی اب میر بانی فرمایے () اینا ما تک کھا () بہت ہو چکی اب میر بانی فرمایے () اینا ما تک کھا () بہت ہو چکی اب میر بانی فرمایے () اینا ما تک کھا () بہت ہو چکی اب میر بانی فرمایے () این ایک کھا () بین سے چل () اپنی فرمایے () این ایک کھا () مواد چھپا () جنہ میں جا () چو لھے میں جا () بحاد میں بڑ () میرے پاسے چل () اپنی میر کی مرد رہ کو جھپا () بیا ہو گھی برخی مرد رہ اور این کہا کہ تو مال بیا ہو گئا ہے سوال جو گئا ہے ہو گئا ہی برحام () تو خلاص ہے () تو خلاص ہو گئ () تو خالص ہو گئ () حال خدایا () حال مسلمانان یا () ہرحال البی پرحام () تو میر سے ساتھ جو آئی جو درت نے بند کہا کہ ہیں نے میرے ساتھ جو اگر چورت نے بند کہا کہ ہیں نے میرے ساتھ جو اگر چورت نے بند کہا کہ ہیں نے میرے ساتھ جو اگر چورت نے بند کہا کہ ہیں نے میرے ساتھ جو اگر کی میرے ساتھ جو اگر کے کی کوش کا ذکر نہ آ کے ڈگر چورت نے بند کہا کہ ہیں نے میرے ساتھ جو اگر کے کی کوش کا ذکر نہ آ کے ڈگر چورت نے بند کہا کہ ہیں نے میرے ساتھ جو اگر کے کی کوش کا ذکر نہ آ کے ڈگر چورت نے بند کہا کہ ہیں نے کہا کہ ہیں کہا کہ ہیں نے کہا کہ ہیں کے کہا کہ کو کہا کہ کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہ کو کو کھی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کوش کا ذکر نہ آ کے ڈگر چورت نے بین کہا کہ ہیں کے کہا کہ کو کہ

خریدا() میں تھے سے باز آیا() میں تھے درگزرا() تومیرے کام کی نیس () میرے مطلب کی نبیس میرے معرف ک نبیں () جھے تھو پر کوئی راونیں () محمد قابونیں (م) ملک نبیں () میں نے تیری راہ خانی کردی () تو میری مبلک 1)) سے نكل كن ( ) من في تخديد خلع كما () المين ميكي بيند () تيري باك ذهبلي ك () تيري رش چهوز دي () تيري لكام أتارلي () ا ہے رفیقوں سے جامل () جھے تھھ پر پچھانقتیار نہیں (+) میں تجھ سے لا دعویٰ ہوتا ہوں () میرا تجھ پر پچھ دعویٰ نہیں () خاوند حلاش كر() مين تحصي عبد ابون يا بوا (فقط مين جُد ابول يا بوا كاني نبين اگرچه به نبيت طلاق كها) () مين نے بختے جُد اكر ديا () مس في تحصي عبدائي كي () تو خود عكارب () تو آزادب () جمي تيفيل نكاح نيس () جمير تيم من نكاح باتى ندر با(٠) میں نے سی سے سیرے معروالوں یا() باب یا() مال یا() خاوندوں کوریایا() خود تھے کوریا (اور تیرے بھائی یا مامول یا پچایا کسی اجنبی کودینا کہاتو کھین () مجھیں تھے میں جھے معاملہ ندر ہایا نہیں () میں تیرے نکاح سے بیزار ہوں () کری ہوں () مجھ ے وُ در مو() جھے مورت ندد کھا (٠٠) کتارے ہو() تونے جھے سے نجات پائی () الگ ہو() بٹل نے تیرایا وُل کھولدیا () مس نے کھے آزاد کیا() آزاد موجا() تیری بندگ () توبے قیدہ () میں جھے سے مَری بول () ابنا نکاح کر() جس سے جاہے نکاح کرملے() میں تحصہ بیزار ہوا (میرے لیے تھے پر ثکاح نہیں () میں نے تیرا نکاح ننج کیا () جاروں راہیں تھے بر کھولدیں (اورا کریوں کہا کہ جاروں راہیں جھ بر کھلی ہیں تو ہے ہیں جب تک بیند کے کہ () جوراستہ جا سے افتار کر () میں تجھے دست بردار ہوا() میں نے تھے تیرے گھروالول یاباپ یا مال کووایس دیا() تومیری عصمت نظر کئ () میں نے تیری ملک سے شرعی طور پر اپنانام اُتاردیا (٠) تو قیامت تک یاعمر بحرمیرے لائق نبین () تو بھے سے ایسی دور ہے جیسے مکہ معظمہ مدينه طنيه سے ياد تي لکموسے \_ ( فزادي رضوبيه، ج١٢، رضافا وَعَرْيش لا مور )

بقيه كنايات من نيت كابيان

كَسَالَ ﴿ وَبَهِيَّةُ الْكِنَايَاتِ إِذَا نَولِى بِهَا الطَّلَاقَ كَانَتُ وَاحِدَةً بَائِنَةً، وَإِنْ نَوى ثَلَاثًا كَانَتُ

لَلَاثُنا، وَإِنْ لَنُوسى لِسُنَيْنِ كَانَتْ وَاحِدَةً، وَهِلْدَا مِثْلُ قَوْلِهِ : آنْسَ بَايِنٌ وَبَنَّةٌ وَجَوَامٌ وَخَلِلُ وَخَلِيَّةٌ وَبَرِيَّةٌ وَوَهَبْتُكِ لِاَهْلِكِ وَسَرَّحْتُك وَحَرَامٌ وَخَلَكَ عَلَى عَلَى غَارِبِكِ وَالْسَحَقِي بِمَا هُلِكِ وَخَلِيَّةٌ وَبَرِيَّةٌ وَوَهَبْتُكِ لِاَهْلِكِ وَسَرَّحْتُك وَمَوْتُكُ وَامْدُكِ وَالْمَتَيْرِى وَالْمَتَيْرِى وَالْمَيْكِ وَمَوْدَى وَالْمَتَيْرِى وَالْمُوبِي وَالْمَدُكُ وَالْمُوبِي وَالْمَتَيْرِى وَالْمَيْكِ وَمَوْدَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَمُ لِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

قَالَ ﴿ إِلَّا اَنُ يَكُونَ فِى حَالِ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ ﴾ فَيَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ فِى الْقَضَاءِ، وَلَا يَقَعُ فِي الْقَضَاءِ، وَلَا يَقَعُ فِي اللَّهُ عَنْهُ ﴿ سَوَى بَيْنَ هَلِهِ الْالْفَاظِ وَيُسَمّا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّهِ تَعَالَى إِلَّا اَنْ يُنْوِيَهُ . قَالَ رَضِي اللّهُ عَنْهُ ﴿ سَوَى بَيْنَ هَلِهِ الْالْفَاظِ وَقَالَ : وَلَا يُسَمّلُ قُلُوا ﴿ وَهَلَا فِيمًا وَقَالَ : وَلَا يُسَمّلُ وَلَا يُسَمّلُ قُلُوا ﴿ وَهَلَا فِيمًا لَوْمَالُ وَلَا يُسَمّلُ وَ اللّهُ مُلَا قَلُوا ﴿ وَهَلَا إِينَمَا لَا يَصَلّمُ وَلَا يُسَمّلُ وَ اللّهُ مُلَا قَلْهُ وَهِ اللّهُ اللّهُ عَوَالَ لَا الرّضَاء وَحَالَةُ الرّضَاء وَحَالَةُ الدَّاكُورَةِ الطّلَاقِ وَاللّهُ مُلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الل

ترجمه

اورتم کے کنایات وہ ہیں جبان کے ذریعے طلاق کی نیت کی جائے تو ایک بائد طلاق ہوجائے گی اورا گر تین کی نیت کی جائے تو تین طلاقیں ہوجائے گی اورا گر دو کی نیت کی ہو تو ایک بائد طلاق ہوگی ان جس بیالغاظ شامل ہیں۔ تم بائد ہوئم بند ہوئی تلہ کرام شہاری رئی تہاری تربی ہوتا ہیں نے تہ ہیں تہادے گر والوں کے پاس چلی جاؤ کا کی ہوتا ہری ہوتا ہیں نے تہ ہیں تہادے گر والوں کی نذر کیا۔ میں نے تہ ہیں آرام دیا جس نے تم اختیار کراؤ تم آزادہ وہ تم وہ فید اور حالات خیار کی اختیار کی تہارا معالمہ تہادے پروہ ہے تم اختیار کراؤ تم آزادہ وہ تم دورہوجائ تم نکل جاؤ تم چلی جاؤ تم گئری ہوجاؤ تم میاں تلاش کراو۔ ان تمام الفاظ میں طلاق دینے اور طلاق شدویے دونوں کا اختیال پایا جاتا ہے اس لیے نیت کی موجودگی ضروری ہوگی ۔ البتہ طلاق کا غدا کر ہ چل رہا ہوا ور مردان الفاظ میں سے کوئی ایک لفظ استعمال کر لے تو قضاء کے اختیار سے طلاق ہوجائے گئ کیکن و یا نت سے اعتبار سے ای وقت واقع ہوگی جب ایسی صورت حال میں مرد نے طلاق کی نیت کی ہو۔

مصنف نے بیہ بات بیان کی ہے: امام قدوری نے ان تمام الفاظ کو یکسال حیثیت کا حال تسلیم کیا ہے حالانکہ بیہ چیز ان الفاظ میں ہوسکتی ہے جن میں رد کیے جانے کا اخمال تدہو مختصر میر کہ حالتیں تین طرح کی ہیں: مطلق حالت بیرضا مندی کی حالت ہوتی ہے طلاق کے ذراکرے کی حالت اور غصے کی حالت۔

شرح

صاف الفظول ميں طلاق نددے بلكہ كول مول الغاظ كے جيسے ميں في تھ كودور كرديا ، يا تو محر جلى جا وغيره اس طرح كے

عسوں مگر مرز کے مردومیہ می بھی نگتے ہیں کدھی تھے قریب تین رکھوں گادور چلی جایا توایک ہفتہ کے لیے یا دودن کے سیے الميد النبي وفي من فيرواك كوطه في كنديكت في

المركوني مدف منفور من مرف ايك طلاق إدوطلاق ويا وطلاق رجعي جواكرتي بداورا كردخول مد ببلي ياكول مول 9 منتع بایش معرق دے تو منازق بائن واقع ہوتی ہے۔ای طرت نکاح کے بعد رفعتی یا خلوت میجد ( لیعنی میاں ہیوی میں ایس تنہائی كيد من مشروه من آر تو معبت كريت سے كوئى مانع ند بو) سے قبل طلاق بوجائے تو طلاق بائن واقع بوگى اور فورا و و نكاح سے نكل ج سنة في معدت بحى التي مورت يرشيهوكي \_

## ائقه ظ كناميه سے وتوع طلاق ميں نبيت كا اعتبار

يها ب مصنف في بيد بات بيان كى بيم: ديكر جين بي الفاظ كناب بي : ان بي اگرنسية م وجود مؤتو با يخد طلاق واقع مونی ہے اور ان کے بارے میں بھتم ہے ہے: اگر شو ہرنے ایک یا دوطلا قیں دینے کی نبیت کی ہو تو ایک طلاق واقع ہوگی' لیکن ا مرشو ہرنے تیمن طلاقیں و ہینے کی نبیت کی ہؤتو تینوں واقع ہو جا کیں گی۔

و والفاظ جن کے ذریعے بائنہ طلاق واقع ہو جاتی ہے اور کنایہ کے طور پر استعال ہوتے جیں ان کا ذکر مصنف نے عبارت من كياب ص كاتر جمدد يكما باسكاب

يبال بحى مصنف نے وضاحت كى ہے: ان الفاظ كے ذريعے كيونكه طلاق كامفہوم بھى مرادليا جاسكتا ہے اور غير طلاق كالمنبوم بحى مرادليا جاسكما باس كيطلاق واقع بونے كے لئے نيت كى موجود كى شرط ہوكى۔

يبال مسنف نے بد بات بيان كى ہے: كنايہ كے طور برطلاق كے لئے استعمال ہونے والے الفاظ كے ذريعے طلاق اس وتت ابت ہوتی ہے جب شوہر کی نبیت ہویا کلام کے دوران صور تحال الی ہوجس سے پیظام رموجائے کہ یہاں اس انتظ کے ذریعے طابی کا مغیرم مرادلیا گیا ہے اور جب حالت ایسی ہوئو قضاء میں اس لفظ کے مطابق طابی کا فیصلہ کر دیا جائے گائیس اللہ تعالی اور بندے کے درمیان معاملے کے اعتبارے طلاق کا حکم صرف اس وقت دیا جاسکتا ہے جب مردی

يبال مصنف نے اس بات كى دضاحت كى ہے:جب مياں بيوى كے درميان اس طرح كى صورتى ل ہوكہ جہال افظ بول کرطان ق کامعنی لیاجا سکتا ہوئو کنا یہ کے طور پر استعال ہونے والے ان تمام الفاظ کا تکم بکساں ہوگا، لیعنی ان سے بکسال طور پرطال ق كامنمبوم مرادليا جاسكتا بي كيكن سيم ان الفاظ كے لئے ہونا جائے جورد كيے جانے كے قابل ہيں ہوتے۔ كنايات كيتن بنيارى اقسام كى وضاحت كابيان

وَالْكِنَايَاتُ ثَلَاثَةُ أَفْسَامٍ : صَالَّتِ صُلُّحُ جَوَابًا وَرَدًّا، وَمَا يَصْلُحُ جَوَابًا لَا رَدًّا، وَمَا يَصْلُحُ

وَلِى حَالَةُ الْعَسَسُبِ يُصَدَّقُ فِي جَمِيْعِ ذَلِكَ لِاحْتِمَالِ الرَّدِّ وَالسَّبِ، إلَّا فِيْمَا يَصْلُحُ لِلطَّلَاقِ وَلَا يَسَسُلُحُ لِلرَّدِ وَالشَّنَعِ كَفَوْلِهِ :اغْتَلِى وَاخْتَارِى وَامْرُك بِيَدِك فَإِنَّهُ لَا يُصَدَّقُ فِيْهَا لِلاَنَّ الْعَصَبَ يَدُلُّ عَلَى إِرَادَةِ الطَّلَاقِ . وَعَنْ آبِى يُوسُفَ فِي قَوْلِهِ : لَا مِلْكَ يُصَدَّقُ فِي قَوْلِهِ : لَا مِلْكَ لِمَ عَلَيْك وَخَلَيْتُ مَسِيلَك وَفَارَقْتُك، آنَّه يُصَدَّقُ فِي حَالَةِ الْعَصَبِ لِل عَلَيْك وَخَلَيْتُ مَسِيلَك وَفَارَقْتُك، آنَّه يُصَدِّقُ فِي حَالَةِ الْعَصَبِ لِل عَلَيْك وَخَلَيْتُ مَسِيلَك وَفَارَقْتُك، آنَّه يُصَدِّقُ فِي حَالَةِ الْعَصَبِ لِلهَ اللهِ عَلَيْك وَخَلَيْتُ مَسِيلَك وَفَارَقْتُك، آنَّه يُصَدِّقُ فِي حَالَةِ الْعَصَبِ لِلهَ اللهِ عَلَيْك وَخَلَيْتُ مَسِيلَك وَفَارَقْتُك، آنَّه يُصَدِّقُ فِي حَالَةِ الْعَصَبِ لِلمَا فِي عَلَيْك وَخَلَيْتُ مَسْ اللهِ اللهِ عَلَيْك وَكَالله وَالله الله الله الله وَالله السَّالِ مَعْنَى السَّبِ . ثُمَّ وَفُوعَ بِهَا طَلَاقٌ، لِانَّهُ وَيُعَالِق عَنْ الطَّلَاقِ وَلِها لَمَ السَّعِ فَي السَّلَاقِ مَا السَّلَةِ وَيُنْتَقَصُ بِهِ الْعَدَدُ، وَالطَّلَاقُ مُعْقِبٌ لِلرَّجُعَةِ كَالصَّورِيْح.

وَلَنَا مَانَ تَصَرُّفَ الْإِبَانَةِ صَدَرَ مِنْ اَهْلِهِ مُضَافًا اِلَى مَحِلَّهِ عَنْ وِلاَيَةٍ شَرْعِيَّةٍ، وَلا خَفَاء فِى الْاَهْلِيَةِ أَوَالْمَدَ حَلِيَّةٍ، وَاللَّذَلالَةُ عَلَى الْوِلَايَةِ اَنَّ الْحَاجَة مَاسَةٌ إلى اِثْبَاتِهَا كَىٰ لا يَنْسَلَّ عَلَيْهِ بَالله الشَّدَارُكِ وَلا يَقَعُ فِي عُهْدَتِهَا بِالْمُرَاجَعَةِ مِنْ عَيْرٍ قَصْدٍ، وَلَيْسَتُ كِنَايَاتٍ عَلَيْهِ بَالله الشَّدَوْ فَعَدٍ، وَلَيْسَتُ كِنَايَاتٍ عَلَى التَّحْقِيقِ لِانَّهَا عَوَامِلُ فِي حَقَائِقِهَا، وَالشَّوْطُ تَعْمِينُ آحَدِ نَوْعَى الْبَيْنُونَةِ دُونَ عَلَى الشَّدُوطُ تَعْمِينُ آحَدِ نَوْعَى الْبَيْنُونَةِ دُونَ عَلَى الشَّدُوطُ تَعْمِينُ آحَدِ نَوْعَى الْبَيْنُونَةِ دُونَ الطَّلاقِ، وَالشَّوْطُ تَعْمِينُ آحَدِ اللَّهُ عَلَى الْمَا تَصِحُ نِيَّةُ الطَّلاقِ، وَانْتِقَاصُ الْعَدَدِ لِنُبُوتِ الطَّلاقِ بِنَاءً عَلَى زَوَالِ الْوَصْلَةِ، وَإِنَّمَا تَصِحُ نِيَّةُ الطَّلاقِ، وَانْتِقَاصُ الْعَدَدِ لِنُبُوتِ الطَّلاقِ بِنَاءً عَلَى زَوَالِ الْوَصْلَةِ، وَإِنَّمَا تَصِحُ نِيَّةُ اللهُ السَّذَةُ عَلَى السَّدَوْعِ الْبَيْنُونَةِ إلَى غَلِيظَةٍ وَخَفِيفَةٍ، وَعِنْدَ الْعِدَامِ النِيقِة بَعْبُتُ الْادْنَى، وَلا الشَّدِ فِيهُا لِتَنَوْعِ الْبَيْهُ وَقِ إِلْا أَلُولُولَ الْوَلَاقِ الْوَلَا الْوَلَاقِ الْوَلَا الْوَلَالِ الْمُعَدِدِ لِلْمُ لَا اللهُ اللهُ

2.7

<sup>-</sup>اور کنایات کی بھی تین مشمیں ہیں: جو جواب اور رو دونول کی صلاحیت رکھتے ہول جو جواب بن سکتے ہوں سیکتے ہوں سینے

موں اور جو جواب بھی بن سکتے ہوں اور رق بھی بن سکتے ہوں۔ رمنا مندی کی حالت میں ان میں سے کمی بھی افغظ کے ذریعے طلاق والفرنيس ہوگی اورا کرمرونيت کا انکار کردي اے تواس کی بات درست تنليم کی جائے گی اس کی دليل ہم پہلے بيان کر چکے ہيں۔ طلاق کے نداکرے کی مالت میں مرد کی اس چیز کے بارے میں تقدیق نہیں کی جائے گی جو چیز جواب بن سکتی ہواور دینہ بن سكتي موادريتكم تعنا وكالمتبارية موكا بيديدالفاظ بن:

خَلِيَّةٌ بَرِيَّةٌ بَائِنٌ بَنَّةٌ حَرَامُ اعْتَدِّى آمُرُك بِيَدِك اخْتَارِى.

اس کی دلیل سے ہے: بظاہر تو ان سے مراد طلاق ہی ہے جب طلاق کا مطالبہ کیا گیا ہو۔ جو چیز جواب اور رد دونوں کی مملاحیت ر تمتی ہواس کے بارے میں مرد کی تقیدیق کی جائے گی جیسے اس کے بیالفاظ ہیں (تم چلی جاؤاتم نکل جاؤاتم اٹھ کھڑی ہوئم دویشہ اوڑ دولؤتم جا در لےلو) یا اس نوعیت کے ویکر الفاظ کیونکہ بیرد کا بھی اختال رکھتے ہیں ادر کیونکہ نید کمتر حیثیت رکھتا ہے اس لیے ان الغاظ كواى منبوم برمحول كياجائك كارجهال تكفسب كاحالت كاتعلق بيئواس بن ان تمام الفاظك بارد من مردك بات كي تقىدىق كى جائے كى كيونكە يېال روكرنے اور كائى وينے دونول كااخمال موجود ہے۔البيته وہ الفاظ جن ميں صرف طلاق كامنېوم يايا جاتا ہے رداور جواب کامنیون بیں پایا جاتا جیسے (تم کنتی کراؤتم اختیار کرلؤ تمبارامعاملہ تمبارے ہاتھ میں ہے دغیرہ) تو غصے کی حالت طلاق کے اوادے پر بی ولائت کرتی ہے۔

ا مام ابو پوسف نے میہ بات بیان کی ہے: میدالفاظ: تم پرمیر کاکوئی ملکیت نہیں ہے جس نے تمہاراراستہ خالی کر دیاہے جس نے تم ے علیحد کی اختیار کی وغیرہ میں فضب کی حالت میں مرد کی بات تعلیم کی جائے گی کیونکہ بیدالفاظ طلاق کا احمال رکھتے ہیں۔ پہلے تین کےعلاوہ میں بائن طلاق کا داتھ ہو تا احزاف کے نز دیک طےشد و ہے۔امام شافعی نے میہ بات بیان کی ہے: اسک صورت میں طلاق رجعی واقع ہوگئ کیونکہان الغاظ میں طلاق کا کنامیرموجود ہے اس لیے نیت کرنا شرط ہو گااور اس سے عدو کو کم مجی کیا جا سکتا ہے اورائي طلاق كذريع اى طرح رجوع كياج اسكتاب جيس من الفاظ استعال كرف كينج من رجوع كياج اسكتاب بم بيد کہتے ہیں: علیحد کی کے بارے میں تصرف اس مخص کی طرف سے داقع ہوا ہے جواس کا اہل ہے اور علیحد کی کی نسبت بھی اس مخص کی طرف ہوئی ہے جواس کا گل ہے ادرشر بعت نے مرد کوطلاق بائند دینے کا اختیار بھی دیا ہے اس لیے مذکورہ بالاصور توں میں اہلیت ' محلیت اور ولایت میں کوئی پوشیدگی نہیں ہے اور ولایت کو تابت کرنے کی ضرورت بھی ہے۔طلاق کے کتابات محقیقی نہیں ہوتے کیونکہ میراپنے حقیقی معنی میں بھی استعبال ہوتے ہیں۔ نبیت کواس لیے شرط قرار دیا گیا ہے تا کہ اس علیحد گی کی دوقسموں میں سے کسی ا یک کانعین ہو سکے۔اس کامقصد سے ہرگزنہیں ہونا کہ طلاق کے لئے نیت شرط ہوتی ہے۔عدد میں کمی اس لیے ہوتی ہے کہ علق کوتو ژ دیے کے نتیج میں طلاق کا ثبوت ہوتا ہے۔ تین کی نبیت اس لیے درست ہے کیونکہ بینونت کی دوشمیں ہیں۔ خفیفہ اور غلیظہ اور جب کوئی نبیت نه ہوئو اس صورت میں بیزنٹ خفیفہ ہی ٹابت ہوگی۔ ہارے نز دیک دوکی نبیت کرنا درست نیس ہے البیتہ امام زفر کی دلیل مخلف ٢ كيونكه دوايك عدد ٢٠١٠ يركفتكو يملي كي جا چكى ٢٠

### ظیہ بریہ کے مشابہات سے طلاق کا بیان

صفرت عمر بن خطاب کے پاس تعلقہ اوا آیا کہ ایک فیم نے اپنی مورت ہے کہا جب لك علی ہے۔ وہك حضرت عمر تعفی اور خاص ملا اور خطاب نے لکھا اس کے دینا کہ دینا کہ تج کے موسم میں مکہ میں جھے ہے حضرت عمر کھ بدکا طواف کر رہے ہے ایک فیم ملا اور سلام کیا ہو چھا تم کون ہے آپ نے فرما یا میں وہی فیمی ہوں جس نے تم کے تھم کیا تھا مکہ میں بلنے کا معزت عمر نے کہا تتم ہے تھے کو اس کم رہے دینا کی جو سلک علی غاد بلت ہے تیری کیا مرافقی وہ بولا اے امیر المومین اگرتم جھوکوکی اور جگہ کہتم دیتے تو میں سی اس محر کے دہ کہتا ہوں کہ میری نیت چھوڑ و سے کی تھی حضرت عمر نے فرمایا جیسے تو نے نیت کی دیسانی ہوا۔

(موطالهم مالك عليه الرحمه: جلداول: حديث نمبر 1034)

قاسم ، تن محمہ سے روایت ہے کہ ایک محف کے نکاح میں ایک لونڈی تھی اس نے لونڈی کے ماکنوں سے کہ دیاتم جانو تہارا کام
جانے لوگوں نے اس کوایک طلاق سمجھا۔ ابن شہاب کہتے سے اگر خرو تورت سے کہیں جھے سے بری ہوا اور تو جھ سے بری ہوئی تو
تین طلاقیں پڑیں گی مثل بتہ کے کہا مالک نے اگر کوئی مخض اپنی تورت کو کہتو خلیہ ہے یا بریہ ہے یا ہائد ہے تو اگر اس عوبت سے
صحبت کر چکا ہے تین طلاق پڑیں گی اور اگر محبت نہیں کی تو اس کی نیت کے موافق پڑے گی اگر اس نے کہا میں نے ایک کی نیت کی تھی
تو طف لے کر اس کو سچا جھیں سے محروہ عورت ایک ہی طلاق میں ہائن ہوجائے گی اب رجعت نہیں کر سکتا البتہ نکاح نے سر سے
سے کر سکتا ہے کیونکہ جس عورت سے صحبت نہی ہووہ ایک ہی طلاق میں ہائن ہوجاتی ہے جس سے صحبت کر چکا اور وہ تین طلاق میں
بائن ہوتی ہے۔ کہا مالک نے بیر دارے بھے بہت پہند ہے۔ (موطا امام مالک علیہ الرحہ: جلد اول: حدیث فہر میں کا میں ہے سے طلاق نہ ہوئے کا فقہی بیان

علام ابن عابدین شامی حنی علیہ الرحمہ الصح بین کہ کنایہ پہلے ہوتو اس ہے کوئی طلاق نہ ہوگی جبکہ بیب طلاق نہ ہو، کیونکہ اسکی صورت میں نیت اور دلالت دونوں نہ پائے گئے ، اور دلالت اگر چہ ہے گر بعد میں ہے جو کہ قرید نہیں بن سکتی اقول (میں کہتا ہوں) خیر بید میں جو فرکور ہے وہ محیط ہے منعقول کے پچھ خلاف ہے جبکہ طاہر وہی ہے جو محیط میں ہے ، خانیہ کی عبارت ہوں ہے کہ کنایہ وہ وجوطلاق کا احتال دکھ اور صراحة طلاق نہ کورنہ ہوا۔ جبکہ اس کا معنی بیب کہ طلاق می نص نہو، یہ کو کرنہ ہو جبکہ انہوں نے خانیہ می فرمایا کہ اگر خاوند ہوں کو کہے "قو طلاق والی ہے ہی تو عدت پوری کر "اور پھر کہے کہ میں نے فاعتدی (پس تو عدت پوری کر) سے عدت مراد لی ہے ، تو اس کی نیت تیج ہوگی اورا گر کہے کہ میں نے اس ہے دوسری طلاق مراد لی ہے کہ میں نے کوئی نیت نہیں کی ، تو یہ دومری طلاق شام ہوگی ، اور یہ نہی کہ کہ میں نے اس ہے دومری طلاق ابوجود یکہ اس سے پہلے مرتب طلاق ہو کہاں اس بیان میں انہوں نے "اعتذی" کی نیت کی ساتھ دومری طلاق "با وجود یکہ اس سے پہلے مرتب طلاق ہو کہاں اس بیان میں انہوں نے "اعتذی" کی نیت نیت کے ساتھ دومری طلاق "با وجود یکہ اس سے پہلے مرتب طلاق بیک کہاں مرتب طلاق پہلے نہ کور ہوتا کہ وہ وہ اگر وہ طلاق بیا کہ دومری طلاق بیا نہیں نیت کی ضرورت نہ ہوگی جہاں مرتب طلاق پہلے نہ کور ہوتا کہ وہ وہ اگر وہ طلاق بین

سے اس کے برخلاف جوہم بیان کررہ ہے ہیں اس میں کنایہ پہلے اور صریح بعد میں ہے لبذاوہ "تو جدا ہو تھے خلاق ہے " کی طرح ب-(روار، ۲، مها۲۷، بروت)

ولالت ونبیت کاعدم سبب عدم وقوع طلاق ہے

اس کی وضاحت معنف نے بیر کی ہے: حالت تین طرح کی ہوسکتی ہے۔ 1 – وہ حالت جومطلق ہو بیعنی جس میں ر صامندی کامنبوم پایا جا تا ہو۔ 2- وہ حالت جس میں طلاق کا ندا کرہ اور گفتگواور بات چیت جلی رہی ہو۔ 3-غضب یعنی غصے کی حالت اوراس دوران بھی طلاق کے مقہوم کوتر جی حاصل ہونی جا ہے۔

ای طرح طلاق کے لئے کنامیہ کے طور پر استبمال ہونے والے الفاظ کی بھی تین متمیں ہوں گی۔ وہ الفاظ جو جوانب دينين اور ردكرنے ووثول كئ صلاحيت ركھتے ہول۔وہ الفاظ جو صرف جواب دينے كى صلاحيت ركھتے ہول۔وہ الفاظ جو جواب بھی بن سکتے ہوں اور انہیں گالی گلوج کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہو۔

تواصول بیہ ہے: رضامندی کی حالت میں ان میں ہے گئی لفظ کے ذریعے نیت کے بغیرطلاق کامفہوم مراد نہیں لیا جاسكنا اورنبيت كے انكار كے بارے ميں شوہركے تول كا اعتبار كيا جائے گا۔

کیکن اگر مذاکرہ طلاق چل رہا ہو تو اس بارے میں شوہر کے بیان کی قضاء میں تقید بی نہیں کی جائے گی اور بیتکم ان الفاظ کے بارے میں ہے جو جواب بننے کی ملاحیت رکھتے ہیں کیکن مستر دکرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے 'جیسے لفظ خلیہ' بریہ بائن بت حرام اعتدی امرک بیدک اختاری وغیرہ بین کیونکہ ان کے بارے میں ظاہری مفہوم یہی ہے: مدا کرہ طلاق کے وقت ان الفاظ کے ذریعے طلاق ہی مراد لی جاتی ہے۔البتہ جوالفاظ جواب بننے اورمستر دکرنے دونوں کا احتمال رکھتے مول ان میں شوہر کی بات کی تصدیق کی جائے گی کہ اس کی نبیت کیاتھی جیسے بیدالفاظ ہیں: (تم چلی جاؤاتم نکل جاؤاتم اٹھ جاؤئتم منه ڈھانپ لؤتم چا دراوڑھ لؤوغیرہ یاوہ الفاظ جوان کے آس پاس کامغہوم رکھے ہوں' کیونکہ بیرالفاظ مستر دکرنے کا احتال بھی رکھتے ہیں اور کیونکہ مستر دکرنے کامغہوم کمتر خیثیت رکھتا ہے کلبذاان الفاظ کواس مفہوم پرمحمول کیا جائے گا۔

کیکن اگر غضب کی حالت میں بیالفاظ استعمال کئے گئے ہوں 'تو ان تمام الفاظ میں شوہر کے بیان کی تقیدیق کی جائے گی اس کی دلیل میہ ہے: بیالفاظ مستر د کیے جانے اور گالی گلوج وونوں کا احتمال رکھتے ہیں' تا ہم وہ الفہ ظ اس میں شامل نہیں ، ہوں گےجنہیں طلاق کے طور پرتو استعال کیا جا سکتا ہے لیکن گالی گلوچ کے طور پر استعال نہیں کیا جا سکتا' اس یارے میں شو ہر کے بیان کی تقید بین نہیں کی جاسکتی۔اس کی دلیل مصنف نے میہ بیان کی ہے: شوہر کاغضب کے عالم میں ہونا ہی <sub>ا</sub>س بات كى دليل موكا، وه أن الفاظ كے ذريعے طلاق دينے كا اراده كرر باب مستف نے اس بات كى وضاحت كى ہے: ا مام ابو یوسف سے بیروایت منقول ہے: اگر شو ہرنے میدالفاظ استعمال کیے ہوں۔ میری تمہارے او پرکوئی ملکیت نہیں ہے یا میراتهارے ساتھ کوئی واسطر بیس ہے یا میں نے تہارار استہ چیوڑ دیا ہے یا میں نے تم سے علیحدگی اختیار کرلی ہے او اگر چہ شوہرنے بیالفاظ غضب کے عالم میں استعال کیے ہوں پھر بھی اگر وہ یہ کہددے: میں نے ان کے ذریعے طلاق کی نیت نہیں كى تواس بارے بيں مرد كے بيان كى تقديق كى جائے كى كى يونكه بيالفاظ برا بھلا كہنے كامغبوم بھى ركھتے ہیں۔

یہاں مسنف نے میر بات بیان کی ہے: پہلے والے تنین الفاظ کے علاوہ کینی ان کے بارے میں مصنف نے میر معرب وضاحت كي هى: ان كوزر ليغرج مع طلاق واقع بوقى ب اور صرف ايك طلاق داقع بوتى ب اوروه بيالفاظ تصية تم كنتي كر لؤتم اپنے رحم کا استبراء کرلؤتم ایک ہو۔اس کےعلاوہ تمام الفاظ کنامیہ کے ذریعے بائند طلاق واقع ہوجاتی ہے'اس بات کے قائل احناف ہیں۔امام شافعی میے فرماتے ہیں:ان الفاظ کے ذریعے رجعی طلاق دا تع ہوتی ہے۔امام شافعی نے اپنے مؤتف کی تائید میں بیدرلیل پیش کی ہے: بیالفاظ طلاق کے لئے کنایہ کے طور پراستعمال ہوتے ہیں اور ان میں بھی نیت شرط ہوتی ہے تو جس طرح صرت الفاظ میں طلاق دینے کے نتیج میں طلاق ہوجاتی ہے کیکن رجوع کرنے کی تنجائش باتی ہوتی ہے اى طرح يهال بھى تھم بيہ ونا چاہئے: ان الفاظ كے نتيج ميں طلاق واقع ہوجائے ليكن شو ہركور جوع كرنے كاحق حاصل ہونا

احناف البيع مؤقف كى تائير مين ميرديل پيش كرتے بيں يہاں ابانت يعنى عليحدہ كرنے كا تصرف اس كے اہل يعنى شوہر کی طرف سے صادر ہوا ہے اور اس سے کل یعنی بیوی کی طرف کیا ہے اور شوہر کواس تقرف کرنے کا شرعی طور پڑت بھی ماصل ب تواس وقوع كودرست تسليم كما جائے كا۔

يهال مصنف نے اس بات كى وضاحت كى ہے: شو ہرطلاق دينے كا الل ہوتا ہے اور بيوى طلاق ہونے كاكل ہوتى ہے میہ ہات واضح ہے اس میں کوئی پوشیدگی اور کوئی خفانہیں ہے لیکن جہاں تک شری ولایت یعنی تصریف کرنے کے حق کا تعلق ہے تو شو ہرکواس نوعیت کا تصرف دینے کی ضرورت عابت ہے کیونکہ بعض اوقات ایا ہوتا ہے بیوی کی بداخلاتی سے تک آ کرشو ہرکو کی ایسا اقدام کرنا جا ہتا ہے جس کے منتبج میں نہ تو بیوی کمل طور پر اس کے لئے حرام ہوا در نہ ہی اس کے لئے آسانی کے ساتھ رجوع کرنے کی مختجائش ہو تو ایک صورت میں صرف بائنه طلاق کے ذریعے بید فائدہ حاصل کیا جاسکا ہے اس کی دلیل میہ ہے: اگر رجعی طلاق دی جائے تو رجوع کرنے کا قصد کیے بغیر بھی اگر شوہرعدت کے دوران بیوی کا بوسہ لے تواس کے ذریعے رجوع کرنا ٹابت ہوجاتا ہے اس کے برعس دوسری طرف اگروہ بائنہ طلاق دیدیتا ہے ۔ وجب تک وہ تورت کی دوسرے کے ساتھ شادی کر کے اس سے طلاق تہیں گئی یا بیوہ بیں ہوتی 'اس وفت تک اس مرد کے لئے' اس كے ساتھ شادى كرنا جائز نہيں ہوتا 'اس ليے اليے تمام الغاظ كنابيہ كے ذريعے ہمارے زويك بائنہ طلاق واقع ہوج تى

يران معنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: امام ثافعی نے ان القاظ کو کنایات سے تعبیر کیا ہے۔مصنف فرمایہ ت ہیں : مید انفاظ اپنی حقیقت کے اعتبارے کتابیس ہیں بلکہ میدالفاظ اپنے حقیق معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور جوالفاظ اسیے حقیق معتی میں استعال ہوئے ہوں آئیس کنایہ قرار ٹیس دیاجا تا۔

المام شاقعی نے اسپیے مؤقف کی تائیر میں بیدلیل چیش کی تھی: کنامیہ کے طور پر طلاق کے لئے استعال ہونے والے القاظ من طلاق كى نيت كرنا شرط بوتا ب\_مسنف نے اس كى وضاحت كرتے ہوئے يہ بات بيان كى ہے: يمهال نبيت كى موجود كى طلاق داقع بوسنے كے لئے نيں ہے بلكه اس كوشرط اس ليے قرارديا گيا ہے كه بائند بوسنے كى دوستميں ہيں: \_خفيفر اور غلیظ ان دونوں کے درمیان فرق کرنے کے لئے اس شرط کوشر وط کیا گیا ہے۔

المام شافعی نے اسپے مؤتف کی تائید میں بدر لیل جی کی خص صرح الفاظ کے ذرسیع بھی طلاق کے عدد میں کی ہوجاتی ہے تو ہوتا رہ چاہیئے کہ کتابیہ کے الفاظ کے ذریعے بھی طلاق کے ندد میں صرف کی ہوا در رجوع کرنے کی مخبائش ہو۔مصنف میفرماتے ہیں بعدومیں کمی اور طلاق کے بائد ہونے کے درمیان کوئی منافات نبیں ہے بلکہ جس طرح رجعی طلاق کے متیج من طلاق من كى بوقى باى طرح بائد طلاق كے نتیج من بھی طلاق كى تعداد ميں كى بوجاتى ہے۔

يبال مصنف في الى بات كى وضاحت كى ب: طلاق كے كئابي كے طور پراستعال ہونے والے ان الفاظ كے ورسیع تمن طلاق کی نیت کرتا اس لیے درست ہے کیونکدان کے نتیج میں یا تخطلاق واقع ہوتی ہے اور با تخطلاق کی دو فتمیں ہیں:۔ایک وو بائد طلاق جس کے نتیج میں حرمت نلیظہ ٹابت ہوتی ہے اور ایک وہ بائد طلاق جس کے نتیج میں حرمت خفیفہ ٹابت ہوتی ہے۔اگر شو ہرنے کوئی نبیت نہ کی ہوئی ہوئتو اس کے نتیج میں کمتر چیز لیتنی حرمت خفیفہ ٹابت ہوگی' کیکن اگروه اپنی نیت کے ذریعے کی ایک مغیوم کوشعین کردیتا ہے تو ای کےمطابق تھم جاری کردیا جائے گا۔

## لفظ إغتيدى كوتكرار كے ساتھ استعال كرنے ميں طلاق كابيان

﴿ وَإِنْ قَسَالَ لَهَا :اعْتَدِى اغْتَدِى اعْتَدِى اعْتَدِى وَقَالَ : نَويُت بِالْأُولِي طَلَاقًا وَبِالْبَاقِي حَيْضًا دِيْنَ فِي الْقَضَاءِ ﴾ لِآنَهُ نُوى حَقِيقَةَ كَلَامِهِ، وَلَآنَهُ يَأْمُرُ امْرَآتَهُ فِي الْعَادَةِ بِ إِلاعْتِ دَادِ بَعْدَ الطَّلَاقِ فَكَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لَهُ ﴿ وَإِنْ قَالَ : لَـمُ ٱنْوِ بِالْبَاقِي شَيْنًا فَهِيَ ثَلَاثُ ﴾ لِانَّهُ لَـمَّا نَـوى بِالْأُولَى الطَّلَاقَ صَارَ الْحَالُ حَالَ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاق فَتُعَيَّنَ الْبَاقِيَانِ لِلطَّلَاقِ بِهِذِهِ الدَّلَالَةِ فَلَايُصَدَّقُ فِي نَفْيِ النِّيَّةِ، بِخِكَلافِ مَا إِذَا قَالَ: لَـمُ أَنْـوِ بِـالْـكُـلِّ الطَّلَاقَ حَيْثُ لَا يَفَعُ شِيءٌ ۚ لِلَّانَّةُ لَا ظَاهِرَ يُكَذِّبُهُ، وَبِخِلافِ مَا إِذَا



قَالَ : لَـوَيْت بِالْعَالِلَةِ الطَّلَاق دُونَ الْأُولَيْنِ حَيْثُ لَا يَقَعُ إِلَّا وَاحِدَةً بِلَانَ الْحَالَ عِندَ الأولَيْسِ لَمْ تَكُنُّ حَالَ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ، وَفِي كُلِّ مَوْطِيعٍ يُصَدَّقَ الزُّوجُ عَلَى تَفي البَيْدَ إِنْ مَسَا يُسْعَدُقُ مَعَ الْهِمِيْنِ لِآلَةُ آمِيْنَ فِي الْإِنْهَارِ عَمَّا فِي مَسْمِيْرِهِ وَالْقُولُ قُولُ الآمِيْنِ مَعَ الْهَيْمِيْنِ.

اوراكرشومرف يوى ست يدكها: تم عدت كر ارو (ياتم كنتي كرو) يدلفظ تين دفعهاستوال كيا ادر محربيكها: بهلے لفظ مع مراد مرى طلاق منى اور باتى دوالفاظ كے ذريعے ميرى مرادحيش تقى تو عدالت بين اس كى بات كوتنام كيا جائے كا كونكه اس نے كلام كى حقيقت ی نیت کی ہے اس کی ولیل میرہے: انسان طلاق وسینے کے بعدائی بیوی کوعدت شار کرنے کا علم دیتا ہے اس لیے ظاہر بھی اس ک ا تبدكرتا ب- اكرشو هرف بدكها القي دوالفاظ كور بيع من في كولى نيت بين كانتي توبين طلاقين شار مول كي كيونكه جب اس نے پہلے لفظ کے ذریعے طلاق کی نیت کی تقریر طلاق کے ندا کرے کی مالت ہو جائے گی اور باتی دوالفاظ بھی اس مفہوم پرولالت سرتے ہیں:اس کے لئے طلاق متعین ہو جائے البذائیت کی غی میں اس کی تقدیق نبیں کی جائے گی تا ہم اگر شوہریہ کہدو ہے: میں نے کسی بھی لفظ کے ذریعے طلاق کی نبیت نہیں کی تھی تو سیح بھی واقع نہیں ہوگا کیونکہ ظاہری صورت حال بھی اس بات کی تکذیب نبیں کررہی ہے۔ اگر شوہرنے بیکہا: میں نے پہلے دوالفاظ کے ذریعے طلاق کی نیت نبیں کی تھی لیکن تیسرے لفظ کے ذریعے طلاق ی نیت کی تھی تو ایک طلاق واقع ہوگی چونکہ پہلے دوالفاظ کے استعال کے دفت طلاق سے مذاکرے کی حالت نہیں تھی۔ ندکورہ بالا تمام صورتوں میں نبیت کی تفی کے بارے میں مرد سے تنم لی جائے گی اور اس کی تعدیق کردی جائے گی کیونکہ وہ اپنے ذہن میں موجود بات کے بارے میں اطلاع دینے کے حوالے سے امین ہے اور بمیشدا مین محف کی بات کوشلیم کیا جاتا ہے تا ہم (احتیاط کے پٹی نظر)اس ہے مم کی جاتی ہے۔

یہاں مصنف نے بیمسئلہ بیان کیا ہے: اگر شوہر نے بیوی سے میہ کہا ہو" تم گنتی کرو تم گنتی کرو تم گنتی کرو"۔اب میہ الفاظ کنایہ کے طور پرطلاق کے لئے استعمال ہوتے ہیں کیکن شوہر سے کہتا ہے: ہیں نے پہلے لفظ کے ذریعے طلاق کی نیت کی تھی اور باتی الفاظ کے ذریعے رہنیت کی تھی: ابتم حیض کے دنوں کی گفتی کرو مینی اپنی عدت کی گفتی کرو۔مصنف یہ فر ماتے ہیں:اس صورت میں قضاء کے اعتبار ہے اس کی بات کی ت**صدیق کی جائے گ**ائی دلیل ہے۔ اس نے اپنے کلام کے ذر لیے اس کا حقیقی مفہوم مرادلیا ہے۔اس کی دوسری دلیل ہے ہے: عام رواج بھی یہی ہے: طلاق دینے کے بعدوہ اپنی بیوی کو یہی ہدایت کرے گا: وہ اپنی عدت کے دنوں کی گنتی شروع کر دے کا بندا ظاہری صورتحال بھی اس کی تصدیق کر رہی ہے تو

جب كلام ميں اس بات كا احتمال بھى موجود ہواور كلام اپنے حقیقی معنی پر محمول بھى كيا جا سكتا ہوا در ظاہر حال بھى اس كى تقدريق كرر بابوئولازى طور پرتفناء ين ال فخص كى بات كى تقىدىتى كى جائے گى۔

ليكن اكر شوېرىيد كې دېيس نے بقيد دوالفاظ كے ذريعے كوئى نيت نبيس كى تقى تواس صورت بيس تينول الفاظ كے ذريع تین طلاقیں واقع ہوجا کیں گی۔مصنف نے اس بات کی دلیل کےطور پر بیہ بات تقل کی ہے: جب شوہر نے پہلے لفظ کے ذربیعطلاق کی نبیت کی تھی اور بقیہ دوالفاظ کے بارے میں وہ بیر کہ رہا ہے: میں نے اس بارے میں کوئی نبیت ہیں کی تو پہلے لفظ کے ذریعے طلاق کی نیت کرنے کے بیتے میں بیصور تحال مذاکرہ طلاق کی حیثیت اختیار کر جائے گی المذاصور تحال کی ولالت ال بات پر ہوگی: باتی رہے والے ووالفاظ کے ذریعے بھی طلاق کامنہوم ہی مرادلیا گیا ہوگا۔

یہاں اس حوائے سے شو ہر کی نبیت کی عدم موجود گی ہے دعویٰ کی تقید بین نبیس کی جائے گی۔ اس پر بیاعتر اض کیا جاسکتا ہے: اگر شوہر نے بید کہا ہو: میں نے ان دوالفاظ میں سے کسی کے ذریعے بھی کوئی نیت نہیں کی تھی او اس کا تھم کیا ہوگا؟ مصنف بیفرمائے ہیں: اگر وہ محض بیہ کے: میں نے ان الفاظ میں سے کسی کے ذریعے کوئی بھی نبیت نبیس کی تھی تو کوئی بھی طلاق والعنبين موگ اس كى دليل ميه بيشو مركى بات جھٹلائے كے لئے كوئى ظامرى شہادت موجود بين ہے۔

لیکن اگر شو ہرنے بیکہا ہو: میں نے تیسرے لفظ کے ذریعے طلاق کی نیت کی تھی پہلے دوالفاظ کے ذریعے کوئی نیت نہیں کی تھی تو اس بارے میں بھی تھم مختلف ہوگا' اس کی دلیل سے ہے: پہلے دولفظ اپنے لغوی معنی میں استعال ہو جا کیں گے اورتیسرے لفظ کے ذریعے چونکہ اس نے طلاق کی نبیت کی تھی اس لیے وہ کناریہ کے طور پر ٹابت ہوگی اور ایک طلاق واقع ہو جائے گی۔اس کی دلیل میہ ہے: پہلے دوالفاظ کے استعمال کے دفت صورتحال الی نہیں تھی جسے ندا کروطلاق سے تعبیر کیا جا سکے۔ یہاں مصنف نے بیاصول بیان کیا ہے: نبیت کی نفی کے بارے میں شوہر کی بات کی تقیدیق کی جائے گی تو اس سے قتم بھی لی جائے گی۔اس کی دلیل میہ ہے:اس کے من میں جو تھا اس کی اطلاع دینے کے حوالے سے وہ محض امین ہے'اور الي صور تعال ميں امين شخص كا تول معتبر موتا ہے البتداس سے تم كے لى جاتى ہے۔

## وقوع طلاق میں نیت کے اعتبار کا فقہی مفہوم

علامها بن محمود ہا برتی حنفی علیہ الرحمہ نے درج ذیل صور تیں بیان کی ہیں۔اگر اس نے تمام کی نیت کی تو تین طلہ قیس واقع ہو جائیں گیں اور اگراس نے تمام چف کی نیت کی ایک طلاق واقع ہوگی۔اور اگراس نے کوئی نیت ند کی تو پچھوا تع نہ ہوگا۔ ( ا ) نَـوَى بِـالْأُولَـى طَلَاقًا لَا غَيْـرُ وَقَعَ ثَلَاثُ نَوَى بِالثَّانِيَةِ طَلَاقًا لَا غَيْرُ وَقَعَتُ وَاحِدَةٌ

ر ٢) نَــُوَى بِالْأُولَى عُيْضًا لَا غَيْرُ وَقَعَتْ قَلاتْ . (٣) نَــُوى بِالنَّانِيَةِ حَيْضًا لَا غَيْرُ وَقَعَتْ لِنْتَانِ . (٣)نَــوَى بِاللَّالِفَةِ حَيْطُنا لَا غَيْرُ وَلَعَتْ وَاحِدَةً . (۵)نَوَى بِالْأُولَى طَلَاقًا وَبِالنَّالِيَّةِ حَيْظًا لَا غَوْرُ وَقَعَتْ لِنْمَانِ . (٢) نَوَى بِالْأُولَى طَلَاقًا وَبِالظَّالِقَةِ حَيْظًا لَا غَيْرُ وَقَعَتْ لِنْمَانِ .(٧)نَـوَى بِـالْصَانِيَةِ طَلَاقًـا وَبِـالثَّالِثَةِ حَيْصًا لَا غَيْرُ وَقَعَتْ وَاصِدَةً .(٨)نَـوَى بِالأولَيينِ طَلَاقًا لَا غَيْرُ وَقَعَتْ لَلاتٌ . (٩) لَـوَى بِالْأَخْرَيْنِ طَلَاقًا لَا غَيْرُ وَقَعَتْ لِنْتَانِ . (١٠) لَوَى بِ الْأُولَيْسِ حَسْطًا لَا غَيْرُ وَقَعَتْ ثِنْتَان . (١١) نَـوَى بِالْأَخْرَبَيْنِ حَيْطًا لَا غَيْرُ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ ، (٢١) نَـوَى بِـالْأُولَى وَالثَّالِثَةِ طَكَاقًا لَا غَيْرُ وَقَعَتْ ثَلاثٌ . (١٣) نَـوَى بِالْأُولَى وَالنَّالِئَةِ حَيْضًا لَا غَيْرُ وَقَعَتْ ثِنْتَانِ . (٣٠) نَـوَى بِالْأُولَى وَالنَّانِيَةِ طَلَاقًا وَبِالنَّالِئَةِ جَيْضًا وَقَعَتُ ثِنْتَانِ . (١٥) نَـوَى بِسَالُأُولَى وَالنَّـالِنَةِ طَلَاقًـا وَبِـالنَّـانِيَةِ حَيْـطُسا وَقَـعَتْ ثِنْتَانِ . (٦١) نَــوَى بِــالثَّانِيَةِ وَالثَّالِئَةِ طَلَاقًا وَبِالْأُولَى حَبْطًا وَقَعَتْ ثَلاثٌ . (١٤) نَوَى بِالْأُولَى وَالثَّالِيَةِ حَيْضًا وَبِالنَّالِئَةِ طَكَاقًا وَقَعَتُ ثِنْتَانِ .(١٨) نَوَى بِالْأُولَى وَالثَّالِثَةِ حَيْضًا وَبِالثَّالِيَةِ طَكَاقًا وَقَعَتْ ثِنْتَانِ . (٩١)نَوَى بِالنَّانِيَةِ وَالنَّالِئَةِ حَيْضًا وَبِالْأُولَى طَلَاقًا وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ . وَبِنَاءُ هَاذِهِ الْوُجُوهِ عَلَى الاقْتِضَاءِ وَعَلَى حَالِ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ وَعَلَى أَنَّ النَّيَّةَ تُبطِلُ مُهٰذَاكَبِرَـةَ الطَّلَاقِ فَسَاعُتُبِـرَ ذَلِكَ ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ . (عِنسايسه شرح الهدايس ، ج۵، ص ۲۳۸، بیروت

# بال تفويق الطلاق

# ﴿ بيرباب من طلاق كوسير دكرنے كے بيان ميں ہے ك

باب تفويض طلاق كي فقهي مطابقت كابران

معنف علیہ الرحمہ نے طلاق مرح اور کتابی کو بیان کرنے کے بعد اب طلاق کے دن کو بیوی کو برد کرنے کے ہم ہے متعلق احکام شرعیہ کو بیان کیا ہے۔ اس سے بہلے طلاق کا جن متعین تھا احکام شرعیہ کو بیان کیا ہے۔ اس سے بہلے طلاق کا جن متعین تھا ۔ اور عام اصول کے موافق تھا ای کو مظل کہا جا تا ہے اور اب کے اس کے تھم طلاق یا جن طلاق کو متعید کیا جا رہا ہے کہ جب اس کو مذوق کر وہا جائے۔ تو بیتھ متعید ہوا اور متعید ہمیئٹ مطلق کے بعد اس میں کئی تھم شری عی اطلاق ہوتا ہے اور اس کے بعد اس میں کئی دوسری شری دیا بیابی جنبی نفس کے ماتھ اس تھی کہ کو متعید کر وہا جا ہے گئی اس کا متنام مطلق کے بعد آتا ہے لہذا مصنف علیہ الرحمہ دوسری شری دیل یا اس جنبی نظر اس باب کو مؤتر کہا ہے۔

# حق طلاق كااختيار دينے كائكم شرعى

يَّايُّهَا النَّبِى قُلُ لَازُوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَ تُرِدُنَ الْحَيُوةَ اللَّذُنِيَا وَ زِيْنَتُهَا فَتَعَالَيْنَ اُمُتَعُكُنَّ وَ اُسَرِّحُكُنَّ سَوَاحًا جَمِيًّلا ﴿ (الاحزاب ٢٨٠)

اے غیب بتانے دالے ( ٹی میں ہے) اپنی بیبیوں سے قرمادے اگرتم ونیا کی زیرگی ادراس کی آ رائش میا ہتی ہوتو آ ڈیس تہیں مال دوں اورا چھی طرح چھوڑ دوں۔

۔ حضرت چابر بن عبداللہ سے دوایت ہے کہ حضرت ابو کروشی اللہ تعالی عند نے دسول اللہ ملی اللہ علیہ وا کہ وسلم کے پاس حاصر بھونے کے لئے اب زت ما تکی تو صحابہ نے آئے ہے ملی اللہ علیہ وا کہ دواز ء پر بیٹے ہوئے پایان ہیں سے کسی کواجازت ندوی کئی ابو زت دوی گئی اللہ علیہ وا کہ جائے گئے گر عمر وضی اللہ تعالی عند آئے جازت ما تکی تو آئیں بھی اجازت دے وی گئی ابو کر میں اللہ علیہ وا کہ وہ کے گئی گر میں اللہ علیہ وا کہ وہ کے گئی گئی اللہ علیہ وا کہ وہ کہ جائے گئے ہے گئی اللہ علیہ وا کہ وہ کم کے ادر گر دا ہے ملی اللہ علیہ وا کہ وہ میں اللہ علیہ وا کہ وہ کہ وہ اور ان عملی اللہ علیہ وا کہ وہ میں اللہ علیہ وا کہ وہ میں اللہ علیہ وا کہ وہ میں اللہ علیہ وا کہ وہ کہ اس کی گئی دور کے دور کہ اور کر دور میں اللہ علیہ وا کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ اس کا گا د بانے کے لئے اللہ کھر ابواتو نمی کر یہ صلی اللہ علیہ وا کہ وہ کہ وہ کہ ایک گئی وہ کہ میں اللہ علیہ وا کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ ایک گئی وہ کہ سے جو کہ والی ہے ہے کہ وہ کہ ایک گئی وہ کہ سے اور کہ کہ وہ کہ دور کی ایک کہ در بے ہو کہ وہ کہ ایک گئی وہ کہ نے کہ وہ کہ وہ کہ ایک گئی وہ کہ در کہ کہ وہ کہ وہ کہ کہ وہ کہ وہ کہ میں اللہ علیہ وا کہ وہ کہ کہ رہے کہ وہ کہ در کہ کہ در کہ دور کہ ایک گئی وہ کہ در کہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ ایک کہ در کہ کہ وہ کہ

فهومنات رطعویه (بادهم) (۱۱۷) (۱۲۷)

کی ہوجوآ پ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائی میں انہوں نے کہا اللہ کی ہم ہم بھی بھی رسول اللہ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی اللہ وہ ہوتا پ مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائی نہ ہو پھرآپ مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائی نہ ہو پھرآپ مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے آبک ماہ یا آئیس دن علیجہ وہ مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میآ بیت نازل ہوئی۔

رَبُنَائِهَا النَّسِى قُلُلِ لِلْأَوْاجِكَ إِنْ كُنْفُنَّ ثُودُنَ الْحَيْوَةَ الذُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أَمَعْفُكُنَّ وَأَسَرُحُكُنَّ سَرَاحًا (بِنَائِهَا النَّبِي النَّهُ الدُّنَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أَمَعْفُكُنَّ وَأُسَرُحُكُنَّ سَرَاحًا (بِنَالُهُ وَالدَّارَ الْانِحِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ اَعَذَ لِلْمُحْسِنَتِ مِنْكُنَّ آجُرًا عَظِيْمًا) 33 . جَوِيلًا

ردزاب 28 t) الإحزاب

صدرالا فاهل مولا تاهيم الدين مرادآبادي حنى عليه الرحمد لكحة جيلسيد عالم صلى الله تعالى عليه والهروسلم كى ازواج مطبرات نے آپ سے دنيوى سامان طلب كئے اور نفقه ميں زيادتى كى ورخواست كى يهاں و كمال زبد تھا سامان دنيا اوراس كا جمع كرنا كوارا بى نه تھا ،اس لئے به خاطر اقدس برگران ہوا اور بيآيت نازل ہوئى اوراز داج مطبرات كو تسليم بيا جي قريشيه (۱) حضرت عائشه بنت الى بحرصد يق رضى الله تعالى عنها) (۲) حفصه بنت فاروق (۳) أم حبيب بنت الى سفيان (۳) أم سالى بنت اميد (۵) سوده بنت ذمنعه اور چريد عارف باليه (۳) صفيه بنت حيى بن اخطب خيبريد (۳) جوريد عارف باليه (۳) صفيه بنت حيى بن اخطب خيبريد (۳) جوريد يارغير قريفيه (۱) نينب بنت جي اسمد و ۱) ميموند بنت حارث باليه (۳) صفيه بنت حيى بن اخطب خيبريد (۳) جوريد

بنب حارث مصطلقیه و صنبی المله تعالی عنهن۔ سیدِ عالم صلی الله تعالی علیه داله وسلم نے سب سے پہلے صغرت عائشہ رضی الله تعالی عنصا کو بیآ یت سنا کراختیا رویا اور فر مایا که جلدی نہ کروا ہے والدین سے مشور و کر کے جو دلیل ہواس پڑمل کرو، انھوں نے عرض کیا حضور کے معاملہ میں مشورہ کیا ، میں اللہ کواور اس کے رسول معالیہ کواور دارا آخرت کو میا ہتی ہوں اور باقی از واج نے بھی یہی جواب دیا۔

جس عورت کوا ختیار دیا جائے وہ اگر اپنے زوج کواختیا رکرے تو طلاق واقع نہیں ہوتی اور اگر اپنے نفس کواختیار کرے تو

ہمارے نزویک طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔

جس مورت کے سائھ بعدِ نکاح دخول با خلوت میں ہوگاس کوطلاق دی جائے تو مجھ سامان دینامتحب ہے اور وہ سامان تین کیڑوں کا جوڑا ہوتا ہے، یہاں مال سے وہی مراد ہے۔ جس موزت کا تم مِقررنہ کیا گیا ہواس کو ہل دخول طلاق دی تو یہ جوڑا دینا واجب ہے۔ بغیر کسی مغرر کے۔ (خزائن العرفان ماحزاب، ۱۲۸)

سورہ 1 کی ابتدا ایڈ طیکہ قشم الیست اس کے الفاظ ہے ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہاں بھی اور قرآن کے بعض دومرے مقامات پر بھی طلاق کے احکام جہاں بیان ہوئے ہیں، اس قسل کی تبت مردہی کی طرف کی تی ہے۔ پھریقرہ کی آبت 229 میں قرآن نے شوہر کا مال والیس کر کے طلاق کیا افتاد کے بیا افتاد کی بیاس بات کی مرت ولیل ہے کہ طلاق کا افتار اس کی دیا ہے۔ اس کی دلیل بھی بالکل واضح ہے۔ ورت کی مخاطب اور کیا آت کی دلیل بھی بالکل واضح ہے۔ ورت کی مخاطب اور کا افتار اس کی المیست کی قدرت نے آسے تی دی ہے۔ قرآن نے ای بنا پر آسے قوام قرار دیا اور بقرہ ہی کی دیے۔ قرآن نے ای بنا پر آسے قوام قرار دیا اور بقرہ ہی کی آبت 228 میں بر مراحت فرمایا ہے کہ المیست کی قدرت نے آسے تی دی ہے۔ قرآن نے ایس کی دور فضیات حاصل اور بقرہ ہی کی آبت کی دور فضیات حاصل ہے کہ خاندان کا اوارہ انسان کی ناگر مرصورت ہے۔ ورس کی تقاما ہے کہ خاندان کا اوارہ انسان کی ناگر مرصورت ہے۔ اس کے مراح دیا کا کوئی دومرا اوارہ قائم کی مراح می ندان کا اوارہ تا کی تو یہ ہی اس محت کے مراح دیا کا کوئی دومرا اوارہ قائم کی تی مرد کے جرد کردیے کا معاہدہ کرلیا ہے تو آب خوار کی تو یہ ہوانسان کی تا تو بالک ہی تی دور کی دور کی مرد کے برد کردیے کا معاہدہ کرلیا ہے تو آب کے تافتیار بھی آب کی اس میں نامی اور اس کی تو یہ ہوانسان کی تا تو بی کی آب ہے مرد کی دور کی مرد کے برد کردیے کا معاہدہ کرلیا ہے تو آب کے تافتیار بھی آب کی تو یہ ہوانسانی ہوگی اور کی مرد کے برد کردیے کا معاہدہ کرلیا ہے تو آب کی تو یہ ہوانسانی ہوگی اور کی خورت کوئیس دیا جا سال اسکار کی تا تھو تھی ان کا ادارہ میا تا کوئی دومراک کی تو یہ ہوانسانی ہوگی اور دی کی تو یہ ہوانسانی ہوگی اور دو کا کہ کا کہ خاندان کا ادارہ میا گائی کی دومراک کی دومراک کوئی دومراک کی تو یہ ہوانسانی ہوگی کوئی دومراک کیا گائی کی دومراک کا دور دو جائے گائی کی دومراک کی دومراک کی دومراک کی دومراک کی دومراک کیا گائی ہوگی دومراک کی کی دومراک کی

# المناسبة الم

### میں طلاق بیوی کوسپر دکرنے کے بیان میں ہے : ::

اختيار طلاق تصل كي تفهي مطابقت كابيان

تفویض طلاق کے باب میں مصنف علیہ الرحمہ نے اس فصل کو پہلے ذکر کیا ہے جس میں طلاق کاحق بیوی کوسپر دکر دیا جائے اور دلیل مناسبت ومطابقت یہ ہے کہ طلاق کا کٹر حق تفویض زولیل سے متعلق ہوتا ہے۔ ویسے عمومی طور پر طلاق کا تعلق جس قدر بیوی سے ہوتا ہے اس قدر زرلیل کے اولیا میا شو ہر کے اعز اواقر با وودوست واحباب یا دیگر کمی قتم کے وکلا و سے نہیں ہوتا ہے اس لئے مصنف علیہ الرحمہ اس فصل میں حق طلاق کو بیوی کے پر دکر نے سے متعلق مسائل کو بیان کیا ہے۔

# جب شوہرنے بیوی کوطلاق کا اختیار دیدیا

وَيَسْطُلُ خِبَارُهَا بِمُ جَرَّدِ الْقِيَامِ لِآنَهُ ذَلِيْلُ الْإِعْرَاضِ، بِخِلَافِ الصَّرُفِ وَالسَّلَمِ لِآنَ الْمُنْ خَيْرِ قَبْضٍ، ثُمَّ لَا بُدَّ مِنْ النِّيَّةِ فِي قَوْلِهِ الْحَسَارِي لِآنَهُ الْمُنْ غَيْرِ قَبْضٍ، ثُمَّ لَا بُدَّ مِنْ النِّيَّةِ فِي قَوْلِهِ الْحَسَارِي لِآنَهُ اللهُ مُنْ النِّيَةِ فِي قَوْلِهِ الْحَسَارِي لِآنَهُ اللهُ مَنْ النِّيَةِ فِي قَوْلِهِ الْحَسَارِي لِآنَهُ اللهُ مَنْ النِّيَةِ فِي اللهُ ال

(۱) قال الامام الريلعي في ادبطت الرابة " ۲۲۹ ۲۳۰ ۲۳۰ قلت: فيه عن ابن مسعود و جابر و عمر و عثمان و عدالله بن عمرو بن العاص فيحديث ابن مسعود أخرجه عبدالرزاق في "مصنفه" بلفظ: ادا ملكها أمرها فتفرقا قبل أن تقضى بشيء، فلا أمراها و من طربق الطبراني في "معجمه" قال البيهقي: فيه انقطاع بين مجاهد و ابن مسعود، و حديث جابر أخرجه عبدالرزاق أيضاً، و حديث عمر و عثمان أحرجه . ابن أي شينة و عبدالرراق في "مصنفيهما" و حديث عبدالله بن عمرو بن العاص: رواه ابن أبي شينة أيضاً.

نَهُسَهَا فِي قُوْلِهِ اعْنَادِى كَانَتْ وَاحِدَةً بَالِنَةُ ﴾ . وَالْفِيَّاسُ آنَ لَا يَقَعَ بِهِلَّا اشَيْءٌ وَإِنْ اللَّهُ عَلَى النَّهُ فِي اللَّهُ عَلَى النَّهُ وَمُعَلَى النَّهُ وَمُعَلَى النَّهُ وَمُعَلَى النَّهُ وَمُعَلَى النَّهُ عَنُهُ مِهِ اللَّهُ عَنُهُمْ وَلَا تَمْ لِكُ التَّهُ وِيَعَلَى إِلَى غَيْرِهِ إِلَّا النَّهُ عَنُهُمْ وَلَا نَهُ يَسَبِعلَ مِنْ آنُ يَّسْتَدِيمَ اللَّهُ عَنُهُمْ وَلَا نَهُ يَسَبِعلَ مِنْ آنُ يَّسْتَدِيمَ اللَّهُ عَنُهُمْ وَلَا نَهُ يَسَبِعلَ مِنْ آنُ يَسْتَدِيمَ اللَّهُ عَنُهُمْ وَلَا نَهُ وَاللَّهُ عِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فِي الْبَالِينِ ﴿ وَلَا يَكُونُ ثَلَانًا وَإِنْ الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَى النَّالِ فَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

زجمه

جب شوہر بیوی سے بہ کے: "جہیں اختیار ہے ( کہ طلاق بسالو)" اوراس نے طلاق کی نیت بھی کی ہویا پھر مرونے بہا " تم این آب کوطلاق دے دو" تو عورت کو بیری حاصل ہوگا جب تک دوال مجلس میں موجود ہے اینے آپ کوطلاق دے سکتی ہے ليكن أكروه اسمجلس سے اٹھ كر چلى جائے يا اس مجلس ميں كسى دوسرے كام ميں مشغول ہوجائے أتو اس كابيا اختيار ختم ہوجائے كا کیونکہ محابہ کرام کا اس بات پراجماع ہے: اس نوعیت کا اختیار اس مخصوص مجلس تک محدود رہتا ہے۔اس صورت میں کیونکہ عورت کو ما لك بناد ما جاتا بيا اوراس ما لك بناف كرجواب كالبنيادي تقاضا الحجلس كساته متعنق موتاب جيسا كرفر يدوفر وخت كالبي عكم ہے۔اس کی دلیل ہے۔ بجلس کی مختلف محریاں ایک ہی کھڑی شار ہوتی ہیں البنداییا ہوتا ہے کہ بنض دفعہ اٹھ کر مطے جانے کے نتیج میں مجلس تبدیل شار موتی ہے اور بعض اوقات کسی دومرے کام میں مشغول ہونے کی دلیل سے مجلس تبدیل شار موتی ہے۔اس کی ولیس بیرے: کمانے پینے کی محفل مناظرے کی محفل سے مختلف ہوتی ہوائی ہے اور ارٹے جھکڑنے والی محفل کا رنگ اور ہوتا ہے۔ عورت کو ملنے والا بیاختیار محض اس کے کھڑے ہوجائے سے باطل ہوجائے گا کیونکہ مفل سے اٹھ کھڑے ہونا انحراف کی علامت ہوتا ہے جهد بع مرف اور بع سلم كالحكم ال ي فتلف ب كيونكه ان من قيف من الي بغيرا تُحدُر جلي جانا فاسد كرتاب " احتهين اختيار ب جسے الفاظ میں طلاق کی نیت بھی ضروری نے کیونکہ صرف لفظ اختیار استعمال کیا جائے تو اس سے طلاق بھی مراد ہوسکتی ہے اور کسی : وسرے معاملے کا اختیار مجی مراد ہوسکتا ہے۔اگر مرد کے ان الفاظ <sup>دوختہ</sup> بین افتیار نے 'کے جواب میں عورت نے یہ کہد دیا۔ میں نے اختیار کرلیا توایک بائنه طلاق داقع ہوجائے گی۔ قیاس کا تقاضا توبیرتھا: ان الفاظ کے ذریعے پہیم بھی واقع نہ ہو۔ اگر چہ شوہر نے طلاق کی نیت کی ہوئی ہو کیونکہ اس نوعیت کے الفاظ کے ذریعے تو خاد ندخود بیوی کو طلاق نہیں وے سکتا تو ان کے ذریعے کسی دوسرے کوطلاق کا مالک کیے بناسکتا ہے؟ لیکن ہم قیاس کور ک کر کے استحسان کوا غتیار کریں گے۔ نیز صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع بھی ہے۔ایک دلیل میمی ہے: مردکواس بات کاحق حاصل ہے: وہ عورت کو نکاح میں برقر ارر کھے یااسے چھوڑ دے تو لہذاوہ اس عورت کواس حکم بین نکاح کو باقی رکھنے یا ترک کرنے کے اختیار کی ما لک بھی بناسکتا ہے۔اس کے ذریعے بائندطان ق واقع ہوگی کیونکہ ہورے کا پی ذات کو اختیار کرنے کا مطلب میہ ہوگا وہ اٹی ذات کو اس طرح پیش کرتا ہا ہتی ہے کہ اس کا اختیار اٹی ذات کے ساتھ موس سے اور بیہ بات صرف بائنہ طلاق کی صورت بیل محکن ہو سکتی ہے۔ اس صورت بیس اگر شو ہرنے نین طلاقوں کی نیت بھی کی ہوئی ہوا تو تین طلاقوں کی نیت بھی کی ہوئی ہوا تو تین طلاقیں واقع نہیں ہوں گی۔ اس کی دلیل میہ ہے: اختیار بیس شوع نہیں ہوتا۔ البتدا بانت کا تھم اس سے مختلف ہے کہ ویک ہوتی ہے۔

ا سیروا منتیاری طلاق می*ن فقهی ندابهب ار* بعه

حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول کر بیم سلی انڈ علیہ وسلم نے جمیں افتیار دیدیا تھا کہ آگرتم دنیا اور دنیا کی زبنت وآسائش کی ملیکار ہوتو آؤیس تہمیں کچھ مال وے کر چھوڑ دول اور آگرتم خدا ، خدا کے رسول اور دار آخرت کی طلبگار ہوتو ہجر جان او کہ تہمارے لئے خدا کے ہاں بے شارا جرعظیم ثواب ہے چٹانچے ہم نے دنیا اور دنیا کی زبنت وآسائش کے مقابلہ میں اللہ تعالی اور اس کے رسول سلی کو افتیار کر لیا اور آئحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو افتیار کر لیا اور آئحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختیار کو ہمارے لئے طلاق کی اقسام میں کوئی تم جیسے ایک رسول سلی اللہ علیہ قیار جمی بابائن ) کی جمیمی افتیار نہیں کیا ( بخاری دسکو قشریف: جلدسوم: حدیث نمبر 477 مسلم )

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شوہرا پنی بیوی سے بول کے کہا ہے نفس کوافقیار کرلو یا جھے افقیار کرلواور پھر بیوی خاوند
کوافقید کر لے تواس سے کسی طرح کی طلاق واقع نہیں ہوتی چنانچے دعفرت امام اعظم ابوطنیفہ اورا مام شافعی کا بھی مسلک ہے۔ لیکن وافقید کر لے تواس سے کسی طرح کی طلاق رجعی دعفرت امام اعظم اگر بیوی اپنے نفس کوافقید کرد کیک طلاق رجعی دعفرت امام اعظم ابوطنیفہ کے فرد کیک طلاق رجعی دعفرت امام اعظم ابوطنیفہ کے فرد کیک طلاقی ورحض دعفرت امام اعظم میں واقع ہوتی ہیں۔

منقول ہے کہ میں ہے امیر المؤسین حضرت علی کرم اللہ دلیا۔ اس بات کے قائل متھے کہ بیوی کوشو ہر کے حض اختیار دے وینے ہی سے طلاق رجعی واقع ہو جاتی ہے خواہ وہ اپنے شو ہر ہی کو کیوں نداختیار کرلے۔

اور حضرت زید ابن ٹابت اس بات کے قائل سے کہ طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے چنانچے حضرت عائشہ نے ان دونوں ہی کے اقوال کی تر دید میں بید حدیث بیان کر کے کو یابید واضح کر دیا کہ شو ہر کے تفضل اختیار دینے سے کوئی بھی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ غیر شو ہر کے وقوع طلاق میں طرق خلا شدکا بیان

عدامد علا ذالد بن خفی علیه الرحمد لکھتے ہیں، کہ جب خادیم کی اجازت نے دوہر اکوئی مخص طلاق واقع کرے تواس کے لئے تین العاظ ہیں، بیوی طریقے ہیں: (۱) تفویض، (۲) تو کیل، اور (۳) خطیا قاصد بیوی کوطلاق کاحق تفویض کرنے کیلئے تین العاظ ہیں، بیوی کوطلاق کا اختیار کرنے کیلئے تین العاظ ہیں، بیوی کوطلاق کا اختیار کرلے "یا" تیرامعالمہ تیرے کوطلاق کا اختیار کرلے "یا" تیرامعالمہ تیرے میردا تو تفویض طریق ہوگا ہوا تو تفویض طریق ہوگا ہوا کہ اس تو بیات تو بیات تو بیات تو بیات کا میں اس تفویض کا علم ہوا اس میں دیا ہو داطلاع اپنے اختیار کو استعمال کرستی ہے، اگر خاوند نے بیان میں اس تعریف میں ان کیا ہوتو اس میں دیا ہوتوں میں دیا ہوتوں کا میں ہوتوں کے ساتھ محضوص نہ کیا ہوتوں میں دیا ہوتوں کے ساتھ محضوص نہ کیا ہوتوں میں دیا ہوتوں کے ساتھ محضوص نہ کیا ہوتوں کے اس میں دیا ہوتوں کے ساتھ محضوص نہ کیا ہوتوں کے اس تو میں دیا ہوتوں کے ساتھ میں دیا ہوتوں کے اس تو میں دیا ہوتوں کے ساتھ میں دیا ہوتوں کے اس میں دیا ہوتوں کے ساتھ میں دیا ہوتوں کی دیا ہوتوں کے اس میں دیا ہوتوں کے ساتھ میں دیا ہوتوں کے اس میں دیا ہوتوں کے ساتھ میں دیا ہوتوں کے اس میں دیا ہوتوں کے ساتھ میں دیا ہوتوں کے ساتھ میں دیا ہوتوں کے اس میں دیا ہوتوں کے ساتھ میں دیا ہوتوں کیا ہوتوں کے ساتھ میں دیا ہوتوں کے ساتھ میں دیا ہوتوں کے ساتھ میں دیا ہوتوں کے ساتھ میں کو ساتھ کی دو توں کے ساتھ میں کو ساتھ کی دو توں کے ساتھ کی دو توں کے ساتھ کی دو توں کی دو توں کے ساتھ کی دو توں کی دو توں کے ساتھ کی دو توں کی دو توں کی دو توں کی دو

سیمل ایک پوراون بااس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے اور افتیار کو کی وقت ہے مخصوص کیا ہواور ڈ ہ وقت بوی کے علم ہے تبل فتم ہو کہا تب بھی بیوی کوبلس علم میں افتیار باتی ہوگا بشرطیکہ اس مجلس علم میں کوئی تبدیل اُشفنے یا اُشفنے کے مترادف کوئی کام یابات کرنے سے نہ آئی ہو کیونکہ ایسی بات یا کام عنیقۂ یا حکما مجلس کی تبدیلی قرار پائے گا مثلاً کسی ایسے کام میں دہاں بی مصروف ہوجائے جس سے يه مجما جائے كاس نے اختيار كوچھوڑ ديا اور فتم كرديا ہے (درمختار، ج اجس ٢٢٦، مطبوعه د الى)

يهال معنف نے بيدمئله بيان کيا ہے: جب کوئی شخص اپی بيوی ہے بيہ کہے: تم اپنی ذات کو اختيار کرلواور و وان الفاظ کے ذر سایع طلاق دینے کی نیت کرے یادہ مخف اپنی بیوی سے بیہ کیے: ''تم اپنے آپ کوطلاق دے دو'' تو اس صورت بیس مورت کواس بات کا اختیار ہوگا' جب تک دواس مجلس میں موجود ہے دوا ہے آ ب کوطلاق دے سکتی ہے۔

لیکن اگروہ اس مجلس سے اٹھ جاتی ہے یا اس مجلس کے دوران کسی دوسرے کام جس مشغول ہو جاتی ہے تو اس صورت میں اس کا بیا ختیار ختم ہوجائے گا۔مصنف نے اس کی دلیل میربیان کی ہے: جس مورت کواسپے آپ کوطلاق دسپنے کا اختیار دیا گیا ہواس کا میہ اختیار صرف الی محفل کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے جس مین اسے سیاختیار دیا گیا تھاؤوراس بات پرتمام صحابہ کرام و کا اتفاق ہے۔ اس محم كى دوسرى دليل مصنف نے بيديان كى بين اس صورت بيس عورت كو مالك بنايا كميا ہے اور جب اس نوعيت كى صور تحال ہواجب کسی دوسرے شخص کو مالک بنایا گیا ہوئو و وای محفل میں جواب کی متقاضی ہوتی جیسا کہ خرید وفر وخت میں ہوتا ہے ا یک ہی محفل میں اگر ایجاب و تبول ہو جائے تو تھیک ہے ٔ ورنہ محفل تبدیل ہونے کے ساتھ تھم تبدیل ہوجہ تا ہے۔اس پر میاعتراض کیا جاسکتا ہے: ایک محفل مختلف ساعات لیعنی کی گھڑیوں پر شتمل ہوتی ہے اور دوطویل بھی ہوسکتی ہے تو مصنف نے اس کا جواب بیہ

دیاہے بمحفل کی وہ مختلف کھڑیاں ایک گھڑی شارہوں گی۔ مردیاعورت کے کلام میں لفظ "ففل" (ذات) کاذکر ہونا ضروری ہے

. قَمَالَ ﴿ وَلَا بُسَدَّ مِنْ ذِكْسِ السَّفْسِ فِي كَلَامِهِ أَوْ فِي كَلَامِهَا، حَتَّى لَوْ قَالَ لَهَا :انْعَتَارِي فَـقَالَتُ قَدْ : الْحُسَرُت فَهُوَ بَاطِلٌ ﴾ لِلاَسَّهُ عُرِفَ بِالْإِجْمَاعِ وَهُوَ فِي الْمُفَسَّرَةِ مِنْ أَحَدِ الْبَحَانِبَيْنِ وَلَانَ الْمُبْهَمَ لَا يَصْلُحُ تَفْسِيرًا لِلْمُبْهَمِ الْانحِرِ وَلَا تَعْيِينَ مَعَ الْإِبْهَامِ ﴿ وَلَوْ قَالَ لَهُ اللهُ الْحَسَارِي نَفْسَكَ فَقَالَتُ : اخْتَرْت تَـقَعُ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ﴾ رِلاَنَّ كَلامَهُ مُفَسَّر، وْ كَلَامُهَا خَرَجَ جَوَابًا لَهُ فَيَنَضَمَّنُ إِعَادَتَهُ ﴿ وَكَذَا لَوْ قَالَ اخْتَارِى اخْتِيَارَةً فَقَالَتْ : اخْتُرُت ﴾ لِلاَّنَّ الْهَاء كِنِي اللُّخْتِيَارَةِ تُنْبِءُ عَنُ اللِّيِّخَادِ وَاللُّهُوَادِ، وَالْحِتِيَارُهَا نَفُسَهَا هُوَ · الَّذِي يَتَجِدُ مَرَّةً وَيَتَعَدَّدُ أُخُرِى فَصَارَ مُفَسَّرًا مِنْ جَانِبِهِ . فرمایا: اور شوہر یا بیوی کے کلام میں لفظ نفس ( ذات ) کاموجود ہونا ضروری ہے آگر شوہر نے صرف یہ ہی ہے ہا۔ "م اختیار کراؤ" اور

بیوی نے یہ کار میں نے اختیار کرلیا" تو یہ کہنا باطل شار ہوگا کیونکہ یہ بات اجماع ہے ۔ اس کی ایک دفیل یہ بی ہے ایک مہم لفظ کی مرف سے لفظ " نفس" ( ذات ) استعال ہونا چاہئے ۔ اس کی ایک دفیل یہ بی ہے ایک مہم لفظ کی دوسا حت نہیں کر سکتا اور جب تک ابہام موجود ہواس وقت تک تعین مکن نہیں ہوتا۔ آگر شوہر نے بیوی سے یہ کہا:

دوسر عمر ہم افظ کی وضاحت نہیں کر سکتا اور جب تک ابہام موجود ہواس وقت تک تعین مکن نہیں ہوتا۔ آگر شوہر نے بیوی سے یہ کہا:

در تمہمیں اپنی ذات کے بارے میں اختیار ہے " اور بیوی نے جواب میں یہ کہد دیا "میں نے اختیار کیا" تو ایک با کند طلاق واقع ہو جائے گئ کیونکہ مرد کا کلام مشر ہے جبکہ وزیت کا کلام مرد کے کلام کا مفہوم اس میں بیا جائے گا۔ ای طرح آگر شوہر نے یہ کہا: تم اختیار کر اؤ اور جورت نے جواب میں ہے کہد دیا: میں نے اختیار کیا" تو لفظ اختیار ہی تھی ارک اظار کر دیا تھی ہے۔ اور بعض اوقات متعدد مرتبہ اختیار کر تی اور انفراد کی اطلاع دیتی ہے۔ مورت اپنی ذات کو بعض اوقات ایک مرجبہ اختیار کرتی ہے اور بعض اوقات متعدد مرتبہ اختیار کرتی ہے۔ اس لیے یہ کلام مرد کی طرف سے مضمر شار ہوگا۔

ہماں لیے یہ کلام مرد کی طرف سے مضمر شار ہوگا۔

### این دات براختیار مونے کابیان

حضرت ابن عباس سے مروی ہے بریرہ کا خاو تدمغیث غلام تھا اور میں اسوقت بھی وہ کہتے یا در کھٹا ہون جب وہ بہد ہے تھے۔
تب نی اللہ فیصل نے نے فرمایا اے عباس انتم تعجب نہیں کرتے کہ مغیث بریرہ سے کس قدر محبت رکھتا ہے اور بریرہ کو مغیث سے کتنی نفرت ہے؟ آخرا پ نے بریرہ سے فرمایا کا ش تو لوٹ جا مغیث کے پاس وہ تیرے بچہ کا باپ ہے۔ اس نے عرض کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ ما اللہ مرف سفارش کرتا ہوں۔
علیدوآ لدوملم ا کیا آپ مجھے تھم دے دہے ہیں (لوٹے کا) ؟ آپ نے فرمایا نیس ابلکہ صرف سفارش کرتا ہوں۔

(سنن ابن ماجه: جلدووم: عديث نمبر٢٣٣).

### لفظنس اختیار کرنے سے وتوع طلاق کافقہی بیان

علامہ علا وَالدین حَفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب کسی مرد نے اپنی عورت سے کہا تو اپنے نفس کوا ختیار کرعورت نے کہا میں نے سے اپنے نفس کوا ختیار کیا یا کہا ہیں نے اختیار کیا یا اختیار کرتی ہوں تو ایک طلا کی آبائن واقع ہڑوگی اور تین کی نیت سیحے نہیں۔

شوہر نے دوبار کہا اختیار کر اختیار کر یا کہا اپنی مال کو اختیار کر تو اب لفظ نفس ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہے ہوں کے قائم مقام ہوگیا۔ یو نہی عورت کا کہنا کہ میں نے ایٹے باپ یامال یا از واج کو اختیار کیا لفظ نفس کے قائم مقام ہے اور اگر عورت نے کہا میں نے اپنی تو م یا کنید والول یارشتہ داروں کو اختیار کیا تو یہ اسکے قائم مقام نہیں اور اگر عورت کے مال باپ نہ ہوں تو یہ کہنا بھی کہ میں نے اپنی تو میا کی اختیار کیا کافی ہے اور مال باپ نہ ہونے کی صورت میں اس نے مال باپ کو اختیار کیا جب بھی طلاق ہوجائے گے۔ عورت سے کہا تین کو اختیار کر عورت نے کہا میں نے اختیار کیا تو تین طلاقیں پڑجا کیں گی۔ (در مخار می جسم ۵۲۸ میروت) علامدا بن ہمام خفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔

اور جب مورت نے جواب میں کہا میں س**نے اسے لکس کوالمتیار کیا نہیں بلکہ اسپے شو ہرکوتو واقع ہوجائے کی اور یوں کہا** کہ میں ے اب شر کوا متیار کیائیں بلک اپ تھی کوتو واقع ند مو کی اور اگر کہائی نے اپ تھی یا شو ہر کوا متیار کیا تو واقع ند ہو کی اور اگر کہا ا بين نئس اورشو بركوتو والتع بوكى اوراكر كهاشو براورلكس كوتونيين \_ (فتح القدير ٢٠٠٠م ١٣١٣، بيروت)

علامه كل بن محرز بيذى حنى عليه الرحمد كلعة بين كه جب كم فض في ورت سے كما تجے افتيار ، يا تيرامعالم تير ، باتھ ب اوراس معتصووطلاق كاافتتيار ويتاب توعورت أس مجلس مين اپنے كوطلاق دے سئ ہے اگر چدوہ مجلس كتني ہي طويل ہواور مجلس بدلنے کے بعد پر کھنیں کرسکتی اور اگر مورت وہاں موجود نہتی یا موجود تھی مگر سُنا نہیں اور اُسے اختیار اُنھیں لفظوں ہے دیا تو جس مجئس میں اُسے اسکاعلم ہوا اُس کا استیار ہے۔ ہاں اگر شو ہرنے کوئی وفتت مقرد کردیا تھا مثلاً آج اُسے اختیار ہے اور وفت گزرنے کے بعد اُسے علم ہواتو اب پچھوٹیں کرسکتی اور اگر ان لفظوں سے شوہرنے طلاق کی نبیت ہی نہ کی تو پچھوٹیں کے مید کنابیہ جیں اور کنابیہ میں بے نیت طلاق نبیس بال اگر غضب کی حالت میں کبایا اُس ونت طلاق کی بات چیت تھی تواب نیت نبیس دیمھی جائے گی۔اورا گر عورت نے ابھی کچھند کھا تھا کہ شوہرنے اپنے کلام کووا پس لیا تو مجلس کے اندروا پس ندہوگا یعنی بعد دا پسی شوہر بھی عورت اپنے کوطلاق دے سکتی ہے اور شوہرا سے منع بھی نہیں کرسکتا۔ اور اگر شوہر نے بیلفظ کیے کہ تو اپنے کوطلاق دیدے یا تھے اپنی طلاق کا اختیار ہے جب بھی بی سب احکام ہیں محر اِس صورت میں مورت نے طلاق دیدی تورجعی پڑی ہاں اس صورت میں مورت نے نین طلاقیں دیں اور مرد نے تین کی نیت بھی کرنی ہے تو تین ہوں گی اور مرد کہتا ہے میں نے ایک کی نیت کی تھی تو ایک بھی واقع نہ ہو گی اور اگر شو ہرنے تمن کی نیت کی یابیکها کرتوایئے کوئٹن طلاقیں دے لے اور عورت نے ایک دی توایک پڑے کی اور اگر کہا تو اگر چاہے تو اپنے کوئٹن طلاقیں دے عورت نے ایک دی یا کہا تو اگر جا ہے تو ایپ طلاق دے عورت نے تین دیں تو دونوں صورتوں میں پھولیں ممر سیا صورت میں اگر عورت نے کہا میں نے اپنے کوطلاق دی ایک اور ایک اور ایک تو تین پڑیں گی۔ (جو ہر و نیر ہ، کتاب طلاق) اختيار ہے وقوع طلاق كابيان

﴿ وَلَوْ فَالَ ` احْسَارِى فَقَالَتُ : قَدْ الْحَسَرُت نَفْسِي يَقَعُ الطَّلَاقُ إِذَا نَوَى الزَّوْ مُ ﴾ إِلاَّنَّ كَلَامَهَا مُفَسَّرٌ، وَمَا نَوَاهُ الزُّوُّجُ مِنُ مُحْتَمَلَاتِ كَلَامِهِ ﴿ وَلَوْ قَالَ : اخْتَارِى فَقَالَتْ : أَنَّا اَخْتَارُ نَفْسِي لَهِيَ طَالِقٌ﴾ وَالْقِيَاسُ اَنَ لَا تَطُلُقَ لِآنَ هِلْهَا مُجَوَّدُ وَعَدٍ اَوْ يَحْتَمِلُهُ، فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ لَهَا ﴿ طَلِّقِي نَفْسَكَ فَقَالَتُ ۚ : آنَا ﴿ طَلِّقُ نَفْسِي . وَجُمَهُ إِلاسُتِحْسَان حَدِيثُ ﴿ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا فَإِنَّهَا قَالَتُ لَا بَلَّ آخْتَارُ اللَّهَ وَرَمُولَهُ ﴾ اغْتَبَرَهُ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَوَابًا مِنْهَا، وَلِأَنَّ هَلَاهِ الصِّيغَةَ حَقِيقَةٌ فِي الْحَالِ وَتَحُوزُ فِي الاسْتِقْبَالِ مِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ السُّهَادَةِ، وَآذَاءِ الشَّاهِدِ الشُّهَادَةَ، بِخِلَافِ قَوْلِهَا الطَّلِقَ مُسِي لِالَّهُ نَعَلَرَ حَمْلُهُ عَلَى الْحَالِ لِآلَهُ لَيْسَ بِحِكَايَةٍ عَنْ حَالَةٍ قَائِمَةٍ. وَلَا كَذَلِكَ قَوْلُهَا : آنا أَعْنَارُ نَفْسِي لِآنَهُ حِكَايَةٌ عَنْ حَالَةٍ قَائِمَةٍ وَهُوَ اخْتِيَارُهَا نَفْسَهَا،

اور بب شوہر نے بیکھا: التهمیں افتیار ہے اور یوی نے جواب بھی یہ کہ دیا " بھی اٹی ذات کو افتیار کرتی ہول اور اور بست ہور نے بیکھاتی کی نیت کی ہوئو اس کے نتیج بھی طلاق بائے واقع ہوجائے گی کی کھ بیماں مورت کا کلام مضر ہا اور مرد نے جس بیکھا: اس کے کلام میں اس مغیوم کا احتمال پایا جاتا ہے۔ اگر شوہر نے یہ کہا تھی ارکرواور مورت نے جواب بھی بیکھا: میں ہوئی جات کو افتیار کرتی ہول تو طلاق واقع ہوجائے گی۔ قیاس کا تفاضا یہ بے: طلاق واقع نہیں ہوئی جاتے کی دیاں اس مغیوم کا احتمال ہوئے والا لفظ استقبال کا مغیوم رکھنے کی دلیل سے محش وعدہ بن جاتا ہے اور (دومری طرف زبانہ حال ) کا بھی احتمال اور کہ ہوجائے گی جواب بھی ہوئی اور کہ میں اپنی ذات کو طلاق و سے دوا اور اور کی دلیل سے محش وعدہ بن جاتا ہے اور (دومری طرف زبانہ حال ) کا بھی احتمال اور کہ ہیں ہوئی اپنی ذات کو طلاق و سے دوال کی تو بیاس میں ورت نے یہ کہ دیا ہون میں اپنی ذات کو طلاق و سے دول کی تو اس محسول ہوئی ہوئی اس کے جواب بھی تورت نے یہ کہ دول کو اختمال کی دیمری و لیل سیدہ کا مضاور کا کا میں ایک دومری کو ایموں کی طرف نے اس جواب کو قابل احتمال کی دومری کو ایموں کی طرف نے اس جواب کو قابل احتمال کی دومری و لیل ہے جواب کو قابل احتمال کی دومری کو ایموں کی طرف نے اس جواب کو قابل احتمال کی دومری کو ایموں کی اس محسول کو اختمال کا مغیوم اور اکرتا ہے اور مواز کی طور پر ذائی میں کیا جواب کو قابل احتمال کا مغیوم اور اگرتا ہے اور مواز کی طور پر ذائی سے مورت اس سے محتمل ہو جواب کو تاتیار کرتا ہے اور دومری کو ایموں کو کا بیان ہو بیاں بھی تحتمل کی خورت نے یہ کہ اور دوم کی کو کورت نے یہ کورت نے یہ کورت نے یہ کہا جورت نے یہ کہا ہی ذات کو اختمال کرتا ہے۔

الله عليه وآله وسلم بخصة سيمع عبت نيس كريت اورا كريش نه دوتا تورسول الله صلى الله عليه وآله دملم بخجيح طلاق دي يجيج بويت بس وه روئيں اور خوب روئيں تو ميں نے ان سے کہا كەرسول الله سلى الله عليه وآله دسلم كهاب بيں تو اس نے كہاوہ اسپے كودام إور بالا خاسنے اويرواك كريم ين بين، من حاضر بواتو و يكهارسول الشعلي الله عليه وآلدو كلم كاغلام رباخ الديالا خان يحدروازي يراسين یا وی ایک کھندی ہوئی لکڑی پراٹکائے جو کہ مجور دکھائی وے دی تھے بیٹھا تھا اور رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لکڑی پرسے ج سے اور ازتے سے میں نے آواز دی اے رباخ میرے لئے رسول الله علیہ دا لہ وسلم کے پاس حاضر ہونے کے لئے اجازت لورباح نے نمرے کی طرف دیکھا پھرمیری طرف دیکھالیکن کوئی بات جیس کی پھر میں نے کہا حاضر ہونے کی اجازت لوتو رباح نے بالاخانے کی طرف دیکھا پھرمیری طرف دیکھالیکن کوئی بات نہیں کی پھر میں نے با واز بلند کھااسے رباح امیرے لئے رسول التدملي الله عليه وآله وسلم كے پاس حاضر بونے كى اجازت لوپس من في عدازه لكا يا كه رسول الله ملى الله عليه وآله وسلم نے عمان كيا كه مين حفصه كي وليل سنة حاضر جوا جول حالا نكه النذي فتم اگر رسول النّه على النّه عليه وآله وسلم مجصاس كي گرون مار دسية كا تعلم دیتے تو میں اس کی گردن مارویتا اور میں نے اپنی آواز کو بلند کیا تو اس نے اشارہ کیا کہ میں پڑھا وال پس میں رسول الله ملی الله عليه وآله وسلم ك پاس حاضر مواا ورآب ملى الله عليه وآله وسلم أيك چنائى پر لينے موسئة عنف مين بينه كميا اورآب ملى الله عليه وآلمه وسلم نے اپنی جا درا ہے اور سلے لی اور آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس کے علاوہ کوئی کیڑانہ تھا اور چٹائی کے نشانات آپ معلی الله علیہ وآلہ وسلم کے پہلو ( کمر ) پر سکتے ہوئے ہتھے پس میں نے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فزانہ کو بغور دیکھا تو اس میں چند می جوستے جو کہ ایک صاع کی مقدار میں ہول کے اور اس کے برابر ملم کے سیتے ایک کوند میں پڑے ہوئے تھے اور ایک کیا چڑا جس کی دیا خت اچی طرح ند ہوئی تھی لئکا ہوا تھا ہیں میری آئیس بحرآ ئیں تو آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا اے ابن خطاب الحجيم چيز في رالاديا؟ پس في عرض كياا اے الله كي إجهے كيا بوكيا كه بين ندروون حالانكه يد چاكى ك نشانات آپ ملی الله علیه دا له وسلم کے پہلو پر بیں اور میدآ پ ملی الله علیه دا که وسلم کا خزانه ہے میں بیری میں پھی کر دہی جوسامنے الماورو وقيمر وكسرى بين جوم لول اور نهرول من زعر كاكز ارت بين حالاتك وسلى الله عليه وآله وسلم الله كرسول اوراس ك بركزيد بندا يندع بإل اورية بملى القدعليدوة لدومكم كاخز انديه وآب ملى الشعليدوة لدوسكم فرمايا اعابن خطاب كياتم ال بات پرخوش بیں جو کہ بھارے لئے آخرت ہے اور ان کے لئے ونیا؟ میں نے عرض کیا کیوں ٹیس اور میں آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جنب حاضر ہوا تو میں نے آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چیرہ اتور پر غصر دیکھا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ ملی اللہ عليه وآله وسلم كوعورتوں كى طرف سے كيامشكل پيش آئى اگر آپ ملى الله عليه وآله وسلم ألبيس طلاق دے بيجے بين تو الله آپ ملى الله عليه دا له وسلم كے ساتھ ہے تصرت وعد داس كے فرشتے جبرائيل اور ميكائيل بيں اور ابو بكراور مونين آپ ملى الله عليه وآله دسلم كے ساتھ ہیں اور اکثر جب میں گفتگو کرتا اور انٹد کی تعریف کرتا کی گفتگو کے ساتھ تو اس امید کے ساتھ کہ انٹداس کی تفریق کرے گاہو بات ميل كرتابول اورآيت مخير نازل موني

(وَإِنْ تَطْلَهُرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَيْهُ وَجِبُرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَى كَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيْرٌ عَسَى وَبُهُ إِنَّ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْلِدُلَه أَزُوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ 66 . التحريم 3 : . 4)

قریب ہے کہ نی اگرتم کو طلاق وے دیں تو اس کا پر ورویگاراس کوتم ہے بہتر ہویاں عظا کر دے اور تم وونوں نے ان پر ذور
دیا تو اللہ بی اس کا عدو کا راور جرائیل اور نیک موشین اور فرشتے اس کے بعد پشت پنائی کرنے والے ہیں اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا

بنت ابو بحر اور حصد نے نی کر بیم سنی الشعلیہ والدو سلم کی تمام ہو یوں پر ذور دیا تھا ہیں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا آپ سلی

اللہ علیہ والدو سلم نے آئیس طلاق و حدی ہے آپ سلی اللہ علیہ والدو سلم نے فرمایا تہیں ہیں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہیں

مجد ہیں داخل ہوا اور لوگ کئریاں الٹ پلٹ رہے تھے اور کہدر ہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والدو کو کہ تاری اور کو اللہ اللہ علیہ والدو کو کہ تاری ہو اور کہدر ہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والدو کو کہ تاری کو طلاق

دے دی ہے کیا ہیں اثر کر آئیس خبر شدووں کو آپ سلی اللہ علیہ والدو کہ کہ نے انہیں طلاق نہیں دی آپ سلی اللہ علیہ والدو کم نے فرمایا

ہاں اگر قو چاہے ہیں آپ سلی اللہ علیہ والدو کم نے واقت مہارک کو لے اور مسکد لیل اور آپ سلی اللہ علیہ والدو کم کے دائوں کی

ہوگیا ہیاں تک کہ آپ سلی اللہ علیہ والدو کم نے واقت مہارک کو لے اور مسکد لیل اور آپ سلی اللہ علیہ والدو سلی کہ اللہ علیہ والدو سلی اللہ علیہ والدو کی کو کہ کا تابوا اور رسول اللہ علیہ واللہ علیہ اللہ علیہ والدو کی کر کا ہوا تھی کہ ایس اللہ علیہ والدو کی کہ اس سے کو کو کہ والے اور مسکد کہ آپ سلی اللہ علیہ والدو کم نے فرمایا میں نہ کہ ایس واللہ علیہ والدو کی کہ ایس اللہ علیہ والہ ہیں نہ کہ ایس واللہ علیہ والدو کہ کہ ایس والدو کہ کہ کہ اس میں اللہ علیہ والدو کہ کہ کہ اس میں اور بیا ہے۔ تار اس کے درواز و پر کھڑے ہو کہ بھی ورواز و پر کھڑے ہو کہ بھی ہو کہ بھی ورواز و پر کھڑے اور کھڑے ہو کہ بھی اس میں ورواز و پر کھڑے ہو کہ بھی ورواز و پر کھڑے ہو کہ بھی ورواز و پر کھڑے ورواز و پر کھڑے والے والے کھڑے والے والے کھڑے ورواز و پر کھڑے ورواز و پر کھڑے

(وَإِذَا جَاءَ كُلُسُمُ أَمَّسُ مِّنَ الْأَمْنِ آوِ الْنَحَوْفِ آذَاعُوا بِه وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإلَى اُولِى اُولِى الْأَمْرِ مِنْهُمُ لَعَلِمَهُ اللَّهُ مِنْ الْأَمْرِ مِنْهُمُ لَعَلِمَهُ اللَّهُ مِنْ يَسْتَنُ بِطُونَه مِنْهُمُ 4 . النساء 83 :)
جب الحَج پاس کوئی خبر چن یا خوف کی آئی ہے تواسے شہور کردیتے ہیں اور اگروہ اس کورسول الله ملی الله علیه وآلہ و کلم اور الله المرکی طرف لوٹا نے تولوگ جان لیتے ان لوگول کو جوان میں سے استنباط کرنے والے ہیں تو ہی نے اس سے اس حقیقت کو چن لیا مجراللہ عز دچل نے آئیت تخیر نازل کی۔ (میچ مسلم: جلد دوم: حدیث نبر 1198)

مصنف فرماتے ہیں: تیاس کا تقاضا بیتھا: یہاں طلاق بیس ہونی چاہے اس کی دلیل بیہے: یہمرف ایک وعدہ ہے یا بیاس مصنف فرماتے ہیں۔ اس کا تقاضا بیتھا، یہاں طلاق بیتے مرد نے عورت سے بید کہا ہو: تم اپنے آپ کوطلاق دے دواوروہ جواب میں بیکہ دے: میں اپنی ذات کوطلاق دے دول گی۔

معنف بدیران کرتے ہیں: یہاں بیھم اس قیاس کے قلاف ہے اور اس کی دلیل استحمان ہے اور استحمان کی دلیل وہ روایت ہے جے سیدہ عائشہ معدیقد رضی اللہ عنہانے روایت کیاہے جس کے مطابق سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بیالفاظ ہیں۔

"انہوں نے عرض کی بنیں! بلکہ میں اللہ اوراس کے دسول کو اختیار کروں گی"۔ اگر چہ یہاں پرسیدہ عائشہ صدیقہ دمنی اللہ عنہ اللہ میں اللہ اور سنتقبل پر دلالت کرتا ہے کین کیونکہ نی اگر علی ہے ان اللہ عنہا نے فعل مضارع کا میخہ استعال کیا ہے جوز مانہ حال اور سنتقبل پر دلالت کرتا ہے کین کیونکہ نی اگر علی ہے ان کے اس کلام کا اعتبار کیا تھا اوراس کو اس کا جو اب تنظیم کیا تھا لہذا یہاں پر فعل مستقبل کا مغہوم دیکھنے والا لفظ بھی زمانہ حال کے مغہوم میں شار ہوگا۔

مصنف نے اس کی دوسری دلیل بیریان کی ہے: بیصیفہ یعنی جومیفہ قبل مضارع کا ہے وہ اپنی حقیقت کے اعتبارے زمانہ حال کے لئے ہوتا ہے البتہ اس میں سنقبل کے معنی مراد لیرا بھی جائز ہوتا ہے جیسا کہ کلمہ شہادت ہے یا گوائی کے طور پراستعال کیے جانے والے الفاظ ہیں: اگر ان میں مضارع کا صیفہ بھی استعال کیا جائے لیبی ''اشہد' میں گوائی دیتا ہوں یا گوائی دول گاتو بیا کر چہوا صد مشکلم سے مضادع کا صیفہ ہے۔ بیز مانہ حال کے مفہوم میں استعال ہوگا۔

یماں بیرسوال کیا جاسکتا ہے: اگر عورت نے یہ کہا ہو: میں اپن ذات کو طلاق دے دول گی تو اس کے بینچے میں طلاق واقع نہیں ہوتی 'کیونکہ بیمال مستقبل کے اور وعدے کی بات آ رہی ہے تو مصنف نے بدیات جواب کے طور پر بیان کی ہے: ''میں اپنے آپ کو طلاق دے دول گی' کا تھم اس سے مختلف ہے' کیونکہ اسے حال پر محمول کرنا و شوار ہے اس کی ولیل سے بیرکی ٹابت شدہ واقع کی کا برت کے طور پر بیان نہیں کیا گیا ہے۔

لیکن جومنله پہلے ذکر کیا گیا لینی عودت میہ ہے۔ میں اپنی ذات کواختیار کرلوں گی وہاں ایسانہیں ہوگا' کیونکہ وہاں زمانہ حال کی صورتحال اس بات کی دضاحت کر رہی ہے کہ دہ تورت اپنے آپ کواختیار زمانہ حال میں کر رہی ہے۔

# جب شوم رتين مرتبه لفظ "اختاري" استعال كرے

وَلَوْقَالَ لَهَا :اخْتَارِى اخْتَارِى اخْتَارِى اخْتَارِى فَقَالَتْ : قَدُ اخْتَرُت الْأُولَى اَوْ الْوُسُطَى اَوُ الْاَحِيْرَةَ طَلَقَتْ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ، وَلَا يُحْتَاجُ إِلَى نِيَّةِ الْآخِيْرَةَ طَلَقَتْ الْكَالَةِ التَّكُوارِ عَلَيْهِ إِلَى نِيَّةِ الزَّوْجِ ﴿ وَقَالَا : تَطُلُقُ وَاحِدَةً ﴾ وَإِنَّمَا لَا يُحْتَاجُ إِلَى نِيَّةِ الزَّوْجِ إِلدَلَالَةِ التَّكُوارِ عَلَيْهِ إِذَ الزَّوْجِ ﴿ وَقَالَا : تَطُلُقُ وَاحِدَةً ﴾ وَإِنَّمَا لَا يُحْتَاجُ إِلَى نِيَّةِ الزَّوْجِ إِلدَلَالَةِ التَّكُوارِ عَلَيْهِ إِذَ الآخِيرَةِ فَي الطَّلَاقِ هُوَ الَّذِى يَتَكُورُ لَهُمَا إِنْ ذَكَرَ اللَّولَى، وَمَا يَجُوى مَجُوالُهُ إِنْ الْاحْتِيَارُ فِيهُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ التَّرْدِيبُ يُفِيدُ مِنْ الْمُؤْلِدَةِ مِنْ حَيْثُ التَّرْدِيبُ يُفِيدُ مِنْ حَيْثُ الْآولَ لَا يُعْتَبُرُ فِيْمَا يُفِيدُ .

وَلُهُ أَنْ هَذَا وَصُفُ لَهُوْ لِآنَ الْمُجْتَمِعَ فِي الْمِلْكِ لَا تَرْبَبَ فِيهِ كَالْمُجْتَمِع فِي الْمَكَانِ، وَالْمُكَلَّمُ لِللَّوْلِيهِ وَالْإِفْرَادُ مِنْ صَرُورَاتِهِ ، فَإِذَا لَغَا فِي حَقِي الْاصْلِ لَفَا فِي حَقِي الْبَاءِ فَوَلَوْ فَالَتْ اخْتَرْت اخْتَرْت اخْتِيَارَةً فَهِي ثَلَاتٌ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا ﴾ لِآنَهَا لِلْمَرَّةِ فَصَارَ كَمَا إِذَا صَرَّحَتْ بِهَا وَلَانَ الْحَتِيَارَةً فَهِي ثَلَاتٌ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا ﴾ لِآنَها لِلْمَرَّةِ فَصَارَ كَمَا إِذَا صَرَّحَتْ بِهَا وَلَانَ الْحَتِيَارَةً لِلتَّاكِيدِ وَيِدُونِ التَّاكِيدِ تَقَعُ النَّلاثُ فَمَعَ التَّاكِيدِ اوْلَى صَرَّحَتْ بِهَا وَلاَنَ الاَحْتِيَارَةً لِلتَّاكِيدِ وَيدُونِ التَّاكِيدِ تَقَعُ النَّلاثُ فَمَعَ التَّاكِيدِ اوْلَى صَرَّحَتْ بِهَا وَلاَنَ فَلَاكُ وَلاَنَا الْحَتَيَارَ لَى اللَّاكِيدِ اللَّهُ فَعِي وَاحِدَةٌ بَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فِي وَاحِدَةٌ بَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فِي وَاحِدَةً لِللَّ عَلَيْ اللَّهُ ا

ترجمه

اور جنب شو ہرنے ہوی سے برکہا:''ونتہ ہیں افقیار ہے تمہیں افقیار ہے جمہیں افقیار ہے''اور بیوی نے جواب میں برکہا: مل نے پہلا دوسرااور تیسراا نعتیار قبول کرلیا تو اس صورت میں امام ابوطنیفہ کے زویک تین طلاقیں واقع ہوجا کیں گی اوراس بارے میں شوہر کی نیت کی ضرورت نہیں ہوگی۔البت مساحبین کے نزدیک اس کے ذریعے صرف ایک طلاق واقع ہوگی اور اس میں بھی شوہر کا نیت کرنا ضروری نبیس نے کیونکہ شو ہر کے الفاظ میں تکرار طلاق کے مغبوم پر دلالت کرر باہے اور اختیار کے بارے میں الفاظ کا تکرار مرف طلاق کے حق کے بارے میں ہی ہوسکتا ہے۔ صاحبین اس بات کے قائل ہیں: پہلی طلاق اور اس کے بعد دوسری طلاقوں کا تذكره كرنا ترتيب كافا كدونبين ويتاراس كرز ريع مغروه بنئ كافائده حاصل موتاب لبذالفظ جوفائده وسدر بإبوبي قابل اعتبار استعال ہوگا۔امام اعظم نے بید باب بیان کی ہے: بیدومف لفوشار ہوگا اس کی دلیل بیہ ہے: جو بھی چیز ملکیت میں اکٹھی ہوکر آئے اس ميں تر تبيب بيل جاتی جيسے اگر جارا دي ايك جي مكان إلى استے بيٹے ہوئے ہول تو ان ميں تر تبيب ضروري بيس ہوگی ۔ابت كلام مين ترتيب كالحاظ موتا م اورمفرد موناس كے لئے ضرورى م البداجب كائم الى اصل كاعتبار سے لغوم و جائے كا تواس امر كے حق میں بھی لغوہ و جائے گا جواس کلام پر جن ہے۔ فدکور وصورت میں اگر بیوی جواب میں یہ کیے: میں نے اختیار کیا تو سب کے نزدیک تین طلاقیں واقع ہوجائیں گئ کیونکہ لفظ اختیارا ایک مرتبہ کے معنی میں استعال ہوا ہے تو گویا بیوی نے جواب میں یہ کہا: میں نے نتیوں کوایک بی مرجبہ میں اختیار کرلیا ہے۔ نیز لفظ اختیارہ تا کید کے لئے بھی ہے اور جب تا کید کے بغیر تمن واقع ہور بی میں تو تا کید کے ساتھ تو بدرجہ اولی تین واقع ہونی جائے اگر ہوی جواب میں بد کہدوے: میں نے اپنے آپ کوایک طلاق دی یا میں نے ایک طلاق کو اختیار کیا تو ایک رجعی طلاق واقع ہوگی اور ایک صورت میں مرور جوئ کرنے کاحق رکھے گا چونکہ لفظ کا تقاضا یہ ہے: طلاق عدت کے گزر جانے کے بعد واقع ہو تو گویا اس مورت نے اپنی ذات کوعدت کے بعد اختیار کیا ہے۔اگر شوہر نے

سے یہ کہا: ایک طلاق کے بارے میں تہمیں اختیار ہے یاتم ایک طلاق کو اختیار کرسکتی ہوا در پھر مورت نے اپنی ذات کو اختیار کرایا توبدایک طلاق داقع بوگی جس میں شوہر کورجوع کا اختیار ہوگا۔اس کی دلیل ہے۔ بمرد نے عورت کو اختیار دیا ہے کیکن صرف ایک طلاق کے بارے میں اورنس سے یہ بات تابت ہے اس کے نتیج میں رجوع کی منجائش ہوتی ہے۔

## عورت كواختيار طلاق وييئه يستمتعلق احاديث وآثار

(۱) امام مالك عليه الرحمه بيان كرتے ميں۔ كه ايك تخص عبدالله بن عمر كے باس آيا اور بولا ميں نے اپئي عورت كو طلاق کا اختیار دیا تھااس نے اپنے آپ کوتین طلاق دے لیاب کیا کہتے ہوا بن عمر نے کہا کہ طلاق پڑگئی وہ محض بولا ایسا تو مت کر د ابن عمرون في كما من كياكيا تون اب آب كيا. (موطالهام ما لك عليه الرحمه: جلداول: عديث نمبر 1038)

(٢) قاسم بن محمد ایت بے کہ ایک محق تقفی نے اپنی مورت کو طلاق کا اختیار دیا اس نے اپنے تین ایک طلاق دی پی چیپ ہور ہا پھراس نے دوسری طلاق دی اس نے کہا تیرے منہ میں پھراس نے تیسری طلاق دی اس نے کہا تیرے منہ میں پھر پھر وونول الرتے ہرئے مروان کے پاس آئے مروان نے اس بات کا تتم لی کہ بیس نے ایک طلاق کا اختیار دیا تھا اس کے بعدوہ مورت اس کے حوالے کردی۔ کہاما لک نے عبد الرحمٰن کہتے ہے کہ قاسم بن محمد اس فیصلہ کو پہند کرتے ہے اور جیمے بھی بہت پہند ہے۔ (موطأامام ما لك عليه الرحمه: جلداول: حديث تمبر 1041)

(٣) حفرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی عبد الرحمٰن کا پیام بھیجا قریبہ بنت ابی امیہ کے پاس ان کے لوگول نے ان کاعبدالرحمٰن کے ساتھ نکاح کر دیا اس کے بعداڑ ائی ہوئی ان ٹوگول نے کہا یہ نکاح حضرت عائشہ نے کروایا ہے معنرت عائشه نے عبدالرحمٰن سے کہا عبدالرحمٰن نے اختیار دے دیا قریبہ نے اسپے خاد ندکوا نتیار کیا اس کوطلاق ینہ مجھا۔ (موطاامام مالك عليه الرحمه: جلداول: حديث نمبر 1042)

# لفظ اختيار كى مختلف صورتوں مين وقوع طلاق كافقهي بيان

علامة من الدين تمرتا شي حنى عليه الرحمه لكھتے ہيں ۔اور جب شوم رئے تين بار كہا تھے اپنے نفس كا اختيار ہے مورت نے كہا ميں 

اورا گرشو ہرنے تین مرتبہ کہا گر گورت نے بہلی ہی بار کے جواب میں کہہ دیا میں سنے اپنے نفس کواختیار کیا تو بعد والے الفاظ باطل ہو گئے۔ یونمی اگر عورت نے کہا میں نے ایک کو باطل کر دیا توسب باطل ہو گئے۔ ( تنویر الابصار، ۵، ص ۵۵۰ بیروت ) ر علامه علا والدين حنى عليه الرحمه لكھتے ہيں۔

جب شوہر نے کہا تھے اپنے مس کا افتیار ہے کہ وطلاق دیدے ورت نے طلاق دی تو ہائن واقع ہوئی۔ عورت ہے کہا تمن طلاقوں میں سے جوتو جاہے کھے افتیار ہے تو ایک یا دو کا افتیار ہے تین کا ٹیس مورت کو افتیار دیا اُس نے جواب میں کہا میں کھے نیس افتیار کرتی یا کھے ٹیس جائتی یا بھے تیری صاحت ٹیس تو بیسب کوٹین اورا کر کہا میں نے بیا فتیار کیا کہ تیری عورت نہ ہوں تو ہائن ہوگی ۔ کس سے کہا تو میری مورت کو افتیار و ید ب تک بیٹنی اُسے افتیار ندد ہے گا فورت کو افتیار حاصل نیس اورا کر اُس فض سے کہا تو مورت کو افتیار کی خبر دے تو مورت کو افتیار حاصل ہو کیا اگر چ خبر نہ کرے۔ (در مختار، جسم مرم ۵۵۱، بیردت)

# ور فصل طلاق کا معاملہ تیرے ہاتھ میں کہنے کے بیان میں ہے کھی طلاق کا معاملہ تیرے ہاتھ میں کہنے کے بیان میں ہے ک طلاق کا معاملہ تیرے ہاتھ میں فصل کی نقبی مطابقت

علامہ این محمود بابر تی حتی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ نے اختیاد والی فصل سے اس فصل کومؤ خرذ کرکیا ہے کیؤنکہ
اس کی تائید سمحا بہ کرام رمنی اللہ عنبم کے اجماع ہے ہے۔ اور جب کوئی شخص کسی معاملہ کواچی بیوی کے ہمرد کرد ہے تو بیای طرح ہو جاتا ہے جس طرح اختیار کے دیگر مسائل کا تھم شری ہے۔ (عنامیشرح الہدایہ، ج ۵۵س، ۱۹۰۰)، بیروت)

تيرب باته مس امر الصطلاق كي تحقيق

حضرت تمادین زیدرضی الله عند سے زوایت ہے کہ علی نے حضرت ابوب سے دریافت کیا کہ کیاتم اس فحف سے واقف ہو چر

کہ جملہ امرک بیدک ہو گئے سے بین طلاق کے واقع ہونے کا قائل ہوعا اوہ حضرت حسن کے وہ قرماتے بین اس جملہ کے کہنے سے بین طلاق واقع ہو جا تیں ہیں۔ حضرت ابوب نے جواب دیا کہ جس نے کمی فخض کواس طریقہ سے کہتے ہوئے نہیں سنا وہ کہ رہ جی اس جملہ کے کہنے سے بین اس جملہ کے کہنے سے جن طلاق ( لینی طلاق مغلقہ ) واقع ہو جاتی ہے ۔ بیدیات من کر خدا ان کی مغفرت فرمادے اگر ان سے غلطی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی وہ صدیت شریف ہو جو تی حضرت آبادہ کے اس کے حضرت ابوس کم سے اور حضرت ابو ہم رہ وہ تی اللہ عند نے آئے خضرت میں اللہ عند نے آئے خضرت میں اللہ عند کے پاس گیا اور می طریقہ سے بیان کیا کہ وہ تھی طریقہ سے بیان کیا کہ وہ تھی اللہ عند نے آئے دہ رہ کے معالم بین کے دوہ بھول گیا۔ حضرت عبدالرض جو کہ اس کہ معافہ بین کہ سے صدیدہ مشر ہے۔ ( سفن نسانی: جا دوہ ، صدیث نیم رہوں گیا۔ حضرت عبدالرض جو کہ اس کہ معافہ بین کہ سے صدیدہ مشر ہے۔ ( سفن نسانی: جا دوہ ، صدیث نمبر معافہ بین کہ سے صدیدہ مشر ہے۔ ( سفن نسانی: جا دوہ ، صدیث نمبر میں کہ میں کہ میں مدیدہ مشر ہے۔ ( سفن نسانی: جا دوہ ، صدیث نمبر معافہ بین کہ سے صدیدہ مشر ہے ہیں کہ سے صدیدہ مشر ہے۔ ( سفن نسانی: جا دوہ ، صدیث نمبر میں کہ ہے۔ دوہ ہول گیا۔ حضرت عبدالرض جو کہ اس کہ مصنف بین وہ فرماتے ہیں کہ سے صدیدہ مشر ہے۔ ( سفن نسانی: جا دوہ ، صدیث نمبر مدیدہ نمبر کے ہیں کہ سے صدیدہ مشر ہے۔ ( سفن نسانی: جا دوہ ، صدیث نمبر میں کہ اس کی معافہ بین کہ سے صدیدہ مشر ہے۔ ( سفن نسانی: جا دوہ ، صدیث نمبر میں کھوں کے دوہ ہوں گیا۔ حدیث عبد الرض کے بین کہ سے صدیدہ مشر ہے۔ ( سفن نسانی: جا دوہ ، صدیث نمبر کے دوہ ہوں گیا ہے۔ حدیث نمبر کے بین کہ میں کہ میں کہ سے دوہ ہوں گیا ہے۔ حدیث کم سے دوہ کہ کہ کی کیا کہ کو میں کی کھوں کے دوہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کو کو کہ کو کو کو کہ کو کہ

# أمرك بيد لإالفاظ استعال كرف كاعكم

إِلَّا أَنَّهَا تَكُونُ بَائِننَةً لِآنَ النَّفُويُضَ فِي الْبَائِنِ ضَرُورَةُ مِلْكِهَا آمْرَهَا، وكَلَامُهَا خَرَجَ جَوَابًا لَهُ فَتَصِيْرُ الصِّفَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي النَّفُويْضِ مَذْكُورَةٌ فِي الْإِبْقَاعِ وَإِنَّمَا تَصِحُ نِئَةُ النَّلَاثِ فِي الْنَكَاثِ فِي الْأَنْفُومُ وَالْخُصُوصَ وَنِئَةُ النَّلَاثِ نِئَةُ النَّلَاثِ نِئَةُ النَّلَاثِ نِئَةً النَّلُونَ فَيْلًا النَّعُمِيمِ، بِخِلَافِ قَوْلِلْهِ الْحَتَارِى لِلْأَنَّةُ لَا يَحْتَمِلُ الْعُمُومَ وَقَدْ حَقَقْنَاهُ مِنْ قَبُلُ .

ترجمه

اورا گرشوہ برنے تین طلاقوں کی نیت رکھتے ہوئے ہوگ ہوگا انتہارا معاملہ تہادے ہاتھ ہیں ہے اور ہوگ نے جواب ہیں ہے کہ دیا: ہیں اپنے لیے ایک (طلاق) افقیار کرتی ہوں تو تعن طلاقی ہی واقع ہوں گی لفظ افقیار بھی 'الامر بالید'' کا جواب ہوسکنا ہے کونکہ افقیار دینے کی طرح افقیار کی مفت ہوگی گویا ہے کیونکہ افقیار دینے کی طرح افقیار کی مفت ہوگی گویا ہوئی نے جواب میں میر کہر دیا: ہیں نے اپنی وات کو ایک ہی مرتبہ افقیار کر لیا اور ان افغاظ کے ذریعے تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں ۔اگر نہ کورہ کلام کے جواب میں یوی ہے ہے: (میں نے اپنی آپ کوالی طلاق دی ایک ملاق کے جواب میں ایک ہوگی اور دوسری صورت میں افتیار شار کو افتیار کی اور اور دوسری صورت میں طلاق ہوگی کو دوسری صورت میں افتیار شار ہوگی اور دوسری صورت میں طلاق ہوگی اور طلاق ہی بائی شار ہوگی کی بائی شار ہوگی ہوگی ہوگی۔ ایک طلاق میں منافقیات کر اس ما طلاق ہوگی اور طلاق ہی بائی جائے گی۔ اس کے طاور براس سے صادر ہوا ہے 'الہذا تفویش میں جو صفت میں طلاق میں ہوگی وہی پائی جائے گی۔ اس کے طاور فقیام کی بیدک میں تین طلاقوں کی نیت اس کے بھی درست ہے کونکہ لفظ الامر بالیہ میں ہوم اور قصوص دونوں کا اختال پایا جاتا ہے اور تین کی نیت کرتا ہو ہو کا مفہوم رکھتا ہے۔لیک اگر میا نی خواب کے نظام تھاں کی 'افزان میں ہوم کا اختال نیا جاتا ہے اور تین کی نیت کرتا ہو ہو کا مفہوم رکھتا ہے۔لیک اگر کہ نیت کرتا ہو ہو کا مفہوم رکھتا ہے۔لیک اگر کی فیقا استعال کی 'افتار کی' توان میں ہوم کا اختال نہیں پایا جاتا ہم اس سے پہلے اس کی تیت کرتا ہوم کو گئیں۔

سپرداختیارے طلاق ٹلاند کے وقوع میں فقہی غرابب

اپنے آپ کوآ زاد کرلیا ہے بیاس پیزی خرد در باہے جس کی انٹا مکا ایھی تک وہ بالکے بین بناتو تی الحال فالم کا کوئی تولی ہیں ہے ،

کوتکہ اب جمل بدلنے کی ولیل سے افتیار اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے ، اور یو جی آگر کہا کہ " بیس نے فی تھے مال کے موش اور ایک کا افتیار دیا تھا جسے تو سے قبول مرکبا تھا " تو ما لک کی بات معتبر ہوگی۔ اور بی تما مور تیں طلاق اور بیوی کے ہاتھ میں افتیار دیے سے متعلق ہیں۔ (جامع نصولین ، جن جس مکتب اسلامی بنوری تا وال کر آبی میں عام بین مار میں کہ جس کی مرد نے مورت سے کہا تیرا امر تیرے ہاتھ ہے تو اس جس بھی وی ملا مدا بن عابد بن شای دفتی عابد الرحمد لکھتے ہیں کہ جس کی مرد نے مورت سے کہا تیرا امر تیرے ہاتھ ہے تو اس جس بھی وی مشرا لکا واحد کام ہیں جو افتیار کے ہیں کہ نیت طلاق سے کہا جو اور لاس کا ذکر ہو اور جس بھل جس کہا تیرا امر جس بھی ہو اس تی کی دور شوہر رجوع نہیں کر سکتا صرف آیک ہا ہے بیل قرق ہو جائے گی اور شوہر رجوع نہیں کر سکتا صرف آیک ہا ہات میں فرق ہو جائے گی اور شوہر رجوع نہیں کر سکتا صرف آیک ہا ہیں فرق ہو جائے گی اور شوہر رجوع نہیں کر سکتا صرف آیک ہا ہیں فرق ہو جائے گی اور شوہر رجوع نہیں کر سکتا صرف آیک ہاتی ہی اور اگر مرد نے دو کی نیت کی یا آب کی اور شوہر رہوع نہیں کر سکتا ہوں بیا تھے طلاق دی با کہا ہیں نے اپنے تیں واقع ہو جائے گی اور شوہر رجوع نہیں کر سکتا ہوں بیا تھے طلاق دی با کہا ہیں نے اپنے تھی کو ایک طلاق دی ہو تا کہا ہیں ہو تا کہا ہیں ہو تا ہوں بیا تھے طلاق ہے باورا گرم دیے دو کی نیت کی یا آبیک کی انہ ہو گی مدر نہ ہوتو ایک ہوگی۔

اورا گراس کی زولیل نابالفہ ہے اُس سے بیکہا کہ تیراامرتیرے ہاتھ ہے اُس نے اپنے کوطلاق دیدی ہوگئی اورا گرعورت کے باپ سے کہا کہ اُس کا امرتیرے ہاتھ ہے اس نے کہا میں نے قبول کیا یا کوئی اور لفظ طلاق کا کہا طلاق ہوگئی۔

(ردمختار، جهم، ص۵۵۵، بیروت)

### آج ادر برسول كالفتيارديين كابيان

﴿ وَلَوْ قَالَ لَهَا الْمُوكِ بِيَدِكُ الْيَوْمِ وَيَعْدَ غَدِ لَمْ يَدْخُلُ فِيْهِ اللَّيْلُ وَإِنْ رَدَّتُ الْاَمْرُ فِي يَعْدَ غَدِ لَمْ يَدْخُلُ فِيْهِ اللَّيْلُ وَإِنْ رَدَّتُ الْاَمْرُ بِيكِهَا بَعْدَ غَدِ ﴾ لِآنَهُ صَرَّحَ بِذِكْرِ وَقَتَيْنِ بَيْنَهُمَا وَقُتَى مِنْ جِنْسِهِ مَا لَمْ يَتَنَاوَلُهُ الْاَمْرُ إِذْ ذِكْرُ الْيَوْمِ بِعِبَارَةِ الْفَرْدِ لَا يَتَنَاوَلُ اللَّيْلَ فَكَانَا وَقُتَى مِنْ جِنْسِهِ مَا لَمْ يَتَنَاوَلُهُ الْاَمْرُ اِذْ ذِكْرُ الْيَوْمِ بِعِبَارَةِ الْفَرْدِ لَا يَتَنَاوَلُ اللَّيْلَ فَكَانَا اللَّيْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَاحِدٌ بِمَنْ لِلّهُ وَلَا مُؤْدُ وَحِمَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاحِدٌ بِمَنْ لِلّهُ قَوْلِهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

2.7

الگرشومرنے بوری سے کہا: آمکسو کے بیت یہ کے الکوم و وَبَعْدَ غَید (سّہیں آئ اورکل کے بعدافتیار ہے) تواس میں دات شامل نہیں ہوگی۔ اگر بیوی نے دن کا افتیار مستر وکر دیا تواس دن کا افتیار ختم ہوجائے گا البتہ پرسوں کا افتیار گورت کے پاس دہ گا 'کیونکہ شوہر نے دوالیے اوقات کی صراحت کی ہے جن کے درمیان ان بی کی جنس کا دفت موجود ہے جس میں الامر بالید (کی صورت) مثال نہیں ہوتی ہے 'کیونکہ الامر الیوم اور صورت) مثال نہیں ہوتی ہے 'کیونکہ الامر الیوم اور الگ آلگ معاطع ہیں۔ لہذا ایک کے مستر و کرنے سے دوسرا مستر دشار نہیں ہوگا۔ امام زفر نے یہ بات ارشاد الامر بعد الغد دونوں الگ آلگ معاطع ہیں۔ لہذا ایک کے مستر و کرنے سے دوسرا مستر دشار نہیں ہوگا۔ امام زفر نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: تقویض کی بیدونوں صورتیں حقیقت کے اعتبار سے ایک بی ''الامر بالید'' ہیں۔ یہ ای ظرت ہے: ایس دن طلاق واقع طلاق میں یہ ہے: ''قواس صورت میں آپ بھی پر شام کریں گے: اسی دن طلاق واقع طلاق میں وقت مقر دکرنے کا احتمال نہیں ہوتا ' بیاں میں وقت مقرد کرنے کا احتمال نہیں ہوتا ' بیاں الامر بالید میں یہ ایک اوقات میں واقع نہیں ہوگا۔ ہواور پرسوں کا افتیار الگ ہواور پرسوں کا افتیار الگ ہوائہ الامر بالید میں یہ اختیار ہوائی الامر بالید میں یہ ایک اوقات میں واقع نہیں ہوگا۔ الامر بالید میں یہ ایا جائے گا۔

شرح

علامہ علا والدین حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔اور جب شوہر نے کہا تیرا امرتیرے ہاتھ ہے، آج اور پرسول تو دونوں را تیں درمیّان کی داخل نہیں اور بید دونوں تفویض جُد اجُد اجیں ،لہٰ ذااگر آج دوکر دیا تو پرسول عورت کو اختیار ہے گا اور رات میں طلاق دیکی تو واقع نہ ہوگی اوراکی دن جس ایک ہی ہار طلاق دے کئی ہے اور اگر کہا آج اورکل تو رات داخل ہے اور آج روکر دیگی تو کل کے لیے بھی اختیاد ندر ہا کہ بیا کیک تفویض ہے اور اگر یوں کہا آج تیم اامرتیرے ہاتھ ہے اور کل تیرا امرتیرے ہاتھ ہے اور کل تیرا امرتیرے ہاتھ ہے تو رات داخل نہیں اور اگر کہا تیرا امرتیرے ہاتھ ہے آج اور کل اور پرسول تو آ یک تفویض ہیں اور راتیں داخل ہیں

اور جہاں دونوں تفویض میں اگر آج اس نے طلاق دے لی پرکل آئے ہے پہلے اُسے شاح کرلیا تو کل پھراسے طلاق دینے کا اعتبار حاصل ہے۔ (درمی رہ جم میں ۵۵۵ میروت)

آور جب اس نے اس طرح کہا کہ نتے اس سال یا اس مہنے یا آج دن میں اعتیار ہے تو جب تک وقت باتی ہے اعتیار ہے اگر چیک بدل میں اعتیار ہے اور جب کی وقت وکھائی دیا اس اور چیک بدل میں اور کی ہو۔ اور اگر ایک ون کہا تو چوٹیں مکھنے اور ایک ماہ کہا تو تمیں دن تک اختیار ہے اور جا نہ جس وقت و کھائی دیا اس وقت ایک مہنے کا اعتیار دیا تو تمیں دن ضرور نہیں بلکہ دوسر ہے بلال تک ہے۔ (در بخارج ۲۳ میں ۵۵۸ میروت) آج جا ورکل کے اختیار میں راہت بھی شامل ہوگی

﴿ وَلَوْ قَالَ آمُرُكَ بِيَدِكَ الْيَوْمَ وَعَدَا يَدْخُلُ اللَّيْلُ فِي ذَٰلِكَ، فَإِنْ رَدَّتُ الْآمُرَ فِي يَوْمِهَا لَا يَبْقَى الْآمُرُ فِي يَدِهَا فِي عَدِ ﴾ لِآنَ هٰ أَمَ يَتَنَاوَلُهُ الْكَلامُ وَقَدْ يَهْجُمُ اللَّيْلُ الْوَقْتَيْنِ الْمَسَدُكُورَيْنِ وَقَتْ مِنْ جِنْسِهِمَا لَمْ يَتَنَاوَلُهُ الْكَلامُ وَقَدْ يَهْجُمُ اللَّيْلُ وَمَجْلِسُ الْمَسُورَةِ لَا يَنْقَطِعُ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ : اَمْرُك بِيَدِك فِي يَوْمَيْنِ . وَعَنْ اَبِي وَمَعْنِ . وَعَنْ اَبِي وَمَعْنِ الْمَسُورَةِ لَا يَنْقَطِعُ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ : اَمْرُك بِيدِك فِي يَوْمَيْنِ . وَعَنْ اَبِي عَنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

اور جب شوہر نے یہ کہا' دہمہمی آج اختیار ہے اور کل اختیار ہوگا' تو اس میں رات مجی شائل ہوگ۔ ' نورت نے اس دن کا اختیار مستر دکر دیا تو دومرے دن بھی اس کے پاس اختیار باتی نہیں دے گا' کوئکہ بیا اختیار ایک بن معاملہ ہے اور دونوں نہ کور اوقات کے درمیان ایسا کوئی وقت نہیں ہے جو ان کی جنس سے تعلق ندر کھتا ہو اور دان کے درمیان خلل انداز ہور ہا ہو کی جس میں اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ندا کرے کی مخل ابھی ختم نہیں ہوئی ہوتی اور رات درمیان میں آجاتی الام بالیدی تھم شامل ند ہو بھی اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ندا کرے کی مخل ابھی ختم نہیں ہوئی ہوتی اور رات درمیان میں آجاتی ہے تو یہ اس طرح ہوجائے گا گویا شوہر نے میر کہا ہوگا جمہیں دودن اختیار ہے۔ امام ابو صنیف سے ایک روایت سے بھی منقول ہے آئر

علامہ علاق الدین حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب شوہ رنے کہا تیراام تیرے ہاتھ ہے، آئ اور پرسول تو دونوں را تیں درمیان کی داخل نیں اور بیدونوں تفویض جد انجہ آئیں، البندااگر آئ ذو کر دیا تو پرسول کورت کو اختیا ررہے گا اور رات بیل طلاق دیگی تو واقع شہوگی اور اکسی دن ش آیک بی بارطلاق دے کتی ہوا اگر کہا آج اور کل تو دات داخل ہوا آئی رو کر دیگی تو کل کے لیے بھی اختیا رہ در ہا کہ بیا کہ بیا کہ اور اگر کول کہا آئی تیراام تیرے ہاتھ ہاور کل تیراام تیرے ہاتھ ہے اور کل تیراام تیرے ہاتھ ہے تو رات داخل نیں اور جہاں دو جدا دونوں تفویض ہیں اور اگر کہا تیراام تیرے ہاتھ ہے آئی اور جہاں دو خوں تفویض ہیں اور اگر کہا تیراام تیرے ہاتھ ہے آئی اور کی اور تیک نامی اور تیل تو کل کر آئے طلاق دینے کا اختیار خوں تنویض ہیں ، اگر آئی آئی اس نے طلاق دینے کا اختیار خواصل ہیں اور جہاں دو حاصل ہیں ، اگر آئی آئی اس نے طلاق دینے کا اختیار حاصل ہیں ۔ (در مجار کہ کا آئی کہ آئے طلاق دینے کا اختیار حاصل ہے۔ (در مجار کہ کا آئی کر آئی خلاق )

بیمال مصنف نے بیمسکہ بیان کیا ہے: اگر شوہر نے بیالفاظ استعال کیے ہوں: امیر بیدك الدوهر وغدا (تہمارا معالمہ تہمارے ہاتھ بھی ہے آج اور كل) ۔ تو اس صورت میں آج اور كل كورمیان آنے والى رات اختیار میں شامل ہو گی ۔ اس كی دلیل بیہ ہے: آج اور كل كر دونوں ایک ہی حیثیت اختیار كر گئے ہیں ۔ یہی دلیل ہے: اگر عورت اس اختیار كو آج مستر دكرد بن ہے تو كل كے بارے میں بھی اس كا اختیار خود بخو دختم ہوجائے گا۔

اس کی دلیل میہ: بہال شوہر نے لفظ ہوم اور لفظ غدکو حق عطف '' و''کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ متصل کر دیا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ متصل کر دیا ہے۔ اس کے درمیان ایسا کوئی وقت نہیں ہوگا جوان کے درمیان حد قاصل قائم کر سکے اور اس میں عورت کواختیار حاصل نہ جو لہذا مید دونوں بعن آج اور کل ایک ہی تھم کی حیثیت کے حامل ہوں سکے اور آج کے دون میں اس کو مستر وکرنے سے کا کے دون میں اس کو مستر وکرنے سے کل کے دون میں بھی مستر دکر تا لازم آجائے گا۔

اس اختیار میں رات کے داخل ہونے کی دلیل ہے ہے: آج اور کل کے درمیان اور کوئی حد فاصل نہیں ہے بیدوونوں

ای دوسرے سے ملی ایں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اوران کے درمیان ان کی جنس کا ایسا کوئی وقت جیس ہے ۔
جس کو پیکلام مشتل نداموں بھی دلیل ہے : بعض او قات محفل جس مشاورت کے دوران رات آجاتی ہے اور مشاورت کا سلسلہ منقطع نویس ہوتا' تو شوہر کے ان الفاظ کی وہی حیثیت ہوجائے گی تیسے اگر اس نے بیا افاظ استعمال کیے ہوتے۔ ' تہمارا معاملہ دوران تک تہمارے باتھ میں ہے''۔

امام ابومنیفہ سے بیدروایت منفول ہے: ایسی صورت میں عورت اگر آج کے دن میں اس معالے کومستر دکر دی ہے تو اس سے اسکے دن لیمن کل اپنی ڈات کوا عتیار کرنے کا اعتیار ہوگا۔

اس کا دلیل میہ ہے: وہ مورت اس اس لیمنی دیے گئے افتیار کر درکرنے کی یا لک نہیں ہوگی۔ ظاہر الروایت کی دلیل میہ ا ہے: اگر اس صورت میں مورت آئے کے دن میں اگر اپنی ذات کو افتیار کر لیتی ہے تو اس کو طلاق ہوجائے گی اور کل کے لئے اس کا افتیار اس کا افتیار ہاتی نہیں رہے گا' تو جس طرح آئے ہے دن میں اپنی ذات کو افتیار کرنے کے نیتے میں کل نے لئے اس کا افتیار ہاتی فیرس رہاای طرح اگر آئے کے دن میں اپنی ذات کے لئے افتیار استعمال نہیں کرتی تو نیا فتیار استعمال نہیں کرتی تو نیا فتیار استعمال میں ہوتا جا ہے۔ مصنف نے اس کی ولیل میر بیان کی ہے: جب کی فنص کو دوجیز دن کے درمیان افتیار دیا جائے تو وہ ان دوجی سے کی ایک کو افتیار کرنے کا مالک ہوتا ہے۔

امام ابو یوسف سے بیدوایت منقول ہے: جب شوہر نے بیالفاظ استعال کیے ہوں آج کے دن تہا را معاملہ تہارے ،
ہاتھ جس ہے اور کل تہا را معاملہ تہارے ہاتھ جس ہوگا۔ تو اس صورت جس بیدوامر بن جائیں مے اس کی ولیل بیہ ہے شوہر نے ان جس سے مرایک کوالگ سے خبر کے طور پر بیان کیا ہے جبکہ پہلی صورت کا تھم اس سے مختلف ہے کیونکہ وہاں پر الفاظ ،
کی تر تیب جس بھی اختلاف یا یا جاتا ہے۔

کہا بچھے اس سال یا اس مہینے یا آئ دن میں اختیار ہے تو جب تک وفت ہاتی ہے اختیار ہے اگر چہلس بدل گئی ہو۔ اورا گرا یک دن کہا تو چوہیں تھنٹے اورا یک ماہ کہا تو تمیں دن تک از آبار ہے اور جا ندجس وفت وکھائی ویا اس وفت ایک مہینے کا اختیار دیا تو تمیں دن ضرور نہیں بلکہ دوسرے ہلال تک ہے۔ (عالیک بی، در موقار)

مسيض كى دن كودت آمد كساتهام باليدكوشروط كرنا

﴿ وَإِنْ قَالَ : اَمُسُرُكَ بِيَدِكَ يَوْمَ يَقَدَمُ فَلَانٌ فَقَدِمَ فَلَانٌ فَلَمْ تَعُلَمْ بِقُدُومِ حَتَى جَنَّ اللَّيْلُ فَلَا قَالَمُ تَعُلَمُ بِقُدُومِ حَتَى جَنَّ اللَّيْلُ فَلَا خِيَارَ لَهَا ﴾ لِآنَ الْأَمْسَ بِالْيَهِ مِمَّا يَمْتَدُ فَيَحْمِلُ الْيَوْمَ الْمَقُرُونَ بِهِ عَلَى اللَّيْلُ فَلَا خِيَارَ لَهَا ﴾ لِآنَ الْأَمْسَ بِالْيَهِ مِمَّا يَمْتَدُ فَيَحْمِلُ الْيَوْمَ الْمَقُرُونَ بِهِ عَلَى اللَّيْلُ فَلَا خِيَارَ لَهَا ﴾ فَيُنَو قَنْتُ بِهِ ثُمَّ يَنْقَضِى بِانْقِضَاءِ وَقَتِهِ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ ا

2.7

شخ نظام الدین حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اگر خاد عملے بید کہا کہ تیراام رتیرے ہاتھ ہے جس دن فلاں آئے تو صرف دن کے لیے ہے اگر دات میں آیا تو طلاق نہیں وے عتی اور اگر وو دن میں آیا گر تورت کو اُس کے آئے کاعلم نہ ہوا یہاں تک کہ آفاب فروب گیا تو اب اختیار نہ رہا۔ اگر کو اُن مین نہ کیا تو جس کیا تو اب اختیار نہ رہا۔ اگر کو اُن وقت میں نہ کیا تو جس کیا تو اب اختیار نہ رہا۔ اگر کو اُن وقت میں نہ کیا تو جس کیا تو اس مینے یا اس مال میں تو اُس پورے وقت میں اختیار حاصل ہے۔ ،

(عالم كيرى، كماب طلاق، ج ابس ١٩٣٨، بيروت)

# عورت کے اختیار طلاق کے باقی رہنے کا بیان

﴿ وَإِذَا جَعَلُ الْمُوهَا بِهِ إِهَا أَوْ خَيْوَهَا فَمَكُنُ يَوْمًا لَمْ تَقُمُ فَالْامُرُ فِي يَدِهَا مَا لَمُ تَا مُلُولُ فِي عَمَلٍ الْحَرَ فِي لِلاَّ الشَّلُلُ السَّلُلُ السَّلُلُ فِي مِنْهَا ﴿ لَاَنَّ الْمَالِكَ مَنْ بَتَصَرَّ لَ يَأْتُ لِلْ السَّمُ عُلَى الْمَجُلِسِ وَقَدْ بَيَنَاهُ فِي بِهُلُوهِ الصِّفَةِ وَالتَّمُلِيُكُ يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجُلِسِ وَقَدْ بَيَنَاهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا وَرَاءَ لَهُ مَا لَنَّ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللل

آنُ يُوجَدَ مَا يَقُطُعُهُ أَوْ مَا يَدُلُ عَلَى الْإِعْرَاضِ . وَقَوْلُهُ مَكَنَتْ يَوْمًا لَيْسَ لِلتَّقْدِيرِ بِهِ . وَقَوْلُهُ مَا لَـمُ تَانُحُـدُ فِي عَمَلِ الْحَرَيُرَادُ بِهِ عَمَلْ يُهْرَفُ آنَهُ قَطْعٌ لِمَا كَانَ فِيْهِ لَا مُطُلَقَ الْعَمَّلِ

7.5

اور جب شوہر نے بیوی کوالا مر پالید کا موقع دیا اور اسے افتیار دیا اور مجروہ عورت اس دن ای جگہ پر رہی کوری نہ ہوئی تو اسے افتیار حاصل رہے گا اس وقت تک جب تک وہ کی دو مرے کا م ش شغول نہیں ہوجاتی کیونکہ اس افتیار دینے کے نتیج ش عورت اپنی وات کو طلاق دینے کی ما لک بن چک ہے اور مالک وہی شخص ہوتا ہے جوا پی دلیل کے مطابق جس طرح چا ہے تصرف کر سے اور عورت اس صفت کے ساتھ موصوف ہے لیکن مالک بنائے کا بیش اس مختل تک محدود ہے جس کی پوری شخیت ہم پہلے بیان کر بھی جا ہوں ۔ اگر بیوی شوہر کے اس کلام کون رہی ہوئو اس مورت کی وہی جس محسل موائیا اس کی اس محتمر شار ہوگی جس بھی ہوا بیاس کی اطلاع کی اس محتمر شار ہوگی جس بھی اس اس کا مال کی اطلاع کی اس محتمر شار کیا جا تا ہے ۔ اس لیے بیمل کے بعد تک مؤ خرشار کیا جا تا ہے ۔ اس لیے بیمل کے بعد تک مؤ خرشار کیا جا تا ہے ۔ اس لیے بیمل کے بعد تک مؤ خرشار موگی۔

تبدیلی مجلس کے قتبی احکام کابیان

اور اگر و مورت میلی تی کمزی ہوئی یا ایک کام کر ری تھی آسے چھوڈ کر دوسرا کام کرنے تکی مثلاً کھانا منکوایا یا سوئی یا نسل کرنے تکی یا مبتدی نا نے تکی یا کسی ہے خرید وفروعت کی بات کی یا کھڑی تھی جانور پرسوار ہو گئی یا سوار تھی از کمٹی یا ایک سواری ہے اتر کر د وسری پرسوار بیونی یا سوار تھی تکر میا نور کھڑ اتھا چلنے لگا تو اِن سب صورتوں میں مجلس بدل می ادراب طلاق کا اختیار ندر ہا!ورا کر کھڑ ی تھی بینه کی یا کمزی تمی اور مکان میں مسلے تکی یا جیٹی ہو گی تکیہ نگالیا یا تکیہ نگائے ہوئے تھی سیدھی ہو کر جیٹھ کی یا اپنے باپ وغیرہ کسی کو مشوروك في الياموا بول كوئلاف كان كران كرمائ طلاق ديد بشرطيكه د بال كوئى اليمانبين جوئلا ديد ياسواري يرجاري تقى أب روك ديايا ياني پيايا كمانا دېال موجود تھا پچوتھوڑ اسا كھاليا ،ان سب صورتوں ميں مجلس بيں بدلى۔ (عالمگيري ، درمختار وغير ہم ( اورای ملرح تشی کمریے تھم میں ہے کہ تتی ہے جانے ہے جلس نہ بدلے گی اور جانور پرسوار ہے اور جانور چل رہا ہے تو مجلس بدل رہی ہے، ہاں اگر شوہر کے سکوت کرتے ہی فورا اُسی قدم میں جواب دیا تو طلاق ہوگئی اور اگر محمل 1)) میں دونوں سوار ہیں جسے كونى كينچے كيے جاتا ہے تو مجلس نبيل بدنى كريت كى كے تكم ميں ہے۔ (2) (در مختار) كاڑى پالى3)) كا بھى يہى تكم ہے۔ بيھى مونی تعی لیٹ تی اگر تکیدو فیرزہ لکا کرأس طرح لیٹی جیسے سونے کے لیے لیٹتے ہیں تواخشیار جاتارہا۔) . علامه على بن محدز بيدى حنى عليه الرحمه لكهت بير \_

اوراگر وہ مورت دوزا نوبیٹی تھی جارزانو بیٹھ گئی یا تکس کیا یا جیٹھی سوگئی تو مجلس نہیں بدلی۔ شوہرنے اُسے مجبور کرکے کھڑا کیا یا جماع کیا تو افتیار ندر ہا۔شو ہر کے افتیار دینے کے بعد عورت نے نماز شروع کر دی افتیار جاتا رہا نماز فرض ہویا واجب بالفل۔اور ا گرعورت نماز پڑھر ہی فل کی حالت میں اختیار دیا تو اگر وہ نماز فرض یا واجب یا سنت مؤکدہ ہے تو پوری کر کے جواب دے اختیار باطل نه ہوگا اور اگر نفل نماز ہے تو دور کعت پڑھکر جواب دے اور اگر تیسری رکعت کے لیے کھڑی ہوئی تو اختیار جا تار ہاا گرچے سلام نہ هجيرا بوراوراگر مشهطن الليه كهايا بچير هوڙاما قرآن پڙها تو باطل نه جوااورزياده پڙها تو باطل جو گيا۔ (جو مره نيره ، كتاب طلاق) علامه علاؤالدين حتفي عليه الرحمه نكصته ميس\_

اورا گرعورت نے جواب میں کہا تو اپنی زبان سے کیول طلاق نہیں دیتا تو اس کینے سے اختیار باطل ندہوگا اور اگر بیر کہا اگر تو مجھے طلاق دیتا ہے تو اتنا مجھے دیدے تو اختیار باطل ہو گیا۔ آبہ بیک وفت اس کی اور شفعہ کی خبر پینچی اور عورت دونوں کو اختیار کرنا جا ہتی ہے تو مید کہنا جا ہے کہ میں نے دونوں کواختیار کیاور نہ جس ایک افتیاں ہے ۔ ن و مراجا تارہے گا۔ (ورمختار ، کتاب طلاق) حالت کی تبدیلی کی مس صورت میں اختیار باقی رہے گا

﴿ وَلَوْ كَانَتْ قَائِمُةً فَهَ كَلَسَتُ فَهِيَ عَلَى خِيَارِهَا ﴿ لِلاَّنَّهُ دَلِيْلُ الْإِقْبَالِ فَإِنَّ الْقُعُودَ ٱجْسَمَعُ لِللرَّأْيِ ﴿وَكَذَا إِذَا كَانَتُ قَاعِدَةً فَاتَّكَاتُ أَوْ مُتَّكِئَةً فَقَعَدَتْ ﴾ لِآنً هٰذَا انْتِ قَسَالٌ مِنْ جِلْسَةٍ إِلَى جِلْسَةٍ فَلَا يَكُونُ إِعْرَاضًا، كَمَا إِذَا كَانَتُ،مُحْتَبِيَةً فَتَرَبَّعَتُ قَالَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ : هَٰذَا رِوَايَةُ الْجَامِعِ الطَّيْسِ، وَذَكَرَ فِي غَيْرِهِ آنَهَا إِذَا كَانَتْ قَاعِدَةٌ فَمَاتَكَاتُ لَا حِيَسَارَ لَهَا لِآنَ الِاتِكَاء الطُّهَارُ التَّهَاوُنِ بِالْآمُرِ فَكَانَ إِعْرَاضًا، وَالْآوَلُ هُوَ الْاصَحَةُ وَلَوْ كَانَتُ قَاعِدَةً فَاضْطَجَعَتْ فَفِيْهِ رِوَايَتَانِ عَنْ آبِي يُوسُف رَحِمَهُ اللّهُ

#### ترجمه

اور جب عورت کھڑی ہوئی تھی اور پھروہ (اس بات کوئ کر) پیٹھ گئ تو اس کا اختیار ہاتی رہے گا' کیونکہ یہ متدلیل ہونے کی علامت ہوتا ہے' کیونکہ بیٹھ جاتا دلیل کوزیادہ جائے اور درست کردیتا ہے۔ ای طرح آگروہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے قیک لگائی ہوئی تھی اور بجھے ہوئی تھی اور ایس نے قیک لگائی ہوئی اور بجھے کے وجھوز کر تھی اور بجھے ہوئی تھی اور بجھے اور پیٹے کو چھوز کر دوسرے طریقے کو اختیار کرنا ہے اور پہ بات اعراض شارئیں ہوگی' ای طرح جسے اگروہ دوز انوں بیٹھی ہوئی تھی اور پھر چارز انوں بیٹھ جائے ہوئی تھی اور پھر چارز انوں بیٹھ جائے ہوئی تھی اور پھر جارت ہے۔ اگر ہورت کے متراد ان بیٹھی ہوئی تھی اس نے تکیدلگا لیا تو اب اس کو اختیار باتی نہیں رہے گا' کیونکہ تکیدلگا نا اس سے لاتعلق ظاہر کرنے کے متراد ف ہے۔ لانوا ہیں اور پھر لیٹ گئ تو اس بارے شام ابو یوسف سے دوطرح کی دولیا ہے منقول ہیں۔

### شرح

یبال مصنف نے بیمسکدیمان کیا ہے: جب عورت کواس اختیار کو ملنے کی اطلاع کی اوروہ اس وقت کھڑی ہوئی تھی اور پھر بیٹھ
علی تو اس کا اختیار برقر اررہے گااس کی دلیل ہے : اس کا بیٹھنا اس بات کی ولیل ہے کہ وہ اس کی طرف متدلیل ہوئی ہے اور بیٹھنے
کی صورت میں آوی زیادہ بہتر طریقے سے غور وفکر کر سکتا ہے۔ یہاں مصنف نے بیمسئلہ بیان کیا ہے: جب عورت کواس بات کی
اطلاع کی اس وقت اگر وہ بیٹھی ہوئی تھی اور پھر اس نے ٹیک لگائی یا ٹیک لگائی ہوئی تھی اور پھر بیٹھ گئی تو اس کا اختیار ختم نہیں ہوگائی
کیونکہ بیٹھنے کی حالت میں تبدیلی کر نا اعراض کرنے کی دلیل نہیں ہوتا۔ اس طرح آگر وہ گھٹنا کھڑ اکر کے بیٹھی ہوئی تھی اور پھر چار
زانوں ہوکر بیٹھ گئ تو بھی اس کا اختیار ختم نہیں ہوگا ، کیونکہ بیاعراض کی دلیل نہیں ہے۔مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: یہ
روایت الجامع الصغیر کی ہے۔

لیکن الجامع الصغیر کے علاوہ دیگر کتابوں میں بیریات ذکر کی گئے ہے: اگروہ مورت بیٹی ہوئی تھی اور پھراس نے نیک مگالی تو اب اسے اختیار حاصل نہیں رہے گا' کیونکہ ٹیک لگا ٹا اس بات کی دلیل ہے: اس نے اس معالمہ کا نوٹس نہیں لیا ہے اور جب اس نے اس معالمے کا نوٹس نہیں نیا تو بیداس بات کی دلیل ہوگی: گویا اس نے اعراض کر لیا ہے۔مصنف فرماتے ہیں: پہلی روایت درست ہے نیخی ایسی صور تمال می مورت کا امتیاراس کے پاس باتی رہےگا۔ جب مورت کواس بات کی اطلاع ملی اس وقت وہ بیٹی ہوئی تی اور مجروہ لیٹ می تواس کا کیا تھم ہوگا؟ اس بارے میں امام ابو بوسف سے دوروایات منقول ہیں: ایک کے مطابق یہ افتیار ختم ہوجائے گا اور دوسری کے مطابق افتیار باتی رہےگا۔

# والدكومشوره كے ليے بلانے يا كوابول كوبلانے پراختيار باقى رہے گا

﴿ وَلُو قَالَتُ أَدُعُ آبِى اَسْتَشِرُهُ آوُ شُهُ وَ اللّهِ لِلسَّحَرُّزِ عَنْ الْإِنْكَارِ فَلَا يَكُونُ دَلِيُلَ السَّخِشَارَةَ لِسَحَرِّى الصّوابِ، وَالْإِشْهَادَ لِلتّحَرُّزِ عَنْ الْإِنْكَارِ فَلَا يَكُونُ دَلِيُلَ الْاسْتِشَارَةَ لِسَحَرِّى الصّوابِ، وَالْإِشْهَادَ لِلتّحَرُّزِ عَنْ الْإِنْكَارِ فَلَا يَكُونُ دَلِيُلَ الْاعْرَاضِ ﴿ وَإِنْ كَانَتُ تَسِيرُ عَلَى دَابَّةٍ آوُ فِي مَحْمَلٍ فَوقَفَتْ فَهِي عَلَى خِيَارِهَا، الْاعْرَاضِ ﴿ وَإِنْ كَانَتُ تَسِيرُ عَلَى دَابَّةٍ آوُ فِي مَحْمَلٍ فَوقَفَتْ فَهِي عَلَى خِيَارِهَا، وَإِنْ سَارَتُ بَطَلَ خِيَارُهَا ﴾ لِآنَ سَيْرَ اللّهَ اللّهُ وَوقُهُ وفَهَا مُضَافٌ إِلَيْهَا ﴿ وَالسَّفِينَةُ وَإِنْ سَلّا لَا تَرَى اللّهُ لَا يَقُولُ عَلَى إِلَى مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا يَقُولُ عَلَى اللّهُ لَهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ لَا يَقُولُ عَلَى اللّهُ لَلْهُ لَا يَقُولُ عَلَى اللّهُ لَا يَقُولُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

### 2.7

اور جب عورت نے ریکہ دیا: پہلے میرے والد کو بلا کراؤ و تا کہ شن ان سے مشورہ کرلوں ٹیا یہ کہ دیا: گواہوں کو بلا کراؤ و تا کہ شن انہیں اس بارے بیٹ گواہوں کو بلا کراؤ و تا کہ شن انہیں اس بارے بیٹ گواہ بنالوں تو اس کا اختیار باتی رہے گا' کیونکہ مشورہ کرنے کا مطلب یہ ہے: آ دی درست بات معوم کرنے کی کوشش کر ہے اور گوائی تائم کرنے کا مقصد یہ ہے آ دی انکار سے نظر سے سے شاہ عراض کی دلیل شارتیں ہوگا۔ اگر عورت جانور پر سوار تھی اور وہ مخم گرگی تو تعقیار باتی رہے گا' کیکن اگر وہ دروانہ ہوگئی تو اختیار ختم ہوجائے گا' کیونکہ جانور کا چنا یا اس کو درست کی خرف کی جائے گی۔ مشتی کا جانا پیٹھے ہوئے تھی کی طرف منسوب کارکنا اس کی نسبت عورت کی طرف کی جائے گی۔ مشتی کا حکم اس کو کی کارکنا اس کی نسبت عورت کی طرف کی جائے گی۔ مشتی کا حکم بھی گھر کی طرح ہے' کیونکہ مشتی کر جیٹھا ہوا تحقی اسے دو کئے پر قادر نویس ہوتا گئی جائور پر جیٹھا ہوا تحقی اسے دو کئے پر قادر ہوتا ہے۔

مزیر ج

یمان مصنف نے بیمسلہ بیان کیا ہے: جب مورت کواس اختیار کا پینہ چلا اوراس نے بیکھا: بین اپنے والد کو بلاتی ہوں تا کہ بس ان سے مشورہ کرسکوں یا بین گواہوں کو بلاتی ہوں تا کہ اس بات پر انہیں گواہ بناسکوں تو اس کا اختیار باقی دے گا۔اس کی دلیل بہ ہے: اس کا مشورہ کرنا اس بات کی دلیل ہے: وہ صحیح نتیج تک پہنچنا چاہتی ہے اور غلط صورت حال اختیار کرنے سے بچنا چاہتی ہے بہذا اس کا میں اعراض کی دلیل نہیں ہوگا۔ یہال مصنف نے نیمسلہ بیان کیا ہے: عورت کو جب اس بات کی اطهاع می اس وقت وہ کی اس وقت وہ کی سواری پر جارہی تھی یا کہاوے میں بیٹھ کر جارہی تھی اور پھروہ س کر مقمر گئ تو اس کا اختیار باتی رہے گائیکن اگروہ چتی رہی تو اس کا مقیار باتی رہے گائیکن اگروہ چتی رہی تو اس کا

امتیار باطل بوجائے کا مستفد سنے اس کی دلیل سے بیان کا ہے: جانور کا چانا یاس کا تغیر نا اس کی نسبت مورت کی طرف کی جائے ی کیونکداسے رو کنامورت کے افتیار میں تھا اگروہ اسے روک لیتی توبیاس بات کی دلیل تھی: وہ اس بات پر سوچ بچار کرنا جا ہتی بي الكن الراس في المست ملك ويا توريواس بات كى وليل ب: اس في اس بات كانولس بين ليا اوراس بات كالولس نه لينا اس بات ی دلیل ہوگا'اس نے اعراض کیا ہے۔ مصنف نے رہے بات بیان کی ہے: اگر عورت کی کشتی میں سوارتھی اور اس دوران اسے اس بات كى اطلاع ملى توكشتى كالتلم كمر كى ملرح ہے بینی اگر وہ تورت كھڑى ہوئی تھی ادر بیٹھ ٹی تو اس كا اختیار باطل نہیں ہوگا کہ کین اگر بیٹی ، ہوئی تنی اور کھڑی ہوئی تو اختیار تیم ہوجائے گا۔ای نوعیت کے دیگر تمام احکام ہیں جن کا ذکر سابقہ سطور میں کیا جاچکا ہے۔ اس کی دلیل سے ہے: اگر چیر سی مجانور کی طرح حرکت کردی ہوتی ہے کین جانور کورد کناعورت کے اختیار میں تھا جب کہ بیاں میں کورو کناعورت کے اختیار میں نہیں ہے اور نہ ہی گئتی کے چلنے کی نسبت اس پرسوار ہونے والے محض کی طرف کی جاتی ہے۔ كياآپ نے ملاحظة بيس فرمايا بحورت كے لئے بير ہات ممكن نبيں ہے كدوہ شنى كوروك سئے جبكہ جانور پرسوار مخص اسے روكنے پر قادر

# ملکیت کی طرف اضافت کے معدوم ہونے پر بطلان اختیار

علامه علا والدين حقى عليه الرحمه ككمت بيل كه زكاح س بهلة تفويض طلاق كى مثلاً عورت سے كہا اكر بين دوسرى عورت سے نكاح كرول تو تخصے البيخ تنس كوطلاق دينے كا اختيار ہے تو بي تفويض نه ہو كى كدا ضافت ملك كی طرف نہيں۔ يونبی اگرا پيجاب و تبول ميں شرط کی اور ایجاب شو ہرکی طرف سے ہومشلا کہا میں تھے اس شرط پر نکاح میں لا یا عورت نے کہا میں نے تبول کیا جب بھی تغویض نہ ہوئی۔اوراگرعقد میں شرط کی اورا بیجاب عورت یا اُس کے وکیل نے کیا مثلاً میں نے اپنے نفس کو یا اپنی فلاں موکلہ کواس شرط پرتیرے تكاح مين ديا مرد نے كہا ميں نے اس شرط پر قبول كيا تو تفويض طلاق ہوگئ شرط پائى جائے تو عورت كوجس مجلس ميں علم موااستے كج طلاق دینے کا اختیار ہے۔

مرد نے عورت سے کہا تیراامرتیرے ہاتھ ہے تواس میں بھی وہی شرائط واحکام ہیں جواختیار کے ہیں کہ نبیت طلاق سے کہا ہوا در نفس کا ذکر ہوا ورجس مجلس میں کہایا جس مجلس میں علم ہوا اُسی میں عورت نے طلاق دی ہوتو واقع ہوجائے گی اور شو ہررجوع نہیں كرسكاً صرف ايك بات ميں فرق ہے وہاں تين كى نيت سي نہيں اور إس ميں اگر تين طلاق كى نيت كى تو تين واقع ہونگى اگر چەورت نے اپنے کوایک طلاق دی یا کہا میں نے اپنے نفس کو تبول کیا یا اپنے امر کوا ختیار کیا یا تو مجھ پرحرام ہے یا مجھ سے جُدا ہے یا میں تجھ سے جُدا ہوں یا جھے طلاق ہے۔اورا گرمردنے دو کی نیت کی یا ایک کی یا نیت میں کوئی عدد ند ہوتو ایک ہوگی۔( درمختار ، کتاب طلاق )



# ﴿ نیم مشیت طلاق کے بیان میں ہے ﴾

### فصل مشيست طلاق كى فقهى مطابقت كابيان

علامہ این محود بابر تی حنی علیہ الرحمہ فر ماتے ہیں اس فصل کی دلیل مناسبت واضح ہے۔ امر بہ بدے موخراس کوؤ کر کرنااس کے استعمال کی قلت سے پیش نظر ہے۔

ای فصل کی نقبی مطابقت اختیار والے باب میں انواع طلاق بینی طلاق سے الفاظ واستعال ہونے والے کاورات کی قلت وکٹرت کا عتبار کیا گیا ہے اور نقبا ویے ہمیشہ کم استعال ہونے والے مسائل کی جزئیات کوموفر ذکر کیا ہے۔

### مشيت كالغوى مفهوم

عربی زبان سے مشتق اسم عرب کے ساتھ کی بطور لاحقہ نسبت لگانے سے عربی بنا۔ اردو میں بطور صفت اور اسم مستعمل ہے اور سب سے پہلے 1603 ءکو "شرح تمہیدات ہمدونی " میں مستعمل ملتا ہے۔

اک اصل" منتی، یعیشی "بجس کے معنی بیں چلنا،ای سے یہ قیما نسّی بن جاتا ہے، جیسے "قیما نسّی الناس ایعیٰ لوگ ایک ساتھ ل کر چیے۔اس افراتفری کے دور بیس لوگوں کا ایک ساتھ ل کر چلنا واقعی ایک تماشاہے،لوگ جمع ہوکر دیکھنے لگتے ہیں کہ کیا ہات ہے یہ لوگ کیا ہیں، ہڑتا لی بیاباراتی ؟

اردو ہے مدراس کی تامل زبان میں بصورت تماش داخل ہوا جس کے معنی ہیں ، نداق الطیفہ، دل گی۔ مراہمی زبان میں ایک قسم کانوک تھیٹر ہوتا ہے جس کو "تماشہ " کہتے ہیں۔

مشى / مشى به يمشى ، امن ، مني ، مني ، فهو ماش ، والمفعول مَمشى به : مشى الشخص - اسار ، انتقل على قلميه من مكان إلى آخر بإرادته ، ذهب ومضى المشي مُسرعًا / متناقلا ، بسافر مشيًا ، ﴿ وَلا تَسمُسُ فِي الَّارُضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنُ مَسَى مُسرعًا / متناقلا ، بسافر مشيًا ، ﴿ وَلا تَسمُسُ فِي الَّارُضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنُ لَتُحْرِقَ الَّارُضَ ) " مشى على آثاره :حذا حذوه وحاكاه ، مشى في ركابه : بعه . والهتدى " ( وَيَجْعَلُ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ فِهِ ) . " مشى الأمر : استمر "مشي الانتخابات بصورة طبيعية . " مشى الشخص بالنميمة :سعى بها ، وشي وأفسد ، نم المعجم : اللغة العربية المعاصر - ( ابحث في المعنى )

# عورت كوطلاق دينے كيلئے كہنے كابيان

﴿ وَمَسَ قَالَ لِامْرَآتِهِ : طَلِيقِي نَفْسَكُ وَلَا نِيَّةَ لَهُ أَوْ نُولِي وَاحِدَةً فَقَالَتُ : طَلَّقْت



نَفْسِى فَهِى وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ، وَإِنْ طَلَّقَتُ نَفْسَهَا ثَلَاثًا وَقَدْ اَرَادَ الزَّوْجُ ذَلِكَ وَقَعْنَ عَلَيْهَا ﴾ وَهُلَا الْآطُلِيْقِ، وَهُوَ اسْمُ جِنْسٍ فَيَقَعُ عَلَى الْآطُلِيْقِ، وَهُوَ اسْمُ جِنْسٍ فَيَقَعُ عَلَى الْآخِنَاسِ، فَلِهِذَا تَعْمَلُ فِيْهِ نِيَّةُ عَلَى الْآخِنَاسِ، فَلِهِذَا تَعْمَلُ فِيْهِ نِيَّةُ النَّلَاثِ، وَيَسْصَوِثُ إِلَى وَاحِدَةٍ عِنْدَ عَدَمِهَا وَتَكُونُ الْوَاحِدَةُ رَجُعِيَّةً لِلاَنَ الْمُفَوَّضَ النَّلاثِ، وَيَسْصَوِثُ إِلَى وَاحِدَةٍ عِنْدَ عَدَمِهَا وَتَكُونُ الْوَاحِدَةُ رَجُعِيَّةً لِلاَنَ الْمُفَوَّضَ النَّلاثِ، وَيسْصَوِثُ إِلَى وَاحِدَةٍ عِنْدَ عَدَمِهَا وَتَكُونُ الْوَاحِدَةُ رَجُعِيَّةً لِلاَنَ الْمُفَوَّضَ النَّلَاثِ، وَيَسْصَوِثُ الْمَا الْعَلَاقِ، وَلَوْ نَوَى الشِّنْتَيْنِ لَا تَصِحُّ لِلاَنَّهُ نِيَّةُ الْعَدَدِ إِلَّا إِذَا كَانَتُ الْمُنْكُوحَةُ أَمَةً لِلاَنَّهُ جَنْسٌ فِي حَقِها .

ترجمه

اور جب کی فخص نے اپنی ہوی ہے ہے کہا کہ ''تم اپنے آپ کو طلاق وے دو' اور مرد نے کسی بھی چیزی نبیت ندی ہو یا اس نے

ایک طلاق کی نبیت کی ہوا اور عورت جواب میں ہے کہ: ''میں نے اپنے آپ کو طلاق دی' تو اس کے نتیج میں ایک رجعی طلاق واقع

ہوجائے گی۔اگر ہوی نے اپنے آپ کو تین طلاقیں دی ہوں اور شوہر نے بھی تین طلاقوں کی نبیت کی ہو تو تنیوں واقع ہوجا کیں

گی۔اس کی دلیل ہے ہے: مرد کے بیالفاظ' تم طلاق وے دو' کا مطلب ہے ہے' تم طلاق کا فخل سرانجام دو' اور طلاق اسم جنس ہے'
میں کا اطلاق اس کے کم اذکم فرد پر بھی ہوتا ہے' لیکن اس میں کل کا بھی احتمال باقی رہتا ہے' جیسا کہ تمام اساتے اجن من کا بنیا دی
اصول یہی ہے۔اس لیے طلاقی میں تین کی نبیت کر تا اثر انداڈ ہوگا اوراگر نبیت موجود شہواتو اس سے ایک طلاق مراد لی جائے گو اور
ووایک طلاق بھی رجعی ہوگی' کیونکہ دوگی نبیت عمر دکی نبیت ہوتی ہے۔البتداگر اس کی ہوئی کنیز ہو (تو درست ہوگی) کیونکہ دو کا
عدد کئیز کے تن میں جنس شار ہوگا۔

### جب طلاق كوعورت كى حياجت برجيمور دياجائ

علامہ علا والدین حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ کہ اور جب مورت سے کہا تو اپنے کو طلاق ویدے اور نیت ہکھ ندہویا ایک یا دو کی نیت ہوا ور مورت کے واقع ہوگی اور عمن کی نیت کی ہوتو تین پڑیں گی اور مورت باندی ہو تین ہوتا ہوں مورت نے جا ایک کی اور مورت باندی ہو تو دو کی نیت بھی صحیح ہے۔ اورا گر مورت نے جواب میں کہا کہ میں نے اپنے کو بائن کیا یا بھی حرام ہوں یا بُری ہوں جب بھی ایک رجعی واقع ہوگی۔ اورا گر کہا میں نے اپنے تفس کو افقیار کیا تو ہے تھی اگر چہ شوہر نے جا مُزکر دیا ہو۔

اورا گراس نے کسی اور سے کہا کہ تو میری عورت کورجعی طلاق دے اُس نے بائن دی جب بھی رجعی ہوگی اورا گروکیل نے صداق کا لفظ نہ کہا بلکہ کہا میں نے اُسے بائن کر دیا یا جُدا کر دیا تو سیجھیں۔اور جب عورت سے کہا اگر تو جا ہے تو اپنے کو دس طلاقیں

دے مورت نے تمن دیں یا کہا اگر چاہے تو ایک طلاق وے مورت نے آدمی دی تو دونوں صورتوں میں ایک بھی واقع نہیں۔
اور جب شوہر نے کہا تو اپنے کورجی طلاق وے مورت نے ہائن دی یا شوہر نے کہا ہائن طلاق دے مورت نے رجعی دی تو جو مورت نے ہائن دی تا تھ میر بھی کہا تا تا کہ تو اگر چاہے اور مورت نے اس کے ساتھ میر بھی کہا تھا کہ تو اگر چاہے اور مورت نے اس کے ساتھ میر بھی کہا تھا کہ تو اگر چاہے اور مورت نے اس کے ساتھ میر بھی کہا تھا کہ تو اگر جاہے اور مورت نے اس کے ساتھ میر بھی کہا تھا کہ تو اگر چاہے اور مورت نے اس کے ساتھ میر بھی کہا تھا کہ تو اگر چاہے اور مورت نے اس کے ساتھ میں کہا تھا مالدین تنی علیہ الرحمہ تکھتے ہیں۔

# عورت كاجواب ميس خودكو بائنة قرارديين كابيان

زجمه

اور جب شوہر نے ہوی سے بیکا: "متم اپنے آپ کو طلاق ورے دو" اور جورت نے جواج میں بیکہ دیا" میں نے اپنے آپ کو باکر کرایا" تو بھی ایک بی طلاق واقع رجی ہوگ ۔ اگر اس کے جواب میں جورت نے یہ کہ دیا "میں اپنی ذات کو اختیار کرتی ہوں" تو اس کے مقتبے میں طلاق نہیں ہوگ ۔ اس کی دلیل ہے ہے: لفظ ایانت کا تعلق طلاق کے الفاظ سے ہے۔ کیا آپ نے غور نہیں کیا: اگر شوہر یہ کہدو ہے" میں نے تہمیں بائٹر کردیا" اور وہ اس لفظ کے ذریعے طلاق کی نیت کرئیا جورت یہ کہے: "میں نے اپنی ہوں اور حورت پر بائٹ طلاق کی نیت کرئیا تھی ہو جائے گی کی دکھ طلاق کی اسل میں ہوں نے شوہر کی تفویض کی موافقت کی ہے البتہ اتنا ہوا ہے کہ عورت نے اس میں ایک صفت کا اضافہ کر دیا ہے 'لینی ابانت کو جلای بیری ایک صفت کا اضافہ کر دیا ہے 'لینی ابانت کو جلا ت بیری ہوگا رجی طلاق واقع ہو جائے آپ کو طلاق دی ہو جائے گئی ہوگا رجی طلاق واقع ہو ۔ البتہ ہے صورت میں بیری ہوگا رجی طلاق واقع ہو ۔ البتہ ہے صورت ہو سے تھی ہو ہو ۔ البتہ ہے صورت ہو سے تھی ہو ہو ۔ البتہ ہے صورت ہو سے تھی ہو ہو ۔ البتہ ہے صورت ہو سے تھی ہو ہو ۔ البتہ ہے مورت ہو ہو البتہ ہے صورت ہو سے تھی ہو ہو ہو ہے کہ البتہ ہے الفاظ کو رہی الفاظ کے ماتھ نہیں ہے۔ الفظ اختیار کا تعلق طلاق کے الفاظ کے ماتھ نہیں ہے۔

کیا آپ نے فورٹیس کیا ؟ اگر شو ہر ہے ؟ '' میں نے تہیں اختیار کیا' یا ہے ؟ '' من اختیار کراؤ' (یا تہیں اختیار ہے) اوراس کی دیت طلاق ہوئو طلاق واقع نہیں ہوگی۔اگر خورت آغاز میں یہ ہددے'' میں نے اپنی ذات کو اختیار کیا' اور شو ہر ہے۔ کہ جواب نے اجازت دی' تو کوئی بھی چیز واقع نہیں ہوگی البتہ اس بات پر اجماع ہے' یہ بات طلاق شار ہوگی جب سیافتیار دینے کے جواب میں واقع ہوا ور مرد کا یہ کہنا'' من اپنے آپ کو طلاق دو' بیا ختیار و پیانہیں ہے لائرہ کو کرت کا یہ کہنا'' میں نے اپنی ذات کو اختیار کیا' افو شار ہوگا۔ام اعظم نے بیہ بات بیان کی ہے' اس کا یہ کہنا'' میں نے اپنی ذات کو بائد کر لیا' اس سے کھی جی واقع نہیں ہوگا اس کی مخام ہو جو چیز کی تھی عورت نے اس کی جیائے دوسری چیز کو اختیار کر لیا ہے۔ اس کی ولیل ہے نے دائی دیس کے اس کی دیس ہوگا اس کی مخام ہوتی ہے۔ اس کی دلیل ہے نے دائی دیس کے اپنی طلاق کے مخام ہوتی ہے۔

شرح

فيخ نظام الدين حنى عليد الرحمه لكصة بين-

اور جب کمی مخص نے عورت سے کہاا ہے کو تو طلاق دید ہے جیسی تو جا ہے تو عورت کو اختیار ہے بائن دے یا رجعی ایک دے یا دویا تین مرمجلس بدلنے کے بعد اختیار نہ رہے گا۔ اگر کہا تو جا ہے تو اپنے کو طلاق دیدے اور تو جا ہے تو میری فلاں فی لی کو طلاق دیدے اور تو چا ہے تو میری فلاں فی لی کو طلاق دیدے تو پہلے اپنے کو طلاق دے یا اُس کو دونوں مُطلقہ ہوجا کمیں گی۔اورا گرعورت سے کہا تو جب جا ہے کو ایک طلاق بائن دیدے پھر کہا تو جب جا ہے کو ایک وہ طلاق دے جس میں رجعت کا میں مالک رہوں عورت نے چھو دنوں بعد اپنے کو طلاق دی جو بورگ اور شو ہر کے پچھلے کلام کا جواب سمجھا جائےگا۔

مورت من كما تحدوطنات با كرتواداد وكري إيندكر به ياخوا بش كريد بالحبوب ريح جواب من كما من سن حاليا ارادو کیا ہوئی۔ یونکی اگر کہا تھے موافق آئے جواب میں کہا میں نے جایا ہوگئ اور جواب میں کہا میں نے محبوب رکھا تو نہ ہوئی۔ مورت سے كما اكرتو ما ہے تھ كوطلاق ہے جواب ميں كما بال يا ميں نے تيول كيا يا ميں راضى موئى واقع ند موئى اور اكر كم تو اكر تبول كرية تحدوطان بع جواب من كباش في عاى توجوكى (عالم كيرى مكتاب طلاق)

المتيارطلاق كى مسورت عورت كاخودكوبائة كرفي كافقهي بيان

بيهال مصنف سنة بيدمسكله بيان كياب : اگرشو هرنة بيوكاست بيها بتم اين آپ كوطلاق دسه دواوراس كے جواب میں بیوی نے لفظ طلاق استعال کرنے کے بچائے میر کہددیا: میں اپنے آپ کو بائندکرتی ہوں توعورت کو طلاق ہوجائے گی۔ لیکن اگر بیوی نے جواب میں بیر کہا: میں اپنی ذات کو اختیار کرتی ہوں تو اس صورت میں طلاق نہیں ہوگی مصنف نے اس کی دلیل سے بیان کی ہے: لفظ ابانت طلاق کے الفاظ میں سے ہے جبکہ لفظ اختیار طلاق کے الفاظ میں سے نہیں ہے لقظ ابانت طلاق کے الفاظ میں سے ہے اس کی دلیل کے طور پرمصنف نے یہ بات بیان کی ہے: کیا آپ نے یہ بات مَلاحظة بين كى؟ أكرمرد في يها بور

" میں تہیں بائند کرتا ہوں" اور اس نے ان الفاظ کے ذریعے طلاق کی نیت کی ہوئو اس کے نتیج میں طلاق ہو جاتی ہے۔ای طرح اگر عورت نے بیر کہانہو: میں اپنے آپ کو یا سُنہ کرتی ہوں ادر شوہر نیہ کہے: میں اس کی اجازت دیتا ہوں تو وہ عورت بائته ہوجائے گی۔مصنف فر ماتے ہیں: لہٰذا ذرکورہ بالامسئلے میں لینی جب شوہر نے بیوی سے بیرکہا:تم اپنے آپ کو طلاق وواور بیوی اس کے جواب میں بیر کہددے: میں نے اپنے آپ کو ہائے کیا 'بدا پی اِصل میں لین لفس طلاق کے واقع ہونے میں تغویض کی طرح ہوجائے گا۔

البسة بيوى في الناظ مين لفظ بائنداستعال كرك ايك اضافي صفت كاتذكره كرديا باس لئ بيوى كاكلام اس ائتبار نے تفویض کے نخالف ہوگا'لیکن بیوی کا کلام جس چیز میں تفویض کے موافق ہے' یعنی طلاق کا ہونا اس میں اسے معتبر قرار دیاجائے گا'اوراس کے نتیج میں ایک رجعی طلاق واقع ہونے کا تھم دیدیا جائے گا'اورجس چیز کے بارے میں بیوی کا کلام شوہر کے کلام کا خالف ہے لینی لفظ ابانت کواضا فی طور پر ذکر کرنا اس اضافی صفت کومستر دکر دیا جائے گا'اوراصل چیز لیعنی رجعی طلاق واقع ہونے کا حکم جاری کیاجائے گا۔

يبهال مصنف نے اس بات کی دضاحت کی ہے:اگر شو ہرنے مير کہا ہو:تم اپنے آپ کوطان ق دے دواوراس کے جواب میں عورت بیہ کیے: میں اپنی ذات کواختیار کرتی ہون تو اس صورت میں طلاق نہیں ہوگی اس کی دلیل بیہ ہے: لفظ اختیار کرنا طلاق کے الفاظ میں سے ہیں ہے اور نہ ہی شوہر کے کلام کا جواب بنے کا احمال رکھتا ہے۔



المستنجى دليل ہے: اگر شو ہر طلاق كى نریت كر كے زوى ہے ہہ ہم اپنے آپ کوا افتیار کراؤیا زوى آغاز جن ہے گئے: جنس نے اپنے آپ کوا افتیار کیا اور شو ہر رہ کیے: میں نے اس کو ہر قرار رکھا او اس صورت میں طلاق واقع نیس ہوتی ہے اس کی رہیں ہی ہے: لفظ الفتیار طلاق کے الفائل میں ہے۔ رہیں ہی ہے: لفظ الفتیار طلاق کے الفائل میں ہے۔

اس پر بیاعتراض کیا جاسکتا ہے کو پھر آپ نے ان الفاظ کے ذریعے طلاق کے دوّق کو کیوں درست قرار دیا ہے؟

جسٹو ہر بیوی سے بیکہتا ہے: ''تم اپنی ذات کوافتیار کراؤ' مسنف نے بید بات بیان کی ہے: دہاں بینکم تیاس کے خلاف

ہے'اور بین ماس کئے دیا گیا ہے' کیونکہ بینکم صحابہ کرام رضی الندعنہم سے ہابت ہے' اور اصول بیہ ہے: جو چیز اور جو تکم خود

ہانہ تیاس ہواس پر کسی دوسر سے تھم کو قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

یہاں مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: اہام ابوطنیفہ سے ایک روایت یہ محمد منقول ہے: اگر شوہر نے یہ کہا ہون ا تم اپنے آپ کوطلاق دو' اور اس کے جواب میں ہوی یہ کہے: '' میں نے اپنے آپ کو بائنہ کر ایا' ' تو اس صورت میں کوئی بھی طلاق واتع نمیں ہوگی۔ اس کی ولیل ہہ ہے: شوہر نے ہیوی کوطلاق تفویض کی تھی اور بیوی نے جواب میں ابانت کا ذکر کمیا ہے' اور لفظ ابانت لفظ طلاق کا فیر ہے اس کی ولیل ہہ ہے: ابانت لفظ طلاق کے بغیر بھی حاصل ہو سکتی ہے' لبنداعورت کا جواب مرد کے بیان کے ساتھ و مطالبقت نہیں رکھتا لبندا اس کا کلام لغوقر اردیا جائے گا'ادر کوئی بھی طلاق واتع نہیں ہوگ ۔

### طلاق كااختياردي كے بعدشو ہركورجوع كاحق نبيس ہوگا

﴿ وَلَوْ قَالَ لَهَا : طَلِّقِى نَفْسَكَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْهُ ﴾ لِآنَّ فِيْدِ مَعْنَى الْيَمِينِ لآنَهُ تَعُلِيتُهُ الطَّلَاقِ بِتَطُلِيهُ قِهَا وَالْيَمِينُ تَصَرُّتُ لَآذِمْ، وَلَوْ قَامَتْ عَنْ مَجْلِيهَا بَطَلَ لِآنَهُ تَعُلِينُ الطَّلَاقِ بِتَطُلِيهُ فَهَا وَالْيَمِينُ تَصَرُّتُ لَازِمْ، وَلَوْ قَامَتْ عَنْ مَجْلِيهَا بَطَلَ لِآنَهُ تَعُلِينًا الطَّلِينَ اللَّهُ فَالَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ وَيَقَبَلُ الرُّجُوعَ عَلَى الْمَجْلِسِ وَيَقَبَلُ الرُّجُوعَ عَلَى الْمَجْلِسِ وَيَقَبَلُ الرُّجُوعَ عَلَى الْمَجْلِسِ وَيَقَبَلُ الرَّجُوعَ عَلَى الْمَجْلِسِ وَيَقَبَلُ الرَّجُوعَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ الْ

زجمه

آگر شوہر نے بیوی سے بیکہا، ہو' تم اینے آپ کوطلاق دے دو' تواس کے بعد مردکوا پٹی بات سے دجوع کرنے کا اختیار باتی

نہیں دے گا' کیونکہ اس میں مشروط کا مفہوم پایا جاتا ہے' کیونکہ یہاں پرطلاق کو معلق کیا گیا ہے عورت کے طلاق دینے کے ساتھ اور

مشروط کرنا ایک ایبا تصرف ہے' جولازم ہے۔ اگر عورت اس محفل سے اٹھ جائے' تواس کا بیا ختیار باطل ہوجائے گا' اس کی دئیل یہ

ہے نیے تملیک ہے۔ اس کے برخلاف آگر شو ہرنے بیوی سے بیہ کہا:'' تم اپٹی سوکن کو طلاق دے دو' تو یہ وکیل بنان ہوگا' لہذا نائب بننا

مجلس پرموتوف نہیں ہوتا اس میں دجوع کرنے کا امکان بھی ہوتا ہے۔

### المتيارى صورت مين محم كابيوى برموتوف مونے كابيان

یبان مصنف نے بیر مسئلہ بیان کیا ہے: اگر شو ہرنے بیوی سے میہ ہاہو" تم اپنے آپ کوطلاق دے دو" تو اب شوہر کو اس کلام سے رجوئ کرنے کا کوئی افتیار نہیں ہوگا بلکہ اب تھم بیوی کے طرز عمل پر موتوف ہوگا دہ اپنی ذات کو افتیار کر لتی ہے بیعنی اپنے آپ کوطلاق دیدیتی ہے تو طلاق ہوجائے گی اورا گرنہیں دیتی تو طلاق نہیں ہوگی۔

مسنف نے یہ بات بیان کی ہے: اس کی دلیل میہ ہے: یہاں یمین لین معلق کرنے کامغبوم پایا جا تا ہے اور شوہر جسب طلاق کومعلق کردے تواسے رجوع کرنے کا اعتیار باقی نہیں رہتا ہے۔

یہاں معلق کرنے کے منہوم کی دلیل ہیہے : شوہر نے طلاق کوعورت کے طلاق دینے کے ساتھ معلق کر دیا ہے اور پین مینی کسی چیز کومعلق کرنا'ایک ایسانفرف ہے جولازم ہوجاتا ہے۔

معنف نے بہال بدبات بیان کی ہے: اگر شوہر نے بدالفاظ استعال کے ہوں ''تم اپنے آپ کوطلاق دے دو' اور پر عور نے اس محفل ہے اس محفل ہے اٹو اس کا افقیار ختم ہوجا تا ہے کیونکہ بہاں بھی شوہر نے دراصل عورت کوطلاق دینے کا مالک بنایا تفاجب اس نے اس افتیار کو استعال نہیں کیا اور اٹھ کرچل دی تو اب اس کا بیا فتیار ختم ہوجائے گا۔

اس کے برعس اگر شوہر نے اپنی بیوی ہے یہ کہا بتم اپنی سوکن یعنی شوہر کی دوسری بیوی کوطلاق دے دو' تو یہاں شوہر نے بیوی کو مالک نہیں بنایا بلکہ وکیل مقرر کیا ہے اور نائب مقرر کیا ہے اور تا بہاں پر اس عورت کا سوکن کوطلاق دینا اس محفل کے ساتھ مخصوص نہیں ہوگا اور کیونکہ یہاں شوہر نے بیوی کو وکیل مقرر کیا ہے اور آدمی کو بیتن حاصل ہوتا ہے: دو کسی کو وکیل مقرر کیا ہے اور آدمی کو بیتن حاصل ہوتا ہے: دو کسی کو وکیل مقرر کرنے کے بعد، بعد بیں اس سے رجوع کر لے تو یہاں شوہر اپنے مؤتف سے رجوع کر سکتا ہے اور اس عورت کی دی کا اس کورت کی دیکر کرنے کے بعد، بعد بیں اس سے رجوع کر سے تو یہاں شوہر اپنے مؤتف سے رجوع کر سکتا ہے اور اس عورت کی کورک وکا لے کہتم کر سکتا ہے۔

# لفظ متلی ہے ملنے والا اختیار ماودلیل مجلس تک ہوتا ہے

﴿ وَإِنْ قَالَ لَهَا ': طَلِيقِي نَفْسَكَ مَتَى شِئْتَ فَلَهَا اَنْ ثُطَلِّقَ نَفْسَهَا فِي الْمَجُلِسِ وَبَعُدَهُ ﴾ لِأَنْ تَكُلِمة مَتَى عَامَّةٌ فِي الْاَوْقَاتِ كُلِهَا فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ فِي اتِي وَقُتٍ شِئْت .

2.7

اگرشومرنے بیوی سے بیکھا: "تم جب جا ہوائے آپ کوطلاق دے دو" تو عورت کواس محفل میں یااس محفل کے بعد بھی طاہ ق کا اختیار رہے گا کیونکہ لفظ "متی "کا تعلق تم ام اوقات سے ہوتا ہے کو یامرد نے بیکھا ہوگا" تم جس وقت بھی جا ہو"۔

ما معلا قالد میں جنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ کہ جب کی شخص نے عورت سے کہا اگر تو جا ہے تو اپنے کو دی طلاقیں وے عورت سے مسالہ کرتو جا ہے تو اپنے کو دی طلاقیں وے عورت سے کہا اگر تو جا ہے تو اپنے کو دی طلاقی دے عورت نے آتھی دی تو دونوں صورتوں میں ایک بھی واقع نہیں۔ اور جب شو ہرنے کہا

توایخ کورجی طلاق دے مورت نے بائن دی یا شوہر نے کہا بائن طلاق دے مورت نے رجی دی تو جوشو ہرنے کہا وہ واقع ہوگی مورت نے جیسی دی وہنیں اور اگر شوہر نے اُس کے ساتھ رہیمی کہا تھا کہ تو اگر جاہے اور مورت نے اُس کے تھم کے خلاف بائن یا رجی دی تو ہے جونیں ۔ (درمختار می کتاب طلاق)

منی کے ذریعے استعاب وقت کا بیان

﴿ وَإِذَا قَالَ لِرَجُلٍ : طَلِّقُ امْرَ أَبَّىٰ فَلَهُ أَنْ يُطَلِقُهَا فِي الْمَجْلِسِ وَبَعْدَهُ ﴾ وَلَهُ أَنْ يُرْجِعَ عَنْ مُ لِلاَّرْزَةِ : طَلِّقِي نَفْسَكُ لِا نَّهَ عَامِلَةٌ لِنَفْسِهَا فَكَانَ تَمْلِيُكَا لا تَوْكِيلٍ ﴿ وَلَوْ قَالَ لِرَجُلٍ : لاَمْرَ آتِهِ : طَلِّقِي نَفْسَكُ لِا نَّهُ طَلِقَهَا فِي الْمَجْلِسِ خَاصَةً ﴾ وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَرْجِعَ . وَقَالَ طَلِقْهَا إِنْ شِئْتَ فَلَهُ أَنْ يُطَلِقُهَا فِي الْمَجْلِسِ خَاصَةً ﴾ وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَرْجِعَ . وَقَالَ رُقُولُ رَحِمَهُ اللهُ : هلَذَا وَالْاوَلُ سَوَاءً لِآنَ التَّصُرِيْحَ بِالْمَشِينَةِ كَعَدَمِهِ لِانَّهُ يَتَصَرَّفُ عَنْ مُشِيئَتِهِ فَصَارَ كَالُوكِيلِ بِالْبَيْعِ إِذَا قِيلَ لَهُ : بِعَهُ إِنْ شِئْتَ . وَلَنَا أَنَّهُ تَمْلِيكُ لِانَّهُ عَلَقَهُ مِشِيئَتِهِ وَالطَّلاقُ يَحْتَمِلُ التَّعْلِيقَ بِحِلافِ الْبَيْعِ لِذَا قِيلَ لَهُ : بِعَهُ إِنْ شِئْتَ . وَلَنَا أَنَّهُ تَمْلِيكُ لِانَّهُ عَلَقَهُ مِشِيئَتِهِ وَالطَّلاقُ يَحْتَمِلُ التَّعْلِيقَ بِحِلافِ الْبَعْلِيقَ بِحِلافِ النَّهُ لِللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ مَشِيئَتِهِ وَالطَّلاقُ يَحْتَمِلُ التَّعْلِيقَ بِحِلافِ الْبَعْلِيقَ بِحِلافِ الْمُعْلِيقَ إِلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ لِللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

2.7

اور جب ایک مرد کسی دومرے مرد سے بیہ ہے: ''تم میری بیوی کوطلاق دے دو' تواس دومرے مرد کو بیا ختیار ہوگا'وہ چا ہے تو ای محفل میں طل ق دیدے یااس کے بعد دے ۔اس ہارے میں خاوندر جوع بھی کرسکتا ہے' کیونکہ بیوکیل مقرر کرنے کے متراد ف ہے ادر بدد حاصل کرنا ہے اس لیے (اسے پورا کرتا) لازم نہیں ہوگا اور نہ بی (اس کا اختیار) اس محفل تک محدود ہوگا۔اس کے برخلاف اس مخف کا پی بیوی سے بیہ کہنا''تم اپنے آپ کوطلاق دے دو' اس کا تھم مختلف ہے' کیونکہ اب عورت نے اپنی ذات کے

بارے بنس کام کرنا ہے لبذا ہے مالک بنانا ہوگا 'ویل مقرر کرنا نہیں ہوگا۔اگر کسی فض نے کسی دومرے مخص ہے ہی کہا تم اس عورت کی ملاق وے دواگرتم جاہوئو اس دوسرے مخف کو بیا ختیار حاصل ہوگا وہ ای محفل میں طلاق دیے سکتا ہے اور اس بارے میں شوہرکو رجوع کرنے کا اعتیار نبیں ہوگا۔امام زفر میفر ماتے ہیں: میاور پہلی صورت برابر ہیں۔اس کی دلیل میہ ہے: لفظ مشیت کے ذریعے مراحت کرنااس کے نہ ہونے کے متراوف ہے۔اس کی دلیل ہے ہے: وہ اپنی مرضی کے ساتھ ہی تقرف کرے گا'تو بیای طرح ہو جائے گا جس طرح سودے میں کمی کووکیل مقرر کیا جائے: جب اسے پیکہا جائے: اگرتم چا ہوتو اسے فرو دست کر دو۔ ہماری دلیل پر . ہے: بید مالک مقرر کرنا ہے نیز اس نے اس تھم کومشیت کے ساتھ معلق کیا ہے اور مالک دہی مخص ہوتا ہے جواپی مشیت کے س تھے۔ تصرف كريسك جبكه طلاق معلق بون كالوحمال ركفتي بي جبكه خريد وفروخت بين اييانيين بوتا كيونكه و واس كالوحمال نبين ركفتي

وكالت طلاق كے ذريعے نفاذ طلاق كابيان

حضرت فاطمہ بنت قبس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ کومیرے شوہر نے خلاق کہلوا کر بھیجی پھر میں نے اپنے کپڑے اوڑھ کیے اور میں خدمت نبوی سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئی۔ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنے دریافت فرمایا کہتم کوتہارے شو ہرنے کتنی طلاقیں دیں ہیں۔ میں نے عرض کیا تین طلاق دیں ہیں۔اس پرآ پ صلی اللّٰدعلیہ دآ لہ وسلم نے فر مایا تہمارے واسطے نان ونفقه یعنی عورت کا خرچه تمهار بے شو ہر کی جانب نہیں ملے گا اور آپ ملی الندعلیہ وآلہ وسلم نے فر مایاتم اپنے چیاز او بھا کی کے گھر لیعنی حصرت عبداللّد بن مکتوم کے گھرعدت گزار و کیونکہ دہ ایک نابینا شخص ہیں اور ایپنے کپڑے ان کے نز دیک اتار سکتی ہو پھرار شاو فر مایا جب تمهاری عدت بوری ہوجائے تو اس وقت مجھ کومطلع کرنا (واضح رے کہاس جگہ بیرحدیث مختصر کر کے قال کی گئے ہے)۔ (سنن سُالَي: جندوم: حديث تمبر 1356)

تكاح وطلاق ميس اختيار وكالمت كافقهي مفهوم

اور جب شوہر نے کسی شخص سے کہا ہیں نے بیٹھے اپنے تمام کاموں میں وکیل بنایا۔ وکیل نے اُس کی عورت کوطلاق دے دی واقع نه ہوئی اورا گرکہاتمام امور میں وکیل کیا جن میں دکیل بنانا جائز ہےتو تمام باتوں میں وکیل بن کمید یعنی اُس کی عورت کو طدا ق بھی دے سکتا ہے۔ اورا گرطلاق دینے کے لیے وکیل کیا اور وکیل کے طلاق دینے سے ٹیملے خودموکل نے عورت کو طلاق ہائن یا رجعی دے دی تو جب تک عورت عدّ ت میں ہے وکیل طلاق دے سکتا ہے۔اورا گر دکیل نے طلاق نبیں دی اور موکل نے خورطلاق دیمر عذت کے اندرائس عورت سے نکاح کرلیا تو وکیل اب بھی طلاق دے سکتا ہے اور عذت گزرنے کے بعدا گرنکاح کیا تو نہیں۔ اور ا گرمیاں بی بی میں کوئی معاذ اللہ مرتد ہوگیا جب بھی عدّت کے اندروکیل طلاق دے سکتاہے ہاں اگر مرتد ہوکر دار الحرب کو چلا گیا اور قاضی نے تھم بھی دیدیا تو اب وکالت باطل ہوگئ۔ یونہی اگر وکیل معاذ اللہ مرتد ہو جائے تو وکالت باطل نہ ہوگی ہاں اگر دارالحرب کوچلا گیااور قاضی نے تھم بھی دیدیا تو ہاطل ہے۔ ( فآوی خانیہ، کماب طلاق) ایک طلاق دینے کے لیے وکس کیا ، وکس نے دود پری تو واقع نہ ہوئی اور ہائن کے لیے وکس کیا و کس رجی وی تو ہائن کے اور اسے ابھی تک وکالت ہوگا اور اجھی کے دکالت کے ذرنیس اور موکس کی عورت کو طلاق ویدی تو واقع نہ ہوئی کہ اجھی تک وکس کے خرنیس اور موکس کی عورت کو طلاق ویدی تو واقع نہ ہوئی کہ ابھی تک و کس بی نیس اور موکس کی عورت کو طلاق ویدی تو واقع نہ ہوئی کہ ابھی تک و کس بی نیس اور موکس کی عورت کو طلاق وی اور اس نے اُسے منع نہ کیا جب بھی ورت کو کس نے طلاق دی اور اس نے اُسے منع نہ کیا جب بھی ورت کی کے در اس کے اسے منع نہ کیا جب بھی ورت کو کس نہ ہوا ۔ البتہ طلاق کے وکس کو سیا تو دیل نہ ہوا اور اگر ذہبوا البتہ طلاق کے وکس کو میرا کو میرا کو دیل ہنا یا اور وکس بنا یا اور وکس نے طلاق ویکس نے منافور نہ کیا تو وکس نہ ہوا اور اگر ذہب رہا کھر طلاق و یدی ہوگئی سیجھوال بچہاور غلام کو بھی وکس بنا سکتا ہے۔ (عالم گیری وکس بنا ہات) علامہ ابن جمیم مصری حنی علیہ الرحم کلھتے ہیں۔

## شوہر کے دیے ہوئے اختیارا درعورت کے قبول کرنے میں فرق

﴿ وَلَوْ قَالَ لَهَا : طَلِيقِي نَفُسَكَ ثَلَاثًا فَطَلَقَتُ وَآحِدَةً فَهِي وَاحِدَةٌ ﴾ إِلاَنَهَا مَلَكَتُ إِيُفَاعَ الثَّلاثِ فَتَمْ لِكُ إِيُفًا عَ الْوَاحِدَةِ ضَرُورَةً ﴿ وَلَوْ قَالَ لَهَا : طَلِّقِي نَفْسَكَ وَاحِدَةً فَطَلَّقَتُ لَا يُفْسَهَا ثَلَاثًا لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ، وَقَالًا : تَقَعُّ وَاحِدَةٌ ﴾ إِلاَنَهَا آتَتُ بِمَا مَلَكُتُهُ وَإِيَادَةٍ فَصَارَ كَمَا إِذَا طَلَقَهَا الزَّوْجُ ٱلْفًا .

وَلاَ بِي حَنِيْ فَةَ النَّهَا اَتَتْ بِغَيْرِ مَا فَوَّضَ اللَّهَا فَكَانَتُ مُبتَدِنَةً، وَهَذَا لِآنَ الزَّوْجَ مَلَّكَهَا الْوَاحِدَةُ فَرُدُّ الْوَاحِدَةُ فَرُدُّ الْوَاحِدَةُ فَرُدُّ الْوَاحِدَةُ فَرُدُّ اللَّالِاتُ اللَّمُ لِعَدَدٍ مُرَكِّبٍ مُجْتَمِعٍ وَالْوَاحِدَةُ فَرُدُّ لَا اللَّهُ الللَّ

2.7

۔ اور جب شوہرنے بیوی سے بیر کہا:تم اپنے آپ کو تین طلاقیں دے دواور عورت نے خود کوایک طلاق دی' تو وہ ایک ہی طلاق واقع ہوگی اس کی ولیل ہے ہے: جب وہ مورت بین طلاقیں دینے کی مالک ہو سکتی ہے تو لازمی طور پرایک طلاق دینے کی بھی مالک ہوگئی ہے اگر شوہر نے زیوی سے ہے کہا: تم اپنے آپ کوایک طلاق دیدو الکین عورت نے خود کو بین طلاقیں دیدیں تو امام ابو صنیفہ کے اگر شوہر نے زیوی سے بھورت نے جو پر کھورت نے جو پر کھوری ہے اس کی دلیل ہے ہے جورت نے جو پر کھوری ہے اس سے پر کھورہ کا جب سے موہر مورت کو پر کھورت کو پر کھورہ کا سے پر کھورہ کا میں ہوگا جس کی وہ مالک تھی اور پر کھوائی نے اضافہ کر دیا ہے ہے بالکل ای طورح ہوگا جسے شوہر مورت کو ایک بخرار طناقیں دیے ہے بالکل ای طورح ہوگا جسے شوہر مورت کو ایک بخرار طناقیں دیے ہے۔

امام الوصنيف نے بيہ بات بيان كى ہے: عورت نے دوكام كيا ہے جوثو ہرنے اس كے پر ذبيس كياتھا، تو اس كا مطلب بيہ وركا و من كا عدو من سے خودكو تين طلاق كا مالك بنايا تھا اور تين كا عدو الك نبيل بيہ الك نبيل بيہ ہوركا تا م ہے جو ہو ہو ہے مرف ايك طلاق كا مالك بنايا تھا اور تين كا عدو الك نبيس ہوتا كونكہ تين ايك مركب اور جمع عدد كا تام ہے جبكہ ايك مغرد ہے جس جس تركيب جبيس پائى جاتى اس ليے ايك اور تين ايك دوسرے كے اليے مضاو ہوں گے جن جس مغابرت پائى جاتى ہے كيان شو ہر كا تكم اس سے مختلف ہے اس كى وليل بيہ ہو اپنى جاتى ہوئى ہو كا جاتى كے اليے دوسرے كے اليے مضاو ہوں گے جن جس مغابرت پائى جاتى ہے كيونكہ وہ تين طلاقوں كى مالك تھي ليكن اب دہ تين كى مالك نہيں مكيت كے دائرے بيل الى اللہ تي ليكن اب دہ تين كى مالك نہيں ہو اس نے جو بچوكيا ہے اس كا اسے اختيار ہى نہيں و يا ميالپر ااسے تفويض كرنا لفوتر ار ديا جائے گا۔

يوى كومختلف الفاظ كوريع طلاق ديي كااختيار

شیخ نظام الدین منی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب کسی فض نے عورت سے کہا تو اگر جا ہے تو اپنے کو طلاق دیدے عورت نے جواب میں کہا میں نے جا ہا کہ اپنے کو طلاق دیدوں تو پر کھیٹیں۔ اگر کہا تو جا ہے تو اپنے کو تین طلاقیں دیدے عورت نے کہا تھے طلاق ہے تو طلاق شہوئی جب تک بیدنہ کے کہ مجھے تین طلاقیں ہیں۔ اور جب اس نے عورت سے کہا اپنے کو تو طلاق دیدے جیسی تو جا ہے تو عورت کو اختیار ہے ہائن دے بارجی ایک دے یا دویا تین محرمجلس بدلنے کے بعد اختیار ندر ہے گا۔

اگر کہا تو چاہے تو اپ کوطلاق دید ہے اور تو چاہے تو میری فلاں فی فی کوطلاق دید ہے تو پہلے اپ کوطلاق دے یا کس کو
دونوں مطلقہ ہوجا کیں گی۔اورا گر حورت ہے کہا تو جب چاہے اپ کوایک طلاق بائن دید ہے پھر کہا تو جب چاہے کوایک وو
طلاق دے جس میں رجعت کا میں مالک رہوں عورت نے یکھ دنوں بعد اپنے کوطلاق وی تو رجتی ہوگی اور شو ہر کے پیچھلے کام کا
جواب سمجھا جائےگا۔اور جب اس نے عورت ہے کہا تھے کوطلاق ہے آگرتو ادادہ کرے یا پہند کرے یا خواہش کرے یا محبوب رکھے
جواب میں کہا میں نے چاہا ادادہ کیا ہوگئ اور جواب میں کہا میں
نے جواب میں کہا میں نے چاہا اگرتو چاہے تو تھے کوطلاق ہے جواب میں کہا ہاں یا میں نے تول کیا یا میں راضی ہوئی واقع نہ
وئی اور اگر کہا تو اگر جو ل کرے تو تھے کوطلاق ہے جواب میں کہا ہاں یا میں نے تول کیا یا میں راضی ہوئی واقع نہ
وئی اور اگر کہا تو اگر جو ل کرے تو تھے کوطلاق ہے جواب میں کہا ہاں یا میں نے تول کیا یا میں راضی ہوئی واقع نہ

رجوع کے حق کے ساتھ حق طلاق کا اختیار



﴿ وَإِنْ اَمَ وَهَا بِطَلَاقٍ يَسَمُلِكُ الرَّجْعَةَ فَطَلَقَتُ بَائِنَةً، اَوُ اَمْرَهَا بِالْبَائِنِ فَطَلَقَتُ رَجْعِيَّةً ﴾ ﴿ وَقَعَ مَا اَمَرَ بِهِ الزَّوْجُ ﴾ فَسَمَعُنَى الْآوَلِ اَنْ يَتُقُولَ لَهَا الزَّوْجُ : طَيِّقِى نَفْسَك وَاحِدَةً اَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَتَقُولُ : طَلَقْت نَفْسِى وَاحِدَةً بَائِنَةً فَتَقَعُ رَجْعِيَّةً لِآنَهَا آتَتْ بِالْآصُلِ وَيَنْقَى الرَّانِينَ النَّيْق اَنْتُ بِالْآصُلِ وَيَنْقَى النَّانِي النَّيْقُ الْوَصْف وَيَنْقَى الْآصُل، وَمَعْنَى النَّانِي اَنْ يَقُولُ لَهَا طَيِّقِي نَفْسَك وَاحِدَةً بَائِنَةً لِآنَ قَوْلَهَا طَيِّقِي نَفْسَك وَاحِدَةً بَائِنَةً لِآنَ قَوْلَهَا طَيْق مِ الْمَقَوْضِ النَّهُ فَتَعَ بَائِنَةً لِآنَ قَوْلَهَا وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً فَنَقُونِ اللَّهُ الْوَصْف وَيَنْقَى الْمُقَوِّضِ النَّهُ فَعَلَى اللَّهُ لَكُو الْوَصْف وَيَنْقَى مِفَةَ الْمُفَوَّضِ النَّهُ فَحَاجَتُهَا بَعُدَ ذَلِكَ وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً لَعُو مِنْهَا لِآنَ الزَّوْجَ لَمَا عَيْنَ صِفَةَ الْمُفَوَّضِ النَّهُ فَحَاجَتُهَا بَعُدَ ذَلِكَ وَاحِدَةً اللَّهُ اللَّهُ

﴿ وَإِنْ قَالَ لَهَا : طَلِيهِ مَ نَفُسَك ثَلَاثًا إِنْ شِئْت فَطَلَقَتْ نَفْسَهَا وَاحِدَةً لَمُ يَقَعُ شَيْءٌ ﴾ لِأَنْ مَعْنَاهُ إِنْ شِئْت الثَّلات وَهِيَ بِإِيْقَاعِ الْوَاحِدَةِ مَا شَاء كُ الثَّلاث فَلَمُ يُوجَدُ الشَّرُطُ ﴿ وَلَوْ قَالَ لَهَا : طَلِيقِي نَفْسَك وَاحِدَةً إِنْ شِئْت فَطَلَقَتُ ثَلَاثًا فَكَذَٰ لِكَ عِنْدَ آبِي حَنِيفَة ﴾ ﴿ وَلَوْ قَالَ لَهَا : طَلِيقِي نَفْسَك وَاحِدَةً إِنْ شِئْت فَطَلَقَتُ ثَلَاثًا فَكَذَٰ لِكَ عِنْدَ آبِي حَنِيفَة ﴾ لِأَنَّ مَشِيئَة الثَّلاثِ لَيْسَتْ بِمَشِيئَة لِلْوَاحِدَةِ كَانِفَاعِهَا ﴿ وَقَالَا : تَقَعُ وَاحِدَةً ﴾ لِلاَنَ مَشِيئَة الثَّلاثِ مَشِيئَة لِلْوَاحِدَةِ ، كَمَا أَنَّ إِنْفَاعَهَا إِنْفَاعِهَا ﴿ وَقَالَا : تَقَعُ وَاحِدَةً ﴾ لِأَنَّ مَشِيئَة الثَّلاثِ مَشِيئَة لِلْوَاحِدَةِ ، كَمَا أَنَّ إِنْفَاعَهَا إِنْفَاعِهَا فِلْوَاحِدَةِ فَوُجِدَ الشَّرُطُ .

ترجمه

اورا گرشو ہر بیوی کوالی طلاق کا اختیار دے جس ہے وہ رجوع کرسکتا ہوئیکن مورت اپنے آپ کو بائنہ طلاق ویدے یا شو ہر نے بائنہ طلاق کا تھم دیا ہوا ورعورت خودکورجعی طلاق ویدے تو خاوند کے بیان کے مطابق طلاق شار ہوگی۔ پہلے مسئلے کی صورت سے بائنہ طلاق کا مورت سے بیا ہے: جب شو ہرنے کہا ہو: تم اپنے آپ کوالی ایک طلاق دؤجس کے نتیج بھی جھے رجوع کا حق حاصل ہوا اور عورت سے کہے: بیس ایٹ ایک طلاق واقع ہوگی۔

اس کی دلیل ہے ۔ عورت نے اصل تھم کو پورا کرتے ہوئے ساتھ صفت کا اضافہ کردیا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے ۔ لہذا اب دہ دصف لغو شہر ہوگا اور اصل اپنی جگہ پر برقر اررہے گی۔ دوسری صورت بیہے: مردیہ کیے: ہم اپنے آپ کو ایک بائنہ طلاق رووروں سے بے مردیہ کیے: ہم اپنے آپ کو ایک بائنہ طلاق ہوجائے گی۔ اس کی دلیل ہے ہے: عورت کا یہ کہنا کہ ایک رجعی طلاق ریخ ہول تو بائنہ طلاق ہوجائے گی۔ اس کی دلیل ہے ہے: عورت کا یہ کہنا کہ ایک رجعی طلاق ہوجائے گی۔ اس کی دلیل ہے ہے: عورت کا یہ کہنا کہ ایک رجعی طلاق بیدائی کی مفت متعین کردی ایک رجعی طلاق کی صفت متعین کردی ہے ۔ تو ہو ہم نے تفویض کروہ طلاق کی صفت متعین کردی ہے ۔ تو عورت کا یہ کا مقا کہ وہ اس طلاق کو واقع کرئے اپنی طرف سے دہ اس میں صفت کا تعین نہیں کرے گی تو گو یا عورت نے اصل خلاق پراکتفا وکیاس کے رجی بابائن طلاق اس ملت سے ساتھ واقع ہوگی جے سرد کے متعدن کیا تھا۔

اگر شوہر نے دیوی سے بیدگہانتم اسپے آ ہے کوتمان طلاقیں و سے دواگرتم جاہؤادر کورمن نے آیک کوافقیار کیا تو مجھی والح دیم ہوگائی کی دلیل بیرہ ہے: مرو کے کلام کاملیوم ہیرہے: اگرتم تین جاہوتو دسے سکتی ہوائیکن کورت نے آیک طلاق دی جس کے متم من بیربات ساسٹ آئی کہاس نے تین کودیس جاہائی کے بیشر کا کویا یائی ہی تین گئی۔

نمرح

علامة ندى شاى شى على الرحد لكين بيس كرجب كى فنس خورت كى الحدوال يسات الرقواب الرقواب الحدولا في المراق الم

مين الله عن الله على المرهم الكرية وي -

ادر جب کی تعمل نے عورت سے کہا آئر آؤ تھ ہے جب پا بعدادت رکھی ہے آؤ تھے پر طابا تی ہورت نے ای کھی جم جب پا بعدادت رکھی ہے آؤ تھے پر طاباتی ہوئی آئر جہ آسکندل بھی جو ہے گئے ہے گئا اور خابا کی بار اور ایسے آب کے خلاف خلاج کہا ہوا دیا گر شوہر نے کہا آئر ول سے آب تھے ہے جب رکھی ہے تھے ہے جب رکھی ہے تھے ہے جب کہ جو ب رکھی ہوں طاباتی ہوجا سکی اگر چھول ہو۔
ریا آئر کیے بی بار ای کا اور کی بار ایس کا بار کی بار کھی ہوں ہوگئی ہوں طاباتی ہوجا سکی اگر چھول ہو۔
(یا آئر کیے بی بار ای ک

تَيْن كُونْيُون عِلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّالِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

یمال مصنف نے بید مسئلہ بیان آبیا ہے: آگر شو ہر ہوی کو بید ہدائت کرنے: وہ خودکوالی طابات دے جس بیس شوہ کو رجوع ک رجوع کرنے کا اصلیار ہوا ورعورت جواب میں خودکو ہائند طلاق دیدے یا شوہر عورت کو ہائند طابات دینے کی ہدائنت کر سال مورت خودکورجعی طلاق دسے تو وہ طلاق واقع ہوگی جس کی ہدائت شوہرنے کی تھی۔

مصنف نے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے: گویا کہلی صورت بی شوہر نے زوق ہے بہا ، اس کے آپ کو ایک اس کے جواب میں یہ کہددیا: بی تم اپنے آپ کو ایک ایس کے جواب میں یہ کہددیا: بی اپنے آپ کو ایک ہا کند طلاق و حدای ہول او اس صورت میں رجی طلاق و اقع ہوگیا اس کی دلیل ہے ہا اس صورت میں عورت میں عورت میں عورت میں اپنے آپ کو ایک ہا کہ دلیل ہے ہا اس صورت میں عورت میں عورت نے اصل تھم بر ممل کیا ہے اور اس نے ایک اضافی صفت کا تذکر وکر دیا ہے جیسا کہ ہم میں ہے یہ بات بیان کر چی ہیں گا اور اس اس کا کا اور جس اصل تھم کی اس نے پابندی کی ہے اس سے مطابق تھم جاری کر دیا ہے گا اور جس اصل تھم کی اس نے پابندی کی ہے اس سے مطابق تھم جاری کر دیا ہے گا اور جس اصل تھم کی اس نے پابندی کی ہے اس سے مطابق تھم جاری کر دیا ہے گا اور اصل اپنی جگہ بر بر قرار در ہے گی۔

یمان مصنف نے میسئلہ بیان کیا ہے: اگر کوئی شیس اپنی نیوی سے بیسکہ: اگرتم جا ہوتو اسپینے آپ کو تین طابا قیس دے دراور پھروہ تورت اسپینے آپ کوا بک طابات دیے تو کوئی طابات واقع نمیس ہوگی۔

مصنف نے اس کی دلیل سیمیان ک ہے: شوہر کا یہ بھا 'ا اُرتم ہے نہ بھر ط کے طور پر ہے اوراس کا مفہوم یہ موگا اُ ارتم میں طابا قیس لینا جا اس ہواتو بھر تیں طابا قیس دو دور نے درواتو جب عورت نے ایک طابا آن کو دا کئی کردیا اتو اس کا مطلب میں ہوا کہ درجین طابا قیس میں لینا جا بھی ہے تہذا بہاں پر بھی کی شرط کئی بازگی توجب شرط کئیں بائی جائے گی تو مشروط میسی طابا آن کا دراقع ہوا ایمی کئیں با یاجائے گا کیونکہ اعمول میں ہے: جب شرط موجود دور ہے قروط کی موجود کی روجود کی روجود کی او

اس کے بعد مصنف نے دوسرا مسئلہ میں بیان کہا ہے: اگر شو ہرنے ہوں سے برگہا ہو، اَ برتم جا ہواتو اسٹ آپ کو ایک طابا آن دے دواور عورت خود کو نیس طابا تھیں دیدے تو ایا ما ایرضیار کے بند کیا ہے تھی کا گھنٹی توریت کوکو کی طابا آپ و ایس کا ایک ایک ہو گی جبکہ صاحبین مرد است کے قائل ہیں: اس صورت میں عورت کوایک طفاق واقع ہوجائے گی۔

امام ابوصنیفہ نے اپنے مؤقف کی تائید میں بیدلیل پیش کی ہے: جس طرح تنین طلاقیں دینا ایک طلاق دین نہیں ہے ای طرح تین طلاقیں چا ہنا بھی ایک طلاق چا ہتا نہیں ہوگا اور شو ہرنے عورت کوایک کا اختیار دیا تھا لہٰذاعورت نے جب تین کواختیار کیا تو ایک اور تین ایک دوسرے کاغیر ہیں گہذا دونوں ایک دوسرے کے لئے ٹابت نہیں ہوسکتے اس لئے کوئی بھی طلاق دا قع نہیں ہوگی ٔ اورعورت کا کلام لغوقر اردیا جائے گا۔

صاحبین میشند میر ماتے ہیں: ایک طلاق واقع ہوجائے گی اس کی دلیل میہ ہے: تمین کوجا ہناا یک کوجا ہے کے متراد ف ہے کیونکہ جب عورت تین طلاقیں وے گئ تو ان میں ہے ایک طلاق تو ہو ہی جائے گئ للبزا شرط یہاں پائی گئی ہے اور وہ شرط ایک طلاق کے حق میں پائی گئ ہے تو ایک طلاق ہونے کا تھم جاری کر دیا جائے گا۔

# بیوی کا این مشیت کوکسی دوسری چیز سے مشروط کرنا

﴿ وَلَوْ قَالَ لَهَا : اَنَّسِ طَالِقٌ إِنَّ شِئْتِ فَقَالَتُ : شِنْتُ إِنْ شِئْتَ فَقَالَ الزَّوْجُ : شِئْتُ يَنْوِى الطَّلَاقَ بَطَلَ الْاَمُرُ ﴾ رِلاَنَّـهُ عَـلَّقَ طَلَاقَهَا بِالْمَشِيئَةِ الْمُرْسَلَةِ وَهِيَ آتَتُ بِالْمُعَلَّقَةِ فَلَكُمْ يُوجَدُ الشُّرُّطُ وَهُوَ اشْتِغَالٌ بِمَا لَا يَعْنِيهَا فَخَرَجَ الْآمُرُ مِنْ يَّذِهَا، وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِمَقَوْلِهِ شِئْتَ وَإِنْ نَوَى الطَّلَاقَ لِلاَنَّهُ لَيْسَ فِي كَلَامِ الْمَرْاَةِ ذِكُرُ الطَّلَاقِ لِيَصِيرَ الزَّوْجُ شَالِيًّا طَلَاقِهَا، وَالنِّيَّةُ لَا تَعْمَلُ فِي غَيْرِ الْمَذُّكُورِ حَتَّى لَوُ قَالَ :شِئْت طَلَاقَك يَقَعُ إِذَا نَـوى لِآنَهُ إِيْقَاعٌ مُبْتَدَأً إِذْ الْمَشِيئَةُ تُنْبِءُ عَنَ الْوُجُوْدِ، بِخِلَافِ قَوْلِهِ اَرَدْت طَلَاقَك لِآنَهُ لَا يُنْبِءُ عَنْ الْوُجُوْدِ . ﴿ وَكَذَا إِذَا قَالَتُ شِئْتُ إِنْ شَاءَ آبِى ٱوُ شِئْتِ إِنْ كَانَ كَذَا لِآمُ لَمْ يَخِءُ بَعُدُ ﴾ لِمَا ذَكَرُنَا أَنَّ الْمَأْتِيَّ بِهِ مَشِيئَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَلَا يَقَعُ الطَّلاقُ وَبَطلَ الْامُرُ ﴿وَإِنَّ قَالَتُ : قَدُ شِنْت إِنْ كَانَ كَذَا لِآمُرٍ قَدُ مَضَى طَلُقَتْ ﴾ لِآنَ النَّعْلِيْقَ بِشَرُطٍ كَانِنٍ تَنْجِيزٌ

﴿ وَكُو قَالَ لَهَا : أَنْدِتِ طَالِقٌ إِذَا شِنْدَ أَوْ إِذَا مَا شِنْتَ أَوْ مَتَى شِنْتَ أَوْ مَتَى مَا شِنْت فَرَدُّتُ الْآمُرَ لَمْ يَكُنُّ رَدًّا وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ ﴾ أمَّا كَلِمَةُ مَنَى وَمَنَى مَا فَلِانَّهُمَا لِللَّوَقَٰتِ وَهِلَى عَامَّةً فِي الْاَوْقَاتِ كُلِّهَا، كَانَّهُ قَالَ فِي آيِّ وَقَٰتٍ شِئت فِلَا يَقْنَصِرُ عَلَى الْمَجُلِسِ بِالْإِجْمَاعِ، وَلَوْ رَدَّتُ الْاَمْرَ لَمْ يَكُنُ رَدًّا لِآنَهُ مَلَّكَهَا الطَّلَاقَ فِي الْوَفْتِ الَّذِي شَاء تَتْ فَلَمُ يَكُنُ تَمُلِيُكَا قَبُلَ الْمَشِينَةِ حَتَّى يَرُتَلَ بِالرَّدِ، وَلَا تُطَلِّقُ نَفْسَهَا إِلَّا وَاحِدَةً لِنَهَا تَعُمَّ الْاَزْمَانَ دُونَ الْاَفْعَالِ فَتَمْلِكُ التَّطْلِيْقَ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَلَا تَمْلِكُ تَطْلِيْقًا بَعْدَ لَا لَهَ النَّالِي اللَّهُ السَّطْلِيْقِ، وَالْمَا كَلُهُ وَلَا تَمْلِكُ التَّطْلِيْقَ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَلَا تَمْلِكُ تَطْلِيْقًا بَعْدَ تَطُلِيْقٍ، وَالمَّا كَلِمَةُ إِذَا وَإِذَا مَا فَهُمَا وَمَتَى سَوَاءٌ عِنْدَهُمَا . وَعِنْدُ آبِي حَنِيْفَةً رَحْمَةُ اللهِ تَعْلَيْهِ، وَاللهِ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ يُسْتَعْمَلُ لِلشَّوْطِ كَمَا يُسْتَعْمَلُ لِلْوَقْتِ للْكِنَّ الْإِلْمُ صَارَ بِيَدِهَا فَلَا يَخُورُ جُ بِالشَّلِ وَقَدْ مَرَّ مِنْ قَبُلُ .

### 2.7

اور اگر شوہر نے بیوی سے بیر کہا: اگر تم جا ہوتو تہ ہیں طلاق ہے اور بیوی نے جواب میں کہا: اگر تم چا ہوتو میں نے چا ہ ایا اور پھر مرد نے طلاق کی نہیت کرتے ہوئے بیر کہا: میں نے بید چا ہا تو اس کے نتیج میں عورت کا افتیار باطل ہوجائے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے: شوہر نے عورت کی طلاق کو عورت کی آزاد دلیل کے ساتھ معلق کیا تھا لیکن عورت نے اپنی دلیل کو مقید کر نیا تو شرطا پٹی جگہ پر برقر اور نہیں رہی اور عورت نی طلاق کو قورت کی آزاد دلیل کے ساتھ معلق کیا تھا کین عورت نے اپنی دلیل کو مقید کر نیا تو شرطا پٹی جگہ پر برقر اور نہیں رہی اور عورت نی طلاق واقع نہیں ہوگ ۔ انہذا مرد کا بیہ کہنا: میں نے چاہا اس کے میتیج میں طلاق واقع نہیں ہوگ ۔ انہذا مرد کا بیہ کہنا: میں نے بیان کا اس کے میں طلاق کا ذر نہیں ہے کہ مرد کو طلاق کا در نہیں ہے کہ مرد کو طلاق کا در بیاجا سکے ۔

(اصول ہے) نیت ایسی کمی بھی چیز میں اثر انداز نہیں ہوتی جس کا ذکر ہی ندہو۔البت اگر شوہر بیوی کے الفاظ کے جواب میں یہ کہے بیسی مطلاق وینا چاہتا ہوں تو طلاق واقع ہوجائے گی کین اس کے لئے پیشرط ہے:اس نے طلاق کی نیت بھی کی ہوئی ہو کی ہوئی ہو کی دیکہ اس صورت میں ازمرِ نوطلاق وینا شارہوگا اور طلاق کا چاہنا طلاق ہونے کی اطلاع دے رہا ہے اس کے برخلاف ''میں تہاری طلاق کا ادادہ کرتا ہوں'' کا محم مختلف ہے' کیونکہ ادادہ کرنا اس چیز کے موجود ہونے کی اطلاع نہیں ہوتا۔اس طرح اگر میں تہردیا''اگراس طرح عورت نے جواب میں یہ کہ دیا ہو'' اگر میرے والد کومنظور ہواتو جھے بھی منظور ہے'' یاعورت نے جواب میں یہ کہ دیا ''اگر اس طرح ہوگی' نوجے بھی منظور ہے'' یاعورت نے جواب میں یہ کہ دیا ''اس طرح ہوگی' نوجے بھی منظور ہے'' یہ جو بھی وقوع پذیر نہیں ہوا' تو بہی تھم ہوگا' جے ہم

اس نے اپنی مشیت کو مطن کر دیا اس لیے طلاق واقع نہیں ہوگی اورا ختیار باطل شار ہوگا۔ اگر عورت نے یہ کہا۔ اگر ایسا ہوگیا' تو پیل نے چاہا' اور وہ ایک ایسا معاملہ ہوجو پہلے ہو چکا ہوئو عورت کو طلاق ہوجائے گئ کیونکہ کسی موجود چیز کے ساتھ معلق کرنے کا مطلب اس کوفور آنا فذکر نا ہوگا۔ اگر شوہر نے بیوی سے یہ کہا: ''تم جب چاہو (اوراس کے لئے مختلف الفاظ استعمال کیے ) تو تہ ہیں طلاق ہے عورت نے اس تفویض کو مستر دکر دیا تو رہ مستر دئی ہوگی اور نہ بی اس کا تھی محفل کے ساتھ مخصوص ہوگا۔ ان میں سے دو

من و اللي الدر اللي الأنواف وقت من التي المتعال بوسة بين اورية ما ما وقالك من الواس كا مطاب ما مولاً. مروسة يوكوان تم يمن وقت يمي عاموا أوروس باست مب كالقال بيان بيا عليادات على تك معموس بين بولا اورا كرعورت سنة ال والد المت مستر دكره ياتو بحي درنيس موكاناس كي دليل بياب مردية مورت كواس كاافتياد براس ونت مسكرما تجدد ياب جي ووي بنيراس كايا عاميد على ملحظاول كالمرت بنانا فابت يوكا الدور فرف كما تهوردكها والكد

مورت ایک مورت می است آب کواکی طاق و مدیکی باس کی ولیل بدید: افظ استی است کے استان مارستان عام ب الكون الكون المياري من المبين من المين من المورت كوجرة مائي ين طابات وسين كا المتيار جوكا الكيان الك طابات وسين كا المتيار جوكا دوسرى مرتبه طلاق دينه كالفتيارين بوكارنفظ الأالوا الورا المامان صاحبان كينزديك المني "معلى بين استفال موتا هي اليكن ا مام الدِمنينداس بات كے قائل بیں: لفظ اوّ اشرط كے لئے استعمال مونا ہے جہیما كديدونت كے لئے بھى استعمال مونا ہے لئين اس صورت میں کیا تک مورت سے پاس المتیارا چکا ہے تو بیونک کی دلیل سے زائل دیس موقا۔ اس موضوع پرہم اس سے پہلے بحث کر

# عدم ذكور چيزيس اثر نيت كمعدوم برقاعده فلهيد

(اصول یہ ہے) نیت ایس می چیز میں اثر انداز دیس موتی جس کا ذکر بی شرموراس کی مثال حسب زیل جزی ہے۔ ا کرشو ہر بیوی سے یہ کیے: اگرتم جا ہولو حمیس ظلاتی ہے اور بیوی جواب میں بیہ کیے: اگرتم جا ہولو میں بھی جا ولوں گی تو شو جرمیه کهدو ہے: میں میرمیا بتنا ہوں اور اس کی نبیت طلاق دینے کی ہو تو اس صورت میں بیدمعاملہ باطل قرار دیا جا سے گا'اور كولى طانات والعجبيس موكى\_

اس کی دلیل میہ ہے:شوہر نے بیوی کو افتیار اس کی مطلق مرضی کے ساتھ دیا تفااور بیوی نے جواب میں معلق مرضی چیں کردی ہے انبذا یہاں شرطابیں پائی کی ہے تو چونکہ مورمت کوجوا فتنیار دیا تھا تھا اسے اس پڑمل کر نے کی ہی ہے است فميرم تعلقه چيز كے ساتھ معلق كرديا' توسمويا و و دوسرے كام كى طرف مشغول ہو تئى لبنداس كا افتيار بھی فتم ہوجائے گا۔

شو بركا روسرى مرتبه يه كهنا: مين ميه جيا بهنا مول أكرچه اس في اس الفاظ كے ذريعے طلاق كي نيت كي بواتو پير بھي طها ق وا تعظیمیں ہوگی اس کی دلیل ہے ہے: عورت کے کلام میں طلاق کا ذکر نہیں ہے کہ جس سے بیر ثابت ہو سکے کہ شوہر بھی اس کو طلاق دینا جا ہتاہے اور نیت ایس کسی چیز پاڑانداز نبیں ہوتی جس کا ذکر ہی نہ کیا گیا ہو۔

جا ہت بیں موجود ہو نے کافقہی مقہوم تا سنگن اگر شو ہرنے عورت کے جواب میں کہا جہمیں بطلاق دینا جا ہتا ہوں تو اگر اس نے طلاق وینے کی نیت کی ہواتو طلاق واقع

مومات كالكريك بيست مست طلاق دين كمترادف اوكاس كادليل بيست والتشش موجود اوف كاملهوم باياجاتا ہے اس کے برنکس اگر شو ہر سے سے کہدو یا بیس جہیں طلاق دسین کا اوادہ رکھتا ہوں او بہاں موجودگ کا مفہدم بیس پایا جا جا اس سلنے يهال طلال والعنيس موگ \_

مصنف فرمات بين: اگرشومرف يوى عديها: اگرتم جا مولوحهين طلاق باور بيوى جواب بين يايدد عدد اكر ميريد والديد جا مين تو مس محل يد جا مول كي ما الرفلال معامله ايدا مو كيا الويس مجلى بدجا مول كي تو ميجي مين موكا ال كي ولیل ہم بہلے میان کر میکے ہیں :عورت کومطلق مشیت وی گئی جبکداس نے جواب بین معلق بیش کردی ہے البداطان والع ميں بول اور ميمعاملم باطل قرار ديا جائے گا۔ مسئل فرماتے بين: اگر بيوي جواب بين بيت شن طَلَا فَي كو جا بول كَ ا يد معامله اليه موج امواور ومعامله بمبلي موج كا مؤتوعورت كوطلات موجائ كاس كي دليل مديد، يها سطاة تي كواليك الم شرط کے ساتھ معلق کمیا کمیا ہے جورونما ہو چک ہے اور الی کسی چیز برمعلق ہونے کا مطلب میہ دیا ہے کہ آ ب طلاق کونوری ط يرواتع كردب إلى البدايهال طلاق فورى طور يرواتع موجائ كى-

يهال مصنف في سيمسكله بيان كياب: الرشوم في لفظ مشيت عيمرا وحرف منى منى ما استعال كيا مؤتواس منهوم كميا بوكامصنف سيفر مات بين: اليي صورت بين مورت كود ياعميا الفنيارسي أيك محفل كرما تعرضوص فبين بوكا المكدام جس محفل میں عورت کواس افت یا رکا پرند چلا وہ اس محفل میں اس افتیار کومستر دہمی کر دیے تو بھی است یہ بعد میں بیا فتیار حاصبا

مصنف في اس كى دليل مد بيان كى هيه الفلامتي اور منى ماولت كى التي مناهدة من إوربيانام اوقات ك التي م موت ہیں اس کا مطلب ہے ہے: جب شو ہر نے ان الفاظ کے در میع عورت کواعتیار دیا تو بیامتیارتمام اوقات کو عظم من ہوگا اور بیاس طرح وكالبيئة وم من مدكها بوزجس ولت بحى تم ما بمواسية آب كوطلاق ويدواتوان كالازى بتيجه بدينك كالمرعورين اس محلل بين اعتياركو ' سند ، روین ہے تو بھی الفتیاررد کریں ہوگا کیکہ بعد میں اس کے لئے ہاتی رہے گا۔اس کے بعد مصنف نے بیسسکہ بیان کیا ہے:ان اند لا كذر سيع مورت كوسرف أيك طلاق دسين كاحق بوكا اس سے زياده كا اعتبارتيس بوكا اس كى دليل بيد به متى اور سن م اؤرونت كے اعتبار سے توعام ہيں ليكن ان بين تعل اور عمل كے اعتبار سے عموم كامغموم بين يا يا جاتا تو چونكه عموم كامغموم نيس يا يا جاتا ا تو يهال خصوصي منهوم مرادنيا جائے گا'ادرو وخصوصي منهوم طلاق كا أيكت فرد يے ليني ايك طلاق موكى \_

جہاں تک لفظ اذا اور اذا ما کا تعلق ہے تو صاحبین جیشہ اس بات کے قائل ہیں: ان کا بھی وہی تھم ہے جولفظ متی اور متل ما كاب مبرجبكه امام ابوصنیفه اس بات ك قائل بین اذا اور اذا مهایض او قات شرط كے لئے بھی استعمال ہوتے میں لبذا شرط کے سئے استعمال ہو سنے واسلے لفظ کا تھم بیہ وتا ہے کہ وہ ای محفل کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے جس میں مقابل کو کسی چیز کی

اجازت دی گی ہو۔

تواگر شوہر نے ان الفاظ کے ذریعے عورت کوافقیار دیا ہواور عورت نے اس محفل میں جس میں اس کواس افقیار کا پہتہ چلا تھا ، اپنی ذات کوافقیار نہیں کیا تو محفل سے اٹھ کھڑی ہوئی ہوئی و چلا تھا ، اپنی ذات کوافقیار نہیں کیا تو محفل نے ہوئے ہوئی ہوئی ہو جائے گا' یاعورت اس محفل سے اٹھ کھڑی ہوئی ہوئی و اس کا افقیار ختم ہوجائے گا' یا وہ اس محفل کے دوران ایسے مل میں مشغول ہوئی جواس کے اعراض پر دلالت کرتا ہو' تو اس کا افقیار ختم ہوجائے گا۔ افقیار ختم ہوجائے گا۔

کیکن بیسب اس وفت ہوگا جب لفظ اذا یا اذاما کوشرط کے طور پر استعمال کیا گیا ہو کیکن اگر اس کو وفت ہے لئے استعمال کیا گیا ہوئو اس وفت عورت کا بیا ختیاراس محفل کے ساتھ مخصوص نہیں ہوگا' بلکہ تمام اوقات کوشامل ہوگا۔

مصنف بیفرماتے ہیں: کیونکہ بیاختیاراب عورت کے پائن آ چکا ہے کہندااس شک کی دلیل سے بیٹتم نہیں ہوگا اس لفظ کوشرط کے لئے استعمال کیا گیا ہے یا وقت کے لئے استعمال کیا گیا ہے کہذاعورت کو بیا ختیارتمام اوقات میں حاصل ہوگا اوراس بارے میں ہم چہلے بھی بحث کر بچکے ہیں۔

اسائے ظروف کے معانی واستعال کابیان

وہ اساءَ جو کسی نعل کے وہ تع ہونے کی جگہ یاز مانے پر دلالت کریں۔ آئیس اسائے ظروف کہا جاتا ہے۔ جیسے یوم، قبل ، بغدُ وغیرہ ۔ ظروف معرب بھی ہوتے ہیں اور بنی بھی۔

جن ظروف کا آخر عامل کے تبدیل ہوئے کی دلیل سے تبدیل ہوجائے انہیں معرب کہتے ہیں اور جن کا آخر تبدیل نہ ہوانہیں منی کہتے ہیں۔معرب کی مثال:۔جیسے جاء آبو مَ الْجُمْعَ بَلا وہ جمعہ کے دن آیا)

ظروف جوي موت بي مندوجه ذيل بين:

. اِذْ رَاذًا رَانْسَى مَعْنَى مُمَذُ مُمُنَدُ لَكَانِي مَلَدُنْ رَأَيْنَ . كَيْفَ رَأْمُسِ وَقَطَ ، عَوْضُ .

اللائد:

اذ : بيظرف زمان ہے بمعنی جب اور بيز ماند ماضى كيلئے آتا ہے اگر چەمضارع پر داخل ہواس كے بعد جمله اسميہ بھی آسكتا ہے اور جملہ فعليہ بھی ۔ اور ہميشہ جملے كی طرف مضاف ہوكر استعال ہوتا ہے۔ جیسے طَسرَ بُنْ الله ا (جب اس نے مجھے مارا تو بیس نے اسے مار)

اذا : بیجی ظرف زمان ہے بمعنی جب اور بیز مانہ متنقبل کیلئے استعال ہوتا ہے اگر چہماضی پرداخل ہواس کے بعد فعل کا ہونا اسونت ضروری ہے جب بیٹر ط کے معنوں ہیں ہو۔ جیسے اِذَا زُلْمِ لِیَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ۔ إِذَا جب مفاجات کیلئے استعال ہوتواس کے مابعد جملہ اسمید کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے بحد بحث فیاذا الشبع وَاقِف ( ہم لکا اتواجا نک درندہ کھڑاتھا) ۔

۔ انسسی : بیظرف مکان کیلئے استعال ہوتا ہے جمعتی جہاں اور اس کو استفہام کیلئے بھی استعال کیا جاتا ہے۔ ظرف مکان کی مثال : آئی تنجیلس آبھیلس (جہاں تو بیٹھے گائیں بھی وہاں بیٹھون گا) استفہام کی مثال : آئی تنگون لی وکائی جگون کی دہاں بیٹھون گا) استفہام کی مثال : آئی تنگون لی وکائی جگون کی دہارے ہاں بیکہ کیسے بیدا ہوسکتا ہے؟)

متی : بیظرف رنان ہے بمعنی جس وقت خواہ زمانہ ماضی ہو یا متنقبل بھی استقبام کے لئے استعال ہوتا ہے۔خواہ بڑی شے کے بارے میں سوال کیا جائے یا چھوٹی شے کے متعلق اور بھی شرط کیلئے آتا ہے۔جیسے منسی قسفہ و آو کب بڑھے گا) مَتی تَصُمَّم أَصُمَّم (جب توروزہ رکھے گاہیں بھی رکھول گا)

۔ آیسان : بیز ماند ستبقبل کیلئے آتا ہے جمعنی کب۔اور عظیم امور کے متعلق دریافت کرنے کیلئے آتا ہے۔جیسے آیان القِتَالُ (جہاد کب ہوگا)

ملد مند : بدوونوں بھی تو کسی کام کی ابتدائی مدت بتائے کیلئے آتے ہیں۔ جیسے مساز آیف م ملڈیوم المجمعه ( بیس نے اس کو جمعہ کے ون سے نہیں دیکھا) اور بھی پوری مدت بتائے کیلئے آتے ہیں۔ اس صورت میں ان کے بجد کسی ایسے عدد کا ہونا ضروری ہے جو پوری مدت پر دلالت کر ہے۔ جیسے مناز آئیتہ، مُذْ یَوْمَیْنِ ( میں نے اسے پورے دودن سے نہیں دیکھا)

لدی ،لدن : بیرعِنْدَ کے معنوں بیں استعال ہوتے ہیں۔ اُلُکِتَابُ لَدنی ر لَدُنْ زَیْدٍ عِنْدُ اوران میں فرق بیہے کہ لَدُی اور لَدُنُ کا استعال اس وقت ہوتا ہے جب شے پاس موجود ہواور عِنْدَ کا استعال دونوں صورتوں میں ہوتا ہے خواہ اس وقت چیز پاس ہویا کہیں اور ملکیت میں ہو۔

آین : بیسوال اورشرط کے لئے استعمال کیاجا تاہے۔ آین زَیدٌ؟ (زید کہاں ہے؟) آین قَبْخِلِسُ آجُلِسُ (جہاں آپ بیٹسیں گے دہاں میں بھی بیٹھوں گا)

كَيْفَ : بيحالت دريافت كرفي كيلية آتاب جي كيف أنَّت؟ (آپ كيم بن؟)

آفسی : اُمُسِ اگر بغیرالف لام ہوتواس سے مرادگز راہواکل ہوتا ہے اوراگر الف لام کے ساتھ ہوتواس صورت میں گزرے ہوئے دنوں میں سے کوئی سابھی مراد لے سکتے ہیں ،اس وقت یہ معرب ہوگا اور جب یہ بغیرالف لام کے ہوتو اس وقت پر لفظا مبنی بر کسر ہوگا اور مفعول فیہ ہونے کی دلیل سے محلامنصوب ہوگا۔ جیسے جِسنَتُ آمُس (میں گزرے ہوئے کل آیا) ، جِنْتُ الْآمُس (میں کُل آیا) المسلط : يركزون او عماد سدا ما في من كام كالى بولائد كرف كيك استعال اوا ب روي عَاحَمْ نَعُه عَلَمْ (عَلَ فَعُ اللهُ وَالدِّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

عسوف نيآ فراسدنا في كاكام كالى بدالت كرف كيك استعال موتاب وي العنويده غوص وي ال كومي وال مارول كار

حيث : يظرف ك لي استفال بوتاب اكر جمل كالمرف مفاف بوتاب ثواه جمله اسميه بويالعليم ويتي المراء احيث ويد يقرء المان بكست ياه جال ديدي دراب-

اسائة جهات سند : دواساء جوسمتول مردلالت كرية بين أبين اساء جهات سند كميته بين-اوريه جه بين، ي مَنْلِ إِلَا يَهُ الْعَدِينِ ) مَعْت (مِنْ ) مَوْن (اور) فَدَامُ (آك) عَلْف (يجيه)

المربيا ماءمضاك مول أوران كامضاف البدلغظا محذوف مواورهن ومن يسموجود موتواس صورت بيس باني برضمه ٥٠ شترير و نيست أمّا بغذ

ياساءاضافت كيليراب مال بول ومعرب موسط وي جسنتك فاله اوراكر بيمضاف مول اورمضاف يه معاند من والمهام معرب موسئت جياء كين فيل معاليداور اكريد مضاف مون اورمضاف اليدمد وف م و يت الله الله و دونه بولواس وتت محي معرب بول كي ميد لا يند فوق (زيداويز ب)

غظ الما كالمحار سيع دسيع جائية واسلحا المتيار كالحكم

وَ وَكُوْ قَالَ لَهَا : أَنْسِتِ طَالِقٌ كُلَّمَا شَنْتَ قَلَهَا أَنْ تُعَلِّقُ نَفْسِيا وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ حَتَّى المُطَلَقَ نَفْسَهَا ثَلَاقًا ﴾ إِلاَّنَّ كَلِمَة كُنب وجِبُ تَكُوَّارَ الْآفْعَالِ إِلَّا أَنَّ التَّعْلِيقَ يَنْصَوفُ إِلَى سسنك الْفَانِم ۽ حتى نَزِ عَادَتْ النَّهِ يَعْدُ زُوْجِ الْخَرُّ فَطَلَّقَتْ لَفُسَهَا لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ ﴾ إلاّنَا ملك مستخدت ﴿ وَلَيْسَ لَهِ اللَّهُ تُطَلِّقَ نفسها ثَلَاثًا بِكُلِمَةٍ وَاحِدُهُ لا يُسَالُو مِنْ حسموه الاسفراد لا عُمُوم الاجتماع فلا تَمْنِكُ الإنقاع جُمُلَةً. حسد رو و فال لَهَا إِلَى سب طَالِقٌ حَيْثُ شِنْت أَنَّ أَيْنَ شِنْت لَمْ تَطُلُقٌ حَتّى يَشِاءً ۗ وَإِن قَامَتُ مِنْ مَجُلِسِهَا فَكَر مَشِئَةً لَهَا \* إِلَّانَ كَيلِمَةً حَيْثُ وَأَيْنَ مِنْ ٱسْماءِ الْمَكَّانِ وَالطَّلاقُ لَا تَعَلَّقَ لَهُ بِالْمَكَّال فَيَلْغُو وَيَبُقَى ذِكُرٌ مُطْلَقِ الْمَشِيئَةِ فَيَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ، بِخِكَافِ إِلزَّمَانِ لِأَنَّ لَهُ عند بِهِ حَتَّى يَقُعُ فِي زَمَانِ دُونَ زَمَانِ فَوَجَبَ اعْتِبَارُهُ عُمُومًا وَحَصُوصًا ، مَ

تزجمه

اورا کرھو ہر نے اوی سے بہانا اسم اس بھی جی جا بو جہیں طاق ہے اوالی صورت میں فورت اپنا آپ ایک سے اور روز کو طاق و سے ایک سے ایک سے ایک الله ایک و سے کا سے ایک طاق و سے کا بھی جی جا بھی جی جی بھی جا بھی جی جا بھی جا بھی جی جا بھی جا بھی جا بھی جا بھی جی جا بھی جا ب

وجودشرط کا عنبار صرف پہلی مرتبہ ہوئے میں فقہی بیان

امرتعلیق میں اکلما اور سے ساتھ شرط میان کرتے ہوئے کہا جب بھی تو تھر میں وافل ہو تھے طدی ہے، تو اگر دوا نور ہے کہا جب بھر میں وخول بایا کہا اور اس پر دوطلا تیں ہوئے اور عدت کر رہنے کے بعد ضاوئد سے تکاح کیا تو امام ابوطنیفدا ورام م ابو بوسف رحمہ استد تعالی کے نزد کیا است مرتبہ استد تعالی کے نزد کیا اب تعرف آئی مرتبہ کے نزد کیا اب تعرف آئی مرتبہ کے نزد کیا اب تعرف آئی مرتبہ کے مرتبہ کے مرتبہ کے مرتبہ داخلہ کے س تھے تین طلاق ہوگی ، جیسا کہ اس کوامام زیلعی نے ذکر فرمایا ہے۔

در مختار میں ہے: تسنب حل الیمین بعد و جود الشرط مطلقا لکن ان وجد فی الملك طلقت و الالال مطلقائر ط پائے جانے پر میمین فتم موجاتی ہے اگر وہ شرط ملکیت یعنی لکا ح کے دوران پائی جائے توطلاق موجائے کی ور تدہیں۔

(در مختار، باب تغلق، ج ام اسس، مبعنبائی دیلی)

ایک مرتبہ شرط پائی جائے سے تعلیق میں جوجاتی ہے یعنی دوبارہ شرط پائی جائے سے طلاق نہ ہوگی مشلاعورت سے کہ آگر تو فلا کے کھریس منی یا تو نے فلاں سے بات کی تو تخدہ کو طلاق ہے عورت اُس کے کھر کئی تو طلاق ہوگئی دوبارہ پھر منی تو اب واقع نہ ہوگ ر مستسلسا اب تعلیق کائتم ہائی نہیں تمر جب بھی یا جب یا ہر بار کے لفظ ہے تعلیق کی ہے تو ایک دو بار پر تعلیق ختم نہ ہوگی بلکہ تین بار میں تین طلاقیں واقع ہوگی کہ یہ نظما کا ترجمہ ہے اور میدلفظ عموم افعال کے واسطے آتا ہے مشلاً عورت سے کہا جب بھی تو فلال کے تصریب نے یا نلال سے بات کرے تو بچھ کوطلاق ہے تو **اگر اُس کے گھر نین بارگی تین طلاقیں ہو گئیں ا**ب تعلیق کا تکم ممتم ہو گیا لینی اگر دوعورت بعر طلالہ پھرائی کے نکاح میں آئی اب پھرائی کے مرکئ تو طلاق واقع نہ ہوگی ہاں اگر یوں کہا ہے کہ جب بھی میں اُسے نکاح كرول تو أسے طلاق ہے تو تنین پر بس نہیں بلكہ سو بار بھی نكاح كر ہے تو ہر بار طلاق واقع ہوگی۔

علامه علاؤالدين حقى عليه الرحمه لكينة بين \_

اور جب سی مخص نے اپنی عورت سے کہا جب مجھی میں تھے طلاق دول تو تھے طلاق ہے؛ درعورت کو ایک طافاق دی تو دو واقع موئیں ایک طلاق توخوداب أس نے دی اور ایک أس تعلق کے سبب اور اگر بول کہا کہ جب مجمی تجھے طلاق ہوتو بچھ کوطلاق ہے اور نیک طلاق وی تو تین ہوئیں ایک تو خوداس نے دی اور ایک تعلق کے سبب اور دومری طلاق واقع ہونے سے طلاق ہونا پایا گیا لہذا ایک اور برد کی کرید نفظ عموم کے لیے ہے مگر بہر صورت تین سے زیادہ بیں ہوسکتی ہیں۔ (درمخدار، کماب طلاق)

لفظ و كيف "ك ذريع دي جان والا اختيار كاحكم

\* ﴿ وَإِنْ قَالَ لَهَا آنَىٰتِ طَالِقٌ كَيُفَ شِئْت طَلُقَتْ تَطُلِيْفَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ﴾ وَمَعْنَاهُ قَبُلَ الْمَشِيئَةِ، فَإِنْ قَالَتْ : فَذُ شِنْت وَاحِدَةً بَائِنَةً اَوْ ثَلَاثًا وَقَالَ الزَّوْجُ ذَٰلِكَ نَوَيْت فَهُوَ كَمَا فَى الْ وَلِا نَا عِنْدُ ذَلِكَ تُنْبُتُ الْمُطَابَقَةُ بَيْنَ مَشِيئَتِهَا وَإِرَاكْتِهِ، أَمَّا إِذَا ارَادَتُ ثَالَاتًا وَالزَّوْجُ وَاحِدَلَدَةً بَسَائِسَةً ٱوْ عَلَى الْقَلْبِ تَفَعُ وَاحِدَةٌ رَجُعِيَّةً لِانَّهُ لَعَا تَصَرُّفَهَا لِعَدَمِ الْمُوَافَقَةِ فَبَقِى ْ إِيْفًا عُ الزَّوْجِ وَإِنْ لَمْ تَحْضُرُهُ النِيَّةُ تُعْتَبَرُ مَشِيئَتُهَا فِيْمَا قَالُوا جَرُيًّا عَلَى مُوْجِبِ التَّخييرِ ﴿ قَالَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ﴾ وقَالَ فِي الْآصُلِ هِلْذَا قَوْلُ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ﴿ وَعِنْدَهُ مَا لَا يَقَعُ مَا لَمْ تُوقِعُ الْمَرُاةُ فَتَشَاءُ رَجْعِيَّةً اَوْ بَائِنَةً اَوْ ثَلَاتًا ﴾ وَعَلَى هذَا الْحِلَافِ الْعَتَاقُ لَهُ مَا آنَّهُ قَوَّضَ التَّطُلِيْقَ إِلَيْهَا عَلَى آيِّ صِفَةٍ شَائَتُ فَلَا بُدَّ مِنْ تَغَلِيْقِ اَصُـلِ السَّلَلَاقِ بِمَشِيئَتِهَا لِتَكُونَ لَهَا الْمَشِيئَةُ فِي جَمِيْعِ الْآخُوالِ : اَعْنِي قَبَلَ الذُّخُولِ وَبَعْدَهُ . وَلاَ بِي حَنِيلُهُ وَرِحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ كَلِمَةَ كَيْفَ لِلاسْتِيصَافِ، يُقَالُ كَيْفَ اَصْبَحْت وَ التَّفُويُضُ فِي وَصَفِهِ يَسْتَدْعِي وُجُودَ أَصَلِهِ وَوُجُودَ الطَّلَاقِ بِوُقُوعِهِ.

اور جب کی شوہر نے ہوگا۔ اس کاملہوم ہے۔ مشیت سے پہلے اسا ہوگا۔ اگر عودت کوا کے طاب ق ہوجائے گی جس میں شو ہرکور جو ک کرنے کا حق ہوگا۔ اس کاملہوم ہے ہے: مشیت سے پہلے اسا ہوگا۔ اگر عودت یہ ہتی ہے: ہیں نے آیکٹ باتنظلاق یا تین طلاقوں کو چاہا اور شوہر ہے کہتا ہے: ہیں نے اس کی شیت کی تھی تو یہ تھم مرد کے بیان کے مطابق ہوگا اس کی دلیل ہے: اس صورت میں عورت کی مشیت اور مرد کے اراد دے کے درمیان مطابقت ثابت ہوجائے گی لیکن اگر عودت نے تین کا اوادہ کیا اور شوہر نے آیک بائد کا ارادہ کیا قادر شوہر نے آیک بائد کا ارادہ کیا تھا معاملہ اس کے برعس ہوتو اس کے متیج میں ایک رجمی طلاق واقع ہوگی۔ چونکہ موافقت نہ ہونے کی دلیل سے عودت کا اور شوہر کا طلاق ویزا باقی رہ جائے گا۔ لیکن اگر (ہشوہر کی) نیت نوجود نہ ہوتو عودت کی مشیت کا اعتبار کیا جائے گااس میں اس تھم کو بنیا ویزا یا جائے گا جو اختیار دینے کے نتیج میں فتہاء نے بیان کیا ہے۔

مصنف فرماتے ہیں: امام محمد علیہ الرحمہ نے کتاب المهام المقلم کا قول قرار دیا ہے۔ صاحبین کے زدیک یہ
اس وقت تک واقع نہیں ہوگی جب تک مورت واقع نہ کر لے ۔ پس وہ مورت رجنی طلاق چاہے یا بائن طلاق چاہے یا تین طلاق
چاہ (اس کے مطابق طلاق واقع ہوجائے گی)۔ غلام آزاد کرنے کا مسلہ بھی اس اختلاف پر بٹی ہے۔ صاحبین کی وئیل یہ ہے:
شوہر نے طلاق کو مورت کے سرد کر دیا ہے خواہ اس کی کیفیت جو بھی ہو تو اس کے لئے بیضروری ہے: اصل طلاق مورت کی بیشیت
کے ساتھ متعلق ہوئی چاہئے تا کہ ہر حال بھی اس کے لئے مشیت تابت رہے۔ ہر حالت سے مرادیہ ہے: خواہ یہ برخول سے پہلے ہویا
دخول کے بعد ہواس بارے بیس کوئی اختلاف خبیں ہوگا۔ امام اعظم نے یہ بات بیان کی ہے: لفظ ' کیف' صفت دریافت کرنے کے
لئے استعمال کیا جا تا ہے لیعنی جیسے کہا جا تا ہے ' دہم نے کیسے کی '' ( یعنی تہارا کیا حال ہے )۔ اور طلاق کی صفت کو تو یعنی ہو۔
امر کا تقاضا کرتا ہے کہ اصل طلاق پہلے موجود ہواور طلاق اس صورت بیس موجود ہو کتی ہے جب وہ پہلے واقع ہوچکی ہو۔

یمان مصنف نے بیمسئلہ بیان کیا ہے: اگر شوہر ہے: ''جیسے تم جا ہو تہیں طلاق ہے'' تو ہیوی کوا یک طلاق ہوگی' اور شوہر کورجوع کرنے کاحق حاصل ہوگا۔

یہاں مصنف نے بید مسئلہ بیان کیا ہے: اگر شوہر لفظ '' استعمال کرے اور اس کے ذریعے بیوی کو طلاق تفویض کرے 'تواس کا کیا تھم ہوگا۔ مصنف فرماتے ہیں: اس صورت ہیں عورت کوا یک طلاق ہوجائے گی اور شوہر رجوع کرنے کا الک ہوگا۔ مصنف نے شوہر کے جوالفاظ فل کئے ہیں اس کا ترجمہ مید بنرا ہے: جہیں طلاق ہے جیسے تم چاہو'اب اگر بیوی میں کہددیت ہے۔ ہیں نے ایک ہا شدطلاق کو چاہا' ہا ہیں نے تین طلاق کو چاہا' اور شوہر ہے کہتا ہے: ہیں نے بھی بہی نیت کی تھی: حس طرح ہے بھی تا ہو ایسانی ہوگا' تواس صورت ہیں وہی طلاق معتبر شار ہوگی' جو شوہر نے بیان کی ہوگی۔ جس طرح ہے بھی ہواں ہوگی۔ اس کی دلیل ہے ہے: یہاں عورت کے چاہئے اور شوہر کے ارادے کے ورمیان مطابقت پائی جارہ ہے۔ لیکن اگر شوہر

نے ایک با سد طلاق وسینے کا ارادہ کیا تھا اور بیوی نے تھن کا ارادہ کرلیا ایا شوہر نے تین کا ارادہ کیا تھا اور بیوی نے ایک مراد ن اتواس مورت يس ايك رجعي طلاق والع موكى \_

١ اس كى دليل بياب والمنت شدون كى دليل المعرف كالقرف لغوتر ارديد إجائك كالوشو بركاوا تع كرن ہاتی رہ جائے گا۔لیکن اگر شو ہر تے بیدالفاظ استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی نبیت بیس کی تھی کو اس صورت میں حورت کی منيت كا الماركيا مائ كا فلتها وفي بيد بات ال لئه بيان كى ب: النيار وبينه كاجونتي بال كوي طور برجاري كما م

معنف نے یہ بات بیان کی ہے: کتاب الاصل مین کتاب المهوط میں بدیات فرکورے: بدایام ابوضیف کا قول ہے اور مساحین این بات کے قائل ہیں: ایک صورت میں کوئی میں چیز داقع میں موگ بلکہ طلاق کا دارو مدار عورت کی مرضی بر موتوف المؤكر الركورمة ليس عاسه كالوطلاق والعجيس موكى اورجس فرح كورت عاسه كي طلاق الى طرح والتع موكى خواد وورجتى طلاق وإب يا الندجاب

مصنف فيريد بات بيان كى: آزاد كرف كالعلم بحى اى اصول ك بين نظر موتا ب اوراس بارے بين بحى يبى اختااف إياجاتا يها يعنى جب أقاف عاام ي بيكان فيهام عاموا كالمرجم أزاد مومعنف في صاحبين كاديل أقل كى سب النوم رياني طالات كوتفوليش كرد ياب أدماس طرح تلويش كياب الجس طرح سدادرجس مفت كماهم عورت جائب وه فود كوطلاق د معلى من توليندا اصل طلاق عورت كى مشيت كرما تعد ملى موجائ كرما كرمرطرح كي صور تحال ين أورت كامينت أس كن ين البت كي جابتك لين فوادم دسف اسكماته وفول كيابو إندكيابو

الم الدهنيف بيدليل ديج بين يهال م لفظ كيف استيماف ك في بي ين والت دريافت كريف ك لي ب جيكهاجاتاب كيف المجمع لين تمهاءا كياحال بياتوجب ال كالمفت كوتفويض كيا كياتو يهاس بات كالقاضا كريكي كداس كى اصل موجود بواتو اس كرواتع بون كرماته وطلاق كاموجود بونا بايا جائ كالينى فدكوره بالامسك من امام الدون فيدك فرد كي اورت دراك وإ ب الواست أبي طلاق والتي موجات في

الفظ كم اور ماك زريع التنا المتارديج كالمكم

﴿ وَإِذْ قَالَ لَهَا ۚ ﴿ لَا شَا صَالِقٌ كُمْ شِئْتَ أَوْمًا شِئْتَ طَلَّقَتُ نَفْسَهَا مَّا شَاءَ تَ ﴾ لِانْهُمَا يُسْتَعْمَمُلانِ لِلْعَدَدِ فَقَدْ فَوَّضَ إِلَيْهَا أَيَّ هَدَدٍ شَاءِ كُ ﴿ فَإِنْ قَامَتْ مِنْ الْمَحْدِ بِ بَطَلَ، وَإِنْ رَكَّتْ الْكَمْسَ كَانَ رَدًّا ﴾ لِآنَ هـ لَمَا أَمْسُ وَاحِـدٌ وَهُـوَ إِعَطَابٌ فِي الْحَالِ فَيَفْتَضِى الْجُوَابَ فِي الْحَالِ . ﴿ وَإِنْ قَالَ لَهَا : طَلِقِي نَفْسَكَ مِنْ فَلَاثِ مَا شِفْتَ قَلْهَا آنْ تُطَلِقَ لَقَسَلُهُ مِنْ فَلَاثِ مَا شُعْتَ قَلْهَا آنْ تُطَلِقَ لَلْاَقَا عِنْدَ آبِي جَيِئْفَةَ رَحِمَةُ اللّٰهُ وَقَالًا : ثُطَلِقُ لَلاَثَا إِنْ لَفْسَهَا وَاحِدَةً أَوْ لِلْعَمْ مِنْ وَلَا تُعْمِيرِ فَحُمِلَ هَا مَنْ كَلِمَةً مَا مُحْكَمَةً فِي التَّعْمِيمِ وَكَلِمَةً مَنْ قَدْ تُسْتَعْمَلُ لِلتَعْمِيرِ فَحُمِلَ هَا وَلَا قَالَ : كُلْ مِنْ طَعَامِي مَا شِنْتَ أَوْ طَلِقَ مِنْ لِسَالِي مَنْ عَلَى تَمْمِيرِ الْجِنْسِ ، كَمَا إِذَا قَالَ : كُلْ مِنْ طَعَامِي مَا شِنْتَ أَوْ طَلِقَ مِنْ لِسَالِي مَنْ شَالَتُ . وَلاَ مِنْ مَا لِنْعُمِيمٍ فَعُمِلَ بِهِمَا ، وَفِيمًا مَالَتُ مُنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا لِللَّهُ مِنْ السَّمَاحِيدُ أَوْ لِمُعْلِقً إِلللَّهُ مَا لَيْ الْمُولِ اللَّهُ مَالَ اللَّهُ مَالَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

على مدائل عابدين أخدى فى عليها فرهم للمعظ مين كديب كي فعلى في المين بيول ست كها هني أو جا ب إجر قدر وجونو جا ب عور مداوا القنيار بينها من من من في طوا في جا ب ست اكر جي فوجرى بكونيت بمواود لعد كلى بكوا القنيا وكن بداورا الركها تيمن من ست جوجا ب يا جى قدر يا هني أو ايك اوردوكا الفنياد ب تيمن كانتي اوران مورنوان من تيمن بادوطان فير و ينا وعالمت بين عن طان ق

ويتابد عت نيس \_ (ردختار ، كماب طلاق)

ر پر برست من منف نے بید سنگہ بیان کیا ہے: اگر شو ہر بیوی سے بیہ کے: جتنی اور جس قدرتم چا ہو 'تہہیں طلاق ہے' توعورت جتنی چا ہے' اپنے آپ کوطلاق دے سکتی ہے خواہ ایک دے یا دود کے یا تین دے۔

اس کی دلیل سہبے: بید دونوں الفاظ عدد کے لئے استعال ہوتے ہیں تو گو یا مرد نے عورت کو یہ چیز تفویض کی ہے: عورت جتنی تعداد میں جا ہے خود کوطلاق دیے سکتی ہے۔

البنة اس صورت میں اگر عورت اس محفل ہے اٹھ کھڑی ہوئو اس کا بیا ختیار باطل ہو جائے گا' اور اگر اس نے اس اختیار کومستر دکرویا' تو دومستر دہوجائے گااس کی دلیل ہے۔ بیا میک ہی معاملہ ہے اور بیز ماندھال میں مخاطب کر کے کہا گیا ہے لہذا جواب کا تقاضا بھی زمانہ حال میں ہی کرے گا۔

یبال مصنف نے بید مسئلہ بیان کیا ہے: اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے بیہ کیے: تم تین میں سے جنتی جا ہوا سینے آپ کو طلاق دے والبت امام ابوطنیفہ کے نز دیک وہ خود کو تیسری طلاق دیے والبت امام ابوطنیفہ کے نز دیک وہ خود کو تیسری طلاق نہیں دے سکتی جبکہ صاحبین میں بیات کے قائل ہیں: وہ عورت خود کو تیسری طلاق بھی دے سکتی ہے۔

صاحبین براید این براید کا اس بات کی دلیل بید به شوم رنے اپ الفاظ میں لفظ "ما" استعال کیا ہے اور بیموم کے لئے ہوتا ہے تو لہذا بیموم ایک، دواور تین بینوں پر مشمل ہوگا جبہ لفظ "من" جے شو ہرنے استعال کیا ہے بید بین اوقات تمییز کے ہوتا ہے لہذا اس عبارت میں اسے جس کی تمییز پر محول کیا جائے گا جیسا کہ اگر کو کی شخص بید ہے: میرے کھانے میں سے جو طلاق حاصل کرنا چاہتی ہے اسے طلاق دے دو تو اس صورت میں تھم ہے: یہاں "جسنا چاہو کھالو یا میری بیوبوں میں ہے جو طلاق حاصل کرنا چاہتی ہے اسے طلاق دے دو تو اس صورت میں تھم ہے: یہاں "دمن" بیانیے ہوگا تو جس شخص کو میدا ختا ہو اور جس شخص کو طلاق دیں اور سے کھانے کو کھاسکتا ہے اس طرح جس شخص کو طلاق دیں بیان کے لئے مراد ہوگا ہوں جاتم ہوگا ہوں کہ الاعبارت میں لفظ "میں بیان کے لئے مراد ہوگا۔

امام البرصنیفد کی دلیل میہ بیت شوہر نے اپنے کلام میں دوالفاظ استعال کے ہیں "من"جوا پی حقیقت کے اعتبار سے سبحیض (یعنی بعض کامفہوم پیدا کرنے کے لئے استعال ہوتا ہے) "جبکہ ماتھیم بینی تموم کامفہوم پیدا کرنے کے لئے استعال ہوتا ہے "جوتا ہے" تو اصول میہ ہے: جب تک حقیقت پڑتمل کرتا ممکن ہولفظ کے ڈر بیعے تیقی معنی ہی مراد گئے جاتے ہیں۔اس کے مذکورہ بالامسکے میں شوہر کے الفاظ میں ہے "من" اور" ما" دونوں کے حقیقی معنی پڑتمل کرنا ممکن ہے بینی "، "فظ کے عموم کو سامنے رکھتے ہوئے تین میں سے بعض سے بعض سامنے رکھتے ہوئے تین میں سے بعض سامنے دوران کی اختیار دید یا جائے۔

ما دين مينينان الهينان الهيناء والناس بيرايل پيش كانتي اكركولي فن دومرے سے بير كي اثم ميرے سمانے میں سے جتنا جا ہو کھالوتو دوسر افض پورا کھانا مجی کھاسکتا ہے۔

مصنف اس كاجواب وسينة موسئريه بإت ميان كرت بين الن مثالول بيس تقيم لين ممومي مفهوم كا بإياجانا دوسرك ائتبارے ہے لینی جب کوئی مخص کسی کو کھائے کے لئے کہے: تو وہ عام طور پر دسعت اور فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اے بیر کہ سکتا ہے: تم سارا کھانا کھالو تو بہاں عموی معہوم مراد لیا جاسکتا ہے کیونکہ قرینداس بات پر دلالت کرر ہا ہے کہ عمومی منهوم كومرا دليا جاسكتاب

جبكددوسرى عبارت ميں جب بترے نے بيكبائم ميرى بيويوں ميں سے جوطلاق عاصل كرنا جائتى مواسے طلاق دے دوالا يهال پرعمارت ميں استعال موسف والالفظاد من "كروموسوف الے ادرمشيت اس" من "كى صفت ہے جس میں عموم یا یا جار ہاہے تواصول میہ ہے: جب تکرہ کوصفت عامہ کے ساتھ ذکر کردیا جائے تو اس میں عموم کامقہوم پیدا ہوجا تا ہے البدایهاں میعموم کامفہوم ووسرے اعتبارے ہے۔

يهي وليل هيه: الرشو هرنه بيركها مو بتم جيه جيا موطلاق و يدوتو ال صورت جي فقها وكاليمي الحتلاف سامية آجائ ما لین لفظ "من" کو معین کے معنی میں مراد لینے پر کم از کم ایک ہیوی ایسی ہوگی جسے وہ محص طلا تی تیں دے سکے گا جبکہ ماحین میلانا کے نزو کی کیونکہ بہاں یہ من برائید ہے اس کے اگر وہ وکیل جا ہے تو اس محف کی تمام بوریوں کوطلاتی دے شکے گا۔

# یہ باب طلاق کوشم کے ساتھ مشروط کرنے کے بیان میں ہے

# مشروط بشم طلاق كي فقهي مطابقت كابيان

علامه ابن محود بابرتی منفی علیه الرحمه لکھتے ہیں۔ جب مصنف علیه الرحمه نے طلاق صری اور طلاق کناب سنے فارخ ہوئے تو ہنبوں نے اس کے بعد طلاق کے ایسے مسائل ذکر کیے ہیں جو شرط کے ساتھ مرکب ہیں۔اور بیاصول ہے کہ مرکب مفرد سے مؤخر ہوتا ہے۔اور طلاق میں تئم سے مراویہ ہے کہ طلاق کوالیے تھم کے ساتھ معلق کرنا جس میں شرط کامعنی پایا جائے۔اور و وحقیقت کے انتہارے شرط وجزاء ہے لیکن بطور مجازاس کا تام میمین رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں سبب مونے کامعنی پایا جار ماہے۔

(عنانيشرح الهدايية ٥ اص البهم بيروت)

# بمين كالغوى وفقهي مفهوم

علامهابن ہام حنی علیه الرحمہ کیمنے بیں کہ بمین کامعنی توت ہے۔جس طرح شاعر کا تول ہے۔ إِنَّ الْمَقَادِيرَ بِالْأَوْقَاتِ نَازِلَةٌ وَلَا يَمِينَ عَلَى دَفْعِ الْمَقَادِيرِ أَىٰ لَا قُوَّةَ

اورائ طرح دونوں باتھوں میں سے ایک ہاتھ کو پین کہتے ہیں کیونکہ وہ دوسرے ہاتھ سے قوت میں زیادہ موتا ہے۔اور الله ک قتم کھانے کو بمین اس کے کہتے ہیں۔ کہ اس میں قوت کا افارہ ہوتا ہے اور ریقوت کا اظہار محلوف علیہ پرکسی نعل کے وجودیا ترک نعل نے طور پر ہوتا ہے۔ ( لاخ القدریہ، ج ۸، س اے ا، بیروت )

# طلاق کی شم کھا نے کی ممانعت کا بیان

عن أنس بن مالك رضى الله تعبالي عنه قال :قال رسول الله صلى الله تعمالي عليه وسلم :مَاحَلَفَ بِالطَّلاقِ مُؤمِنٌ ، وَمَااسْتَحْلَفَ بِهِ إِلَّا مُنَافِقٌ .

حضرت الس بن مالك رضى الله تعالى عند يدوايت بكرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في ارشا وفرمايا :موس طلاق كالتم ندكها تاب اورند كلاتاب، بإن جومنافق صفت انسان جووه ايبا كرتاب.

(الجامع الصغير للسيوطي، ج٢٨٢٠ ،المعجم الكبير للطبراني، ١٨٠ ، ٢٧٩)

طلاق تعلق برفقهاءامت كاجماع كابيان

فقهائ أمت محابر منى الله عنهم وتابعين اورتع تابعين كالمرجب بيب كهطان وجب كمي شرط برمعلق كياجاء لأقرط ك

پائے جانے کی صورت پیل طلاق واقع ہوجاتی ہے، خواہ شرط، حلف کے بیل سے ہو، کہ ترغیب کا یامنع کا یا تقدیق کا اقد کہ دے، یا اس جیس سے نہ ہو، کہ ان بیل حلف ہو اس جیل کا ان کہ حلف ٹوٹ کی صورت میں کفارہ لازم آتا ہے، اور بدالی بات ہے جوائی تیمیہ سے پہلے کی ان موثق بیل مطلق واقع نہیں ہوتی، بلکہ حلف ٹوٹ کی صورت میں کفارہ لازم آتا ہے، اور بدالی بات ہے جوائی تیمیہ سے پہلے کی سے نہیں کہی تعلق کی ان دونوں قسموں میں روانفن بھی صحابہ و تابعین اور تی تابعین کے خالف ہیں اور بعض طاہر یہ نے جن میں ان حزم بھی شامل ہیں اس مسئلے میں روانفن کی پیروی کی ہے۔ اور ان سب سے پہلے جواجماع منعقد ہو چکا ہے وہ ان کے خلاف جست ہے۔ اور جن حضرات نے اس مسئلے پراجماع نقل کیا ہے وہ سے ہیں : امام شافعی، ابوعید، ابوثور، ابن جریر، ابن منذر بحد بن نصر حرد کی، ابن عبد البر (التمہید اور الاستدکار میں) ، نقیدا بن رُشد (المقدمات میں) ، اور ابوالولیوالیا بی (امنتی ) میں۔

عدیث و آثار کی وسعیت علم میں ان حضرات کا دہ مرتبہ ہے کہ ان میں سے ایک بزرگ اگر چھینکیں تو ان کی چھینک سے شوکانی، مدین ان عمل الدہ اور قوم میں سے میں ان حضرات کا دہ مرتبہ ہے کہ ان میں سے ایک بزرگ اگر چھینکیں تو ان کی چھینک سے

محر بن اساعیل الامیراور تنوبی جیسے دسیوں آ دی جھڑیں ہے ، تنہامحد بن نصر مروزی کے بارے بیں بن حزم کہتے ہیں۔ اگر کو کی شخص بید عولی کرے کہ رسول الند علیہ وہلم اور آ پ صلی اللہ علیہ دسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کوئی حدیث

اليي نبيس جوجم بن تصريح پاس نه موتواس مخض كا دعوى سيح موكا\_

اور بیفیر مقلدین إجماع کے قتل کرنے بیں امین ہیں، اور سے بخاری بیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا فتویٰ بھی بہی ہے کہ طفاق معلق واقع ہوجاتی ہے، چنا نچہ نافع کہتے ہیں کہ : ایک شخص نے پول طلاق دی کہ اگر وونکی تو اسے قطعی طلاق ، حضرت ابن عمر نے فرمایا : اگر نکی تو اسے جائے ہیں ، نہ نگی تو سے کی میڈنو کی اس خواج کے کہ دونو گی اس زیر بحث مسئلے میں ہے، ابن عمر کے خام اور فتوی میں ان کے مختاط ہونے میں کون شک کرسکتا ہے؟ اور کس ایک صحابی کا نام بھی نہیں لیا جاسکتا کہ جس نے اس فتوی میں حضرت ابن عمروشی اللہ عنہا کی مخالفت کی ہو، یا اس برا نکار فرمائی ہو۔

# طلاق كونكاح سيعشروط كرفي كابيان

﴿ وَإِذَا أَضَافَ الْطَلَاقَ إِلَى النِّكَاحِ وَقَعَ عَقِيبَ النِّكَاحِ مِثْلُ أَنْ يَتُوُلِ لِامْرَاةِ إِنْ تَوَرَّجُهَا فَهِى طَالِقٌ ﴾ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَزَوَّجُهَا فَهِى طَالِقٌ ﴾ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : لَا يَسَقَعُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ لَا طَلَاقَ قَبَلَ النِّكَاحِ (١) ﴾ وَلَنَا أَنَّ هَذَا .

(۱) أحرجه اس ماحه في "سنه" برقم (۵۸٤) من حديث المسور بن مخرمة، و ابن ماجه عن على رضى الله عه برقم (۲، ٤٩) والمعاكم في "المستدرط" ۱۹/۱ ع. ۲۰ من حديث ابن عمر و عالشة و معاد = جابر و ابن عباس والدارقطى في "مسه" ۱۷/٤ من حديث لعبلة، و أقواها حديث عمرو بن شعيب عي أمية عن حده أحرخه أبو داو د في "سنه" برقم (۱۹، ۲۱) و الترمدي في "حامعه" برقم (۱۱۹۸) و ابن ماحه في "مسه" برقم (۲۰ ۲۱) و صحيحه الترمذي و نقل عن البحاري أنه أصح شيء في الباب انظر "الدارية" ۲۱/۷-۷۲ و "مست الراية" ۲۳۰-۲۳۰

تَصَرُّتُ يَمِينِ لِوُجُودِ الشَّرُطِ وَالْجَزَاءِ فَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَيَّهِ قِيَامُ الْمِلْكِ فِي الْحَالِ لِاَنَ الْوُقُوعَ عِسْدَ الشَّرْطِ وَالْمِلْكُ مُتَدَقَّنْ بِهِ عِنْدَهُ وَقَبْلَ ذَٰلِكَ آثَرُهُ الْمَنْعُ وَهُوَ قَالِمٌ بِ الْمُسَصَرِ فِ، وَالْمَحَدِيْثُ مَحُمُولٌ عَلَى لَفِي النَّنْجِيزِ، وَالْمَحَمُّلُ مَالُورٌ عَنْ السَّلَفِ كَالشُّعُبِيِّ وَالزُّهْرِيِّ وَغَيْرِهِمَا (٢) \*

ا الرمردطلاق كو (بوية واليه) لكاح نسك ساته مشردط كردية لؤ تكاح سك بوية كم ساته اي طلاق واتع بوجائة كي جيس كول فن كى خاتون سے يہ كے: "أكريس في تنهارے تماته الكاح كيا تو تنهيں طلاق ہے" يا يہ كهدد الم دو مورث جس كے ساتھ میں شادی کروں است طلاق ہے''۔امام شائعی فرماتے ہیں:اس صورت میں طلاق دا تع نہیں ہوگ۔ ہی اکرم ملی انڈ علیہ وسلم ئے ارشادفر مایا ہے' لکاح سے پہلے طلاق تبیں دی جاسکتی'۔ ہماری دلیل میہ ہے: بینتسرف یمین (مشروط کرنے) کے اعتبار سے ' ہے کیونکہ اس میں شرط اور جزاد ولوں موجود میں البترااس کی در سکتی کے لئے زمانہ حال میں ملکیت ہونا شرط نیس ہوگا اس کی دلیل ہے ے: طلاق واقع تو اس ونت ہوگی جب شرط پائی جائے گی اوراس وقت ملیت یقنی طور پرمرد کو حاصل ہوگی اس سے پہلے اس کا اثر كرنامع بيدياتهم يدجيز تفرف كرف والفض كماتهواحق بوكى اورحديث البات يرجمول بوك كماس بين ورى نفاذ كانى ك في ب اور بيمليوم اسلاف سيمنقول ب جيدا ما معين امام زبري اورد ير معزات بيل-

طل فی کونکارج ست بل معلق کرسے میں نقبی غرابہ بار بعد

معفرت على في كريم منى الله عابيه وملم ست مل كرية بيل كرة مي ملى الله عليه وملم في فريايا " لكاح ست بهل طلال ديس موتى ما لك، بوسف ست يهل فلام كوآ زادن كيا جاسكا اوريه دريه كروز مديني رات كوافظارك اخيرسل ويهيم روز مدر كم سطے جانا) جائز نبیل مین (بیصرف آنفسزت ملی النده به وسلم که ندماننس میں ست تعااور صرف آب ملی الله علیه وسلم ہی کے لئے ب نرقل ا بال موسف بيك بعد وفي يتيم نيس ريشاري في سن ب باب شدمول اوروه بالغ موجائ تواسع يتيم نيس كميس مع ) رودھ پیٹنے کی مرینہ کے بعدووں مین مشاعمت میں شامل نیس ( مینی دووھ پینے کی مرت دومال یا ڈھالی سال ہے اور دودھ پینے ي المسكسب (والما منه ما ما اون مهما وال مدمن ك إحدووه ويت منه الامت المن اورون بحرجيد ربنا جا تزليل مرايا يرك المراكا ول السائل سند). ( الروع الرود)

اس روایت میں چنداصولی یا تون کوؤکر کیا گیا ہے چنا محیفر مایا گیا ہے کہ اگر کوئی مخص نکاح سے پہلے ہی طلاق د سے تووہ طلاق واقع نیس موگ کیونکه طلاق درامل نکاح کاجزه ب کدا گرنگاح کا وجود بایا جائے گا تواس پرطلاق کا اثر بھی مرتب موگا ادر جب مرے سے نکاح ای بیس موکا تو طلاق کی محی کوئی حقیقت نیس موگی۔ای طرح فر مایا گیا کہ غلام جب تک اپنی ملکیت میں ندآ جائے اس کوآ زاد کرنے کے کوئی معنی نہیں ہوں مے اگر کوئی مخص کسی ایسے غلام کوآ زاد کردے جس کا وہ انجی تک مالک نہیں بنا ہے تو وہ غلام آ زادنی*ن بوگا۔* 

اس اعتبار ست بیرصدیث معزرت امام شاقعی اورا مام احد کے مسلک کی دلیل ہے جب کد مطرت امام اعظم ابوطنیف کا مسلک بیر ہے کہ اگر کوئی مخص لکارے سے پہلے طلاق کی اضافت سبب ملک کی طرف کرے تو درست ہے مثلا زید کسی اجنبی عورت سے ہول کیے ك اكر بين تم سنة فكاح كرون توتم برطلاق ب يابير كم كريس جس عورت سن بحى) فكاح كرون إس برطلاق بإلة اس صورت میں اگر زیداس مورت سے تکاح کرے گا تو تکاح کے وقت اس پرطلاق پڑجا لیکی۔اس طرح اگر کوئی مخف آ زادی کی اصافت ملک ی طرف کرے مثلا بوں کیے کہ اگر میں اس غلام کا ما لک بنون تو بدآ زاد ہے یا بد کیے کہ میں جس غلام کا ما لک بنول وہ آزاد ہے تواس صورت میں وہ غلام اس مخص کی ملکیت میں آ ہے ہی آ زاوہو جا تگا۔

لبذابيحديث هنديكنزويكفي تستبعيز برحمول بينياس مديث كامطلب بيبس بكاسطان كالمحى بهد) كوفي ار مرتب بیس موتا بلکدام کا مطلب صرف به ب که جس لحداس نے طلاق دی ہے اس لمجہ بلاق نبیس باتنیا اس طرح اس حدیث سے طلاق کی تعلیق کی فی میں موق ۔ ایک بات بیفر مائی می ہے کہون مجرجی رہنا نا جائز یا لاحاصل ہے اس ممانعت کی دلیل ہے ہے کہ للجيني امتوں ميں حيب رمنا عبادت كے زمرہ ميں آتا تھا۔اوردن بحرجيب رمنا تقرب الى امند كا ذريعة مجما جاتا تھا چنانچية المخضرت صلی الله علیہ وسلم نے وضاحت قرمائی کہ جماری است میں بدورست نہیں ہے کہ اس کی دلیل سے پچھاتواب حاصل تہیں ہوتا ہاں اپنی ز بان کولالیعن کلام اور بری با توں میں مشغولیت کے بجائے یقینا بیزیاوہ بہتر ہے کداپی زبان کو ہروفت خاموش رکھا جائے۔

حضرت عمروا بن شعیب این والدحضرت شعیب سے اور حضرت شعیب این دادا حضرت عبدالقدابن عمروسے عل کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا این آ وم کی نذراس چیز میں سے جنہیں ہوتی جس کا وہ ما لکے نہیں ہے نیز اس چیز یعنی بونڈی وغلام کو آزادد کرنا مجھی سیجے نہیں جس کا وہ مالک نہیں ہے نیز اس چیز عورت کو طلاق وینا بھی درست نہیں جس کا وہ مالک نہیں

خافظ ابن کثیر شافعی نکھتے ہیں کے سلف کی ایک بڑی جماعت نے اس آیت سے استدلال کرکے کہا ہے کہ طلاق اس وقت واقع ہوتی ہے جب اس سے پہلے نکاح ہوگیا ہواس آیت میں تکاح کے بعد طلاق کوفر مایا ہے پس معلوم ہوا ہے کہ نکاح سے پہلے نه طلاق تیج ہےنہ وہ واقع ہوتی ہے۔

امام شافعی اورامام احداور بهت بزی جماعت سلف وخلف کا بهی ند جب ہے۔امام مالک علیدالرحمداورام مابوحنفید کاند جب ب

کہ نکاح سے پہلے بھی طلاق درمت ہو جاتی ہے۔مثلاً کسی نے کہا کہا گریس فلال عورت سے نکاح کر دں تو اس پر طلاق ہے۔ تو اب جب بھی اس سے نکاح کرے گا طلاق پڑ جائے گی۔ پھر مالک اور ابو حنیفہ بیں اس مخص کے بارے بیں اختلاف ہے جو کے کہ جس عورت سے میں نکاح کروں اس پرطلاق ہے۔

توامام ابوصنیفه علیدالرحمد کہتے ہیں ہیں وہ جس سے نکاح کرے گااس پرطلاق پڑجائے گی اورامام مالک علیدالرحمہ کا قول ہے كنيس پڑے كى كيونكدابن عباس سے يو چھا كيا كدا كركسي خفس نے نكاح سے پہلے بدكها ہوكديس جس تورمت ہے نكاح كروں اس پر طلاق ہے تو کیا تھم ہے؟ آپ نے بیا بہت تلاوت کی اور فرمایا اس عورت کو طلاق نہیں ہوگی۔ کیونکہ الله عز وجل نے طلاق کو نکاح کے بعد فرمایا ہے۔ پس نکاح سے پہلے کی طلاق کوئی چیز ہیں ۔ مسنداحمد ابوداؤد تریزی ابن ماجہ میں ہے رسول صلی اللہ علیہ دسلم فرماتے ہیں۔ابن آ دم جس کا مالک نہ ہواس میں طلاق نہیں ۔اور حدیث میں ہے جوطلاق نکاح سے پہلے کی ہو دو کسی شار میں نہیں۔(ابن

# فقهى مذاهب ثلاثه كامتدل احاديث كي اسناد كابيان

علامه ابن بهام حنى عليدالرحمدلكيت بين -امام عبدالرَّزاق ني مصنف مِن لكعاب-"غن سَالِي وَالْقَاسِم أَنِ مُحَمَّدٍ وَعُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ وَالشُّعُبِيُّ وَالنَّهُمِيُّ وَالزُّهُمِيُّ وَالْأَسُودِ وَأَبِي بَكْدِ بْنِ عَمْرِو بُنِ حَزْمٍ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدٍ الرَّحْمَنِ وَمَكْحُولٍ الشَّامِيُّ فِي رَجُلٍ قَالَ :إِنْ تَنزَوَّجُمت فُلانَهُ فَهِيَ طَالِقٌ أَوْ يَوْمَ أَنزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ أَوْ كُلُّ امْرَأَةٍ أَنزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ قَالُوا هُوَ كَمَا قَالَ . وَفِي لَفُظٍ : يَجُوزُ عَلَيْهِ ذَلِكَ . وَقَدْ نُقِلَ مَذْهَبُنَا أَيُضًا عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءٍ وَحَمَّادِ بُنِ أيسى مُسلَيُسَسَانَ وَشُسرَيُسِ رَحُسَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ أَجُمَعِينَ . وَأَمَّسَا الْمَحَدِيثَسَانِ الْأَنِيسِرَانِ فَلَا شُكَّ فِسى ضَعُفِهِمَا . (فتح القدير، ج٨، ٢٨، بيروت)

# وجودشرط وجودجز اءکوستلزم ہے

يبال مصنف نه بيمنكه بيان كيام: اگركوني هخص طلاق كي نسبت نكاح كي طرف كرے يعني وه كسى خاتون سے بير كيم: اگر . میں نے تمہارے ساتھ شادی کی تو تمہیں طلاق ہے یا میں جس بھی عورت کے ساتھ کروں اسے طلاق ہے تو نکاح کے فور ابعد طلاق واقع ہوجائے گی۔امام شافعی فرماتے ہیں: طلاق واقع نہیں جو گی۔امام شافعی نے اپنے مؤقف کی تائید میں نبی اکرم ایک کی کار فرمان پیش کیا ہے: ''نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہوتی''۔اس کے جواب میں مصنف نے احناف کے مؤقف کی تائید میں میہ بات پیش کی ہے: شوہرنے طلاق کو نکاح کے ساتھ معلق کیا ہے کہذا شرط کے پائے جانے کے ساتھ جزاء بھی پائے جائے گی' کیونکہ بیاتھرف . سیمین ہے کیجنی تقرف کوشرط کے ساتھ مشروط کرنا ہے کہذا اگر شرط کے موجود ہونے کے وقت ملکیت پائی جا رہی ہو تو پہ تقرف درست شار ہوتا ہے ای لئے یہاں یہ بات ضردری نہیں ہوگی: جس دفت شوہرنے اس چیز کوشرط قرار دیا تھا 'اس وفت وہ طار ق کا ما لك تقايانهيس تقابه

اس كى دليل مديم: جس وقت شرط بالى مى بهاس وقت يليني طور پرشو بركواس چيز كى مكيت حاصل تفي كدوه عورت كوطلات رے سکتا تفارشرط کے پاسٹے جائے سے پہلے اس کا اثر یہی ہونا جاہیے کہ اگر اس تفرف میں رکا دے ہواتو اس صورت میں بیاتصرف سرنے دالے مخص تک محدودرہے گا۔امام شافعی نے اسپے مؤتف کی تائید میں جوحدیث پیش کی تھی احداف یہ سہتے ہیں:اس سے مرادیہ ہے: جب تک نکاح موجود نہ ہوطلاق مجرز (لیعنی فوری زمانہ حال میں طلاق دینا) دا قع نہیں ہوسکتی ہے۔ حدیث میں اس سے بى منبوم مراد بے بيمنهوم سلف سے بھى منقول ہے جن بيں امام تعنى ،امام زېرى اور دېمرابل علم شامل بن ۔

طلاق كوكسى عمل مصمشر وطركر في كابيان

﴿ وَإِذَا اَضَسافَهُ إِلَى شَرْطٍ وَقَعَ عَقِيبَ الشَّرْطِ مِثْلُ اَنْ يَقُولَ لِامْرَاتِهِ :إِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ﴾ وَهنذَا بِالِاتِّفَاقِ لِآنَ الْمِلْكَ قَائِمٌ فِي الْحَالِ، وَالظَّاهِرُ بَقَاؤُهُ اِلَى وَقُتِ وُجُودِ الشُّرُطِ فَيَصِحُ يَمِينًا أَوْ إِيُقَاعًا.

اورجس وفت شوہرنے طلاق کو کسی شرط کے ساتھ معلق کیا ہوئو اس شرط کی موجودگی میں طلاق واقع ہوجائے گی جینے شوہرنے۔ ا پی بیوی ہے مید کہا ہو!'' اگریم گھرکے اندر داخل ہوئی' تو تہبیں طلاق ہے''۔اس پرتمام آئمہ کا اتفاق ہے کیونکہ ایسی صورت میں نکاح کی ملکیت قائم ہے اور ظاہر یہی ہے: شرط کے موجود ہوئے تک سیملکیت قائم رہے گی۔ لبذا بیقول بمین بننے یا طلاق واقع كرنے كى مىل حيت د كھے گا۔

طلال معكن كوتوع ميس غرابب فقهاء

حضرت على كرّم الله وجهدنے طلاق كالتم كے بارے ميں ايك فيصله ايباديا جس معلوم موتا ہے كه طلاق معلق واقع موجاتى ہے۔ واقعہ بیہ واکه آپ کی خدمت میں ایک شخص پیش کیا گیا جس نے طلاق کا حلق اُٹھایا تھا، اور اس حلف کو وہ پورانہیں کرسکا تھ ۔ لوگوں نے مطالبہ کمیا کہاس کے اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق کا فیصلہ کیا جائے ، آب مقدمہ کی پوری رُوداوس کراس منتیج پر بنج كهاس بے جارے سے جبر أحلف ليا كيا ہے، چنانچه آب نے فرمايا: تم لوگوں نے اس كوچيں ڈالا ( يعنی مجبور كر كے حلف ميا ) ـ پس اکراہ کی بنایر آپ نے اس کی بیوئ اسے واپس دِلا دی۔اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اکراہ کی صورت نہ ہوتی تو آپ کی ولیل بھی يبي تقى كه طلاق واقع ہوگئي۔اور فيصلے ميں حضرت على رضى الله عنه جيسا كون ہے؟ ابن حزم نے اس فيصلے كوتيح صورت سے ہٹانے كے ئے تکلف کیا ہے اور محض خواہش نفس کی بنا پرائے اس کے ظاہر سے نکالنے کی کوشش کی ہے، جبیا کہ ان کا قول حضرت شریح کے فیلے کے بارے میں بھی اس تبیل ہے۔

اورسنن بیبتی میں بہسند سیجے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ :اگر اس

فلان كام كاتواسة طلاق ك ك في وكام كرايا وعفر من ميداند ان مسعود في ايدايك طلاق اول بيدال ان معود ال جنعی معترمت مررمنی امند مندمنم سند مجری دو کی پناری سینتے ہے وسی گنز کی دسیتے میں ان جبیرا کون ہے؟ معترمت ابول رمنی اللہ منہ سيم يمي اي حم كالميل مروى ميد اور معزمت ويروش الله عند من اورة فاداس بادس عن بهت بي، اوركماب الله يس من تورسة يراحنت كاكن ب،اورحعرست ما تشرمني الدعنها كاارشاد به:

برایک سم خواه و مکتل بی بری بور بشر طیکه طلاق یا عمّال کی سم نه بود او اس مین سم کا کفاره ہے۔ اس اثر کوانن عبدالبرائے التمييد اورالاستدكاريس سند كم ساته فقل كياب ، محراحد بن جميد في ال وفقل كرت موسة استناه ( يعن ليسس لميها طلاق و لا عناقى كالفاظ) كومذك كرديا وريقول ابدو المحسن المسهكي بيان ك شيائت في انقل هـ بيتمامي برام رضوان الله منيم كادور، جس ميس طلال معلق ك وتوع كسواكوكي فتوى معقول بيس\_

# متم کے پوراند ہونے پر وتوع طلاق پر اسلاف امت مسلمہ کے قادی

اب تا بعین کو مین ا تا بعین بین ائمهم معدوداورمعروف بین واوران سب سفتم کے پوراند موسلے کی صورت میں وتوع طلاق كافتوى ديا ابوالحن السكى السدورة المسعنية من جسسة بم في اس بحث كابيشتر حعد فع كياب فرمات بين : جامع مبدائرة اتى المصنف ابن الى شيبر سنن سعيد بن منصوراورسنن بيهي جيسي عجم أورمعروف كنابول سعيهم أئمها جتها دتا لعين يحتاوي معج اسانید کے ساتھ لنٹل کر بچکے ہیں کہ حلف بالطلاق سے بعد متم نوٹے کی صورت میں انہوں نے طلاق کے وقوع کا فتوی دیا، کفارے کا فیصلہ بیس دیا۔ان اُنمہ اجتہادتا ہمین کے اسائے کرای سے ہیں :سعید بن میتب حسن بھری،عطاء جعمی ،شریح ،سعید بن جبير، طادك ،مجابد، قمّاده، زبري، ابومخلد، مدينه كے فقيها ئے سبعه، بيني : حروه بن زبير، قاسم بن محمه، عبيدانله بن عبدالله بن عنه بين مسعوده خارجه بن زيد، ابو بمر بن عبد الرحمن ، سالم بن عبد الله ، سليمان بن بيار ، اوران فقهائ سيعه كاجب كسي مسئلے براجهاع بولة ان كا تول ؤدمروں پر مقدّم ہوتا ہے۔ اور حصرت ابن مسعود کے بلند پاپیرشا گردان رشید بعنی علقمہ بن قیس، اسود ،مسروق ،عبیدہ السلماني، ابودائل، شقيق بن سلمه، طارق بن شهاب، زربن هيش، ان كے علاوہ ديكر تابعين، مثلاً. ؛ ابن شبر مه، ابوعمر والشيباني، ابو الاحوس، زید بن دہب بھم بن عنبیہ،عمر بن عبدالعزیز،خلاس بن عمر د، بیسب وہ حضرات ہیں جن کے نتاوی طلاق معلق کے وتوع پر نقل کئے ملئے ہیں،ادران کااس مسئلے ہیں کوئی اختلاف نہیں۔ بتاہیئے !ان کےعلاوہ علمائے تا بعین اور کون ہیں؟ پس یہ ہے صی بہ اور تا بعین کا دور، وه سب کے سب وتوع کے قائل ہیں، ان میں سے ایک بھی اس کا قائل نیس کے صرف کفارہ کا فی ہے۔

طلاق معلق کے وقوع میں اجماع ندا ہب اربعہ

اب ان دونوں زمانوں کے بعد دالے حضرات کو شیخے ان کے مذاہب مشہور دمعروف ہیں ،اور وہ سب اس تول کی صحت کی · شہادت دیتے ہیں،مثل : إمام ابوحنیفہ، مالک،شافعی،احمر،اسحاق بن را ہوریہ،ابوٹور، ابن المنذ ر، ابن جریر،ان میں سے کسی کاہمی اس سکے میں افتال قدیس ۔ اور این تیمیہ کوسی تا ابنی کی طرف عدم وقوع کا فتوی سنسوب کر لے کی قدرت ندہو کی ، البتد این حزم کی میروی میں افہوں نے طاقس کی طرف اس کوسٹسوب کیا ہے، گر این حزم خود طاقس ہے اس کی روایت کرنے میں لفظی پر بیں ، اور ان کی میروی کرنے والا ان سے برو محرف طلعی پر ہے۔ طاقس کا فتوی کر ہے یارے میں ہے، جیسا کہ خود مصنف عبدالر ڈاق سے مطاہر ہونا ہے، اور اس کی طرف این حزم اس روایت کوشوب کرتے ہیں ، اور سنن سعیدا ورمصنف عبدالر ڈاق ولمیروش طاقس کا یہ فتوی برسنون سعیدا ورمصنف عبدالر ڈاق ولمیروش طاقس کا یہ فتوی برمیا لکوش کی بی بین موجود ہے کہ ایس طلاق واقع ہوجواتی ہے۔ (مقالہ ، شیخ حسن الکوش ی)

یہاں مصنف نے بیرسند بیان کیا ہے: اگر شو ہر طلاق کی تئیت کسی شرطی طرف کرتا ہے اواس شرط کے نورابعد طلاق واقع ہو جائے گی۔مصنف نے اس کی مثال ویتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے: کوئی شخص اپنی بیوی ہے یہ کہ: اگر تم محریس وافل ہو گی ات جہیں طلاق ہے تو وہورت جیسے ہی محریض وافل ہوگی اس عورت کو طلاق ہو جائے گی۔ اس بات پراتفاق ہے اس کی دلیل ہیں ہے جس وقت شو ہرنے بیوی سے یہ کہا: اس وقت عورت اس کی بیوی تنگی شو ہرکی ملکیت زمانہ حال جس موجود تنگی اور طا ہر بھی ہے ہور ہاتھا کے شرط کے پائے جائے تک اس کی ملکیت برقر ارر ہے گی اس لئے مشروط کرنے کے اعتبار سے اور طلاق واقع کرنے کے اعتبار

# شرط کی تعریف

هو ما كان وصفا مكملا لمشروطه فيما اقتضاه الحكم في ذلك المشروط أو فيما اقتضاه المشروط نفسه .

مشروط کے لئے وہ وصف کامل جواس مشروط کاتھم تقاضا کرے یا جس کا بذات خود مشروط تقاضا کرے۔ مشروط کے تھا ضا

اسى شرط خطاب تكليف كاطرف اولتى ہے۔ مثلاً ثماز خطاب تكليف شروط ہے اوراس كى شرط خصف كالل وضو ہے ۔ اذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجو هكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم مال حاكم الى الكعين ...

جبتم نمازے لئے اٹھوتواپ منہ کواوراپ ہاتھوں کو کہدیوں سمیت دھولواوراپ سروں کا سم کرواوراپ

ہ بدات خود نماز کی شرط نہیں ہے گینی اس کی کیفیت کی، بلکہ اس کے تھم کے لئے شرط ہے لینی اس کے وجوب ادائیگی کی۔ اس طرح نماز میں ستر کا ڈھانچیااور رمضان میں روزے کی نیت کرتا ہے وغیرہ، بیسب تھم کی شرائھ ہیں۔

### بذات خودمشر وطكا تقاضا

اس کی شرط خطاب وضع کی طرف اوق ہے۔ مثلاً ذکوۃ کانصاب خطاب وضع مشروط ہے اوراس کی شرط ایک سال کا کرن ہے۔ لبذایبال شرط براوراست تھم خطاب تکلیف ہے مشلک نہیں ہے لین اس کی اوائیگی ہے، بلکہ ذکوۃ کے سوساب سے مشلک ہے۔ ای طرح چورکا ہاتھ کا نے کی شرط محفوظ مقام جرز ہے مشلک ہے لیعن بیز کوۃ کے نصاب خطاب وضع کے لئے شرط ہے۔ ای طرح چورکا ہاتھ کا نے کی شرط محفوظ مقام ہے، بھراس کی شرط محفوظ مقام ہے، اوراس ولیل سے بیخطاب وضع ہے، پھراس کی شرط محفوظ مقام ہے، المراب بیسب کی شرط ہے۔

ما أخد من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما مع وُخدُ من ذلك ثمن المجن وحده من ألك ثمن المجن وجوبِهما في المعن المعن

جو پھے اسٹوروں میں تھا تواس کے لئے ہاتھ کا ٹا ہے اگر اس چیز کی قیت ڈھال کی قیت تک پہنے جائے۔خواہ شرط خطاب تک پنے جائے۔خواہ شرط خطاب تک یف جائے۔خواہ شرط خطاب تک یف جائے۔ خواہ شرک سے خابت مونالازی ہے۔ البتہ شری عقو دہیئے خرید و فروخت، شرکت اور وقف وغیرہ، کی شرائط اس سے مستنام ہیں، ان میں ہرتم کی شرائط لگائی جاسکتی ہیں خواہ وہ کسی نص میں وارد ہوئی ہوں یا نہوں، بشرطیکہ یہ کی شرائط لگائی جاسکتی ہیں خواہ وہ کسی نص میں وارد ہوئی ہوں یا نہوں، بشرطیکہ یہ کسی شری نص کے خلاف نہوں۔

ما بال رجال یشترطون شروطا لیست فی کتاب الله، ماکان من شرط لیس فی کتاب الله، ماکان من شرط لیس فی کتاب الله اصل و ان کان مائه شرط، قضاء الله احق و شرط الله او ثقالبخاری بعض او کیا بوگیا ہے کہ دہ الی شرائط عائد کرتے ہیں جو الله کی کتاب میں نہیں ہیں، ہروہ شرط جو الله کی کتاب میں نہیں ہیں، ہروہ شرط جو الله کی کتاب میں نہیں ہے تو دہ باطل ہے خواہ دہ سون کیوں نہوں، الله کی شرائط زیادہ تق والی ہیں اور زیادہ مضبوط بھی

یهال شروطا لیست فی کتاب الله سے مرادیہیں ہے کرشرانط کتاب اللہ میں وارد ہول، بلکه اسے مراد شرع کے مخالف ند ہونا ہے۔ بیاس کئے کیونکہ رسول التعالیقی نے لوگوں کی ایج شرائط نگانے کومطلقاً قبول فرمایا ہے۔

اشتريها فأعتقيها وليشترطوا ماشاء وا البخاري

اسے خرید کرآ زاد کر دواور انھیں وہ شرائط عائد کرنے دوجودہ چاہتے ہیں یہاں ولیشوطوا ما شاء وا اس کی اباحت پرصرت کنس ہے کہانسان جوچاہے شرائظ عائد کرسکتا ہے۔

المسلمون عند شروطهم الحاكم

مسلمان ابنی آپس کی شرا لظ پر پورااتر تے ہیں یعنی اپنی عائد کر دہ شرا لط جواضا فی طور پر رکھی گئی ہیں۔ البتہ، جیسے پہلے بھی

ہتا ہمیا ہے، ان شرائط کا شرائے فلاف ہونا تا جا تزہے۔ مثال کے طور پر،ایک علد ہی میں ووقنف مذات کی شرا کا فات ند کرنا۔ مثلاً اگر کو کی ہے کہ میں اس شرط پر تہمیں سے چر تھوں کا اگرتم اپنی بی جھے سے میادود بتو سے شرط باطل ہوں اور اس

طلاق كوصرف ملكيت كى طرف منسوب كياجا سكتاب

﴿ وَلَا تَسَصِحُ إِضَافَةُ الطَّلَاقِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْحَالِفُ مَالِكًا أَوْ يُضِيْفَهُ إِلَى مِلْكِ ﴾ لِآنَّ الْحَالِفُ مَالِكًا أَوْ يُضِيْفَهُ إِلَى مِلْكِ ﴾ لِآنَّ الْحَالِفُ مَالِكًا أَوْ يُضِيْفَهُ إِلَى مِلْكِ ﴾ لِآنَةً وَالْحَوْلَ مُخِيفًا فَيَتَحَقَّقُ مَعْنَى الْبَعِينِ وَهُوَ الْفُوَّةُ وَالسَّخُهُورُ بِأَحَدِ هَذَيْنِ، وَالْإِضَافَةُ إِلَى مَنْ الْمِلْكِ بِمَنْزِلَةِ الْإِضَافَةِ إِلَيْهِ لِآنَهُ ظَاهِرٌ عِنْدُ سَبِهِ الْمِلْكِ بِمَنْزِلَةِ الْإِضَافَةِ إِلَيْهِ لِآنَهُ ظَاهِرٌ عِنْدُ سَبِهِ .

ترجمه

اورطلاق کوکمی بھی شرط کے ساتھ مشروط کرنااس وقت تک درست نہیں ہوسکتا جب تک جم افعانے والافحق طلاق کی ملکیت ندر کھتا ہو یا وہ اسے اپنی ملکیت کی طرف منبوب نہ کرے۔اس کی دلیل یہ ہے: یہ بات لازم ہے: شرط کی جزا تھا ہر ہوتا کہ مرد فورت کواس سے ڈراسکے تو ان دویس سے ایک سے بمین کا مغبوم تحقق ہوجائے گا اور وہ توت اور ظلبہ ہے اور اسے ملکیت کے سبب یعن نکاح کی طرف منسوب کیا جائے کی نگہ سبب ملکیت کی طرف منسوب کیا جائے کی نگہ سبب ملکیت کی طرف منسوب کیا جائے کی نگہ سبب ملکیت کی طرف منسوب کیا جائے کی نگہ سبب ملک (ملکیت کی حوات اے کے کیونکہ سبب ملک کی دفت نا ہم ہوجا تا ہے۔

صیح بخاری کی احاد بیث کی صحت برطلاق کی شم کھانا

اگرکوکی خص الله تعالی کانتم اشاکر کے کہ اگری بخاری میں ایک روایت بھی ضیعت ہوتو میری بیوی کوطلاق بایہ ہے۔
کہ اللہ کی تنم جنج بخاری کی تمام تر روایات سمجے ہیں اور بیسب فرامین رسول سلی الله علیہ وسلم ہیں اگر ایسانہ ہوتو میری بیوی کو طلاق ، تو اسکی شم نیس اور ایسانہ ہوتو میری بیوی کو طلاق ، تو اسکی شم نیس اور ایسانہ ہوتو میری بیوی کو طلاق ، تو اسکی شم نیس اور فیرگ

المام حافظ، شخ السندا بونصر الجزيا لوائلي (حنفي) رحمه الله (متوفى 444هه) يم نقول يــــ

"اجسمع اهل العلم الفقها و غيرهم ان رجلا لو حلف بالطلاق ان جميع مافي كتاب البخاري مما روى عن النبي غير مع عنه ورسول الله قاله ، لا شك فيه انه لا يحنث ، والمراته يحالها في حبالته ("الابانه الكبرى ")

"الل علم فقہاء وغیرہ ہم کا اجماع ہے کہ اگر کوئی آ دمی طلاق کی شم کھائے کہتے بخاری میں نج میں ایسے جو پچھ مروی

ہےدہ یقینا کے ہادر رسول المفلا نے اے فرمایا ہے، اس میں کوئی فٹک جیس کراس می کوئیں اور اس کی عورت اس ك تكان من باقى راق ہے۔

اس طرح کینے سے بیوی پرطلاق واقع ہوجائے گی اگر چاس نے اس کی نبیت نہ کی ہو،ای طرح یوں کہنا کہ اصل چر جھ پرحرام ہے "یابیکنا کہائے واکی ہاتھ میں جو چیز بھی اوں وہ جھ پرحرام ہے۔ کابھی بہی تھم ہے۔ اگر کوئی فض ستر كے ساتھ لفظ "انشاء اللہ " بھى اداكر كة وه حائث نبيس ہوگا لينى چونكه وه سرے سيفتم بى نبيس ہوگى اس لئے اس كے ظاف كرف سے كفاره بعى واجب بيس بوكا

# حلف کی صحب ملکیت طلاق پر موقوف ہے

يهال معنف في بياصول بيان كياب زطاناق كانسبت اس وقت درست موسكتي ب جب صلف المان والالخف يعني مشروط قرار دیشیخ والامخض طلاق وسینے کا ما لک ہو یا پھراگر وہ ما لک نہیں ہوتا' تو وہ طلاق دینے کواپلی ملکیت کی طرف منسوب كرك يعنى جب وه اس كاما لك بوجائے كاس ونت ايها بوكاس كے بغيرطلاق كى نسبت كرنا درست نہيں ہوگا۔ ا اس کی دلیل میہ ہے:شرط کی جو جزاء ہے اس کے پائے جانے کا غالب امکان ہونا جا ہے تا کہ اس شرط کے ذریعے مقابل كوخوف دلايا جاسكے كه اكرابيا بواتو اس كاته بيس به بتيجه بھكتا پڑے گا اور جب جزاء كا امكان غالب ہو گا تو اس صورت میں پمین (معلق کرنے) کامعنی متحقق ہو جائے گا اس کی دلیل ہے ہے: لغت میں پمین توت اور ظہور کو کہتے ہیں اور پمین کا پیر معنی ان دومیں سے کسی ایک صورت میں تحقق ہوگا کینی جب شرط قر اردینے والے فض کی ملکیت موجود ہوئیا اس مخض نے اس شرط كواين ملكيت كى طرف منسوب كيابو

يهال مصنف نے بيمستله بيان كيا ہے: مليت كسبب كى طرف نبعت كرنا بحى ملكيت كى طرف نبست كرنے كے مترادف مو محااس کی دلیل میہ ہے: شرط کی جزا وملکیت کے سبب کے ونت ہی ظاہر ہوگی اس لئے جس ونت جزاء ظاہر ہوگی اس ونت ملکیت

# اجنبي عورت كوملا كرمشر وططلاق ديينه كابيان

﴿ فَإِنْ قَالَ لِا جُنَبِيَّةٍ زَانَ دُخَلُت اللَّارَّ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَدَخَلَتُ الدَّارَ لَمْ تَطُلُقُ ﴾ رِلاَنَّ الْحَالِفَ لَيْسَ بِمَالِكٍ وَلا أَضَافَهُ إِلَى الْمِلْكِ أَوْ سَبَيِهِ وَلَا بُدَّ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

کے ساتھ شادی کرلی اوروہ خالتون اس تھر میں وافل ہوگئ تو اسے طلاق نہیں ہوگی کیونکہ یمین والاقتص اس طلاق کا ہا لک نہیں ہے ۔ اور نہ تی اس سنے اس طلاق کوا پٹی ملکیت یا ملکیت کے سبب کی طرف منسوب کیا ہے کیونکہ ملک ہوتا یا ملکیت کے سبب کی طرف منسوب کیا ہے کیونکہ ملک ہوتا یا ملکیت کے سبب کی طرف منسوب کرتا شرط کے سلنے منروری ہے۔

طلاق کی خبرو حکایت سے کل کافقتھی بیان

جینے نظام الدین حنی کیمے ہیں۔ اور اگر خاو ندنے اپنی ہوی کے ساتھ اجنی حورت کو ملاکر کہاتم دولوں ہیں ہے ایک کو طلاق،

ہایوں کہااس کو یااس کو طلاق ہے ، تو اس کی ہوی کو بغیر ٹیت سے طلاق نہ ہوگی ، کیونکہ اجنی حورت اگر چدا نشا ، طلاق ہے کی نہیں لیکن طلاق نہ ہوگی ہوگئے۔

طلاق کی خبرو دکایت کا کل ہے جبکہ خاوند کا کلام حقیقہ خبر ہے ، ہاں اگر یوں کے بیس نے تم دولوں میں ہے آیک وطلاق دی ، تو ہوی کو دیت کے بغیر طلاق ہوجائے گی ، اس کوم سوط کے طلاق میں ذکر کیا ہے ۔ نہتو ایسا ہوا جیسے اپنی حورت اور آیک اجنہ یہ کو ملا کر کہا میں نے تم دولوں میں سے آیک وطلاق دی خوائی ٹو ای اس کی حورت ہی پڑطلاق بڑے گی اجنہ کی طرف چھیر نے کا اختیار ندویا جائے گا ۔

میں سے آیک وطلاق دی خوائی ٹو ای اس کی حورت ہی پڑطلاق بڑے گی اجنہ کی طرف چھیر نے کا اختیار ندویا جائے گا کہا ہے سے طلاق و بینا اس کے قابویس ندتھا ، ( عالم گیری ، ج ایم سا ۲ س اور اٹی کتب خاند پڑاور)

شرط محتلف الفاظ اوران كاحكام

﴿ وَآلُفَ الْ النَّرْطِ إِنْ وَإِذَا وَإِذَا وَإِذَا وَكُلُ وَكُلَّمَا وَمَعَى وَمَعَى مَا ﴾ إِلاّ الشَّرْط مُشْعَلَى مِنْ الْعَلامَةِ، وَهَا وَ الْأَلْفَاطُ مِمَّا تَلِيهَا اَفْعَالٌ فَتَكُونُ عَلامَاتٍ عَلَى الْحِنْثِ، مُشْعَلَى مِنْ الْعَلامَةِ، وَهَا وَ الْأَلْفَاطُ مِمَّا تَلِيهَا مَعْنَى الْوَقْتِ وَمَا وَرَاء تَمَا مُلْحَقِّ بِهَا، فُمَّ كَلِيمَةُ إِنْ حَرَّفَ لِلشَّرْطِ اللَّهُ وَمَا وَرَاء تَمَا مُلْحَقِ بِهَا، فُمَّ كَلِيمَةُ وَلَا لَنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا وَرَاء تَمَا مُلْحَقِ بِهَا، وَكَلِيمَةُ كُلِ لَيْسَتُ شَرْطًا حَلِيمَةً إِلاَنَّ مَا يَلِيهَا اللهُ وَالشَّرُطُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْجَزَاءُ وَالْاَلْمُ وَالشَّرُ عَلَى اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّلُوعَ إِلَا اللهُ وَاللَّهُ وَلَى اللْعَلَى اللْمُعْلِى إِللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللْمُولِ اللْفَالِ اللْمُولَ اللْمُؤْلِ وَاللْمُولِ اللْفَالِ وَاللَّهُ وَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللللْمُولِلِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللللْمُولِ وَاللَّه

تزجمه

اورشرط کے الف ظیہ جیں اگر جب جب جن اواقع ہؤتو ہے ہی اس کی دلیل یہ ہے: افظ شرط کا ایک مطلب علامت میں اس کے داور نہ کور والفاظ ایسے ہیں جن اس کے ساتھ جب جز اواقع ہؤتو ہے تھے گا ملامت بن جاتے ہیں۔ بھرلفظ ان ان اسرف شرط کے لئے استعال ہوتا ہے اس جن وقت کا ملہوم جب بایا جاتا جبکہ اقتبالفاظ اس کے ساتھ کی تا ساتھ ان کان "حقیقت کے امتبار ہوتا ہے استعال ہوتا ہے اور شرط وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ جزا یہی ہو سے شرط ہوتا ہے اور شرط وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ جزا یہی ہو اور جزا یہ کان ان کے ساتھ ہوتا ہے اور جزا یہ کان ان کے ساتھ ہوتا ہے انہیں افظ ان کان "کوشرط کے الفاظ کے ساتھ وال سے مالی کی اس کے ساتھ ہوتا ہے انہیں افظ ان کان "کوشرط کے الفاظ کے ساتھ والی لیے مالی کی ایک کان اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ کہ کان کان اس کے ساتھ ہوتا ہے انہیں افظ اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ کہ کان کان ان کوشرط کے الفاظ کے ساتھ والی کے طایل گیا ہے "کیونکہ فل کا فلال کے ساتھ ہوتا ہے کہ کہ کان کان ان کوشرط کے الفاظ کے ساتھ والی کے طایل گیا ہے "کیونکہ فل کانسان کی اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ کہ کوشرط کے الفاظ کے ساتھ والی کے طایل گیا ہے کہ کیونکہ فیل کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ فیل کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ فیل کے ساتھ ہوتا ہے کانسان کو ساتھ ہوتا ہے کیونکہ فیل کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ فیل کیا گیا گیا ہے کیا ہونکہ کی ساتھ ہوتا ہے کیونکہ فیل کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ فیل کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ فیل کی ساتھ ہوتا ہے کیونکہ فیل کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ فیل کونکہ کی ساتھ ہوتا ہے کیونکہ فیل کے کیونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کے کہ کونکہ کونکہ کی کونکہ کونکہ کونکہ کی کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کے کونکہ کی کونکہ کونکر کونکہ کونکہ کونکہ کونک

سر تحد ہوتا ہے بواس کے ساتھ متعل ہو جیسا کہ آپ ہے ہیں: "ہروہ فالم جسے میں فریدلوں وہ آزاد ہوگا"۔

عنامه این محمود بایرتی حتی علیدالرحمد لکھتے ہیں کہ مصنف نے الغاظ شرط کہا ہے حروف شرط نبیں کہا کیونکہ بعض علاءان کواساء میں شمر کرتے ہیں۔ اور وضع کے اعتبار صرف ایک حرف شرط بیان ہوا ہے اور وہ" لؤ"ہے جومعنی کے اعتبار سے شرط کیلئے بنایا کمیا ہے - جبكه يهتمام الغاظ معنى ولفظ دونول اعتبار سے شرط كيلئے بنائے مجئے ہيں۔ (عنامة شرح الهدامية من ٥٩ مس ١٣٨٧، بيروت) لفظ"ان"رافی کیلے بھی آتاہے

علامه علا وَالدين حَنَّى عليه الرحمه لكمة إن \_ كه لقظ"ان "تراخي كيلة استعال ہے مرجهاں نور كا قرينه پايا جائے تو تراخی مرادنه ہوگی،ای نور پر قرینہ کی مثال ہیں ہے کہ خاوتد نے بیوی کو جماع کیلئے طلب کیا تو بیوی کے انکار پر خاوند نے کہا تو میرے کمرے میں داخل ندہوئی تو طلاق ہے۔ تو فوراد اخل ندہوئی بلکہ مادئد کی شہوت وخواہش ختم ہونے کے بعدداخل ہوئی تو طلاق ہوجائے گ

( در مختار ، پاپ يمين ، ج ايس ۲۹۹ ، د بلي )

في من الدين تمريا شي حنى عليه الرحمه لكيمة بين عربي شرط كالفاظ بيه بين : ان ،اذا،اذا، اكل ،كلما منى ما،ان تمام الفاظ ک شرط جب پائی جائے تو تشم فتم ہوجائے کی ماسوائے لفظ" کلما " کیونکہ اس میں شرط نتن طلاقوں کے بعد فتم ہوگی۔ مرا تناہوگا کہ عورت پرصرف دوطلاتوں کا مالک رہے گا کہ ایک تو تکاح پیش میں پڑچکی اب اگر بھی درطلاقیں دے گامغلظہ ہوجائے گی۔ دوسری مورت بدہ کمکی ذی علم مے ماست تذکرہ کے کہ میں نے یوں علف کرلیا ہے کہ جھے نکاح نشولی کی حاجت ہے یا کیا اچھا ہوتا کہ كونى مخص بے ميرى توكيل كے بطور خود ميرا لكاح اس سے كردے تاؤى علم فدكور خود ياكسى اوراسے كہد كرعورت كا لكاح اس سے كرد ، جب ال مخص كونكاح كى خرچنچ بيرزبان سے بجمدند كي بلكدكوئي فعل ايبا كرے جس سے اس نكاح موقوف كى اجازت موجائے، مثلاً عورت كومبر بيج وے يا لوكوں كى مبار كباد قبول كرے كه اس صورت ميں نكاح موجائے گا اور طلاق اصلاً واقع نه ہوگ۔(تنوبرالا بصار بتغرف، اِبِنَعِلْق)

# لفظ "كل" كے الحاق شرط كابيان

اس کے بعد مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: ندکورہ بالا الفاظ میں ہے لفظ "کل" اپنی حقیقت کے اعتبار سے شرط كي لئے استعال نبيں ہوتا ' كيونكهاس كے بعد يميشهاسم استعال ہوتا ہے جبكہ شرط كے لئے حف شرط كے بعد فعل آيا كرتا ہے اور شرط اس چيز کو کہتے ہيں جس كے ساتھ جزاء متعلق مؤاور جزاء كاتعلق لغل كے ساتھ موتا ہے۔ يہاں يہ سوال كيا جاسكا ہے: جب بدائي حقیقت کے اعتبار سے شرط کے لئے استعمال ہوتانہیں ہے تو پھرآپ نے اسے پہال کیوں ذکر کیا ہے۔مصنف اس کا جواب دیتے ہوے یہ بات بیان کرتے ہیں: اس کوشرط کے ساتھ اس لئے لاحق کیا گیا ہے کیونکہ فعل کا ای اسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے جواس نفظ



ے بعد آرہا ہوتا ہے۔ جیسے آپ ہے کیل۔"مروہ غلام جے میں فریدوں وہ آزاد ہوگا"۔

ان الفاظ كأحكم اوركلما كي استثنائي صورت

قَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ : ﴿ فَفِي هَالِهِ الْإِلْفَاظِ إِذَا وُجِدَ الشَّرُطُ انْحَلَّتْ وَانْتَهَتْ الْيَمِينُ ﴾ لِلاَنَّهَا غَيْرُ مُقْتَضِيَةٍ لِلْعُمُومِ وَالتَّكْرَارِ لُغَةً، فَبِوجُودِ الْفِعْلِ مَرَّةً يَتِمُ الشَّرْطُ وَلَا بَكَاء كِللْهِ مِينِ بِدُولِكِ ﴿ إِلَّا فِي كُلَّمَا فَإِنَّهَا تَقْتَضِي تَعْمِيمَ الْآفُعَالِ ﴾ قَالَ اللّهُ تَعَالَى ﴿ كُلُّمَا نَضِجَتُ جُلُودُهُمْ ﴾ الايَهُوَمِنْ ضَرُورَةِ النَّعْمِيمِ النَّكْرَارُ .

مصنف رمنى الله عندف قرمايا: جب ان الفاظ مين شرط باكى جائے كى توسم خليل موكر ختم موجائے كى اس كى دليل بديد بيد عموم اور تحرار کالفوی اعتبارے تقاضا نہیں کرتے ابذا ایک ہی مرتبات کے بائے جانے کے بینے بین شرط پوری جوجائے گی اوراس ك بعدتهم باقى نبيس رب كى البنة لفظ محسليما "كالمكم مخلف ب كيونكه وه افعال بن تعيم كالقاضا كرتاب - ارشاد بارى تعالى ب "جب مجی ان کے چڑے سر جا کیں سے" تھیم سے لئے بیضروری ہے کہاس میں تکرار بائی جاتی ہو۔

لفظ كلما كالعيم مصنف كافقهي استدلال

صاجب بدابيا في مستله طلاق بين لفظ كلما كاستعال يتعيم كأتكم إس آيت كم فهوم باستدلال كرت موسة فعلى تكم ك ؛ دلیل کو بیان کیا ہے۔ ہم امام ابن جربر طبری کی تغییر ہے ساتھ ای آیت مبار کہ کوؤ کر کر دہے ہیں۔

إِنَّ الَّمَادِيْنَ كَفَرُوا بِمَالِئِنَا سَوْفَ نُصْلِيُهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَذَلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿ (النساء ٢٥)

جنہوں نے ہماری آینوں کا انکار کیاعنقریب ہم ان کوآ گ۔ میں داخل کریں سے کجب بھی ان کی کھایں کی۔ جائیں گی ہم ان كے سوااور كھاليس انبيس بدل ديں <u>لگے كہ عذاب كا حزوليس بے شك اللشہ غالب حكمت والا ہے۔ ( كنز الايمان )</u>

الله كي آينوں كے نہ مانے اور رسولوں سے لوگوں كو برگشتہ كرتے والوں كى مز ااوران كے بدانجام كا ذكر ہوا انہيں اس آگ میں دھکیلا جائے گا جوانبیں جاروں طرف سے گھیرنے گی اوران کے روم روم کوسلگا دے اور یہی نہیں بلکہ بیاعذاب دائمی ایسا ہوگا ایک چزاجل میا تو دومرابدل ریاجائے گا جوسفید کاغذی مثال ہوگا ایک ایک کا فرک سوسو کھالیں ہوں گی ہر ہر کھال رہتم تسم سے علیحدہ عليحده عذاب ہوں كے ايك ايك دن بين ستر ہزار مرجبه كھال الث مليث ہوگى لينئى كہديا جائے گا كەجلدلوث آئے وہ چراوث ،

تشريحات مدايه حضرت عمر رمنی الشرتفائی عند کے ماسلے جب اس آیت کی تلاوت ہو کی اوآپ پڑھنے دالے سے دوبارہ سنانے کی فرمائش کرتے وہ دوبارہ پڑھتاتو معزمت معالم بن جبل رمنی انٹرنغالی عندفر ماتے ہیں بیں آپ کواس کی تغییر سنا دُں ایک ایک میاعت میں سوسوبار بدلی جاست کی اس پر حصرت عمر رمنی الله تعالی عند فرمایا بیس نے رسول الله صلی الله علیدوآ لدوسلم سے یہی سنا ہے۔

( ابن مرد و بيروغيره )

دوسرى روايت مين هے كماس ونت كعب رمنى الله تعالى عند في كها تفاكد جمعاس آيت كي تغيير ياد ہے ميں في است اسان لائے سے پہلے پڑساتھا آپ سے فرمایا اچھا بیان کرواگروہ وہی ہوئی جوجی سے رسول انڈسلی الله علیہ وآلہ وسلم سے ن ہے تو ہم اسے قبول کریں سے درنہ ہم اسے قابل التفات نہ جمیں گے تو آپ نے فر بایا ایک ساعت میں ایک سوہیں مرتبہ اس پر حضرت عمر فاروق رمنی الله نتی کی عندنے فرمایا بیس نے ای طرح حضور ملی الله علیہ وآلدو ملم سے سنا ہے۔

حضرت رائع بن انس رمتي الله تعالى عندفر مات بين مبل كماب مين لكعاموات كدان كي كعالين جاليس ماته يا جمهر بالهد بون کی اور ان کے پیپ اٹنے پڑے موں کے کہ اگر ان میں پہاڑ رکھا جائے تو ساجائے۔ جب ان کھالوں کو آگ کھا لے کی تو اور

كمالين آبائين كي-

ا یک حدیث میں اس سے بھی زیادہ مسنداحمد میں ہے جہنی جہنم میں اس قدر بروے بردے بنادسیے جائیں سے کمان سے کان کی لوک ست کندها ساست سوسال کی راه پر موگا اوران کی کھال کی موٹائی ستر ذراع موگی اور پاکیشش احدید پراڑ کے موں گی اور بیلی کہا میا ہے کہ مراد کھال سے لہاس ہے لیکن میضعیف ہے اور طا ہر لفظ سکے خلاف ہے اس کے مقابلوں میں ٹیک لوگوں کے امہام کو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جشف عدن میں ہول سے جس کے جیے جے پر نہریں جاری ہوں کی جہاں جا ہیں انہیں نے بو کیں اسپے محلات میں ہا غات میں راستوں میں فرض جہاں ان کے جی جا ہیں وہ یا ک نہریں ہیئے کہیں گی ، پھرسب سے اعلیٰ طف یہ ہے کہ بہانا م لعتیں ابدنی اور ہمیشہ رسبے والی ہوں کی نہتم ہوں کی پھران ہے لئے وہاں جیش ونفاس سے گندگی اور پلیدی سے میں مجیل اور بو ہاس سے ارزیل صفتوں اور بہرود واخلاق سے پاک بیوبال ہوں کی اور مجنے سلیے چوڑے سائے ہوں سے جو بہت فرحت بخش بہت ہی سمرور انگیز راحت افزادل خوش کن ہوں ہے۔ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرماتے ہیں جنب میں ایک در دعت ہے جس کے سائے تلے ایک سوسال تک مجمی ایک سوار چلا جائے تو اس کا سامیٹم شدہو میٹجرہ خلد ہے۔ (تنسیرابن جریر، طبری، نسام، ۲۵) دوسرى شادى كي صورت مين سايقه شرط معتربين بوكي

قَمَالَ ﴿ فَمَانُ تَمَرُوَّ جَهَا بَعُدَ زُوْجِ الْخَرَّ وَتَكَرَّزَ الشَّرْطُ لَمْ يَلَعُ شَيْءٌ ﴾ رِلاَنَّ بِاسْتِيْفَاءِ الطُّلُهُ الْ اللَّالَاثِ الْمُمُلُو كَاتِ فِي هٰذَا اللِّكَاحِ لَمْ يَهُلَى الْجَزَّاءُ وَبَقَاءُ الْيَمِينِ بِهِ وَبِالشُّرْطِ . وَفِيْهِ خِعَلَافُ زُفَرَ رَجِمَةُ اللَّهُ تَعَالَى وَسَنَقَرِّرُهُ مِنْ بَعْدُ إِنَّ شَاء اللَّهُ تَعَالَى



﴿ وَلَوْ دَخَلَتُ عَلَىٰ نَفُسِ التَّزَوَّ جِ بِأَنْ قَالَ : كُلَّمَا تَزَوَّ جُت امْرَاٰةً فَهِي طَالِقَ يَحْنَثُ بِكُلِّ مَرَّةٍ وَإِنْ كَانَ بَعُدَ زَوِّ جِ الْحَرَ ﴾ لِآنَ الْعِقَادَهَا بِاعْتِبَارِ مَا يَمْلِكُ عَلَيْهَا مِنْ الطَّلَاقِ بِالتَّزَوُّ جِ وَذَٰلِكَ عَلَيْهَا مِنْ الطَّلَاقِ بِالتَّزَوُّ جِ وَذَٰلِكَ غَيْرُ مَحْصُورِ.

زجمه

فر ما یا اورا گرم رواس عورت کے ساتھ شادی کر لے یعنی اس کی دوسری شادی ہونے کے بعد (طلاق ہونے کے بعد) شادی سرے تو شرط دوبارہ پائی جائے 'تو اس کے لئے اس صورت بیس پچریجی واقع نہیں ہوگا اس کی دلیل ہے : مرد پہلے نکاح بیس جن شین طلاقوں کا مالک تھا وہ آئیس مکمل طور پر استعال کر چکائے البترا اب جزاء کی کوئی صورت باتی نہیں رہے گی اور شم کی بقاء تو جزاء پر متنی یا شرط پر تھی ۔ اس بارے میں امام زفر کی ولیل مختلف ہے اسے ہم انشاء اللہ بعد میں ذکر کریں مجے اگر لفظ 'د کملا'' نفس منٹی' یا شرط پر تھی ۔ اس بارے میں امام زفر کی ولیل مختلف ہے اسے ہم انشاء اللہ بعد میں ذکر کریں مجے اگر لفظ 'د کملا'' نفس منٹون ہے شادی کرون تو اے طلاق ہے' تو وہ شخص ہم ایس میں جس خاتون سے شادی کرون تو اے طلاق ہے' تو وہ شخص ہم بارتکاح کرنے پر حائث ہوگا خواہ یہ تکاح عورت کی دوسری شادی کرنے کے بعد طلاق لیے کے بعد (اس شخص کے ساتھ شاد کی کرنے پر تی کیول شہو ) اس کی ولیل ہے ۔ اس کا انعقاداس طلاق کے تن کی دلیل ہے' جس کا مالک وہ تکاح کرنے کی ولیل سے ، بنا ہے اوراس کا کوئی بھی شارئیس ہوسکا' ۔

ثرن

ا مام محقق علی الاطلاق نے فتح القدیم بیس کماب الا یمان کے مسائل متفرقہ بیس فر مایا ہے اگر کوئی فخص اپنی بیوی سے کہے جس عورت سے بھی تیری اجازت کے بغیر نکاح کروں تو اسے طلاق ہے ، پھراس فخص نے اپنی بیوی کوطلاق بائند دی یا تین طلاقیں و بے دیں پھراس نے اس دوران پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری مورت سے نکاح کیا تو دوسری کوطلاق ہوجائے گی کیونکہ اس نے طف میں دوسری مورت سے تاکم کو پہلی بیوی کے نکاح کے باتی دہتے ہے مقید تیس کیا ، اس سے مقید تنب ہوتا جب پہلی بیوی اپنے نکاح کے دفت اذن یا شنے کا اختیار حاصل کرتی ۔ (فتح القدیم ، ج ۸ ، ص ۱۰۰ میروت)

لفظ كلمائ وريع محدود تكرار كابيان

یہاں مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: لفظ' کلما'' کے ذریعے تکرار ثابت ہوئی ہے کیکن نیے تکرار مطلق نہیں ہے' بلکہ محدوداور متعین ہے لیٹن لفظ' کلما'' استعال کرتے وقت شوہر کی ملکیت میں جنتی طلاقیں ہوں گی تکرار کا تعلق صرف ان طلاقوں کے ساتھ ہوگا اس کی مثال دیتے ہوئے مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے۔

"اگرمزد ورت کوطلاق دیدی اے تورت کوطلاق ہوجاتی ہے پھراس کے بعددہ دوسری شادی کر لیتی ہے پھراس سے بھراس سے بھراس سے بھراس سے بھراس سے بھردہ میں طلاق دیارہ بھردہ جاتی ہے اورشرط دوبارہ بھی طلاق ہوجاتی ہے اورشرط دوبارہ

يائى جاتى سيئة كوكى چيز واقع نبيس موكى"\_

اس کی دلیل مصنف نے بہی بیان کی ہے: پہلے نکاح میں شوہر جن تین طلاقوں کا ما لک تھا جب وہ تینوں جزاء کے طور پر ثابت ہوگی تواسکتے نکاح کے اعمام جو تین طلاقیں ہیں وہ اس جزاء کا حصہ نہیں ہوں گی تو نمین اس وقت تک ہاتی رہ سکتی ہے جب شرط کے ساتھ جزاء بھی موجود ہوئتو یہاں کیونکہ جزاء موجود نہیں ہے البندا طلاق واقع نہیں ہوگی تا ہم اس بارے میں امام زفر کی دلیل مختلف ہے۔

یبال مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: اگر بیلفظ بین ' کلما' شادی کرنے کے فعل پر داخل ہو بین آ دمی بیر
کیے: ''جب بھی بیس کسی عورت کے ساتھ شادی کروں تو اسے طلاق ہوجائے تو وہ شخص جب بھی شادی کرے گا وہ عائث ہو
جائے گا خواہ اس کی ایک بیوی دوسرے شوہ ہر سے طلاق لینے کے بعد دوبارہ اس کے ساتھ تکاح کر لے تو بھی اس کے ساتھ
تکاح کرنے کے ساتھ ای نکاح ختم ہوجائے گا۔ مصنف نے اس کی دلیل بیبیان کی ہے: وہ شخص شادی کرنے کے نتیج میں
جس بھی طلاق کا ما لک ہوگا اس جنلے کے انعقاد میں اس طلاق کا اعتبار کیا جائے گا' اور اس کی کوئی حد نہیں ہے' یعنی وہ جب
بھی شادی کرے گا' تو بیطلاق واقع ہوجائے گی۔

### مشروط کرنے کے بعد ملکیت کے زائل ہونے کا حکم

﴿ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي وَجُودِ الشَّرْطِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ إِلَّا اَنْ تُقِيمَ الْمَرْاَةُ الْبَيْنَةَ ﴾ لِلاَنَّةُ مِتَمَسِّكُ بِالْاصْلِ وَهُو عَدَمُ الشَّرْطِ، وَلاَنَّهُ يُنْكِرُ وُقُوعَ الطَّلاقِ وَزَوَالَ الْمِلْكِ وَالْمَرْاةُ مَتَمَسِكُ بِالْاصْلِ وَهُو عَدَمُ الشَّرْطِ لا يُعْلَمُ إِلَا مِنْ جَهِيتِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا فِي حَتِي نَفْسِهَا مِثْلُ اَنْ تَلَيْعِيهِ ﴿ فَلِانْ كَانَ الشَّرْطِ لا يُعْلَمُ إِلَا مِنْ جَهِيتِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا فِي حَتِي نَفْسِهَا مِثْلُ اَنْ تَلَيْعِيهِ إِلَى وَلَكُونَةُ فَقَالَتْ : قَدْ حِضْت طَلُقَتْ هِي وَلَمْ تَطُلُقُ لَيْ اللهُ وَاللهُ وَالْمَانُ الشَّرِحُسَانَا، وَالْقِيَاسُ اَنْ لا يَقَعَ لِانَّهُ شَرُطٌ فَلَا تُصَدَّقُ كَمَا فِي اللّهُ عُولًا اللهُ ا

فَيُقْبَلُ قَولُهَا كَمَا قُبِلَ فِي حَقِي الْعِدَةِ وَالْعَشَيَانِ لَكِنَّهَا شَاهِدَةً فِي حَقِي ضَرَّيْهَا بَلْ هِي مُنَّهَمَةٌ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي حَقِّهَا .

قر مایا: اور تسم اٹھانے کے بعد ملکیت کا زائل ہوتاتشم کو باطل نہیں کرتا ' کیونکہ شرط پوری نہیں ہوسکی لہذاتشم باتی رہے گی اور جزاء كا يعنى خانون ك باقى مون كرساته جزاء بهى باقى رب كى البذائيين بهى باتى رب كى بهرا كرشرط اس كى مكيت ميس بإتى جائے گی توقتم کلیل ہوجائے گی اورطلاق واقع ہوجائے گی کیونکہ شرط پائی گئے۔ ہے جبکہ لیعنی خانون میں جزاء کی اہلیت موجود ے اوسم نہیں رہے کی جیسا کہم پہلے بیان کر سے ہیں لیکن اگر شرط ملکیت کے فیر میں پائی جائے اوسم محلیل ہوجائے گی سیونک شرّط پائی گئی ہے مرطلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ مورت اب طلاق کاملیس ہے۔اگرمیاں بیوی کے درمیان شرط کے بارے میں اختلاف ہوجائے تو مرد کی بات کوشلیم کیا جائے گا۔اگرعورت جبوت پیش کردے ( نواس کی بات معتبر ہوگی ) کیونکہ مرد کا تمسک اصل ہے ہے اور وہ شرط کا نہ ہوتا ہے اس کی دلیل ہیہے: شو ہر مدمی علیہ ہے جبکہ بیوی مدعیہ ہے۔ اگر شرط کی نوعیت الیمی ہو جس کا علم صرف عورت كے والے سے بى ہوسكتا ہے تو اس كے اپنے حق ميں اس كى بات قبول كى جائے كى۔ جيسے شو ہرنے بيوى سے بيكها: ٠٠٠ اگر تههین حیض آسمیا تو تم اور قلال عورت کوطلاق ہے 'اور پھرعورت نے بیاب بیان کی مجھے حیض آسمیا ہے تو اس عورت پر طلاق واقع ہوجائے کی کیکن فلال عورت پرطلاق نہیں ہوگی۔اس عورت پر بھی طلاق کا داقع ہونا استحسان کے پیش نظر ہے: ورنہ قیاس اکا تقاضا توبیہ ہے: طلاق واقع ندہو کیونکہ بیشرط ہےاوراس بارے پس مورت کی تصدیق ٹیس کی جائے گی ۔اس طرح تھر ہیں واقل ہونے کے مسئلے کا تھم ہے۔استحسان کی دلیل ہے ہورت کواپٹنس کے بارے میں علم ہونااس کے لئے امانت کے مقام میں ہے۔ کیونکہ اس شرط کاعلم محض عورت کی طرف ہے ہی ہوسکتا ہے البذائس کا قول معتبر ہوگا' جبیبا کہ عدت اور وطی کے بارے میں اس کا قول معتبر ہوتا ہے۔البتدا پی سوکن کے حق میں کیونکہ وہ گواہ ہے بلکہ اس بارے میں اس پر الزام بھی عائد ہوسکتا ہے البذا اس سوکن حے میں اس عورت کا قول تبول نیس ہوگا۔

علامه علا دَالدين حنْ عليه الرحمه لكصة بين كه جب شرط كالمحل جاتار ہاتو تعليق باطل ہوگئي مثلاً كہا اگر فلد ب سے بات كرے تو تجھ پرطار تی اب وہ صفح سر کمیا تو تعلیق باطل ہوگئی لہٰذاا گر کسی والی کی کرامت ہے جی گیا اب کلام کیا طلاق واقع نہ ہوگی یا کہا اگر تو اس کھرز مِي گئي تو بچھ پرطلاق اور وہ مکان منہدم ہوکر کھیت یا باغ بن گیا تعلیق جاتی رہی اگر چہ پھر دوبارہ اُس جگہ مکان بنایا گیا ہو۔ بيكها الرتواس كلاس مين كا بانى يدي كاتو تحصر برطلاق باور كلاس مين أس وفت بإنى ندتها تو تعليق باطل باوراكر پانی اُس دنت موجود تھا پھر گراد یا گیا تو تعلیق سیجے ہے۔ زدلیل کنیز ہے اُس سے کہاا گرتو اس گھر میں گئی تو تجھ پر تنین ظلاقیں

مجراً ک سے مالک نے اُسے آزاد کرویا اب محرین می تو دوطلاقیں پڑی اور شو ہر کور جعت کا حق حاصل ہے کہ بوتت تعییق تین طلاق کی اُس بیس صلاحیت نه تمی کنبذاد و بی کی تعلیق ہوگی اوراب که آزاد ہوگئی تین کی صلاحیت اُس میں ہے تکر اُس تعییق کے سبب دوی واقع ہوگئی کہ ایک طلاق کا اعتیار شو ہر کواپ جدید حاصل ہوا۔ حروث شرط اُر دوزبان میں ریہ ہیں۔ اگر ، جب، جس وفت، ہروفت، جو، ہر،جس، جب بھی، ہریار۔( درمخار، کتاب طلاق، باب تعلیق)

### يمين زوال ملكيت كے بعد بھى ياقى رہے گى

یبال مصنف نے بیمسکد بیان کیا ہے: پیمن کے بعدا گرملکیت زائل بھی ہوجائے تو نیمین اپنی جگہ پر برقر اررہتی ہے ملکیت کے زائل ہونے کی ولیل سے بیمین زائل نیس ہوتی مصنف نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے بیمثال بیان کی ہے: ایک شخص اپنی يوى سے يہ كہتا ہے: اگرتم كمريش داخل ہوئى تو تتهيں طلاق ہے اب اس كے بعد شرط نبيں پائى كئى بينى وہ بيوى كمريس داخل تَبُوْلَى عی جیس اور شو ہرنے مورت کو کسی اور دلیل سے طلاق بائند دیدی اب یہاں شو ہرنے بیوی کوطلاق بائنددے کراپی ملکیت کو زائل کر دیالیکن بمین لینی جس چیز کواس نے مشر و طاکیا تفااور وہ عورت کا گھریں داخل ہونا تھا' وہ اپنی جگہ پہ برقر ارہے' کیونکہ اس بمین کوشر ط پر معلق کیا گیا تھا لہذاوہ شرط نیس پائی گئ تو ابھی بین اپن جگہ باتی ہوگی اور اس کی جزاء بھی باتی ہوگی۔

اس کی دلیل بیہے: جزاء کامل ابھی اپنی جگہ پر باتی ہے وہ اس اعتبارے کہ شوہرنے بیوی کو بائند طلاق دی ہے مغلظہ طلاق نہیں دی ہے اس لئے کل کے باقی ہونے کی دلیل نے جزاء باقی ہوگی اور کیونکہ شرط پر جزاء کی بقاء کی ولیل سے بمین بھی باتی رہتی ہے بندا جب تک شرط پر جزاء ہاتی رہے گی بین بھی اپنی جگہ پر برقر اررہے گی ۔اس کے بعد مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے:اگر شوہر کی ملکیت میں شرط پائی جائے لینی جب شوہر نے عورت کو بائنہ طلاق دی تھی اس دوران شرط پائی گئی تو تمیین حلال ہو جائے گی ایعن پوری ہوجائے گی اوراس کے نتیج میں طلاق واقع ہوجائے گی۔

اس کی دلیل میہ ہے: جس وقت شرط پائی گئی ہے اس وقت تکل اس کی جزاء کوقیول کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا لیخی اس عورت کو مزيد طلاق دى جاستى تى لېداجزاء نازل بوجائے كى يعنى اس كائتم جارى بوجائے گا اور پھر يمين باقى نېيں رہے كى اس كى دليل ہم مبلے بیان کریچے ہیں۔ لیکن اگر شرط ملکیت کے علاوہ پائی جاتی ہے کینی اس تورت کی عدت ختم ہوگئی اور اس نے کہیں اور نکاح کرلیا یا منیں بھی کیا اس کی عدمت ختم ہوگئ تو اس صورت میں بیمین پوری ہوجائے گئ کیونکہ شرط پائی گئی ہے لیکن کوئی بھی چیز واقع نہیں ہوگی اس کی دلیل میہ ہے: جرا وکا کل باتی نہیں رہا مین اب وہ شوہرا س کورت کو طلاق دینے کا مالک نہیں ہے کیونکہ اس کی عورت ختم ہو چکی

يهال معنف نے بيمنكه بيان كيا ہے: اگر ميال بيوى كے درميان شرط كے بارے ش اختلاف ہوجائے تواس بارے ميں شو ہر کے قول کومعتر قرار دیا جائے گا البندا کے مورت میں مورت کی بات کومعتر قرار دیا جاسکتا ہے اور وومورت ریہے: جب مورت الى بات كى تائد يس شوت يش كرو الدر مصنف في اس كى دليل بيان كرت موسك بيات بيان كى الم اشومر في اصل كوهام ركما ب ادرامل يه ب شرط كا وجوديس يا ياجاتا\_

اس کی دوسری دلیل مصنف نے مید بیان کی ہے: شوہر طلاق کے واقع ہونے کا اٹکار کررہا ہے اور ملکیت سے زائل ہونے کا انکار کررہائے جبکہ حورت اس بات کی دعویرارے تو اصول سے: دعوی کرنے والے کو ثوت بیش کرنا پڑتا ہے اور جو تفس دعوے کا الكاركراس كے لئے هم افغانا كافى موتائے تا ہم يهال معنف في شوہر كے هم افغانے كاذ كرنيس كيا البدااس كامطلب بيدے: اس المستم ميس في جائي كاليكن مورت كي في مي الله زم موكار

مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: اگر ووشرط الی نوعیت کی ہوجس کاعلم صرف بیوی ہے ہوسکتا ہے تو اس بارے میں مورت کا قول معتبر ہوگا' جیسے شوہر بنے بید کہا: اگر تہمیں حیض آیا تو تمہیں طابات ہے اور فلال عورت کو بھی طلاق ہے کیا ای دوسری یری کے بارے من اس نے سیالفاظ استعال سے۔

پر ورت نے میہ بات بتائی: مجھے چین آسمیا ہے تو یہ ایک الی حقیقت ہے جس کاعورت کے ذریعے ہی پید چل سکتا ہے تو اس ے بتیج میں دہ عورت طلاق یا فتہ ہو جائے گی کیکن اس شوہر کی دوسری بیوی طلاق یا فتہ بیس ہوگی کینی اس صورت میں جب میال ا بوی کے درمیان اختلاف ہو کرشرط یائی گئی ہے یائیس یائی گئی ہے؟ مصنف یہ بیان فر ماتے ہیں: قیاس کا تقاضا بدتھا کہ بیطلاق واقع ندموا كيونكه بياليك شرط ب لواس بارے ميں مورت كى تقد يق نبيس كى جاستى ليكن بم نے استحسان كے بيش نظر طلاق كوا تع ہوجانے کا حکم جاری کیا ہے۔

اس کے بعد مصنف نے اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بیان کیا ہے: استحمان کی دلیل بیہے: اپنی ذات کے حوالے ہے وہ عورت امین ہے کیونکہ اسے حیض آنے کاعلم صرف ای کے ذریعے بوسکتا ہے تو اس بارے میں اس کا قول قبول کیا جائے گا بالكلاى طرح جيس عدست كا ورمحبت كرفي بين عورت كا قول قبول كياجائ كا\_

اس کی وضاحت رہے: عدت کا تعلق کیونکہ حیض کے ساتھ ہوتا ہے تو اس بارے میں عورت رہ بات واضح کرسکتی ہے اور بتا سکتی ہے: اس کی عدت پوری ہوچکی ہے؟ پائبیں ہوئی اور جب وہ بیرننا دے گی' تو پھراس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا' کیونکہ اس بات کا پہۃ صرف اس کی ذات سے چل سکتا ہے۔ صحبت کرنے کا تھم بیہے: اگر شوہر بیوی سے صحبت کرنے کا مطالبہ کرتا ہے اور بیوی جواب میں ریکہ دیت ہے : مجھے بیض آیا ہوا ہے تواس بارے میں مورت کا قول معتبر ہوگا۔

اس پر سیاعتر اض کیا جا سکتا ہے:اگراس مورت کوطلاق ہوجاتی ہے تو پھراس کی سوکن کوطلاق کیوں نہیں ہوتی ہے۔تو مصنف نے اس کا جواب بیددیا ہے: اپنی سوکن کے حق میں عورت کی حیثیت امین کی بجائے گواہ کی ہے اور گواہ بھی ایسا جس پریہ تہمت لگائی جا سکتی ہے: شاید وہ نقصان پہنچانے کے لئے جھوٹی گواہی دے رہاہے اس لئے سوکن کے تق میں اس عورت کی بات کو تبول نہیں کیا جائےگا۔

### جب شو ہر جبوت طلاق کی متم کھائے

حفرت عبداللہ بن محروبن العاص سے مروی ہے کہ جب مورت بید دوی کرے کداسکے شوہر نے طلاق دے دی ہے اور طلاق پرایک معتبر فض کو کواہ بھی بنائے تو اس کے خاوند کوئتم دی جائے گی۔اگر وہ نتم کھائے کہ جس نے طلاق نہیں دی تو اس کواہ کی کواہی پاطل ہو جائے گی اور اگر وہ (شوہر) فتم نہ کھائے تو اس کائتم سے انکار کرنا دومرے کواہ کے مثل ہوگا اور طلاق موثر ہو جائے گی۔ (سنمن ابن مانیہ: جلد دوم: حدیث نہر 195)

### مختف شرا لط سے طلاق کومشر و طکرنے کے احکام

وَ كَذَٰ لِكَ لَوْ قَالَ زَانُ كُنَّت تُعِيِّينَ أَنْ يُعَذِّبَكَ اللَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَٱنْتِ طَالِقٌ وَعَبْدِي حُرٌّ فَـهَـالَتُ أُحِبُّهُاوُ قَالَ : ﴿إِنْ كُنْتُ تُـحِبِّينِي فَأَنْتِ طَالِقٌ وَهَاذِهِ مَعَكَ فَقَالَتُ : أُحِبُّك طَلُقَتْ هِي وَلَمْ يُعْتَقُ الْعَبُدُ وَلَا تَطُلُقُ صَاحِبَتُهَا ﴾ لِمَا قُلْنًا، وَإِلا يُتَيَقَّنُ بِكَذِبِهَا لِآنَهَا لِشِسَلَةِ بُسُفِظِهَا إِبَّاهُ قَدْ تُسِحِبُ التَّخُلِيصَ مِنْهُ بِالْعَذَابِ، وَفِي حَقِّهَا إِنْ تَعَلَّقَ الْحُكُمُ بِسِاخُبَارِهَا وَإِنْ كَانَتُ كَاذِبَةً، فَفِي حَقِّ غَيْرِهَا بَقِي الْحُكُمُ عَلَى الْإَصْلِ وَهِي الْمَحَبَّةُ ﴿ وَإِذَا قَالَ لَهَا زَاذَا حِضْتَ فَانْتِ طَالِقٌ فَرَاتُ اللَّمَ لَمْ يَقَعُ الطَّلَاقُ حَتّى يَسْتَمِرّ بِهَا ثَلَاثَةَ آيَامٍ ﴾ لِآنَّ مَا يَسْقَطِعُ دُوْنَهَا لَا يَكُونُ حَيْضًا ﴿فَاِذَا تَمَّتُ ثَلَاثَةُ آيَام حَكَمْنَا بِسالسطَّلَاقِ مِنْ حِينِ حَاضَتْ ﴾ لِمَانَسَةُ بِالِامْسِدَادِ عُرِفَ أَنَّهُ مِنْ الرَّحِمِ فَكَانَ حَيْضًا مِنْ إلا يُسِدَاءِ ﴿ وَلَوْ قَالَ لَهَا إِذَا حِنْسَتَ حَيْسِضَةً فَانْسِ طَالِقٌ لَّمُ تَطُلُقُ حَتَّى تَطُهُرَ مِنْ حَيْظَتِهَا ﴾ إِلاَنَ الْمَحَيْسَضَةَ بِالْهَاءِ هِمَ الْكَامِلَةُ مِنْهَا، وَلِهٰذَا حُمِلَ عَلَيْهِ فِي حَذِيثِ الاسْتِبُسرَاءِ (١) وَكَسَمَالُهَا بِانْتِهَائِهَا وَذَٰلِكَ بِالطُّهُرِ ﴿ وَإِذَا قَالَ : اَنْتِ طَالِقَ إِذَا صُمْت يَـوْمًا طَلُـقَـتُ حِينَ تَغِيبَ الشَّمْسُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي تَصُومُ ﴾ لِآنَ الْيَـوْمَ إِذَا قُرِنَ بِفِعُلِ مُ مُتَدٍّ يُرَادُ بِهِ بَيَاضُ النَّهَارِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ إِذَا صُمْت لِآنَهُ لَمُ يُقَدِّرُهُ بِمِعْيَارِ وَقَدُ وُجدَ الصَّوْمُ برُكْنِهِ وَشَرَّطِهِ .

تزجمه

۔۔ اورای طرح اگر مردنے میے کہا: اگر تمہیں میہ بات پند ہو کہ اللہ تعالیٰ تہمیں جہنم کی آگ میں عذاب دے تو تمہیں طلاق ہے! در

جب بنین دن پورے ہوجا کیں او ہم اس وقت سے طلاق کا تکم دیں گئے جب اس مورت کو چی آیا تھا کیونکہ ٹید دت کر دنے کے بعد میہ بات پینہ چل کی کہ میہ (خون) رتم سے لکلا ہے اس لیے بیآ غاز سے ہی چیف شار ہوگا۔ اگر شوہر نے مورت سے میہ با اللہ جس میں ایک جیف آ جائے 'تو تمہیں طلاق ہے' تو عورت کواس وقت تک طلاق نہیں ہوگی جب تک وہ اس چیف سے پاک ندہو جائے اس کی دلیل میہ ہے: لفظ 'حیضة' میں موجود' ق' اس کے کمل ہوئے (کے مفہوم پر دلالت کرتی ہے) لہذا استبراء سے متعلق حدیث کواس مفہوم پر مولالت کرتی ہے) لہذا استبراء سے متعلق حدیث کواس مفہوم پر محول کیا جائے گا 'اور میہ چیز طہر سے حاصل ہوگی۔

جب مرد نے بیکہا''جس دن تم نے روزہ رکھائتہیں طلاق ہے' تو جس دن عورت نے روزہ رکھا ہوا اس دن سورج غروب ہوئے کے ساتھ متصل کیا جائے جولہا ہوئو اس ہونے کے ساتھ متصل کیا جائے جولہا ہوئو اس سے مراودن کی سفیدی ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف جب شو ہرنے ہوی ہے بہ کہا:''جب تم نے روزہ رکھا'' (تو اس کا تھم مختلف ہوگا)۔ اس کی دلیل ہے۔ اس کے برخلاف جب شو ہرنے ہوی ہے بہ کہا:''جب تم نے روزہ رکھا'' (تو اس کا تھم مختلف ہوگا)۔ اس کی دلیل ہے۔ مرد نے کوئی ایسی چیز مقررتہیں کی جومعیار ہواورروزہ اپنے رکن اور شرط کے ہمراہ پایا جا رہا ہے۔ صدیت استعمراء سے فقہی استعمرال کا بیان '

حضرت ابومعیدرضی الندعند مرفوع روایت طور پرنقل کرتے ہیں اوطاس کے قید بوں کے بارے میں نبی اکرم سی الندعلیہ وسلم

(۱) روى من حديث ابى سعيد المحدرى و حديث رويفع و حديث على رضى الله عنهم فحديث الحدوى أخرجه أبو داو د مى "سسه د برقم (۲ مون) و الحاكم "فى المستدرك" ٢ / ١٩٥ على شرط مسلم و سكت عنه الفهبى و أخرجه أحمد عى "المسد" ٢٠٢٦ و الدارمى فى "سننه" ٢ / ١٧٠ و أوطاس: موضع على ثلاث مراحل من مكة فيها و معه للنبي يَشْكِيّه ولفيظه: "لا توطأ حامل حتى نصع و لا عبر دات حس حتى تحبيص" قال دلك في سبايا أوطاس و حديث رويفع أخرجه احمد في "المسئلة ٤ /١٠٨ و الترمذي في "حامعه" برقم (١١٢١) و بو داو دى "سسه" برقم (١١٢١) قال: قال رسول الله من المناه و عدين لا يحل لامرىء مومن بالله و اليوم الا حر أن يسفى ماء ه رزع عبره و يا يحل لا مرىء يوم بالله و اليوم الأخر أن يقع على امرأة من السبى حتى يستبرئها .... الحديث و الاستبراء، طب براء ة الرحم من محسل، وحديث على أحرجه ابن أبى شيبة في "مصنفه" كما في "عسب الراية" ٢٣٤/٣ .

من ميريم ديا تما كه حامله مورت جب تك بيج كوجهم نه دينان كيمها تمد محبت نه كي جائد اور جوعورت حامله نه مواس كيمها تحداس وقت تك محبت ندك جاسة جب تك ال كوايك مرتبه ين سا جاسة . (سنن داري: جلددم: عديث نمبر 151) ولالت نظركادلالت بداجت كي طرح موسف كابيان

بية منابط بي كدا كركمي چيز كوكي شرط پر معلق كرد بي اقت شرط پائ جانے پراس شنى (مشردط) كا دجود موجائ كا جيسے اكر سورج نكل جائة روشى موك اب بيس سورج فكا توردى خود بخود موجائكى

ای طرح طلاق کے باب میں بھی کوئی مختص طلاق کوکسی شرط پر معلق کردے تو اس شرط کے پائے جاتے ہی طلاق دا تع موجائے کی جیسے کی سنے اجنی حورت سے کہا، اگر تھے سے میرا نکاح مواتو تھے طلاق ہے، چنددلوں بعدددنوں میں نکاح مواتو نکاح ہوتے بی طلاق فوراوا تع ہوجائے گی۔ایے بی تکاح کے بعد شوہرنے اپنی بیوی سے کہا اگر تو نلاں کام کر کی تو بچے طلاق ہےاب ا گراس كى بيوى دوكام كرلياتو دوطلاق واقع موجائے كى ورنديس\_

يهال معنف نے بيمسكديان كيا ہے: اگر مرد زوى سے بيكتا ہے۔ "اگرتم اس بات كو پسندكرتى موكدالله تعالى عميس جہنم میں عذاب دے تو تہمیں طلاق ہے اور میراغلام آزاد ہے '۔اوراس کے جواب میں عورت بیر کہددیتی ہے : مجھے پیر ہات پسند ہے تو سوال یہ ہے: کیا اسے طلاق ہوجائے گی؟ ایک مسئلہ یہ ہے: مرد یہ کہتا ہے: اگرتم مجھ سے محبت کرتی ہؤتو متہیں بھی طلاق ہے اور تہمارے ساتھ میری ووسری ہیوی کو بھی طلاق ہے توعورت میے بتی ہے: میں تم سے محبت کرتی ہوں تو اس كالحكم كيا بوكا؟

مصنف فرمائے ہیں: ان دونو ں صورتوں میں اس عورت کوطلاق ہوجائے گی کین پہل صورت میں غلام آزاد نبیں ہوگا اوردوسرى صورت ميس اس عورت كى سوكن كوطلا في بيس موكى \_

یہال بھی یہی مسکلہ ہے: عذاب کو پسند کرنا یا نہ کرنا 'شوہر سے محبت ہونا یا نہ ہونا' اس بات کا پہتہ صرف عورت کے ذر لیعے چل سکتا ہے کئیکن وہ عورت کیونکہ صرف اپنی ذات کے بارے میں امین ہے کلہذااس کی اپنی ذات کے بارے میں اس کی بات کوتیول کیا جائے گا'اور کیونکہ وہ دوسروں کے حق میں گواہ ہوتی ہے'اور گواہ بھی ایسی جس پر تہمت لگائی جاسکتی ہے' تواس بارے میں اس کا قول معتربیں ہوگائی کی دلیل مصنف پہلے بیان کر چکے ہیں۔

يهال بياعتراض كيا جاسكتا ہے: كوئى بھى مسلمان جہنم ميں عذاب كو پيندنېيں كرے گا' تو ہوسكتا ہے: بيوى جھوٹ بول ر ہی ہومصنف پیفر ماتے ہیں: یہاں بیوی کا جھوٹ بولنا یقنی نہیں ہے کیونکہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہ شوہر کواتنا زیادہ ناپسند کرتی ہوکہا گراہے عذاب کے وض میں بھی شو ہر ہے نجات ل سکتی ہوئو وہ اسے بھی قبول کر لے۔

دوسری دلیل بیہ ہے: عورت کا بیتن ہے تھم کا تعلق اس کے اطلاع دینے کے ساتھ ہے اس بارے میں اس کی اطلاع

کودرست سلیم کیا جائے گاخواہ وہ مجموٹ بول رہی ہو۔ یہی دلیل ہے:اس کیا بی ذات کےعلاوہ دوسرے سے حق بیں اس کی اطلاع کو تبول نہیں کیا جاتا اور حکم اپنی اصل پر برقر ارد ہتا ہے۔

یہاں مصنف نے بید مسئلہ بیان کیا ہے: اگر شوہرنے بیدی سے بیرکہا ہو: جب تہمیں جیش آ جائے کو تہمیں طلاق ہے،
اور پھر گورت خون دیکھ لئے تو اسے طلاق اس وقت تک واقع نہیں ہوگی جب تک خون کی آمدلگا تاریخین دن تک جاری نہ

اس کی دلیل مصنف نے یہ بیان کی ہے: جیش کی کم از کم شرعی برت تین دن ہوتی ہے تین دن ہے کم جوخون آتا ہے اسے شرع طور پر چین قرار نہیں دیا جا سکتا لہٰذا اگر تین دن ہے پہلے خون کی آ منقطع ہوگئی تو جین نہیں ہوگا اور عورت کوطلات نہیں ہوگا۔

نہیں ہوگا۔

الیکن اگر نین دن مکمل ہوجاتے ہیں تو پھرہم اس وقت طلاق واقع ہوجانے کا تھم جاری کریں گے جب اس عورت نے مہلی مرتبہ خون دیکھا تھا کیونکہ بیض کا آغاز تو وہیں سے ہواتھا تین دن گزرنے کے بعد چین ہونے کا یقین ہوا ہے۔

یہال مصنف نے بید مسئلہ بیان کیا ہے: اگر شوہر ہوی سے یہ کہے: جب جمہیں ایک چیش آئے تو جمہیں طلاق ہے تو عورت کوطلاق اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک وہ پورا چین نہیں گزار لیتی اور چین گزارنے کے بعد پاک نہیں ہوجاتی۔

اس کی دلیل بیرہے: عمارت میں لفظ حیضہ ہیں ' ق' سے مرادایک کھل چیف ہے۔

اس کی دلیل بیرہے: عمارت میں لفظ حیضہ ہیں ' ق' سے مرادایک کھل چیف ہے۔

اس کی دلیل بیرہے: عمارت میں لفظ حیضہ ہیں ' ق' سے مرادایک کھل چیف ہے۔

ی دلیل ہے: استبراء سے متعلق حدیث میں اس لفظ کو ای معنی پر محول کیا گیا ہے اور بیمل اس وقت ہو گاجب یہ تم ہوجائے اور بیٹتم اس وقت ہوتا ہے جب مورت باک ہوجائے۔

یمال مصنف نے مید مسئلہ بیان کیا ہے: اگر شوہر بیوی سے میہ کہے: جب تم ایک دن روز ہ رکھؤ تو تہہیں طلاق ہے تو اس کے نتیج میں عورت کو طلاق اس وقت ہوگی جب اس دن کا سورج غروب ہوگا جس دن عورت نے روز ہ رکھا تھا۔ اس کی دلیل میہ ہے: جب لفظ دن کو کسی ایسے فعل کے ساتھ ذکر کیا جائے جو پھیلا ہوا ہو تو اس سے مراد صرف دن کی سفیدی ہوتی ہے۔

لیکن اگر شو ہرنے بید کہا ہو: جب تم روز ہ رکھوتو تہ ہیں طلاق ہے تو اس کا تھم مختف ہوگا۔ اس کی دلیل بیہ ہے: یہاں پر شوہرنے کوئی معیار مقرر نہیں کیا تو لہذا جیسے ہی عورت روزہ رکھے گی اے طلاق ہوجائے گی اور روزہ محض اپنے رکن اور شرط کے ہمراہ پایا جائے گا، بیعنی اس کی شرط بیہ ہے: عورت نے بیدوزہ رکھنے کی نیت کی ہواورد وسری شرط بیہ ہے: وہ چیض اور نفاس سے پاک ہوگئی ہے کیونکہ چیض اور نفاس کے عالم میں روزہ نہیں رکھا جاسکتا اور اس کا رکن بیہ ہے: وہ کھانے ، پینے اور صحبت کرنے ہوگئی ہے: وہ کھانے ، پینے اور صحبت کرنے ہے دک جائے کہاں سورج غروب ہونے تک کا انتظار کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔

### بيح كى پيدائش كے ساتھ طلاق كومشر وط كرنے كابيان

﴿ وَمَنَ قَالَ لِامْرَاتِهِ زَاذَا وَلَـدْت غُلَامًا فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَإِذَا وَلَدْت جَارِيَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ فَوَلَدَتْ غُلَامًا وَجَارِيَةً وَلَا يَدْرِي أَيُّهُمَا أَوَّلُ لَزِمَهُ فِي الْقَضَاءِ تَطْلِيُقَةٌ، وَفِي التُّنَزُّهِ تُنظِلِيُقَتَانِ وَانْقَضَتُ الْعِدَّةُ بِوَضْعِ الْحَمْلِ ﴾ لِآنَّهَا لَوْ وَلَدَتُ الْعُلامَ أوَّلًا وَقَعَتْ وَارِحِكَةٌ وَتَسْقَضِي عِذَتُهَا بِوَضْعِ الْجَارِيّةِ ثُمَّ لَا تَقَعُ أُخُرِى بِهِ لِآنَّهُ حَالُ الْقِضَاءِ الْعِدّةِ، وَلَوْ وَلَدَتُ الْحَارِيَةَ اَوَّلًا وَقَعَتُ تَطُلِيْقَتَانِ وَانْقَضَتُ عِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْغَلَامِ ثُمَّ لَا يَقَعُ شَيْءُ الْحَوْبِهِ لِمَا ذَكُونَا آنَهُ حَالُ الْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، فَإِذًا فِي خَالٍ تَقَعُ وَاحِدَةٌ وَفِي حَالٍ تَقَعُ شِنتَانِ فَلَا تَفَعُ الثَّانِيَةُ بِالشَّلِّ وَالاحْتِمَالِ، وَالْآوُلَى أَنْ يُؤْخَذَ بِالنِّنْتَيْنِ تَنَزُّهَا وَاحْتِيَاطًا، وَالْعِدَّةُ مُنْقَضِيَةٌ بِيَقِينِ لِمَا بَيْنَا.

- اورجب كى مخض نے بيوى سے بيكها" أكرتم نے الا كوچنم ديا تو ته بين ايك طلاق بيادرا كراڑى كوچنم ديا تو ته بين دوطلا قيس یں" پھروہ عورت ایک لڑکے اور ایک لڑکی کوجنم دے اور سے پہندندچل سکے کہ دونوں میں سے پہلے س کی پیدائش ہو کی ہے؟ تو قضاء کے اعتبارے عورت کوا مکے طلاق ہوگی اورا حتیا ط کے پیش نظر دو طلاقیں ہول گی (اور دوسرے بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی) عورت کی عدت ختم ہوجائے گی۔اس کی دلیل ہے ہے:اگراس نے پہلے اڑ کے کوجنم دیا ہوئتو ایک طلاق واقع ہوجائے گی اوراڑ کی کی پیدائش کے ساتھ بی اس کی عدت ختم ہوجائے گی'اس لیے دوسری طلاق واقع بی نہیں ہوگی اس کی دلیل بیہ ہے: وہ ایک ایسا وقت ہے جب عدت محتم ہو چکی ہے۔اگراس نے پہلے لڑکی کوجنم دیا ہو تو دوطلاتیں واقع ہوں گی اوراز کے کی پیدائش کے ساتھ ہی اس عورت کی عدت فتم ہوجائے گی اس لیے مزید کوئی طلاق دا تع نہیں ہوگی جیسا کہ ہم پہلے ذکر کریچکے ہیں 'یہ و و وقت ہے جب عدت فتم ہو پیکی ہے۔جب ایک حالت میں ایک طلاق واقع ہورہی ہے اور دوسری حالت میں دوطلاقیں واقع ہورہی ہیں' تومحض شک اور احتمال کی رکیل سے دوسری طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تاہم زیادہ بہتر ہیہے: ہم تقویٰ اوراحتیاط کو پیش نظر رکھیں (اور دوسری طلاق کو واقع تسلیم كريس)البية عدت يقيني طور برختم ہوجائے گی اس کی دلیل ہم بیان کر چکے ہیں۔

علامه علاؤالدین حنفی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ جب سی مخص نے اپنی بیوی ہے بیکہا کہ جو پچھ تیرے شکم میں ہے اگراڑ کا ہے تو تجھ کوایک طلاق ادراز کی ہے تو دو،ادراز کالز کی دونوں پیدا ہوئے تو پھیلیں۔ یونمی اگر کہا کہ پوری میں جو پچھ ہے اگر گیہوں ہیں تو تجھے ملاق یا آتا ہے تو تھے طلاق اور بوری میں گیہوں اور آتا دونوں ہیں تو پھینیں اور یوں کہا کہ اگر تیرے ہیں میں لڑ کا ہے تو ایک طلاق اورلز کی تو دوادر دونوں ہوئے تو تین طلاقیں ہوئیں۔ (ورمخار، کماب طلاق)

علامہ کل بن محمد زبیدی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب کی شخص نے مورت ہے کہا اگر تیرے بچہ پیدا ہوتو تجھ کو طلاق اب مورت کہتی ہے میرا ہوتو تجھ کو طلاق اس مورت کہتی ہے میر سے بچہ پیدا ہوا اور شو ہر تکذیب کرتا ہے اور حمل طاہر نہ تھانہ شو ہر نے حمل کا اقر ارکیا تھا تو صرف جنائی کی شہا دس ہے ہم طلاق نہ ویکھے۔ اور اگر مید کہا کہ اگر تو بچہ جنے تو طلاق ہے اور مُر دہ بچہ بیدا ہوا طلاق ہوگئی اور کچا بچہ جنی اور بعض اعضا بن بچے ہے جب بھی طلاق ہوگئی ور نہیں۔ (جو ہر ہ نیر ہ ، کتاب طلاق )

شیخ نظام الدین منفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب کمی شخص نے عورت ہے کہا اگر تو بچہ جنے تو تجھے کو طلاق، پھر کہا اگر تو اُسے لڑکا جنے تو دو طلاقیں ،اورلڑ کا ہوا تو تین واقع ہو گئیں۔اورا گر ہوں کہا کہ تو اگر بچہ جنے تو تجھے کو دو طلاقیں، پھر کہا وہ بچہ کہ تیرے شکم ش ہے لڑکا ہوتو تجھ کو طلاق ،اورلڑ کا ہوا تو ایک ہی طلاق ہوگی اور بچہ ہیدا ہوتے ہی عدت بھی گزرجائے گی۔(عالم گیری، کتاب طلاق)

شرط کے ملکیت میں یا ملکیت سے باہر یائے جانے کا تھم

﴿ وَإِنْ قَالَ لَهَا إِنْ كَلَّمُت آبَ عَمْرٍ وَ وَآبَا يُوسُفَ فَآنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ثُمَّ طَلَقَهَا وَاحِدَةً فَسَانَتُ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَكَلَّمَتْ آبَا عَمْرٍ و ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَكَلَّمَتْ آبَا يُوسُفَ فَهِى طَالِقٌ لَكُوًّا مَعَ الْوَاحِدَةِ الْاُولَى ﴾ وقالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللهُ : لَا يَقَعُ ، وهذه على وُجُوه : ﴿ آبّا إِنْ وَجِدَ الشَّوْطَانِ فِي الْمِلْكِ فَلَا يَقَعُ الطَّلاقُ وَهِذَا ظَاهِرٌ ، أَوْ وُجِدَا فِي غَيْرِ الْمِلْكِ فَلا يَقَعُ الطَّلاقِ وَهِ عَلَى الْمِلْكِ فَلا يَقَعُ الْمَلْكِ وَالثَّانِي فِي عَيْرِ الْمِلْكِ فَلا يَقَعُ الطَّلاقِ عَلَى الْمِلْكِ فَلا يَقَعُ الطَّلاقِ عَلَى الْمِلْكِ وَالثَّانِي فِي الْمِلْكِ وَالنَّانِي فِي الْمِلْكِ وَالنَّانِي فَى الْمِلْكِ وَالنَّانِي فِي الْمِلْكِ وَالتَّانِي فِي الْمِلْكِ وَالتَّانِي فِي الْمِلْكِ وَالتَّانِي لِيَعْ لَى الْمُلْكِ وَهِي مَسْالَةُ الْمُعَلِقِ الْمِلْكِ وَالتَّانِي فِي الْمِلْكِ وَهِي مَسْالَةُ الْمُعَلِقِ الْمِلْكِ وَالتَّانِي فِي الْمِلْكِ وَهِي مَسْالَةُ الْمُعَلِقِ لِيَتِهِ الْمَعْلِقِ الْمَعْلَقِ الْمَعْلَقِ الْمَعْلِقِ الْمَعْلِقِ الْمَعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمَعْلِقِ الْمَعْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقِ الْمُلْكِ الْمُعْلِقِ الْمُعْل

2.7

۔ اوراگر شوہرنے بیوی سے بیکہا:''اگرتم نے ابوعمرواور ابو پوسف کے ساتھ بات کی تو تمہیں تین طلاقیں ہیں پھر اس کے بعد

ت مرد می اور دلیل سے ) عورت کوایک طلاق دیدے وہ ہائے ہوجائے اور اس کی عدمت بھی پوری ہوجائے پھر وہ عورت ابوعمروک ساتھ کلام کرے پھراس کا شوہراس ٹورت سے بھیاد دبارہ شادی کرلے پھروہ ٹورت ابو پوسف کے ساتھ بات کرلے اواس ٹورت ساتھ کلام کرے پھراس کا شوہراس ٹورت سے انتہا کو پہلے والی ایک طلاق سمیت تین طلاقیں ہوجا تیں گی۔امام زفر بیفر ماتے ہیں: وہ طلاقیں واقع نہیں ہوں گی۔اس مسئلے کی چنر صورتي بين -اكردوندل شرائط ملكيت (ليني نكاح كي حالت) بين پائي جائين تو طلاق موجائي اوربيد بات طاهر المياييدونون ملکت سے باہر پائی جا کیں آو واقع نہیں ہوں گی۔ یاان میں ہے پہلی ملکیت میں پائی جائے اور دوسری ملکیت سے باہر پائی جائے آتو مجى طلاق واقع نبيس موكى اس كى دليل بيدے: جزاو ملكيت سے باہر موثر نبيس مدتى سيان بن سے بہلى شرط ملكيت سے باہر يائى جاسة اوردوسرى شرط مليت من پائى جائے بيكاب من مذكور مسئلے بس كے بارے من اختلاف بإياجا تا امام زفرى دليل بي ے: دو بیل صورت کودوسری صورت پر قیاس کرتے ہیں کیونکہ طلاق کے تھم سے حوالے سے بیددونوں ایک بی حیثیت رکھتے ہیں۔ بهارى دليل سيب: منظم كى الميت كى بنياد يركلام درست شارجوتا بالبنة على كمورت من مكيت مشرد طاموجاتى بتاكه جزاء کا وجود غالب ہواس کی دلیل استعماب حال ہے کہزایہ یمین (مشروط کرنا) درمت ہوگا اور شرط پوری ہونے کے وقت جزام تابت ہوجائے گی کیونکہ جزاء ملکیت میں تابت ہوئی ہے اور اس کے درمیان کی حالت الی حالت ہے جس میں بمین ہاتی ہے المزا ووملکیت کے قیام سے بے نیاز ہوگی کیونکہ اس کی بقام کا تعلق اس کے ل کے ساتھ ہے اور وہ (محل) ذمہے۔

دونول شرا نظ ملكيت كے پائے جانے كى صورتوں كابيان

يهال مصنف نے بيدمسكله بيان كيا ہے: اگر شو ہر بيوى سے بيد كہنا ہے: اگر تم نے ابوعمر واور ابو يوسف سے بات كي تؤ تمہیں تین طلاقیں ہیں۔اس کے بعد شوہر بیوی کوایک طلاق دیدیتا ہے اور وہ بائنہ ہو جاتی ہے اس کی عدت بھی پوری ہو جاتی ہے عدت پوری ہونے کے بعد وہ اپوتمر د سے بات کرتی ہے پھراس کے بعد شوہراس سے دوبارہ شادی کر لیتا ہے پھر وہ ابو پوسٹ سے بھی بات کر کیتی ہے تو اب عورت کو تین طلاقیں ہوجا کیں گئ شوہرنے جو پہلے ایک طلاق دی تھی اس سمیت ' لین ان تین طلاقوں میں سے دوہوجا کیں گی اور پہلے والی ایک ہوجائے گی۔

ا مام زفر میفر مائے ہیں: الی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔اس کے بعد مصنف نے اس مسکلے کی مزید وضاحت کی ہے۔مصنف فرماتے ہیں یا تو دونوں شرائط شوہر کی ملکیت میں پائی جائیں گی بینی ایسے عالم میں پائی جائیں گی جب شو ہر کو بیوی کوطلاق دینے کاحق ہوئو اس صورت میں طلاق واقع ہوجائے گی اور اس میں کسی شک ویشے کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری صورت بیہوسکتی ہے: دہ دونوں شرائط ایسی صورت میں پائی جائیں کہ جب شوہرطلاق دینے کا مالک نہیں تھا تو اس کے نتیج میں طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ وہ مخص طلاق دینے کا مالک ہی نہیں ہے۔

تیسری صورت بیہ ہوسکتی ہے: پہلی شرط اس وفت پائی گئی تھی جب شو ہر طلاق دینے کا مالک تھا اور دوسری شرط اس



ارت پائی تی جب شو ہرطلاق وینے کا مالک نہیں تھا تو اس صورت میں بھی طلاق واقع نہیں ہوگی سمیونکہ شرط کمل طور پرنہیں پائی تئی۔ چوشی صورت میہ ہے: پہلی شرط ملکیت کے علاوہ پائی گئی اور دوسری شرط ملکیت میں پائی تمی تو اصل میں کتاب میں ای مسئلے کے بارے میں اختلاف ندکور ہے۔

### خاوند کے مال میں تصرف زوجہ پر فقہی غرامب اربعہ

علامداین قدامدر حمدالله کیتے ہیں۔ جمہور کے قول کے مطابق عورت کوئی عاصل ہے کہ وہ اپنے مال میں جو چاہے تصرف کرے، لیکن شرط میہ ہے کہ اگر وہ عقل و دانش والی ہو۔ "عقل و دانش والی عورت کوایت سارے مال میں تقرف کا حق عاصل ہے، چاہد کی راہ میں خرج کر دے یا عوض میں دے، امام احمد رحمد اللہ سے ایک روایت یہی ہے اور امام ابو حقیقہ علیہ الرحمد اور امام شافعی اور ابن منذرر حمیم اللہ کا مسلک بھی ہی ہے۔ (المتنی ( 4 مر ( 299 )

لین اس کا پنے فادید کے ساتھ میہ میں معاشرت میں شائل ہوتا ہے کہ وہ اس کے متعلق اپنے فاوند کو بتا وے اگر ہوی مطاری کرنا جا ہی ہے اور فادند اسے تا پہتد کرتا ہے تو چر ہوی اسے تنفیہ طور پر کرلے اورا کر فاوند طلاق کی تتم اٹھائے کہ وہ اپنی بہن کو بچونہ دے جیسا کہ موال میں ذکر ہوا ہے تو ہی شخص میں بچھ دیئے سے تعلق رکھتا ہے لیکن اگر تتم سے بل بچھ دیا گیا ہے تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی ۔ طلاق کی تتم اٹھائے کے مسئلہ میں الل علم کے ماہین اختلاف بایا جا تا ہے:

جہوراال علم کے بال سم والی چیز واقع ہونے برطلاق عوجا سی اس لیے اگر بیوی نے اپنی جمن کورقم دی تواسے طلاق

واقع موجائے گی۔ (المغنی (7/. (372)

### شرط كالعض حصه ملكيت ميں اور بعض ملكيت سے باہر يائے جانے كا تقكم

﴿ وَإِنْ قَالَ لَهَا : إِنْ دَحَلْتِ الدَّارَ فَانَّتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَطَلَقَهَا لِنْتَيْنِ وَتَزَوَّجَتُ زُوْجًا اخْوَ وَدَحَلَ بِهَا فُخَ عَادَتْ إِلَى الْآوَلِ فَدَحَلَتْ الدَّارَ طَلُقَتْ فَلَاثًا عِنْدَ آبِى حَيِيْفَة وَإِبَى لَا يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى عَوَقَلَ مُحَمَّدٌ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ . وَاصْلُهُ أَنَّ الزَّوْجَ النَّانِي يَهْدِمُ مَا دُونَ الطَّلَاقِ ﴾ وَهُو قُولُ زُفَرَ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ . وَاصْلُهُ أَنَّ الزَّوْجَ النَّانِي يَهْدِمُ مَا دُونَ الطَّلَاقِ ﴾ وَهُو قُولُ زُفَرَ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ . وَاصْلُهُ أَنَّ الزَّوْجَ النَّانِي يَهْدِمُ مَا دُونَ الشَّلَاثِ عِنْدَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى لَا يَهْدِمُ مَا دُونَ الشَّلاثِ عِنْدَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى لَا يَهْدِمُ مَا الشَّلاثِ عِنْدَةُ مَا فَتَعُودُ إِلَيْهِ مِالنَّلَاثِ مَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَانْ قَالَ لَهَا إِلَى اللَّهُ لَكُونَ اللَّهُ لَا اللَّهُ تَعَالَى اللهُ لَعَالَى اللهُ لَعَالَى اللهُ لَعَالَى اللهُ لَعَالَى اللهُ لَعَالَى عَلَيْهِ مَا يَقِي مَنْ مَعْدُ إِلَى اللَّهُ لِلهُ اللهُ لَعَالَى اللهُ لَعَالَى عَلَيْهِ وَقَالَ لَهُ اللهُ لَعَالَى عَلَيْهِ اللهُ لَعَالَى عَلَيْهِ اللهُ لَعَلَى اللهُ لَكُونُ اللّهُ لَكُونُ اللّهُ لَعَالَى عَلَيْهِ اللهُ لَعَالَى عَلَيْهِ اللهُ لَهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ لَعَالَى اللهُ لَكُونُ اللّهُ لَكُونُ اللّهُ لَعَالَى عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ لَكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ الله

### 2.7

اور جب شوہر نے بیوی سے بہانا گرتم گھر میں داخل ہوئی تو تہمیں تین طلاق ہے پیراس نے کسی (اور دلیل سے) بیوی کووو
طلاقیں دیدیں پھراس عورت نے کسی اور شخص کے ساتھ شادی کرلی اس دوسر ہے توہر نے اس عورت کے ساتھ صحبت کی (پھراس
عورت کو طلاق ہوگی یا وہ بیوہ ہوگئی ) اور پھراس کی شادی پہلے شوہر کے ساتھ ہوگئی (اور اس کے بعد) وہ گھر میں داخل ہوئی تو امام
ابو صنیفہ اور امام ابو پوسف کے نزدیک اسے تین طلاقی ہوجا کیں گی امام تھر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ڈاسے بی تی رہ جانے والی ایک
طلاق ہوگی ۔ امام زفر بھی اس بات کے قائل ہیں ۔ اصول ہے ہے ۔ شیخین کے نزدیک دوسرا شوہر تین ہے کم طلاقوں کو بھی کا اعدم کر دیتا
ہے۔ اس لیے وہ عورت ( نے سرے سے کہ طلاقوں کو کا اعدم نہیں کرتا اس لیے وہ عورت باتی رہ ب ن میں تول سمیت پہلے شوہر کے باتی واپس آئے گی۔ اس میں تول سمیت پہلے شوہر سے باتی رہ ب ن میں تول سمیت پہلے شوہر

سے پاس واپس جائے گی۔اگراند تعالی نے ما ہائو ہم اے آ مے جل کرواضح طور پر بیان کریں مے۔اگر شوہرنے بوی سے سیکہان ا الرتم كمرين داخل موكى توحمبين تين طلاق ہے۔ پھراس كے بعداس نے بيوى ہے كہا (كمي ادر دليل ہے) حمهيں تين طلاقيں ہیں۔ پھراس مورت نے دوسر مے تعل کے ساتھ شادی کرلی۔اس مخص نے اس مورت کے ساتھ صحبت کرلی (پھر طلاق دیدی) اور میر دو عورت پہلے شوہر کے پاس والیس آ می اور پر گھر میں داخل ہوئی ٹو کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔امام زفر فرماتے ہیں: تمن طلاقیں واقع ہوں گی۔اس کی ولیل میہ ہے: جر اء میں تین مطلق طلاقیں ہوں گی کیونکہ لفظ مطلق ہے اور کیونکہ ان کے واقع ہونے کا احمال باتی ہے اس کے بمین باتی ہو کی۔ ہماری دلیل بیہے: جزاء دوطلاقیں ہیں جواس مکیت (پہلی شادی) سے تعلق رکھتی ہیں اور يمي ركاوٹ بيں كيونكہ ظاہر ہيہ ہے: جو ہوگا وہ معلوم ہے اور يمين روكتے يا آ مادہ كرنے کے لئے منعقد ہوتی ہے تو جب جزاء دہ ہو جس کا ہم نے ذکر کیا ہے اور حالت ریہ ہو کہ طلاق سے محل کو باطل کرنے دالی تین طلاقوں کی نوری موجود گی کی دلیل ہے جزا ونوت ہو حمٰی تو سیمین بھی باقی نہیں رہے گی۔اس کے برخلاف: جب شوہر بیوی کو بائند کر دے ( تو تھم مختلف ہوگا ) کیونکہ ک بقا می دلیل ہے جزامہاتی رہے گی۔

دوشرا تطريمعلق طلاق كافعتهي بيان

علامه علا والدين حنى عليد الرحمه لكهت بين كه جب كم فض نے دوشرطول يرطلاق معلق كي مثلا جب زيد آئے اور جب ممرون آئے یا جب زیدو عمروآ کیں تو تھے کوطلاق ہے تو طلاق اُس ونت واقع ہوگی کہ پچپلی شرط اس کی میلک میں پائی جائے اگر چہ پہلی اُس وتت پائی کئی کہ تورت ملک میں نہی مثلاً اُسے طلاق دیدی تھی اور عدت گزر چکی تھی اب زید آیا پھراس سے نکاح کیا اب عمروآ یا تو طلاق دا تع ہوگی اور دوسری شرط ملک میں نہ ہوتو مہلی اگر چہ ملک میں یائی گئی طلاق نہ ہوئی۔ ( درمختار ، کتاب طلاق )

شيخ نظام الدين منفى عليه الرحمه لكين بي \_

اور جب خاوندنے کہا کہ اگر تو فلاں کے کھرجائے تو جھے کوطلاق ہے اور وہ جفس مرکبیا اور مکان تر کہ میں چھوڑ ااب وہاں جائے ے طلاق ندہوگی۔ بونہی اگر بیچ یا بہدیا کسی اور دلیل ہے اُس کی مِلک میں مکان ندر ہاجب بھی طلاق ندہوگی۔

عورت سے کہا اگر تو بغیر میری اجازت کے گھرے نگلی تو بچھ پر طلائ پھر سائل نے ورواز ہر سوال کیا شو ہرنے مورت سے کہا اُے روٹی کا مکڑا دے آ اگر سائل درواز وے اتنے فاصلہ پر ہے کہ بغیر باہر نکلے نیں دے سکتی تو باہر نکلنے سے طلاق نہ ہوگی اورا گربغیر با ہر نکلے دے سکتی تھی تکرنگی تو طلاق ہوگئی اورا گرجس وقت بٹو ہرنے عورت کو بھیجا تھا اُس وقت بہائل درواز ہے تریب تھا اور جب عورت وہاں لے کر پہنچی تو ہٹ گیا تھا کہ عورت کونکل کر دینا پڑا جب بھی طلاق ہوگئی۔اورا گرعر نی

ميں اجازت دی اور تورت عربی نه جانتی ہوتو اجازت نه ہو کی لہٰذاا گر نکلے گی طلاق ہوجائے گی۔ نیونمی سوتی تھی یا موجود نہھی یا أس نے سُنانہیں توبیا جازت نا کافی ہے یہاں تک کہ شوہرنے اگر لوگوں کے سامنے کہا کہ بیں نے اُسے نگلنے کی اجازت دی محربیانہ کہا کہ اُس ہے کہدد دیا خبر پہنچا دواور لوگوں نے بطورخود مورت ہے جا کرکہا کہ اُس نے اجازت دیدی اور اُن کے کہنے سے عورت

کی طاق ہوئی۔ اگر عورت نے شیکے جانے کی اجازت ما کی شوہر نے اجازت دی مگر عورت اُس وقت نہ گئی کی اور وقت کی تو طلاق ہوئی۔ اواس بچہ کو اگر کھر سے باہر نگلنے دیا تو تھھ کو طلاق ہے، عورت عافل ہوگئ یا نماز پڑھنے لگی اور بچی نکل بھا گا تو طلاق نہ ہوگ ۔ اگر تو اس کھر کے درواز و سے نگلی تو تھھ پر طلاق بچورت جیت پر سے پڑوں کے مکان ٹیس گئی طلاق نہ ہوئی۔ (عالم کیری، کا ب طلاق) معلق طلاق کی مختلف صور تو اس کا بیان

یبال مصنف نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے: اگر شوہر بیوی سے یہ بہتا ہے: اگرتم اس کھر میں داخل ہوئی تو تہمیں تین طلاق ہے اور پراس کے بعدوہ عورت کو دوطلاقیں وید بہا ہے پھر وہ عورت دوسری شادی کر لیتی ہے پھر وہ دوسرا شوہراس کے ساتھ صحبت کر لیتی ہے اور اسے طلاق دیدیتا ہے پھر وہ پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ شادی کر لیتی ہے اس کے بعد وہ اس کھر میں داخل ہوتی ہے تو اہام ہے اور اسے طلاق دیدیتا ہے پھر وہ پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ شادی کر لیتی ہے اس کے بعد وہ اس کھر میں داخل ہوتی ہے تو اہام ابو بوسف بھی اس بات کے قائل ہیں ۔ اہام محر علیہ الرحم بید فرماتے ہیں:
ابو صفیف کے نزویک اس مورت کو باتی رہ جانے والی ایک طلاق ہوگی ۔ اہام ذفر بھی اس بات کے قائل ہیں ۔ اصل مسئلہ یہ ہے: دوسرا شوہر اسٹو ہر تھی میں جاتی دوسرا شوہر اسٹو ہر

ا مام محمد طلید الر ساور ایام زفر کے زود یک وہ کا تعدم نہیں کرتا ہے البندا ہوی جب اس کے پاس واپس آجائے گی تو بقیہ طلاقوں سمیت جائے گی۔ یہاں مصنف نے بید سئلہ بیان کیا ہے: اگر شوم بیوی سے یہ کہتا ہے: اگر تم اس گھر بیس وافل ہوئی، تو تہہیں تین طلاق ہے بھروہ ہوی سے یہ کہوہ ہوگی۔ تاہم مسئلہ بیان کیا جائے گئی ہے دوسرامیاں اس کے بعدوہ عورت دوسری شادی کر لیتی ہے دوسرامیاں اس کے ساتھ صحبت کر لیتا ہے بھراس سے طلاق لے کروہ دوبارہ پہلے شوم کے ساتھ شادی کر لیتی ہے اور پھراس کھر میں داخل ہوجاتی ہے تو کو کی بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔

امام زفر میفرماتے ہیں: نتیزل طلاقیں واقع ہوجا کیں گ۔امام زفری دلیل وی ہے: شوہر نے شرط بید کھی تھی کہ تورت کھر میں وافل ہوا دراس کی جزامیہ ذکر کی تھی: اسے تین طلاقیں ہوجا کیں اب بیرجزا وطلق ہے اس میں کوئی قید نیس ہے کہ بیرہ کی ملکیت میں ہویا دوسری ملکیت میں ہو للغراوہ تورت جس دفت بھی شوہر کے نکاح میں ہو جیسے ہی بیرشرط پائی جائے گی تو اس کی جزاء یعنی تیوں طلاقیں بھی یائی جا کیں گی۔

خارج کردیا ہے کہذااب جزا وکا پایا جانا معدوم ہوجائے گا توجب جزاء کے بائے جانے کا امکان قتم ہوگیا تواس کے بہتے ہیں مین مجی قتم ہوجائے گی کیونکہ مین تواسی وقت باقی روسکتی ہے جب تک شرط اور جزاء کے بائے جانے کا امکان موجود ہو۔

اس پر بیاعتراض کیا جاسکتا ہے: آپ نے سابقہ مسئلے جس اس سے مختلف تھم بیان کیا تھا۔ مصنف فر ماتے ہیں: اس مسئلے کی

نوعیت اس سے مختلف تھی ۔ اس کی ولیل بیر ہے: شوہر نے پہلے یہ کہا: اگرتم گھر بیں داخل ہوئی تو جہیں تین طلاق ہے اس کے بعد
شوہر نے ایک دوطلاقیں وہنے کے بعد عورت کو ہائے کر ویا اس کے بعد عورت نے دوسر ہے تخص سے نکاح کر ایا پھر اس سے بھی
طلاق نے کر پہلے شوہر کے پاس واپس آگئی تو اس صورت بیں اس پر تین طلاقیں ہی داتھ ہوں گی۔

اس کی دلیل میرے: وہال شوہر نے ایک یا دوطلاقیں نوراً دیدی تعیں لیکن ان طلاقوں کی دلیل سے محلیت باطل نہیں ہوئی تعی بلکہ ہاتی تعی اوراس محل کے باتی ہونے کی دلیل سے وہاں جزاء کی موجودگی کا امکان بھی ہاتی تھا الیکن یہاں اس مسئلے میں محل ہاطل ہونے کی دلیل سے جزاء بھی باطل ہوجائے گی اس لئے بیوی کوطلاق نہیں ہوگی۔

### طلاق كومحبت كمل كے ساتھ مشر وط كرنے كابيان

﴿ وَلُو قَالَ لِا مُواَلِهِ زَافَا جَامَعُنُكُ فَانْتِ طَائِقٌ ثَلَاثًا فَجَامَعُهَا فَلَمَّا الْتَقَى الْحِتَانَانِ طَلُقَتُ ثَلَاثًا، وَإِنْ لَبِتَ سَاعَةً لَمْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْمَهُوّ، وَإِنْ اَخُوجَهُ ثُمَّ اَدُحُلَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْمَهُوّ فِي الْمَعْتُكُ فَانْتِ حُرَّةً ﴿ وَعَنْ آبِي يُوسُف عَلَيْهِ الْمَهُولِ فِي الْفَصْلِ الْآوَلِ النَّصَّا لِوُجُوْدِ الْجِمَاعِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ انَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْمَهُولِ فِي الْفَصْلِ الْآوَلِ النَّصَّا لِوُجُوْدِ الْجِمَاعِ بِاللَّوَامِ عَلَيْهِ اللَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِلاَتِّحَادِ لِهِ وَجُهُ الطَّاهِ اللَّهُ الْحِمَاعِ بِاللَّوْامِ عَلَيْهِ الْفَصْلِ الْآوَلِ الْمَعْلَاقِ اللَّهُ لَوْجُودِ الْجِمَاعِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا دَوَامَ لِلْالْتِحَادِ لِهِ وَجُهُ الطَّاهِ النَّالُومِ اللَّهُ الْحَدُومِ وَلَا دَوَامَ لِلاَدْخَالِ الْحِدُ الْمَعْلَاقِ اللَّهُ اللَّهُ لِلْا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا حَوَامَ لِلْا لَحَدُ لَا يَجِبُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدُلُومِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدُلُومِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحَمِّدُ وَجِمَةُ اللَّهُ لِوْجُودِ الْمِسَاسِ، وَلَوْ نَوْعَ فُمُ اوَلَحَ صَارَ مُواجِعً اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحَمَّدِ وَجِمَةُ اللَّهُ لَوْجُودِ الْمِسَاسِ، وَلَوْ نَوْعَ فُمَّ اوَلَحَ صَارَ مُواجِعًا اللَّهُ الْحُمَاعِ لِوْجُودِ الْمِمَاعِ لِوْجُودِ الْمِحَمَاعِ وَاللَّهُ لَعُالُى الْعَلَاقُ الْمُعَلِّى الْطَلَاقُ الْمُعُودِ الْمُعَاعِ اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعْولِي الْمُولِي الْمُعْتَى الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعْلَى الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلِّى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى

تزجمه

وطی پرتین طلاقیں معلق کی تیس توحث خدد افل ہونے سے طلاق ہوجائے کی ،اورواجب ہے کہ فورائید اہوجائے۔ (در مخار) جماع پرتعلیق کی صورت حرمت جماع کا بیان

یمال مصنف نے بید مسئلہ بیان کیا ہے: اگر کوئی فض اپنی بیوی سے بیہ کیے: اگر میں نے تہارے ساتھ محبت کی تو متہبیں نین طلاق ہے توجیعے ہی ان دونوں کی شرم گاہیں ایک دوسرے سے ملیں گی بیشرط پائی جائے گی تو بیوی پر تین طلاقیں واقع موجا کم گی۔

اب ان تین طلاتوں کے واقع ہونے کے بعد بھی اگر عورت کے ساتھ وہ مرد محبت کرتار ہتا ہے کو ایسا کرنا حرام ہوگا' لیکن اس کے نتیج میں اس مخفس پر مزید کوئی تا دان عائم نہیں ہوگا اور اس پر کوئی حد بھی جاری نہیں کی جائے گی۔ لیکن اگر وہ مخفس ایک مرحبہ آکہ تناسل ہوی کی شرمگاہ سے لگا لئے کے بعد دویا رہ اس میں داخل کرتا ہے کو اسی صورت میں اس پر حد جاری نہیں ہوگی تا ہم اسے عورت کومبرش وینا پڑے گا۔

مصنف نے ای سے ملتا جاتا ایک مسئلدیہ بیان کیا ہے: اگر کوئی فنس ایل کنیزسے بیہ کہے: جب میں نے تہارے ساتھ

معبت کی توتم آزاد ہوئو تواب وہ جیسے ہی اس مرد کی شرمگاہ کنیز کی شرمگاہ سے ملے گا تو وہ عورت آزاد ہوجائے گا کیونکہ وہ آزاد عورت کے ساتھ لکا آ کے بغیر معبت نیس کرسکتا تو اب اگر وہ معبت کے قمل کو برقر ارد کھتا ہے 'تو وہ حرام کا مرتکب ہوگا' لیکن اس پر حد جاری نیس ہوگی اور اس پر مہشل کی اوا لیکی بھی لازم نہیں ہوگی کیکن اگر وہ ایک مرتبہ آکہ تناسل کوعورت کی شرمگاہ سے لکا لئے کے بعد دوہارہ واضل کرتا ہے تو اس صورت بیس اس پر حد جاری نہیں ہوگی البتہ مہرشل کی اوا نیکی لازم ہو

امام ابو پوسف سے ایک روایت یہ می منقول ہے: اگر اس نے آلہ تناسل کو باہر نکا لے بغیر محبت کاعمل برقر اور کھا تو بھر بھی اس پر مہرش کی اوا نیکی لازم ہوگی۔ اس پر بیاعتر اض کیا جا سکتا ہے: اگر آپ مہرش کی اوا نیکی لازم ہوگی۔ اس پر بیاعتر اض کیا جا سکتا ہے: اگر آپ مہرش کی اوا نیکی لازم ہوگی۔ ہوا ہے کو کہ اس نے ایک ایسے کل بیل بھر کی اوا نیکی لازم ہو آب بید و یا ہے: محبت کا عمل ایک ہے جس کا آناز جا تز تھا اور اس برقر اور کھنا حرام ہے ابتدائی صحے کے ذریعے تو اس کا اقتاضا ہے: محبت کا عمل ایک ہو جب کے ذریعے تو اس کا اقتاضا ہے: مہرکی اوا نیکی لازم ہو آب ہو گئی ہے اور ندہی صد جاری ہوتی ہے جس کا آناز جا تری صحے کے ذریعے تو آپ کا اقتاضا ہے: مہرکی اوا نیکی لازم ہو اور حد بھی جاری ہو گئی ہے اس محبت کے مل کے دور ان بیصد فاصل پر یا کرنا تمکن نہیں ہے کہ کس صحے ہے شرکی حد کا آغاز کیا جائے اور کس جمے کو جائز قرار دے کراہے معاف کر دیا جائے ' تو کیونکہ یہاں پر حد واجب کرنے میں شہر پر یا ہو گیا ہے اور اصول ہے : شہرکی دیل سے حد ساقط ہو جاتی ہے البذا یہاں بیصد ساقط ہو جاتی ہے۔ البذا یہاں بیصد ساقط ہو جاتی ہے البذا یہاں بیصد ساقط ہو جاتی ہے البذا یہاں بیصد ساقط ہو جاتی ہے۔ میں شرک ہو ہو ہو ہو گئی۔

ظاہرالروایت میں سے بات بیان کی گئی تھی: اگر شوہراکہ تناسل باہر لکالے بغیر محبت کے مل کو برقر ارز کمتا ہے تو اس صورت میں مہرش واجب نہیں ہوتا اس کی دلیل ہے ہے: چہرشل اس محبت کے منتج میں واجب ہوتا ہے جو طلاق کے بعد واقع ہوااور محبت کرنے کا مطلب ہے ہے: ایک شرمگاہ کو دوسری شرمگاہ میں واخل کیا جائے اور واخل کرنا ایک ایسا عمل نہیں ہے جس میں بقاء موجود ہوکہ اسے تھم کے اعتبار سے آغاز قر ار دیا جا سکے اس لئے پہلی صورت میں مہرکی اوا کیتی لازم نہیں ہو

لین اگر وہ ایک مرتبہ آلۂ تناسل کو باہر نکال کر دوبارہ اس میں واض کرتا ہے تو اس صورت میں مہرمش کی اوائیگی کو لازم قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہاں پر طلاق کے بعد حقیقی صحبت پائی جارہی ہے کیے اس مروف از سرنوشل شروع کیا ہے کابندہ مہرشل کی اوائیگی واجب ہوجائے گی۔ اس کی دلیل میہ ہے: طلاق واقع ہوجائے کے بعد محبت کرنے کی دلیل سے میمجبت کرام اور نا جائز ہوگی اور نا جائز صحبت کا تیم وو میں سے ایک ہوتا ہے یا تو اس کے نتیج میں حد لازم ہوجاتی ہے کیے ن وہ کیاں شہری دلیل سے ساقط ہو چی ہے دوسری صورت میہ ہے: اس کے نتیج میں تاوان کی اوائیگی لازم ہو جومبرمش کی شکل میں واجب ہوتی ہے۔ ایس شہرارے ساتھ صحبت کروں تو تہرین ایک

رجعی طلاق ہے اور پھرمثو ہراس عورت کے ساتھ صحبت کرتا ہے اور صحبت کے مل کو برقر ارد کھتا ہے تو کیا اس ممل کو برقر ار ر کھنے کے بنتیج میں اس کا رجوع کرنا شار ہوجائے گا کیا تبیس ہوگا؟ امام ابو پوسف اس بات کے قائل ہیں: ایسی صورت میں رجوع ثابت بيس موكا كيونكدد جوع ثابت كرنے كے لئے فيرے سے محبت كرنا ضروري موكا ..

لیکن اگر شوہرایک مرتبہ آلے تناسل باہراکا لئے کے بعد دوبارہ شرمگاہ میں داخل کر دیتا ہے تو اس بات پر اتفاق ہے: وہ رجوع كرنے والاشار ہوگا اورتمام فغنہا وكنز ديك رجوع ثابت ہوجائے گا۔

### جماع ومقدمات جماع ہے رجوع میں مذاہب اربعہ

خاوندکون مامل ہے کہ و وعدت کے دوران بیوی سے زجوع کر لے، جا ہے بیوی رامنی بو یا رامنی ندہو ، رجوع پر دلالت كرنے والے قول سے بھی رجوع ہوجائيگاس پرعلاء كا انتفاق ہے مثلا كہ بيس نے تھے ہے رجوع كيا ، فعل كے ساتھ بيوى ہے رجوع تمریے میں علاء کرام کا اختلاف پایا جاتا ہے مثلا: جماع اوراس کی ابتدائی اشیاء یعنی بیوی سے بوس و کنار کرنا،اس میں علام کے میار قول ہیں۔

يبلاتول: احتاف كيتي بن كه جماع كرن اورشموت سے يوں وكناركرنے سے كماتھ رجوع موجائيكا جاہے درميان میں جاکل بھی ہولیکن شہوت کی حرارت ہوئی جا ہے، انہوں نے اس سب کور جوئ پرمحول کیا ہے، کو یا کدوہ اپنی وط واور جماع سے اس سے رجوع کرنے پردامنی ہو گیاہے .

ووسراقول : مالكيد كے بال جماع ادراس كے مقد مات سے رجوع ہوجائيگا ليكن شرط بيد بے كه فاونداس ميں رجوع كى نيت كرے،اس كيےاكراس نے رجوع كى نيت سے بيوى كا يوسدليا يا اسے شہوت سے چھوليا يا جماع والى ممكر كوشہوت سے ديكھا يا اس سے وط واور جماع کیالین اس میں رجوع کی نیت متنی توان اشیاء سے رجوع سے نیس ہوگا، بلک اس فے حرام کا ارتکاب کیا ،

تيسرا تول: شانعي معزات كيتي بي كدروع مرف تول كرماته ي مي موكا مطلقالعل كرماته دروع مي نيس، جاب وط و مویااس کے مقد مات اور جا ہے خل میں اس نے رجوع کی نیت بھی کی ہویا نیت ندمو .

چوتھا تول: حتابلہ کہتے ہیں کہ وط و کے ساتھ رجو ع سے جا ہے خاد عرفے ہوئ سے رجوع کی نیت کی ہویا نیت نہ کی ہو، ليكن وطء كمقدمات سي في فرب بن رجوع عابت بين موكا ...

(لبيين الحقائق ( 2 / 251 ) حياشية ابن عابلين ( 3 / 399 ) البخوشي على بخليل ( 4 / 81) حاشية البجيرمي ( 4 / 41 ) الأنصاف ( 9 / 156 ) مطالب اولى النهي ( 5 / . ( 480 )

# Control Vision of the Control

## ر بیال استناء کے بیان میں ہے ﴾

فصل استناء كي فقهي مطابقت كابيان

علامہ ابن محمود بابرتی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ نے استثناء کی فعل کو قبلی کے ماتھ لاحق کیا ہے۔ کیونکہ قبلی توں ہے جبکہ استثناء توی ہے جبکہ استثناء ہیں تھا میں ہے وال ہے جبکہ استثناء بعض مقدم کلام سے دو کئے وال ہے جبکہ استثناء بعض مقدم کلام سے منع کرنے والا ہے۔ (عنامیشرح الہدایہ، ج میں مصرف سے ابیروت)

علامه ابن جام جنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ استثناء لفظ "الا" اور اس کے اخوات کے ذکر سے پایا جاتا ہے۔ اور یہال استثناء کی تعلیہ میں علامہ ابن جام جنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ استثناء اللہ استثناء سے مراوا صطلاحی بینی والحی ہے جوحقیقت ہیں ایک جنس سے بعض افراد کو خارج کرتا ہے۔ (فتح القدریہ ج ۸ میں ۳۲۷ء ہیروت)

طلاق دینے کے ساتھ انشاء اللنہ کہنے کا حکم

﴿ وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْوَاتِهِ : آنْتِ طَالِق إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مُتَصِلًا لَمْ يَقَعُ الطَّلاق ﴾ لِفَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ ﴿ مَنْ حَلَق بِطَلاقٍ أَوْ عَنَاقٍ وَقَالَ زَانَ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مُتَصِلًا بِهِ فَلَا حِنْتَ عَلَيْهِ (١) ﴾ وَلاَنَّهُ آتَى بِصُورَةِ الشَّرُطِ فَيَكُونُ تَعْلِيْقًا مِنْ هَذَا الْوَجُهِ مُنَّصِلًا بِهِ فَلا حِنْتَ عَلَيْهًا مِنْ هَذَا الْوَجُهِ وَإِنَّهُ إِعْدَامً لِللَّهُ مَا هُنَا فَيَكُونُ إِعْدَامًا مِنْ الْاصلِ وَلِهِ لَمَا وَإِنَّهُ اعْدَامً فَي كُونُ إِعْدَامًا مِنْ الْاصلِ وَلِهِ لَمَا وَإِلَيْ مَا لِيَ الشَّرُوطِ ﴿ وَلَوْ مَكَتَ ثَبَتَ مُكُمُ الْكَلامِ الْكَوْلِ ﴿ وَلَوْ مَكَتَ ثَبَتَ مُكُمُ الْكَلامِ الْآولِ ﴾ فَيكُونُ إلا مُتَنْفَا عُنْ الْآولِ الشَّرُطِ بَعْدَهُ أَوْ حُومًا عَنْ الْآولِ .

ترجمه

اور جب شو برنے بیوی سے بیکها: انشاء اللہ بیس طلاق ہے (اور لفظ) انتاء اللہ مصل طور پر استعال کیا ہو تو طلاق واقع بیل بوگی اس کی دلیل نی اکرم ملی اللہ علیہ و کلم کا بیٹر مان ہے: '' جو شخص طلاق یا عماق کی تیم انتاء اللہ کہددے 'تو (۱۰۸۱) ہے ہو تا اللہ اللہ اللہ بیستہ برقم (۲۲۱۲) والترمذی می '' حدمدہ برقم (۱۰۸۱) والد مندی 'برقم (۱۰۸۱) والد مندی 'برقم (۱۰۸۱) وابن ماجه برقم (۲۱۰۷) عن ابن عمر رضی الله عنهما مرفوعا ''من حلف علی بمبن فعال ان شاء الله ولا حنث و قال النرمذی: حدیث حسن و قال روی عن نافع عن ابن عمر مرقوفاً، وروی عن سالم عی نبی عمر موقوفاً ولا بعلم أحدا رفعه عبر أبوب السختیانی ..... انظر "خصب الرابة" ۲۲٤/۲ و ۲۲۰۔

تشريسمات مدايه المستسسسا وه حانث نیس ہوگا"۔اس کی دلیل میرے:اس نے مطلکوشر ط کے طور پرادا کیا ہے۔ توبیاس اعتبار سے تعلیق ہوگی کیونکہ میشرطست میلے معدوم کرنا ہے اور شرط کے یارے میں یہال علم نیس موسکتا کیونکہ بیدامل بی کومعدوم قرار دینے کے مترادف ہوگا۔ یہی دلیل المراكم المراكم عن من النظام الله " من من من من من الما الله المراكم الله المراكم الله المراكم المراك انتا واللہ کہنے سے پہلے ) شوہر خاموش ہو کمیا کو جملے کے ابتدائی جھے کا تھم تابت ہوجائے گا' اور اس کے بعد استثناء کرنایا شرط کو ذکر كرنا مابقه كلام سے رجوع كرنے كے سرادف ہوگا۔

### ان شاء الله كساته طلاق كهنه مين مدابب فقهاء

علامه ابن لدامه رحمه الله كيتي بين ": أكر كيم ": ان شاء الله بهيل طلاق " تواسه طلاق موجا يكي ، امام احمد رحمه الله ف میں بیان کیا ہے، اور ایک جماعت کی روایت ہے: ان کا کہناہے: بیتم میں شامل نبیل سعید بن مینب اور حسن اور تکول اور قماد ور زحرى ما لك اورليد اوراوزائ اورابوعبيد كالجمي يهي كهناب

اورایام احمدر حمدالله سنه جویدمروی ہے جوطلاق واقع نه ہونے پر دلالت کرتا ہے بیرطا دُس اور تکم اور ابوصنیفدا ورشافتی رحمہاللہ کا قول ہے، کیونکہ اس نے معیمت پرمعلق کیا ہے جس کی حدوداور وجود کاعلم نہیں ، اس ملیے مید طلاق واقع نہیں ہوگی ، بالکل اس طرح اگروه زيد كي مشيه يواسي معلق كريد (المغني (7 ر ر ( 357 )

علامه علا والدين حنى عليه الرحمه لكصة بين - كماستناجي بيشرط بي كه بالقصد كبأب بلكه بلاقصد زبان بسي تكل كمياجب بمي طلاق واقع نه ہوگی، بلکها گراس کے معنے بھی نہ جا متا ہو جب بھی واقع نہ ہوگی اورائیہ می شرکا نبیل کہ گفظ طلاق واشتنا دونوں بولے، بلکہا گر زبان سے طلاق كالفظ كہا اور فور الفظ ان شاء الله كليد بايا طلاق كسى اور زبان بنے انشا والله كيد يا جب بھى طلاق واقع ندہو كي يا دونوں كولكها كجرلفظ استثنامناه ياطلاق واقع شهوكي \_ ( درمختار، باب تعلق، جهم م ١١٥، بيروت)

استناا گراصل برزیاده موتو باطل ہے مثلاً کہا تھے پر تین طلاقین تمر جاریا یا تجے بتو تین واقع ہوں گی۔ یونہی جز وطلاق کا استنابھی باطل ہے مثلاً کہا تھے پر تین طلاقیں تکرنصف تو تین داقع ہوں گی اور تین میں سے ڈیڑھ کا استثنا کیا تو دووا قع ہوں گی۔ (عالم میری كماب طلاق)

علامہ علا ڈالدین حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب سی مخص نے اپنی بیوی ہے کہا تجھ کوطلاق ہے مگر ایک ،تو دووا تع ہوں گی کہ ا کیک ہے ایک کا استثنا تو ہوئیں سکتا لہٰڈا طلاق ہے تنبین طلاقیں مراد ہیں۔چنداستٹنا جمع کیے تو اس کی دومور تیں ہیں ، اُن کے درمیان "اور " كالفظ ہے تو ہرائيك أى اول كلام ہے استثناہے مثلاً تھے پر دس طلاقیں ہیں تحریا نچے اور تحر تین اور تحر ایک ہتو ایک ہوگی اور اگر درمیان میں "اور " کالفظ میں تو ہرایک اپنے ماقبل سے استثنا ہے، مثلاً تھے پر دس طلاقیں مگر نو کر آئے تھ مگر سات ،تو دو ہوں گی۔ (در مختار، كمّاب طلاق)



### شرط معلوم ند ہوئے پر جزاء کے معدوم ہونے کا بیان

یہال مصنف نے بیمسئلہ بیان کیاہے: اگر کو کی محض آئی ہوی کو مخاطب کر سے بیہ جنہیں طلاق ہے اور ساتھ '' انشاء اللہ'' بھی کہددے تو اس صورت میں ہیوی کوطلاق واقع نہیں ہوگی۔

اس کی دلیل میہ ہے: حدیث میں میہ بات منقول ہے: نی اکر میں کے بیہ بات ارشاد فرمائی ہے: جو منص اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد مان اللہ کے بعد میں ایس کے طلاق دینے کے بعد انشاء اللہ کیہ دیئے تو وہ حانت نبیل ہوتا لین بیوی کو طلاق نبیل ہوتی اور غلام یا کنیز آزاد نبیل ہوتے ہیں۔ ہوتی اور غلام یا کنیز آزاد نبیل ہوتے ہیں۔

اس کے بعد معنف نے اس سلے کی عقلی ولیل پیش کی ہے: اس جملے کوشوہر نے شرط کے طور پر ذکر کیا ہے البذا اس کا تھم تعلیٰ کا ہوگا تو یہاں چونکہ شرط کا پینہ بھی معدوم شار ہوگئ تو یہاں چونکہ طلاق ٹیس ہوگی اسکا تو اس کی جزاء بھی معدوم شار ہوگئ تو بیاسی طرح ہوگا تھیں ہوگی ہے: کی بیس ہوگی ہے: کی بیس ہوگی ایشا ہے جس طرح دیگر تعلیقات ہوگی ۔ یہاں مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے نہاں شعیر کا کلام بظا برتغیل لگ رہا ہے جس طرح دیگر تعلیقات بیس سابقہ جملے کے ساتھ متصل ہونے کی بیس سابقہ جملے کے ساتھ متصل ہونے کی بیس سابقہ جملے کے ساتھ متصل ہونے کی شرط عائد کی گئی ہے ۔ یہاں مصنف نے بیشنگہ بیان کیا ہے: اگر شوہر نے دجہیں طلاق ہے کہ بعد خاموش اختیار کی اور چھرانشا ء اللہ کہنا یا شرط کا ذکر کر ناسابقہ کلام سے اور چھرانشاء اللہ کہنا تو بیوی کو طلاق ہوجائے گئ کیونکہ خاموش ہونے کے بعد انشاء اللہ کہنا یا شرط کا ذکر کر ناسابقہ کلام سے رجوع کرنے کا حق حاصل نہیں دہا اس کئے بیاستشاء ہاطل شار ہوگا اور طلاق واقع ہوجائے گ

### استناء ذكركرن سے يہلے بيوى كانقال كرجانے كابيان

قَىالَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ﴿ ﴿ وَكَلَا إِذَا مَاتَتَ قَبْلَ قَوْلِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ﴾ لِآنَّ بِالِاسْتِثْنَاءِ خَرَجَ الْكَلامُ مِنْ اَنْ يَكُونَ إِيجَابًا وَالْمَوْتُ يُنَافِى الْمُوْجِبَ دُوْنَ الْمُبُطِلِ، بِخِلافِ مَا إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ لِآنَهُ لَمْ يَتَصِلُ بِهِ الِامْتِثْنَاءُ

#### 27

לכש

علامدابن عابدین شامی منتی علیہ الرحمہ کلیمتے ہیں کہ جب مورت ہے کہا تھے کو طلاق ہے ان شاہ اللہ تعالیٰ طلاق واقع نہ ہوئی اگر چہان شاہ اللہ کہنے کی نوبت نہ آئی مرائی کا ارادہ اگر چہان شاہ اللہ کہنے کی نوبت نہ آئی مرائی کا ارادہ اس کے کہنے کا بھی تعاقہ طلاق ہوگی رہایہ کہ کہ کہ تھے کو طلاق ہے مرکبیا ان شاہ اللہ کہنے کا بھی تعاقہ طلاق ہوگئی رہایہ کہ کہ کو کرمعلوم ہوا کہ اُس کا ارادہ ایسا تعامیہ یوں معلوم ہوا کہ پہلے سے اُس نے کہد یا تھا کہ میں ای مورت کو طلاق و کے کرائٹ کا کہ دیا تھا کہ میں ای مورت کو طلاق و کے کرائٹ کا کہ دروی تارہ کی بھلاق)

آگرانشاءاللہ کومقدم کیا لیعن یول کہاانشاءاللہ تھے کوطلاق ہے جب بھی طلاق نہ ہوگی اورا کریوں کہا کہ تھے کوطلاق ہا اللہ اگرتو تھریش کی تو مکان میں جانے سے طلاق نہ ہوگی۔اورا گرانشاءاللہ دو جیلے طلاق کے درمیان میں ہومشلا کہا تھے کوطلاق ہے انشاءاللہ تھے کوطلاق ہے کہ رمیان میں ہومشلا کہا تھے کوطلاق ہے انشاءاللہ تھے کوطلاق ہوجائے گی۔ یونمی اگر کہا تھے کو تین طلاق ہوجائے گی۔ یونمی اگر کہا تھے کو تین طلاق ہوجائے گی۔ یونمی اگر کہا تھے کو تین طلاق ہوجائے گی۔ یونمی اگر کہا تھے کو تین طلاق ہوجائے گی۔ یونمی اگر کہا تھے کو تین طلاق ہیں انشاءاللہ تھے پر طلاق ہے تو ایک واقع ہوگی۔ ( بح ، در مختار ، خانیہ )

اگر کہا تجھ پرایک طلاق ہے اگر خدا جا ہے اور جھے پر دوطلا قیں اگر خدا نہ چاہتے تو ایک بھی واقع نہ ہوگی اور اگر کہا تھے پڑاج ایک طلاق ہے اگر خدا چاہے اور اگر خدا نہ جا ہے تو دواور آج کا دن گزرگیا اور عورت کوطلاق نہ دی تو دووا تع ہو کی اور اگر اُس دن ایک طلاق دیدی تو بھی ایک واقع ہوگی۔ (عالمگیری)

یہاں مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: اگر شوہر نے بیوی سے بید کہا: 'دختہ ہیں طلاق ہے' اور شوہر کے انشاء اللہ کہنے سے پہلے بیوی کا انتقال ہوگیا' تو اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی' کیونکہ 'دختہ ہیں طلاق ہے' کہہ کرشوہر نے طلاق کا ایجاب کیا ہے' لیکن اسٹناء کرنے کی دلیل ہے وہ کلام ایجاب کے طور پر باتی نہیں دہے گا' تو ایجاب باطل ہوجائے گا' اور جب وہ باطل ہوجائے گا' تو اس کا تھم بھی باطل ہوجائےگا۔

یہاں بیسوال کیا جاسکتا ہے: موت ایجاب کی منافی ہوتی ہے کہی دلیل ہے: جب شوہر نے بیوی سے بیر کہا: تہہیں طلاق ہے اور اس کے بعد بیوی فوت ہوگئ تو اس کوطلاق واقع جہیں ہوئی نو جس طرح موت ایجاب کے منافی ہے اس طرح اسے استیناء کا بھی منافی ہونا جا ہے۔

مصنف نے اس کا جواب ہیدیا ہے: موت اس چیز کے منافی ہوسکتی ہے جو جملہ کسی لفظ کو واجب کر زہا ہو کیتی انت طالق کیکن جواسے باطل قرِ اردے رہا ہو کیعنی استثناءاور شرط تو وہ اس کے منافی نہیں '

اس کی دلیل بہ ہے: کسی چیز کو واجب کرنے کے لئے گل کا باتی ہونا ضروری ہوتا ہے لیکن کسی چیز کو باطل کرنے کے لئے گل کا باتی ہونا ضروری ہوتا ہے لیکن کسی چیز کو واجب کرنے کے لئے گل کا باقی ہونا ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسی ہوتی ہے۔ موت بھی باطل کر رہی ہے اور استثناء بھی باطل کر رہا ہے تو ایک باطل کرنے والی چیز کے لئے تو باطل کرنے والی ہوسکتی ہے لیکن دوسری باطل کرنے والی چیز کے لئے اور اسی باطل کرنے والی چیز کے لئے تو باطل کرنے والی چیز کے لئے تو باطل کرنے والی چیز کے لئے اور اسی باطل کرنے والی چیز کے لئے تو باطل کرنے والی ہوسکتی ہو تا کہ جی کے تو باطل کرنے والی چیز کے لئے تو باطل کرنے والی چیز کے لئے تو باطل کرنے والی ہوسکتی ہے لئے تو باطل کرنے والی چیز کے لئے تو باطل کرنے والی ہوسکتی ہے کہ کرنے والی ہوسکتی ہے کہ کسی میں کرنے والی ہوسکتی ہے کہ کرنے والی ہیں کے کہ کرنے والی ہوسکتی ہے کہ کرنے والی ہوسکتی ہوسکتی ہے کہ کرنے والی ہوسکتی ہے کرنے والی ہوسکتی ہے کہ کرنے والی ہوسکتی ہوسکتی ہے کرنے والی ہوسکتی ہے کہ کرنے والی ہوسکتی ہوسکتی ہے کہ کرنے والی ہوسکتی ہے کرنے والی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہے کہ کرنے والی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہے کہ کرنے والی ہوسکتی ہے کرنے ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہے کرنے ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہ



باطل كرنے والى نيس ہوسكتى۔

اس کے برخلاف ''اگر تہمیں طلاق ہے' سکنے کے بعداور''انشاواللہ'' سکنے سے پہلے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس صورت میں بیوی کوطلاق داتع ہوجائے گی کیونکہ بہال صرف ایجاب ہے یاطل کرنے دالیاکوئی چیز ہیں ہے۔

طلاق کے جملے میں حرف استناء ذکر کرنے کا علم

﴿ وَإِنْ قَالَ : آنْتِ طَالِقٌ لَلَانًا إِلَّا وَاحِدَةً طَلُقَتْ لِنُنتَيْنِ، وَإِنْ قَالَ : آنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلَّا ثِنْتَيْنِ طُلُقَتُ وَاحِدَةً ﴾ . وَالْاصْلُ أَنَّ الِاسْتِشْنَاء كَكُلُّمْ بِالْحَاصِلِ بَعْدَ الثُّنْيَا هُوَ الصَّيحِينُ ، وَمَعْنَاهُ آنَهُ تَكَلَّمَ بِالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ قُولِ الْقَائِلِ لِفُكُانِ عَلَى دِرْهَمْ وَبَيْنَ قُولِهِ عَشَرَةً إِلَّا تِسْعَةً فَيَصِحُ اسْتِثْنَاءُ الْبَعْضِ مِنْ الْجُمْلَةِ لِلْأَنَّهُ يَبْقَى التَّكَلُّمُ بِالْبَعْضِ بَعُدَهُ، وَلَا يَصِحُ امْتِتْنَاءُ الْكُلِّ مِنْ الْكُلِّ لِآنَّهُ لَا يَبْقَى بَعْدَهُ شَيَّءٌ لِيَصِيْرَ مُتَكَلَّمًا بِهِ وَصَارِفًا لِلَّفْظِ الَّذِهِ، وَإِنَّمَا يَصِحُ الْامْتِثْنَاءُ إِذَا كَانَ مَوْصُولًا بِهِ كَسَمَا ذَكُرُنَا مِنْ قَبُلُ، وَإِذَا ثَبَتَ هٰذَا قَفِى الْفَصْلِ الْآوَّلِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ لِمُنْتَانِ فَيَقَعَانِ وَفِي الثَّانِيُ وَاحِدَةً، فَتَقَعُ وَاحِدَةً وَلَوْ قَالَ ﴿ إِلَّا ثَلَاثًا يَقَعُ النَّلاثُ لِانَّهُ اسْتِثْنَاءُ الْكُلِّ مِنُ الْكُلِّ فَلَمْ يَصِحُ إِلاسْتِنْنَاءُ ، وَاللَّهُ تَعَالَى آعُلَمُ بِالصَّوَابِ

اورجب شوہرنے بدکہا: جہیں ایک کےعلاوہ عمن طلاقیں ہیں تو عورت کودوطلاقیں ہوں گی۔اگر بدکہا: تہمیں وہ کےعلاوہ تین طلاقیں ہیں تو ایک طلاق ہوگی ۔ اصول مدے: استثناء کے بعد حاصل ہونے والی چیز کے بارے میں کلام کرنا استثناء ہوتا ہے اور يهي دليل درست ہے۔اس كامفهوم بيہے:اس مخص فے مشتی منہ كے بار نے مس كام كيا ہے كيونكيان دوجملوں كے دومونان كوئى فرق نہیں ہے۔ میں نے فلاں کا ایک درہم دینا ہے یا میں نے فلال کے نو کے سواد ک درہم ویتے ہیں کیعنی ایک درہم دیتا ہے کہتراکل میں ہے بعض کا استثناء کرنا درست ہوگا، کیونکہ اس کے بعد بعض کا تگلم باتی رہےگا۔کل میں سے کل کا استثناء درست نہیں ہے کیونکہ استناء کے بعد کوئی چیز ہاتی نہیں رہے گی جس کے بارے میں کلام کیا گیا ہوئیا جس کی طرف لفظ کو پھیرا جا سکے۔استناءای وقت درست ہوتا ہے جب وہ سنتی منہ کے ساتھ ہو جبیہا کہ ہم پہلے ذکر کر بچکے ہیں۔ جب بیاصول ثابت ہو کیا: تو پہلی صورت میں سنتی منه دو ہیں اس لیے دوطلاقیں واقع ہوں گی اور دوسری صورت میں ایک ہے اس لئے ایک طلاق واقع ہوگی۔اگر مرد نے بیر کہا

ملام علا وکالدین کی علیہ الرحمہ لفتے ہیں گر جب می تعلی ہے۔ جب می طلاقیں ہیں گرا کی تو دو ہوگی اور اگر کہا گر دو تو ایک ہوگی۔ اللہ المحدود ہا تھی ہوگی۔ اللہ المحدود ہا تھی ہوگی۔ اور کی کا استفاعی نہیں جو او آئی لفظ ہے ہو جس کے معنی کل کے مساوی ہوں مثلاً کہا تھی ہوتی استفاعی نہیں جو او آئی لفظ ہے ہو جس کے معنی کل کے مساوی ہوں مثلاً کہا تھی ہی مطلاقیں ہیں حراک اور ایک یا گر دو اور ایک ، آو ان می ورق میں جنوں واقع ہوگی۔ یا اس کی کی عورتیں ہیں سب کو خاطب میں جنوں واقع ہوگی۔ یا اس کی کی عورتیں ہیں سب کو خاطب کر کے کہائم سب کو طلاق ہے مرفلائی اور فلائی تا مربکر سب کا استفاکر دیا تو سب مطلقہ ہوجا کیں گی اور اگر باعتبار معنی کے وہائی میں ہو وہ استفاکر دیا تو سب مطلقہ ہوجا کیں گی اور اگر باعتبار معنی کے وہائی ہوگا ہے۔ اور اگر باعتبار معنی کے وہائی ہوگا ہے۔ اور اگر خلائی اور فلائی ہو قو استفاکی ہو گی ہی ہوگا ہے۔ اور اگر باعتبار معنی کے وہائی ہو گی ہی ہوگا ہے۔ اور اگر باعتبار معنی کے وہائی ہوگا ہے۔ اور اگر باعتبار معنی کے وہائی ہوگا ہو گی ہی ہوگا ہو گی ہی ہوگا ہو گا تی ہوگی گی ہی دو گورت پر میں مورت میں مساوی ہو تو استفاکی ہو گی اگر چہائی ہی دو گورت پر طلاق کر فلائی اور فلائی پر ہو طلاق کی دو گورتیں ہوں۔ (در می کر رکم کی ساوی کی دو گورت پر طلاق کر فلائی اور فلائی پر ہو طلاق کی دو گورت پر میں دو گورت کی کی دو گورت کی دو گورت کی کورت کی دو گورت کی دو گورت کی دو گورت کی

كل سي بعض كالسلطاء كالرسية بوسام كالبالياء

یمال مستف نے بید مسئلہ بیان کیا ہے۔ اگر متو ہر جا گئے گئے گئے ہے۔ یہ کہا جہیں تین طلاقیں ہیں مواتے ایک کے ایمن کا میں سے بعض کا استفتاء کر لیا تو استفتاء درست ہوگا گئی کا تاکہ کہ تین طلاقیں بعنی دوطلاقیں ہوجا کیں گی۔ اس طرح اگر شوہر نے بید کہا جہیں دو کے علاوہ تین طلاقیں ہیں تو یہاں بھی سنگی منہ بعنی تین اور سنٹی بعنی دوکا و کر درست ہوگا اور یہا سنٹناء درست ہوگا کہذا دو کم تین طلاقیں ہوجا کیں گئی بعنی عورت پر آیک طلاق واقع ہوجائے گی۔

اس کے برعکس آگر شوہر نے نہ کہا جمہیں تین کم تین طلاقیں بین انویهاں کل کا استفاء کرلیا تھیا ہے آؤیدا سنفاء درست معلی ہوتا: جنب استفاء درست بیس ہوتا تو پہلا جملہ لین تنین طلاقیں ہوئے کا تھم جاری ہوجائے گا اور کورٹ کو تمن طلاقیں واقع ہوجا تیکں گی۔

# بال الترايض

# ﴿ بياب بيار مفل كى دى ہوئى طلاق كے بيان ميں ہے ﴾

باب طلاق مريض كانقهى مطابقت كابيان

علامدائن محود بایرتی حتی علیہ الرحم کیمنے ہیں کہ جب مصنف علیہ الرحم طلاق منت و بدعت ، مرح ، کنایہ ، اختیار اور تعلق کی ہر طرح اقسام سے فارغ ہوئے تو اب انہوں نے عوارض کو بیان کیا ہے اور مرض عوارض ماویہ میں سے ہے ۔ لہذا اس کا بیان اصل بیان سے مؤخر کیا ہے اور اصل کے بیان سے مراد تکردی کی حالت میں طلاق کا بیان ہے کیونکہ تندری اصل ہے جبکہ مرض عارضہ ہے لہذا عارضہ کو اصل سے مؤخر ذکر کیا ہے۔ (عنایہ شرح البدایہ بی میں ، 4 سرم ، بیروت)

طلاق مریض سے فقہی مفہوم کابیان

علامه ابن عابدین شامی حنی علیه الرحمد کھے ہیں۔ مریض ہے مراد وہ خص ہے جس کی نسبت غالب کمان ہوکہ اس مرض سے
ہلاک ہوج سے گا کہ مرض نے اُسے اتنالا خرکر دیا ہے کہ گھر سے باہر کے کام کے لیے بین جاسکنا مثلاً ممال موت ہوا گر چہ ابتداء
تاجرا پی دوکان تک نہ جاسکنا ہواور بیا کشر کے لحاظ ہے ہو درنداصل تکم بیہ ہے کہ اس مرض ہیں غالب گمان موت ہوا گر چہ ابتداء
جبکہ شدت نہ ہوئی ہو باہر جاسکتا ہو مثلاً ہمینہ وغیر ہا امراض مہلکہ ہیں بعض لوگ گھر سے باہر کے بھی کام کر لیتے ہیں گرا لیے امراض
ہیں غالب گمان ہلاکت ہے۔ یو بھی یہاں مریض کے لیے صاحب فراش ہونا بھی ضروری نہیں اور امراض مزمنہ مثلاً سال یا ذیا تھ اگر روز بروز زیادتی پر ہوں تو یہ می مرض الموت ہیں اور آگر ایک حالت پر قائم ہوگے اور پر انے ہوگئے یعنی ایک سال کا زیاد آپ روٹ اس مختص کے نصرفات بروٹ کے ۔ (روٹ ارد کار کہ اللق)

مرض میں طلاق علت محروم ورا شت بیس ہے

امام عبدالرزاق علیهٔ الرحمه المی سند کے ساتھ لکھتے ہیں۔امیرالمونین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بحنہ ہے مروی کہ فر مایا آگر مریض طلاق دے تو عورت جب تک عدّت میں ہے شوہر کی ادارث ہے اور شوہراُس کا دارث نہیں۔

(مصنف عبدالرزاق ، رقم الحديث ١٢٢٨٨)

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عند نے اپنی زدلیل کومرض جی طلاق بائن دی اورعد سے جی اُن کی وفات ہوگئی تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف الله تعالیٰ عند نے اُن کی زولیل کومیراث دلائی اور بیرواقعہ جمع صحابہ کرام رضی الله تعالیٰ عند نے اُن کی زولیل کومیراث دلائی اور بیرواقعہ جمع صحابہ کرام رضی الله تعمیم کے سامنے ہوا اور میں نے انکار نہ کیا۔ لہٰذااس پراجماع ہوگیا۔ (فتح القدیم باب طلاق مریض برجم ہم سم ہیں ہیروت)

يهارى ك مالم يمن يوى كوطلات بالتدوسية كالمعم

رُإِذَا طَهُ لَمْ الرَّجُلُ امْرَآلَهُ فِي مَوْضِ مَوْلِهِ طَلَاقًا بَالِمَّا فَمَاتَ وَحِي فِي الْعِنَاةِ وَزِئَتُهُ، وَإِنْ مَاتُ بَعْدَ انْفِضَاءِ الْمِدَّةِ فَلَا مِيْرَاتُ لَهَا ﴾ وَلَحَالَ الشَّسَافِ حِنَّ رَجِعَهُ اللَّهُ : لا تَرِثُ فِي الْوَجْهَيْنِ إِلَانَّ الزَّوْجِيَّةَ ظَذْ بَطَلَتْ بِهِلْا الْعَارِضِ وَحِيَ الْسَبَبُ وَلِهِلْاً لَا يَوِثُهَا إِذَا مَاتَتُ . وَلَكُمَا أَنَّ الزَّوْجِيَّةُ مَسَبَبُ إِرْلِهَا فِي مَرَضِ مَوْقِهِ وَالزَّوْجُ فَصَدَ إِبْطَالَهُ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ فَصْدُهُ بِسَانِعِيْسِ عَمَدِلِهِ إِلَى زَمَانِ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ دَفْعًا لِلصَّرَرِ عَنْهَا، وَقَدْ أَمُكُنَ لِآنَ النِّكَاحَ فِي الْمِسَلَمَةِ يَسِلُمُ عَلَى حَقِ بَعْضِ الْأَثَارِ فَجَازَ أَنْ يَنْقَى فِي حَقِ إِرْثِهَا عَنْهُ، بِخِكُوفِ مَا بَعْدَ إلانْقِصًاءِ لِآلَهُ لَا إِمْكَانَ، وَالزُّوجِيَّةُ فِي هَاٰ ِهِ الْحَالَةِ لَيْسَتْ بِسَبَبِ لِارْتِهِ عَنْهَا فَتَبْطُلُ فِي حَيَّةٍ خُصُوصًا إِذَا رَضِي بِهِ . ﴿ وَإِنْ طَلَّا مِهَا ثَلَاثًا بِأَمْرِهَا أَوْ قَالَ لَهَا اخْتَارِى فَاخْتَارَتُ لَنَفْسَهَا أَوْ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ لُمَّ مَاتَ وَهِيَ نِي الْعِدَةِ لَمْ تَرِفُهُ ﴾ رِلاَنْهَا رَضِيَتْ بِإِبْطَالِ حَقِّهَا وَ النَّاجِيْرِ لِحَقِّهَا . وَإِنْ قَالَتْ طَلِّقْنِي لِلرَّجْعَةِ فَطَلَّقَهَا ثَلَانًا وَرِثْنَهُ لِانَّ الطَّلَاقَ الرَّجُعِيَّ لِهِ يُزِيلُ النِّكَاحَ فَلَمْ تَكُنَّ بِسُوْ الِهَا رَاضِيَةٌ بِبُطْلَانِ حَقِّهَا.

اور جب شوہرا بی بیوی کومرض الموت کے دوران طلاق بائن دیدے اوراس مورت کی عدت کے دوران ہی اس شوہر کا انتقال ہوجائے اتو عورت شوہر کی میراث ہی حصد دارہوگی کیکن اگر شوہر کا انقال اس کی عدت گزرنے کے بعد ہوئو وہ میراث ہے محروم رے کی ۔امام شانعی نے میہ بات بیان کی ہے: دونول صورتول میں عورت وراشت کی حقد ارئیس ہوگی کیونکہ طلاق بائند کی ولیل سے ز د جیت باطل ہوگئی جبکہ میراث کا سبب میں ز وجیت ہوسکتی تھی۔ای طرح اگر ندکور ہصورتوں میں عورت کا انقال ہو جائے تو شوہر اس كى درا ثت سے محردم رہے گا۔ ہارى دليل مدہے: مرض الموت كے دوران مورت كى زوجيت وراثت كاسب بنتى ہے ليكن كيونكہ شوہرنے اس سبب کوضائع کرنے کا تصد کیا ہے البذاشوہر کے اس تصد کوای طرح باطل کیا جاسکتا ہے جب تک عورت کی عدت پوری ند ہومرد کے اراد ہے کوملتوی قرار دیا جائے تا کہ مورت نقصان ہے محفوظ رہے اوراس نوعیت کا اکتوا ممکن بھی ہے کیونکہ عدت میں نکاح کے بعض آ ٹار باقی ہوتے ہیں۔ای طرح یہ محمکن ہے: مردے عورت کے میراث پانے کے حق کے لئے بھی نکاح کو تشلیم کیا جائے۔اس کے برخلاف جب عدت گزرجائے گی (تو تھم مختف ہوگا) کیونکہ اب کوئی امکان باتی نہیں رہا۔اس حالت میں ز وجیت مرد کے عورت کے مال کا دارث ہونے کا سبب نہیں بن سکتی اس لیے مرد کے تن میں دراشت کاحتی باطل قرار دیا جائے گا۔ فسومیا اس وقت جب شوہر نے اپنی مرض کے ساتھ مورت کو طلاق دی تھی۔ اگر شوہر نے مورت کی فرمائش پر اسک حالب عمل تھی طلاقیں ہوئی ہوں یا مرد نے مورت کو اختیار و یا ہوا اور مورت نے اس اختیار کو قبول کر لیا ہو یا اس وقت میں مورتوں میں وہ شوہر سے فلع نواز ہوا اور پھر اس کے بعد خاوی کا انتقال ہو جائے اور یوی کی ایسی عدت پوری نہ ہوئی ہوئتو ان تمام مورتوں میں وہ شوہر کی وراشت سے محروم رہے گی کہ کونکہ ان صورتوں میں مورت نے خووائی وراشت کو باطل کرنے پر دضامندی طاہر کی ہے جبکہ پہلے اس صورت میں تاخیر اور التو اور مورت کے حق کی ولیل سے تمار اگر ہوی نے رجھی طلاق کا مطالبہ کیا اور شوہر نے اسے تمن بائنہ طلاق کی دیا تو مورت کورت کے دیجی طلاق کا مطالبہ کیا دور شوہر نے اسے تمن بائنہ طلاق کا مطالبہ مورت کا رجھی طلاق کا مطالبہ کورت کے دیجی طلاق کے منتبع میں نکاح محل طور پر ذاکل نہیں ہوتا اس لیے مورت کے دیجی طلاق کا مطالبہ کے راس کے اپنے مورت کے دیجی طلاق کا مطالبہ کے اس کے ایورت کے دیجی طلاق کا مطالبہ کی اس کے ایورت کے دیجی طلاق کا مطالبہ کی اس کے بی اس کے مورت کے دیجی طلاق کا مطالبہ کی اس کے بیات میں کو باطل کرنے پر دضامتہ کی تصور ٹیس کی جائے گی۔

**€**ri∠**}** 

مطلقه عدت من وراشت بائے كى

جب کی نے بیاری کی حالت میں اٹی بیوی کوطلاق ویا ایجی اس کی عدت کمل شہونے پائی کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو کیا تو اس کے مال میں سے جتنا ہے۔ فائوی کا ہوتا ہے وہ اس مجورت کو دیا جائے گا، جائے طلاق دیا ہویا زائد، یائن ہویارجی سب کا

عَنِ الشَّعْرِى أَنَّ أَمَّ الْيَهِنَ بِنَبَ عُيَّنَا لَيْ مِعْنِ كَانَتُ تَحْتَ عُنْمَانَ بِنِ عَفَانَ فَلَمَّا حُصِرَ كَانَتُ تَحْتَ عُنْمَانَ بُنِ عَفَانَ فَلَمَّا حُصِرَ كَانَتُ تَحْتَ عُنْمَانَ بُنِ عَفَانَ أَدْسَلَ إِلَيْهَا لِيَشْعَرِى مِنْهَا ثُمْنَهَا فَآبَتُ فَلَمَّا قُتِلَ أَتَتُ عَلِيًّا فَلَا كُوتٍ كُلَّهَا وَقَالَ أَنْتُ عَلِيًّا فَلَا كُوتٍ كُلُولَ لَهُ فَقَالَ يَمَرَكُهَا حَتَى إِذَا أَمُنْ وَكَ تَعَلَى الْمَوْتِ طَلْقَهَا ، فَوَرَّتُهَا (مصنف ابن أبني ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ يَمَرَكُهَا حَتَى إِذَا أَمُنْ وَكَ تَعَلَى الْمَوْتِ طَلْقَهَا ، فَوَرَّتُهَا (مصنف ابن أبني شيئة فَلَكَ لَهُ فَقَالَ يَمَرُكُهَا حَتَى إِذَا أَمُنْ وَكَ تَعَلَى الْمَوْتِ طَلْقَهَا ، فَوَرَّتُهَا (مصنف ابن أبني شيئة فَلَا لَهُ وَلَيْ مَنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَيْكُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَلْكُولُ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَلْكُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْكُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

اورا گرعدت خم ہونے کے بعد اس کا انتقال ہوا ہو یا جس نیاری خی طلاق دیا تھا ای بیاری شی انتقال نیک ہوا بلک ایک ہے صحت ہوئے کے بعد کسی اور بیاری کی دلیل شیے انتقال کر گیا تو پھر آئی کوچے نیس سلے گا جائے بعدت خم ہوئی ہویا شہو لی ہو۔ عَنْ شُرِیْحٍ قَالَ : إِذَا طَلَقَ لَلا لَّا فِي مَرَضِهِ وَرِثَتُهُ مَا ذَامَتُ فِي الْعِلَةِ عِرْمصنف ابن ابی شیبة عین قَالَ : تَسَرِفُ فَ مَسا ذَامَتُ فِی الْعِرْسَةِ مِنْ الله اِذَا طَلَقَ وَهُوَ مَرِيضٌ ، حلیت شیبة عین قَالَ : تَسَرِفُ فَ مَسا ذَامَتُ فِی الْعِرْسَةِ مِنْ اَذَا طَلَقَ وَهُوَ مَرِيضٌ ، حلیت

علامہ علاؤالدین علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اگر مرض الموت علی قورت کو بائن طلاق دی ایک دی ہو یا زیادہ اور اُسی مرض علی علامہ علا و اُسی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اگر مرض الموت علی قورت و ارث ہے جبکہ با تقیار خود اور مورت کی عذت کے اندر مرکبیا خواہ اُسی مرض ہے مرایا کی اور سبب سے مثل آئی کر ڈالا گیا تو طورت وارث ہے جبکہ با تقیار خود اور مورث کی اللاق میں کہ میں مواکر چہ شوہر کو اس کا علم نہ ہو مثلاً ا

مورت کتابیدی یا کنیرادراس دنت مسلمان یا آزاد مون کی ادرا گرمدّ ت گزریه که بعد مرایا ای مرض سے اجماع درکیا مجرک ورت ساہیں یہ منتظ ہوکر مرایا کمی اور سبب ہے یا طلاق دینے پر بجور کیا کیا لین مارڈ النے یا مضوکا نے کی میں ممکن دی کی ہویا مورت کی رمنا سے طلاق دی تو وارث ند ہوگی اور اگر قید کی وحمی دی گی اور طلاق دیدی تو مورت وارث ہے اور اگر مورت طلاق پر رامنی نیمی مرجبوری می که طلاق طلب کرے اور جورت کی طلب پر طلاق دی او وارث ہوگی۔ (در مخار ، کتاب طلاق) علامدابن عابدين شائ حنى مليدالرحد لكية بيل.

يتم كدمرض الموت من مورت يائن كي في اورشو برعد ت كاندر مرجائة الإبشر الفرسالية، عودت وارث موكى طلاق ك ساتھ خاص فیس بلکہ جو کر قلع جانب زوج سے بوسب کا میں تھم ہے شلاشو ہرنے بخیار بلوغ عورت کو بائن کیا یا عورت کی مال یا الرك كاشبوت سے بوسدلیا یا معاذ الله مرتد جوكيا اور جوفرفت جاب زوليل سے جوأس ميں وارث نه جو كي مثلاً عورت نے شو ہرك الاسے کا شہوت سے ساتھ بور لیا یا مرتذ ہوگی یا خلع کرایا۔ بوئمی اگر فیر کی جانب سے جومثاً اثو ہرکے لاکے نے مورت کا بور لیا اگرچە ورت كومجوركيا بومال اكراس كے باپ نے تتم ويا بولو دارث بوكى \_ (رفقار، كماب طلاق، ج م، م، ١٩ ، بيرون )

عورت كاخود طلاق ليهاسب معدوم درافت ب

ہدایہ کے بعض شارجین نے یہ یات لقل کی ہے: معترت خبدالزمن بن موف کے ساتھا سطرح کی صور تھال پیش آ کی تھی انہوں یے ابنی مرض وفات کے دوران اپن ایک اہلیہ کوطلاق دیدی تقی اور پھرائی خاتون کی عدت کے درمیان ہی حضرت مبدالرحمٰن بن مون کا انتقال ہو کیا تو حضرت مختان فئی نے اس طلاق یافتہ مالؤن کو حضرت عبد الرحمٰن بن موف کا وارث قرار دیا تھا۔ یہاں معینف کے بیدمسکلہ بیان کیا ہے: اگر کوئی عورمت شوہرسے بیر کہدر تی ہے: تم جھے تین طلاقیں دے دواور شوہراس کے جواب میں السي تين طلاقيل ديديتا بيا مورمت شو جرسي خلع حاصل كرنيتي باورييس عمل شو بركي مرض وفات كدوران بوتا بيا مجربيوي كى عدت بورى موسلے سنے بہلے اس كا انتقال موجاتا ہے تو اس صورت ميں وہ عورت شو ہركى وارث نيس موكى اس كى دليل سيب: سابقه مسئلے میں ہم نے طلاق کے ممل کو بیدی سے حق کی دلیل سے مؤخر کیا تھا اکین کہال بیوی نے خودائے حق کو ساتھ اکر دیا ہے او جنب وہ اسپے حق کوسما قط کرنے پر رامنی ہے تو اس کئے وراثت میں اس کاحق باطل ہوجائے گا' اور اسے ورافت میں حصہ نہیں دیا جائے گا۔ مالقدمسکے میں یہ بات بیان کی تی ہے: بوی شو ہرسے یہ بی ہے: تم مجھے تین طلاقی دے دو۔

یہال میروال پیدا ہوتا ہے: اگر کوئی بوی شوہرے اس کے مرض وفات کے دوران میر کہددے بتم مجھے رجعی طلاق دے دواور اس کے جواب میں شوہررجعی طلاق کی بجائے با کنہ طلاق دیدے پھر مورت کی عدت کے دوران شوہر کا انتقال ہوجائے؟ تو اس کا تھم كيا موكا؟ مصنف فرمات بين: المي صورت بين بيوى ال مخص كى وارث بيت كى اس كى دليل يبى ب بيوى ن يهال رجعي طلاق كامطانبه كيا تفااور رجعي طلاق كے نتیج بین نكاح تمل طور پرختم نہیں ہوتا ہے اس لئے رجعی طلاق كامطالبه كرنے كي صورت میں عورت اپنے حق کوسا قط کرنے والی شار جیس ہوگی اس کئے جب وہ اپنے حق کوسا قط کرنے پررامنی نیس ہوگ تو اسے درا ثبت ہے

بمی مردم زیس کیا جاسکتا۔

مطلق کی ویرافت میں قدامیب اربعہ

ے طلاق ہائن ہورمثلا تیسری طلاق والی مورت : اورطلاق خاوئد کی محت کی حالت میں ہو۔ اگر اس کا خاد ندفوت ہو کہا تو ملاء سے اجماع کے مطابق و دوارث نیش ہے گی مرکع نکداس کا اپنے طلاق دسنے والے خادندسے تعلق فتم ہو چکا ہے۔

طلاق بائن مومثلاتیسری طلاق وائی مورت : اور بیطلاق فاوندک مرض الموت میں موادر فاوند برتبت موکداس نے طلاق اس لیے دی تاکدوہ اسے ورافت سے محروم کر سکے تواس حالت میں ہوی کے دارث مونے میں علاء کرام اختلاف کرتے ہیں۔ امام شافی رحمداللہ مجھتے ہیں: کدوہ وارث نیس ہے گی۔اورا مام ابو منیڈ ملیدالرحدرجداللہ کہتے ہیں: وہ جب تک عدت میں

امام تناسی رحمدالقد معنے ہیں: کدوہ وارث ویں ہے فی۔اورامام ابوسید ملیدار حمدالقد میے ہیں: وہ جب معن معرف میں ہے وارث وی دور رے فنس سے شادی در مدالقد میں وارث میں ایک ورس میں میں ہے وارث ہوں کرتی اس وقت تک وارث میں وارث می

باری کے دوران بیوی کے لئے قرض کا اقرار یا دمیت کا تھے .

﴿ وَإِنْ قَالَ لَهَا إِنِي مَرَضِ مَوْدِهِ كُنْت طَلَّاتُكُ فَلَاّنَا إِنْ مِبْعِنْ وَالْقَصْتُ عِلْدُكُ وَمِنَ الْهِنْوَاتِ عِنْدُ وَصَدَّقَتُهُ، ثُمَّ الْكُوْلُهُ إِنَّهُ اللهُ وَقَالَ الْوَقُومِي لَهَا بِوَصِيَّةٍ فَلْهَا الْآقَلُ مِنْ ذَٰلِكَ وَمِنْ الْهِنُواتِ عِنْدُ الِي مَوْدُهُ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ يُوسُف وَمُحَمَّدُ وَحِمَهُمَّ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَنْ الْهِنُواتِ عِنْدُ وَاللهُ وَإِنْ طَلَقَهَا فَكُولًا فِي مَرَضِهِ بِالْمُومَا ثُمَّ الْوَلَهُ لِللهُ الْوَصَى لَهَا بِوَصِيَّةٍ فَلَهَا الْآلَالُ مِنْ وَإِنْ طَلَقَهَا فَكُولًا فِي مَرَضِهِ بِالْمُومَا فُمُ اللهُ عَلَى قَوْلِهِ مَا اللهُ اللهُ فَإِنْ لَهُ اللهُ فَإِنْ لَهُ اللهُ فَإِنْ لَهُ اللهُ فَإِنْ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَإِنْ لَهُ اللهُ فَإِنْ لَهُ اللهُ عَلَى مَلُولُو وَمَنْ الْمُعْدَى اللهُ اللهُ فَإِنْ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَإِنْ لَهُ الْحَمْلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَا اللهُ اللهُ

وَهِى سَبَّ النَّهُمَةِ، وَالْمُحُكُمُ مُدَارُ عَلَى دَلِيْلِ النَّهُمَةِ وَلِهِنَّا يُدَارُ عَلَى النِّكَاحِ وَالْقَرَابَةِ، وَلا عِلَمَةً فِي الْمَسْآلَةِ الْأُولَى وَلاَبِي حَيِفَة وَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْمَسْآلَةِ بِنَ النَّهُمَة قَانِمَة وَلاَ عِلَى الْمَسْآلَةِ بِنَ النَّهُمَة قَانِمَة وَلاَ عِلَى الْمَسْآلَةِ الْأُولَى وَلاَبِي حَيِفَة وَعِمَهُ اللَّهُ فِي الْمَسْآلَةِ بِنَ النَّهُمَة قَانِمَة وَلاَ السَّلَاق لِينَا اللَّهُ وَقَة وَانْقِصَاءِ الْعِثَة لِيبَرَّهَا الزَّوْمُ بِمَالِه وَيَادَة وَالزَّوْمَ عَانِ قَدْ يَتُواضَعَانِ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالْفُرْقَةِ وَانْقِصَاءِ الْعِثَة لِيبَرَّهَا الزَّوْمُ بِمَالِه وَيَادَة وَالنَّوْمُ عَلَى الْمُعْرَانِ عَلَى الْمُعْرَادِ اللَّهُ وَالْمُولَة وَالْوَقِيمَة وَلَا تُومَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِقُولُولُولُول

ترجمه

میلی صورت شی صاحبین نے اپنے مؤقف کی ولیل پیٹی کی ہے۔ جہب میاں بنوی نے طلاق واقع ہونے اور عدت گرراس خاتون میان بنوی نے طلاق واقع ہونے اور عدت گرراس خاتون میان کو باہمی طور پر تسلیم کرلیا تو اب بیر خاتون شوہر کے لئے ایک اپنی خاتون کی طرح ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ شوہراس خاتون کی بہت کے مہت کے مہت کے مہاں تک کہ گورٹی کیا؟ اب اس مورث کی بہت کے مہت کے مہت کے مہت کے مہت کے اس بات پر قورٹیس کیا؟ اب اس مورث میں ابھی عدت باتی ہے اور یہ بات ہمت کا سب بن کتی ہے اور جہت کے سب پر کسی بھی تھے کہ جاری کیا جا سکتا ہے اس بناء پر تکام اور برایس ہوتا ہے ہوتا ہے دولوں صورتوں میں یہ بات بیان کی ہے تر ابت پر تھے کا مدارہ وتا ہے جبکہ پہلے مسئلے میں ابھی عدت باتی ہوتے نے دولوں صورتوں میں یہ بات بیان کی ہے تر ابت پر تھے کا مدارہ وتا ہے جبکہ پہلے مسئلے میں ابھی عدت باتی ہی خرض کی دیل سے طلاق کو اختیار کر لیتی ہے الن دولوں صورتوں میں تیمت کا امرکان موجود ہے کونکہ بعض اوقات مورت اپنی کی غرض کی دیل سے طلاق کو اختیار کر لیتی ہے الن دولوں صورتوں میں تیمت کا امرکان موجود ہے کونکہ بعض اوقات مورت اپنی کی غرض کی دیل سے طلاق کو اختیار کر لیتی ہے الن دولوں صورتوں میں تیمت کا امرکان موجود ہے کونکہ بعض اوقات مورت اپنی کی غرض کی دیل سے طلاق کو اختیار کر لیتی ہے الن دولوں صورتوں میں تیمت کا امرکان موجود ہے کونکہ بعض اوقات میں تیمت کی خرض کی دیل سے طلاق کو اختیار کر لیتی ہے۔

ع کاس کے لئے اقرار یاومیت کا درواز و کھل جائے اوراس کے تق جی اضافہ ہو سکے۔ای طرح بعض اوقات میاں ہوی خفیہ طور ر پر یہ طح کر لیتے ہیں کہ وہ طلاق واقع ہوئے اور عدت گر رجانے کا اقرار کرلیں (اوراس کے ذریعے ان کو خصوص نوا کہ حاصل ہو
سیس) تو یہ تہمت اضافے کے سلسلے میں ہے گئیں ہم اضافے کو مستر دکر دیں گئے لیکن کیونکہ وراثت میں کوئی تہمت نہیں ہے اس
لیے ہم ورافت کی مقدار کو برقرار رکھیں کے لہٰ داقر ض وصیت اور وراثت میں جو بھی کم ہوگا اس کے دینے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ عام طور
پرز کو قویے یا ہوی کی بہن کے ساتھ تکاری کرنے یا گوائی کے لئے اس نوعیت کی خفیہ تدا بیر نہیں کی جاتی ہیں۔ اس لیے ان تمام
مور توں میں تہمت کا امکان باتی نہیں دہتا۔

شرح

یخ نظام الدین شی علیدالرحمد لکھتے ہیں کہ جب مریش نے اپنی دو گورتوں سے کہاتم دونوں اپ کو طلاق دے لوہرایک نے کو اور سوت کو آگے بیچے طلاق دی تو بہلی ہی کے طلاق دیئے ہے دونوں مطلقہ ہو گئین اور اس کے بعد دوسری کا طلاق دیٹا بیکار ہے اور دوسری وارث ہوگی جہلی بینی نے مرف سوت کو طلاق دی اپنے کوئیں یا ہرایک نے دوسری کو طلاق دی اپنے کو نہ ری تو دونوں مطلقہ ہو گئیں اور وارث نہ ہوں گی اور اگر ایک نے اور اگر ہرایک نے اپنے کو اور سوت کو معاطلاق دی تو دونوں مطلقہ ہو گئیں اور وارث نہ ہوں گی اور اگر ایک نے سوت کو طلاق دی تو بھی کے طلاق دی تو دونوں مطلقہ ہوگئی اور اگر ایک نے سوت کو طلاق دی تو دونوں مطلقہ ہوگئی اور اگر ایک نے بھوت کو طلاق دی تو ایس مطلقہ ہوگئی اور اگر ایک نے سوت کو طلاق دی تو دونوں مطلقہ ہوگئی اور اگر ایک نے سوت کو طلاق دی تو وارث ہوگئی ہوتا ہوں ہور تی کو طلاق دی تو وارث ہوگئی ہوتا وار اس کے بعد دوسری نے خود اپنے تک کو طلاق دی تو وارث ہوگئی ہوتا وارث ہوگئی ہوتا وارث ہوگئی ورنہ ہوگی ورنہ ہوگی۔ (عالم گیری ، کما بطلاق )

### قريب الرك. بون كي بعض دير مكنه صورتول كا ديام

قَانَ رَصِى اللّهُ عَهُ : ﴿ وَمَن كَانَ مَحْصُوْرُ الّوَ فِي صَفِ الْفِنَالِ فَطَلّق امْرَآمَهُ فَكُولًا لَمُ مَسْ فَعُ وَاللّهُ وَالْمَا يَشُنُ اللّهُ وَالْمَا يَشُلُ اللّهُ وَالْمَا يَشُلُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَا يَشُلُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكَ الْوَبْعِهِ اوْ وَيَنْ كَانَ قَدَ مَا يَثَنّا اللّهُ الْفَارِ تَوْتُ اسْتِحْسَانًا، وَإِنّهَا يَشُنُ حُكُمُ الْفَرَادِ بِسَعَلْقِ مَعْ اللّهُ الْفَالِدُ عَلِيا كَمّا إِذَا كَانَ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ الْوَبْوِي عَنْهُ الْهَلالُ عَلِيا كَمّا إِذَا كَانَ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَقَالُهُ الْهَلالُ الْعَلَوْ اللّهُ عَلَيْكُ وَقَالُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا يَكُولُ وَعَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

#### .7.7

فرمایا: جوتن دفر سے کو اور سے کا صربے میں ہویا جنگ میں معروف ہواوراس دوران اپنی بیوی کو تمن طلاقیں دیدے اور ہوت اور افت سے محروم رہے گی۔ اگر شوہر میدان جنگ میں کی کے مدمقائل آئے یا تھاس میں قبل کے جانے کے لئے پیش کیا جے یا است سنگ اد کر ہانے گئے اور اور ان حالتوں میں دہ طلاق دیدے ) تو وہ کورت اس کی دارث ہوگ اس وقت جب اس مرد کو ماردیا جائے آئی کر دیا جائے ۔ اس کی دلیل ہم پہلے بیان کر بچے ہیں: جوشی بیوی کو وراثت سے محروم کرنے کے لئے طلاق دیا ہے ۔ اس کی دلیل ہم پہلے بیان کر بچے ہیں: جوشی بیوی کو وراثت سے محروم کرنے کے لئے طلاق دیا ہوت سان کے پیش نظر عورت کو اس کا دارٹ قبر اور یا جائے گا۔ وراثت سے فرار کا تھم ای وقت تا بت ہوسکا ہے جب مورت کا میں جبتا ہو اس کے بیان کر جو جائے گا جب شوہرا لیے مرض میں جبتا ہو جائے جس میں غالب اسکان اس کے انقال کا ہوجیے وہ مستقل صاحب فراش ہوجائے 'یاوہ ایک عالت میں ہوجس کے ذریعے وہ جائے جس میں غالب اسکان اس کے انقال کا ہوجیے وہ مستقل صاحب فراش ہوجائے 'یاوہ ایک عالت میں ہوجس کے ذریعے وہ جائے جس میں غالب اسکان اس کے انقال کا ہوجیے وہ مستقل صاحب فراش ہوجائے'یاوہ ایک عالت میں ہوجس کے ذریعے وہ بی خریف کے اعتبار سے ہا کہ وہونے میں مرض الموت کے ہم معنی اور مشا ہم ہوتا ہے۔ البتہ جس معاطے میں طاحت کی وہاؤ عالب ہواس کے ذریعے وہ اسک کو دریع کے کا پہلو عالب ہواس کے ذریعے وہ البتہ جس معاطے میں طاحت کیا وہاؤ عالب ہواس کے ذریعے وہ اس کے وہائی کا پہلو عالب ہواس کے ذریعے وہ اس کے دریا کا پہلو عالب ہواس کے ذریعے دریا کہ کہلو عالب ہواس کے ذریعے کا کہ پہلو عالب ہواس کے ذریعے کے کا پہلو عالم کے بھی خورائی کا پہلو عالم کے دریعے کا کہ پہلو عالم کے جمعنی اور مشاہم ہوتا ہے۔ البتہ جس معاطے میں طاح کے بیاں کورت کی کہلو عالم کے دریا کے دریا کے دریا کہ کے دریا کہ کورٹ کی کہلو تا ہو کہ کہ کورٹ کے کہ کہلو تا کہ کورٹ کی کہلو تا کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے دریا کہ کورٹ کی کورٹ کی کہلو تا کہ کورٹ کی کورٹ کے کہ کورٹ کے دو کہ کورٹ کے دریا کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کر کے کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی ک

تھے ٹابت نہیں ہوگا۔اس لیے جو محض قلعہ میں محصور ہے یا جنگ کی صف میں کمڑا ہے اس کے سلامت رہنے اور ن کا نکانے کا امکان زیادہ ہے کیونکہ عام طور پر انسان قلعہ میں وشمن کی طرف سے نقصان سے محفوظ رہتا ہے اور نشکر کے بارے ہیں بھی بہی کمان کیا جا سکی ہے کلبزاان دونوں میں فرار کا حکم تا بت نہیں ہوگا۔لیکن جو معلی طور پر دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا'یا قصاص یار جم ے لئے اسے میدان میں لایا تمیا تو ان صورتوں میں ہلا کت کا پہلونمایاں ہے لیندا ایسی تمام صورتوں میں فرار کا تھم ثابت ہوجائے گا۔اس مسئلے کی دیگر کئی مثالیس ہیں جن میں ندکورہ اصول کو جاری کیا جاسکتا ہے۔متن کے بیالفاظ' 'اگر وہ ان صورتوں میں مرجائے فی یا تل کردیا جائے' بیاس بات کی دلیل نے: اس سب کی دلیل سے مرے ہوئے تفس یاسی دومرے سبب سے مرے ہوئے تفس ۔ کے درمیان کوئی فرق نبیس ہوگا۔جیسا کہ ایساصاحب فراش مخص جیسے ل کردیا جائے۔

جو تنفس از ائی میں دشمن سے لڑر ہا ہووہ بھی مریض کے تئم میں ہے آگر چہمریض ہیں کہ غالب خوف ہلاک ہے۔ یونہی جو تنف تصاص میں آن کے لیے یا پھانسی وینے کے لیے یا سنگ ارکرنے کے لیے لا یا کیا یا شیر دغیرہ کی درندہ نے اُسے پچھاڑا یا کشتی ہیں سوار ہے اور مشتی موج کے طلاطم ) میں پڑگئی یا کشتی ٹوٹ کی اور بیاس کے کسی تختہ پر بہتا ہوا جار ہا ہے تو بیسب مریض کے تھم میں ہیں جبکہ اُس سبب سے مربھی جائیں اور اگر و وسبب جاتار ہا پھر کسی اور دلیل سے مرکئے تو مریض نہیں اور اگر شیر کے موتھ سے چھوٹ تمیا تکر زخمابیا کاری لگاہے کہ غالب مگمان یہی ہے کہ اُس ہے مرجائیگا تواب بھی مریض ہے۔ (فتح القدیر، کتاب طلاق، جسم مسس) اور جب تن کے لیے لایا تھا مگر پھر قید خانہ کو واپس کر دیا گیا یا دشن ہے میدان جنگ میں از رہا تھا پھر صف میں واپس میا تو بدأس مريض كے تھم ميں ہے كدا چھا ہو گيا للبزا أس حالت ميں طلاق دى تھى اور عدّ ت كے اندر مارا گيا تو عورت وارث ند ہوكى ۔ مریض نے طلاق دی تھی اورخودعورت نے اُسے عقرت کے اندر آل کرڈ الا تو وارث ندہو کی کہ قاتل مقتول کا وارث نہیں۔ (ء کم میری، کتاب طلاق)

وہ عوارض جو بیوی کووراشت سے محردم کردے ہیں

سابقه مسائل میں مصنف نے بیہ بات بیان کی تھی: اگر کوئی مخص مرض وفات میں مبتلا ہواور اس دوران اپنی بیوی کو. طلاق دے تواس کا تکم کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں انہوں نے ای سے لتی جلتی ایک صورت کا ذکر کیا ہے جو درحقیقت بیاری تو نہیں ہے کیکن اس میں مرذ کے فوت ہوجانے کا امکان زیادہ ہے۔

مصنف نے بیمسئلہ ذکر کیا ہے: جو تحق محصور ہوجائے یا جنگ میں صف میں کھڑا ہوا ہوا وران ووران وو اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیدے تو اس کی بیوی اس کی دارث نہیں ہوگی۔

یہاں مصنف نے ای سے ملتا جلتا ایک اور مسئلہ بیان کیا ہے: جب کوئی شخص جنگ کے دوران وشمن کے بالکل مقالبے

ين آچكا و باات العاس باريم كامزاش كل ريد ك لي وين كما كما عدادران دوران وواي وين وين وين مويد ويدساتواب اكرووفس ماراماتا بالوهويدى الى كاداد تبتك

معنف ساله يهال بديات بإن كى ب: ال إدسنة بل بميادى اصول بيدي جب كونى فقى الى يوي ود التست مردم كرسن كى نيت ساس طلاق دينائي أو التمان ك وين المراس كى بين اللى وارث توارون باست كا أرجد قیاس کا عنمارسے اسے دارث قرار جیس دیا ماسکتا۔

اس كى ويكل مد ب امال يوى بن سي كوئى ايك دومر كا دارث ال ديل سي برا بي كدور في ت انقال كى دليل سے ان كے درميان لكاح فتم مواسم جبكه فدكور و بالاصورت على بينكات تسى كے انتقال كى دين سے فتر تبدر موا كلكدية وطلاق كي دليل من فتم مواب أس كن قياس كا تقاضايه بن ببال درا فت كالحقم المنت بي موا ي ي يركا ورافت کے جُوت کا سبب یہال موجود نین ہے اور اصول میہ ہے: سبب کے بغیر تھم نابت نیس بوسکتا الیکن استحدان کے بیشہ تظرعورت كواس كاوارث قرارد بالمياي

يهال بيمسكه بن شوم عورت كوورا ثت مين حصددار بنائے سے فرارا ختياركر ناجا بتا ہے تواس فراري تحم الله بت سے مو گا؟ معنف نے میر ہات بیان کرتے ہیں: اس فرار کا تھم اس وفت ٹابت ہوگا جب اس عورت کا حق اس مرد کے مال کے ساتھ متعلق ہوجائے گا۔

يهال بيسوال پيدا موسكتا ہے: اس عورت كاحق اس مرد كے مال سے متعلق كب موكا؟ تواس كا جواب ديتے موسة معنف نے بید بات بیان کی ہے: بیٹن ایس بیاری کی دلیل سے متعلق ہوتا ہے جس کے نتیج میں غالب ارکان میں ہوک شو ہر کا انتقال ہو جائے گا جبیبا کہ دہ دخص مستقل طور پر صاحب فراش ہواور اس کی حالت ایسی ہو کہ وہ اپنی ضرور یات بھی پوری نه کرسکتا موجیها که عام صحت مندافراد بوری کر لیتے جیں۔

يهال مصنف نے دومري دليل مير بيان كي ہے: شوہر كفرار كا تھم اليي صورت ميں بھي سامنے آئے كا جوصورتي ل يارى كاسامفهوم ركفتي مؤجس مين عالب الميكان شومر كانقال كابو

کمیکن اگر کسی صورت میں غالب امکان شو ہر کے سلامت رہنے کا ہو تو اس صورت میں شوہر کے راہ فرارا ختیار کریئے کا تم نابت بيس موكا وراكس صورت من بيوى اس كى وارث بين بي گا

جو تخص محصور ہوتا ہے یا جو تحص جنگ میں صف میں کھڑا ہوا ہوتا ہے اس کے بارے میں عالب امکان یہی ہوتا ہے کہ وہ سلامت رہے گا بہی دلیل ہے: اگر دہ اس دوران اپن بیوی کوطلاق دیدیتا ہے تو ایک صورت میں احتاف کے نز دیک اس کی بیوی اس کی وارث نہیں ہے گی اس کی دلیل میہ ہے جمصور مخص جس قلعے کے اندر پناہ گزین ہے وہ قلعہ وشمن کے حملے کو

روکنے کے لئے رکاوٹ بن میائے گائی کم الکر کا ہے کہ اس تعمل کے آس پاس موجود افراد دس سے بچاؤے لئے اس کی رکاوٹ بن ماتے ہیں۔

لکین جونفی دست برست مقابلہ کرنے کے لئے میدان میں آجائے یاات کی سزامی آل کرنے کے لئے اایاجائے اس کے بارے میں غالب امکان میں ہوتا ہے کہ اب وہ مرجائے گا اس کے ایک صورت میں طابا ق دینے کے نتیج میں اس کاراوفرارا تعیار کرنا ٹابت ہوگا۔

یہاں مسنف نے بید ہات بیان کی ہے: اس اصول کے تحت اس مسئلے کی دیجرذ کی صورتوں کا بھی تھم جاری کیا جائے گا۔

مصنف نے بیالفاظ استعمال کے ہیں کہ اگر وہ اس صورت میں مرجاتا ہے یا تل ہوجاتا ہے اس میں اس بات کی دلیل موجود ہے: مرنے کا سبب وہی خصوص ہو یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا سبب ہواس بارے میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا'جیسے کوئی خص بیاری کی دلیل سے مستقل صاحب فراش ہوا در اس دوران اے قل کر دیا جائے تو اس کا وہی تھم ہوگا جوصا حب فراش محفی کا ہونا جائے۔ فراش محفی کا ہونا جائے۔

# تندرتی کے عالم میں مشروط طلاق وینا اور شرط کا بیاری کے عالم میں پایا جانا

﴿ وَإِذَا قَالَ السَّرِّجُ لُهِ لِامْرَاتِهِ وَهُوَ صَحِيْحٌ إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْ ِ اَوْ إِذَا دَخَلْت الدَّارَ اَلَا اللَّهُ وَالْقُ فَكَانَتُ هَا إِنَّا اللَّهُ وَالزَّوْجُ إِذَا صَلَى فَكَانَتُ هَا إِنَّا اللَّهُ وَالزَّوْجُ إِذَا حَخَلْت الدَّارَ فَانْتِ طَائِقٌ فَكَانَتُ هَا إِنَّا اللَّهُ وَالزَّوْجُ اللَّهُ وَالنَّهُ وَالزَّوْجُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

اَمَّا الْرَّجُهَانِ الْآوَلَانِ وَهُو مَا إِذَا كَانَ التَّعَلِيْقُ بِمَجِىءِ الْوَقْتِ بِاَنْ قَالَ إِذَا حَاءَ رَأْسُ الشَّهُ فِي فَالْقِ الْآوَ بَغِيلِ الْآجْنَبِي بِاَنْ قَالَ إِذَا دَحَلَ فُلانَّ الشَّارَ اَوْ صَلَّى فُلانُ الظُّهُ رَا الشَّهُ فِي فَلانٌ الظَّهُ وَالشَّوْطُ فِي الْمَرَضِ فَلَهَا الْمِيْرَاثُ لِآنَ الْقَصْدَ إِلَى الْفِرَارِ قَدْ تَحَقَّقَ فَإِنْ كَانَ التَّعْلِيْقُ وَالشَّوْطُ فِي الْمَرَضِ فَلَهَا الْمِيْرَاثُ لِآنَ الْقَصْدَ إِلَى الْفِرَارِ قَدْ تَحَقَّقَ مِنْ اللَّهُ بِمُبَاشَرَةٍ التَّعْلِيُقُ فِي الصِّحَةِ وَالشَّرُطُ مِنْ اللَّهُ بِمُالِهِ ، وَإِنْ كَانَ التَّعْلِيُقُ فِي الصِّحَةِ وَالشَّرُطُ فِي الْمَرْضِ لَمْ تَوِثَ لَى الْمَرْضِ لَمْ تَوِثَ .

وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَوِثُ لِآنَ الْمُعَلَّقَ بِالشَّرْطِ يَنْزِلُ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ كَالْمُنجَزِ
فَكَانَ إِنْقَاعًا فِي الْمَرَضِ . وَلَنَا آنَّ التَّعْلِيْقَ السَّابِقَ يَصِيرُ تَطْلِيْقًا عِنْدَ الشَّرْطِ مُحكُمًا لَا فَصَدًا وَلَا ظُلْمَ إِلَّا عَنْ قَصْدٍ فَلَا يُرَدُّ بَصَرُّفُهُ . وَآمًا الْوَجْهُ الثَّالِثُ وَهُو مَا إِذَا عَلَقَهُ بِفِعْلِ فَصَدًا وَلَا ظُلْمَ إِلَّا عَنْ قَصْدٍ فَلَا يُرَدُّ بَصَرُّفُهُ . وَآمًا الْوَجْهُ الثَّالِثُ وَهُو مَا إِذَا عَلَقَهُ بِفِعْلِ فَصَدًا وَلَا ظُلْمَ إِلَّا عَنْ قَصْدٍ فَلَا يَعْفِي الْمَرَضِ وَالْفِعْلُ نَفْهِ مِنْ التَّعْلِيْقِ الْمُرَضِ وَالْفِعْلُ مِنْ السَّعْلِيْقِ الْمُرضِ وَالْفِعْلُ مِنْ السَّعْلِيْقِ الْمُرضِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهُ مِنْ التَّعْلِيْقِ الْمُرضِ وَالْفِعْلُ السَّرُطِ بُدُّ فَلَهُ مِنْ التَّعْلِيْقِ الْفُ بُدِ فَيْ الْمُرضِ وَاللَّهُ مِنْ التَّعْلِيْقِ الْفُرْطِ بُدُّ فَلَهُ مِنْ التَّعْلِيْقِ الْفُرُ وَلَا الشَّرُطِ بُدُّ فَلَهُ مِنْ التَّعْلِيْقِ الْفُرُ بُو لَى اللَّهُ مِنْ التَّعْلِيْقِ الْفُرُ اللَّهُ مِنْ فِعْلِ الشَّرْطِ بُدُّ فَلَهُ مِنْ التَّعْلِيْقِ الْفُ بُدِ فَيْ الْمُرَضِ وَاللَّهُ مِنْ التَّعْلِيْقِ الْفُرُ اللَّهُ مِنْ السَّعْلِيْقِ الْفُرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ التَّعُلِيْقِ الْفُرُودِ وَلَمُ السَّرُطِ بُدُّ فَلَهُ مِنْ التَّعْلِيْقِ الْفُرُ اللَّهُ مِنْ السَّوْطِ بُدُ اللَّهُ مِنْ التَّعْلِيْقِ الْفُرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ السَّولِ عَنْ السَّعُولِ اللَّهُ مِنْ السَّولِ عَلَى اللَّهُ مِنْ السَّعُولِ الْمُقَولِ الْمُؤْمِ الْمُولِ عَلَى الْمُولِ اللْمُولِ عَلَى اللْمُولِ اللْمُولِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُولِ عَنْ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْ

وَاضًا الْوَجْهُ الرَّابِعُ وَهُو مَا إِذَا عَلَقَهُ بِفِعْلِهَا، فَإِنْ كَانَ التَّعْلِيْقُ وَالشَّرُطُ فِي الْمُوصِ وَالْفِعُلُ مِمَّا لَهَ مِنْهُ لِلْاَ كَانَ الْفِعُلُ وَالْفِعُلُ مِمَّا لَا لِهَ لَلْاَ مِنْهُ لِلْاَ كَانَ الْفِعُلُ وَالْفِعُلُ مِمَّا لَا لِهُ لَلْاَ لَهَا مِنْهُ لَكَ كَانَ الْفِعُلُ وَكَلامِ الْاَلْوَيْنِ تَرِثُ لِآنَهَا مُضَطَّرَةٌ فِي مِمَّا لَا لَهُ لَكَ كَالَ الطَّعْلَمُ وَصَلاقً الظَّهُ وَكَلامِ الْاَلْوَلِي اللَّمُ الْاَلْوَ فِي الْعُقْبَى وَلا رِضًا مَعَ الْمُسَاطَسَوةِ لِمُنَا لَهُ وَهُ وَلَا مِنْ حَوْفِ الْهَلاكِ فِي اللَّهُ يَا الْمُفَتَى وَلا رِضًا مَعَ الْمُسَاطَرَادِ . وَاهًا إِذَا كَانَ النَّعُلِيقُ فِي الصِّحْةِ وَالشَّرُطُ فِي الْلَّهُ وَهُ وَلَا رَضًا مَعَ لِلاَ مُسَلِّمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَهُو قَوْلُ ذُقَو لِا لَهُ اللهُ وَهُ وَلَا رُحَمَهُ اللهُ وَهُ وَلَا رَحْمَهُ اللهُ وَهُ وَلَو لَهُ كَمَا فِي اللهُ مَوْمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

2.7

سی نعل سے ساتھ معلق کیا جائے۔ چوتی صورت میہ جا طلاق کو جورت کے کی تعلی کے ساتھ معلق کیا جائے۔ پھران جس سے ہر ایک صورت کی مزید دو ذیلی صورتیں ہوں گی۔ پہلی ڈیلی صورت میہ جا وہ معلق کرتا صحت کے عالم میں بواور شرط بیاری کے عالم میں پائی جائے۔ دوسری ڈیلی صورت میہ ہے: وہ معلق کرتا اور شرط کا وجود دونوں بیاری کے عالم میں پائے جا کیں۔ آپ پہلی دو صورتوں کو لیں ایعنی جب تعلیق کا تعلق وقت سے ہو جسے شوہر نے بیکہا ہو: جب مہنے کا آغاز ہوا تو تہمیں طلاق ہے۔ یا جب تعلق کا تعلق کمی اجبی خوص کے کی لفل کے ساتھ ہو لیعنی جب فلاں شخص ظمیری ٹماز اواکر ہے گا جب فلاں شخص گھر میں داخل ہوگا تو تہمیں طان قرے۔

ا کران دونوں مسورتوں میں تعلیق اور شرط نیاری کے عالم میں ہوئتو عورت وراشت کی حقد ارہوگی کیونکہ ایسی ھالت میں شوہر کی مرف ہے ورافت سے فرار کا پہلوٹا بت ہوجا تا ہے کیونکہ اس نے طلاق کی تعلیق ایسی ھالت میں کی ہے جب مورت کا حق شوہر سے مال ہے متعلق ہوچکا ہے۔

اس کی دلیل ہے۔ جس تعلی کواس نے شرط قرار دیا ہے وہ اس کے لئے ضروری ہے جبکہ معلق نہ کرنے کے لئے اس کے پاس ہزار طرح کے امکانات سے لہٰ فرام دی تقرف کو مسر دکیا جائے گاتا کہ عورت کو ضرراور نقصان ہے بچایا جائے۔ چوتھی صورت ہے۔ طلاق کو عورت کے کسی فعل کے ساتھ معلق کیا جائے گا گاتا کہ عورت کو دونوں بھاری کے عالم میں بائے جا کی ہے۔ اور پھر شمل بھی ایس ہو جس سے عورت نے کسی ایس ہوگا کی سے ملام کرنا یا کسی کے گھر جانا تو عورت وارث شار نہیں ہوگا کہ کو نکہ اپنا حق حاصل کرنے میں اس کی رضا مندی پائی جاری ہے گئی ہوجس سے بچنا ماس کی تعلق میں ایس کی رضا مندی پائی جاری ہے گئی اور اس کی تعلق عورت کے کسی ایس فعل کے ساتھ کی گئی ہوجس سے بچنا ممکن نہ ہوجس کے گئی ایس کی رضا مندی پائی جاری ہے۔ بات چیت کرنا تو ان افعال کے نتیج میں (ٹابت ہونے والی طلاق کے بعد )

عورت ورافت کی حقد ارقر اردی جائے گی کیونکہ وہ ان افعال کومرانجام دینے سے لئے مجبورتی اوران بیں سے بعض افعال سند باز رہنے کے منتج میں اس کے لئے و نیا اور آخرت میں بالا کمت کا اندیشہ تفااس لیے مجبوری کے عالم میں رضامندی کا امرکان باتی دیل رہے گا۔

المرمعل کرناصت کے عالم میں تھا اور شرط بیاری کے عالم میں پائی گئی اور تھل ہی ایسا ہے جس سے خاتون نے سکن ہواتو مورت وراشت کی حقد ارتبیں ہوگی اور اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن اگر طلاق کو معلق کرنا ایسے تھل سے مراتھ ہواجہ سے عورت کے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو امام محمد علیہ الرحمہ کے زویک ہی تھم ہوگا ہا مام زفر نے بھی بات بیان کی ہے اس کی دیمل میں بیات بیان کی ہے اس کی دیمل میں بیات ہوات کے جن کومرا قدا کرنے کے لئے کوئی ہی چنز یہاں موجود میں ہوگا ۔ امام اعظم اور امام ابو ایوسف کے زویک ان صورتوں میں حورت کو وارث قرار دیا جائے گئی کیونکہ شو ہرنے اس میمل میں ہوگی۔ امام اعظم اور امام ابو ایوسف کے زویک ان صورتوں میں حورت کو وارث قرار دیا جائے گئی کیونکہ شو ہرنے اسے میمل میں ہوگی۔ کا کہ کوئی ہوئی ہے کوئی ہوئی کے دورکی اس کے عالم میں کی توریک آلے کار کی حیثیت رکھتی ہے جسے زیرد تی یا مجبود کی الم میں کی کھورت کو دایا جا تا ہے۔

برن

علامه علا والدین شی علیه الرحمه کلعتے ہیں کہ جب کی خص نے مرض الموت جس عورت کو بائن طلاق دی ایک دی ہو یاز یا دہ اور اس مرض جس عدت کے اندر مرکیا خواہ اُسی مرض سے مرایا کی اور سب سے مثلاً بخل کر ڈالا گیا تو عورت دارث ہے جبکہ باغتیار خور اور عورت دارث ہے جبکہ باغتیار خورت کی بغیر رضا مندی کے طلاق دی ہو بخر طبکہ بوقت طلاق عورت دارث ہونے کی صلاحیت بھی رکھتی ہوا کر چشو ہرکوائر کا علم نہ بومثلاً عورت کتا ہی تھی یا کنیر اور اُس وقت مسلمان یا آزاد ہوچکی تھی۔ اور اگر عدت کر دیے کے بعد مرایا اُس مرض سے اچھا ہوگی نہو مرکسیا خواہ اُسی مرض جس بھر مبتلا ہوکر مرایا کسی اور سب سے یا طلاق دیئے پر مجبور کیا گیا لیتی مار ڈالنے یا عضو کا نے کی صحیح دم کی در گئی ہو یا عورت کی رضا سے طلاق دی تو مورت دارث سے اور اگر عورت کی در اُسی نہیں گر مجبور کیا گیا ہوئی۔ در رحق اور شرمی کی کی مطلاق دیں تو مورت دارث سے اور اگر عورت کی طلاق دی تو دارث ہوگی۔ (در مخارو غیر د)

سیکم کے مرض الموت میں حورت بائن کی گئی اور شوہرعذت کے اندومر جائے تو بشرانظ سابقہ مورت وارث ہوگی طلاق کے ساتھ خاص نہیں بلکہ جو گرقت جانب زوج سے ہوسہ کا بہی تھم ہے مثلاً شوہر نے بخیار بلوغ مورت کو بائن کیا یا مورت کی مال یالا گی کا شہوت سے بوسہ نبایا معاذاللہ مرتذ ہوگیا اور جو فرقت جانب زدلیل سے ہوائی شن وارث نہ ہوگی مثلاً مورت نے شوہر کے لاکے کا شہوت کے ساتھ بوسہ نبایا مرتذ ہوگئی یا ضلع کرایا۔ یونہی اگر غیر کی جانب سے ہو مثلاً شوہر کے لاکے نے مورت کا بوسر ابااگر چہورت کو مجبود کیا ہو ہال اگرائی کے بان نے تھم دیا ہوتو وارث ہوگی۔

طلاق معلق مين زوجه كيلي محروم دراشت كي ذرائع

يهال مصنف نے بيمسكله بيان كيا ہے: اگر كوئى تخص تكدر تى كے عالم من بيوى سے بيكرتا ہے: جب فلال مسنے كا آغاز

برها یا جب تم ممرین داخل به و کی با جب فلان فخص ظهر کی نماز پڑھے گا یا جب فلان فخص کمرین داخل ، و گا' تو ته ہیں طایا تی ، و می اور شوہر نے اس نوعیت کی جس بات کا بھی ذکر کیا تھا وہ بات اس وفت رونما ہوتی ہے جب شوہر بیار ہو چکا تھا 'تو اسی مورت میں وہ عورت اس مخص کی وارث نبیں ہے گی۔

آ سان لفظوں میں ہم بیہ بیان کر سکتے ہیں: سابقہ مسائل میں مصنف نے بیہ جوصور تنحال ذکری تھی جس میں شو ہر نوری طور برعورت کوطلاق ویدیتا ہے'اوراس کے ذریعے مورت کووراثت میں حصہ دار بنے سے رو کنا جا ہتا ہے بیہاں مصنف نے یہ ہات بیان کا ہے: اگر کوئی مخص عورت کی طلاق کو کسی اور چیز کے ساتھ معلق کر دیتا ہے ادر وہ معلق صورتحال یعنی طلاق ک شرطاس وقت سامنے آئی ہے جب شویر بیار ہوئتواس صورت میں اس کا تھم کیا ہوگا؟

اں بارے میں اصول یمی ہے: اگر شوہرنے بیالفاظ صحت کے عالم میں استعال کیے تنے اور شرط اس کی بیاری کے دوران پائی می تواس صورت میں بیوی اس کی وارث بیس ہوگی کیکن شوہرنے اگر بیالفاظ بیاری کے عالم میں استعال کئے تنے تو اس مور شمال کے پائے جانے کی صورت میں وہ طلاق ہوجائے گی لیکن اگر عورت کی عدت کے دوران شو ہر کا انتقال موكميا الوعورت اس كى وارث بن كى البته صرف ايك صورت الي بي جس بن عن عورت شوهركى وارث نبيس بن سكتى اوربيده . صورت ہے:جب شوہرنے طلاق کو بیوی کے کسی قعل کے ساتھ معلق کیا ہو۔

اس كالحكم اختلافی اس دلیل سے ہے: جو تعل بیوی كا بوطلاق كواس كے ساتھ معلق كميا جائے او بيوى جب اس تعل كوسر انجام دے کی تواس کا مطلب سے بوہ خودائے تن کوسا قط کرنے پردائسی ہے اور طلاق کوا ختیار کرنا جا ہتی ہے توجب وہ خودائے حل کوسا قط کرنے پرراضی ہوگی تو چرہم اے درا ثت میں حصد دارقر ارتبیں دیں ہے۔

یہاں سے مصنف اس مشروط طلاق کی مختلف صورتیں بیان کررہے ہیں۔وہ بیفر ماتے ہیں:اس مسئلے کی مختلف صورتیں

اس كى بېلى صورت مدىبے: شو جرنے طلاق كوآنے والے كسى وقت كے ساتھ معلق كيا ہو يعنى جب فلال مهينة شروع ہوگا

یافلاں سال شروع ہوگا' یافلاں دن آئے گا' یافلاں تاریخ آئے گی' تو تمہیں طلاق ہے۔ دوسری صورت رہے: شوہر نے طلاق کو کسی غیر متعلق شخص کے ساتھ معلق کیا ہو' یعنی جب وہ فلال شخص رہے کا آ و تمہد مال قدم م

تیسری صورت رہے: شوہرنے اس طلاق کواہنے ذاتی کسی فعل کے ساتھ معلق کیا ہو: جب میں ایسا کروں گا تو تمہیں میں گ

جوتی صورت بیہ ہے: شوہر نے اس طلاق کو بیوی کے سی معلق کے ساتھ معلق کیا ہو لیعنی جب تم نے ایسا کیا تو تہمیں

طلاق ہوجائے گی۔

معتف بیان کرتے ہیں:ان جارصورتوں کی دوبنیادی صورتیں ہوں گی۔ان میں سے ہرایک صورت میں اس طلاق کومعلق قرار دینے کاعمل صحت کے عالم میں ہوگا اور دوشرط بیاری کے عالم میں یائی میں ہوگی۔

یا پھرای طلاق کومعلق قراردینے کا عمل بھی بیماری کے عالم میں ہوگا اوروہ شرط بھی بیماری کے عالم میں پائی تی ہوگی
جہاں تک بہلی ووصورتوں کا تعلق ہے: لیدنی جب شو ہرنے اس تعلیق کوآئے والے کسی وقت کے سماتھ معلق کیا ہوا یعی
اس نے سے کہا ہو: جب فلا س مجید شروع ہوگا کو تہ ہیں طلاق ہے یاشو ہرئے اس طلاق کو کسی اجنبی خفص کے کی فعل کے ساتھ
معلق کیا ہوا یعنی اس نے سے کہا ہو: جب فلاں شخص گھر بیس واغل ہوگا یا جب فلاں شخص ظہر کی نماز اوا کرے گا و تمہیں طلاق
ہے اور ان وونوں صورتوں میں تعلق دورشرط کا پایا جانا دونوں مردکی بیماری کے عالم میں ہوں کو ایسی صورت میں عورت کو

اس کی دلیل میہ ہے: شوہر نے بی تعلق ایک السی حالت میں بیان کی ہے جب ورت کاحق شوہر کے مال کے ساتھ متعلق ہو چکا ہے ادرا لیے وقت میں جب شوہر اس طرح کی مشروط شرط پیش کرتا ہے' تو اس کالاز می نتیجہ بید لکا گا' دہ مورت کو ورت کو وراثت میں حصد دار بنانے سے راہ فرارا نعتیار کر رہا ہے۔ لیکن اگر اس نے بیغیق صحت کے عالم میں پیش کی ہوا در بیشر طعمل طور پر اس کی بیماری کے دوران پائی جائے' تو مورت اس محض کی دارث نبیل ہے گی جبکہ امام زفر کے زد کید وہ اس کی دارث بیل جائے گا۔

امام زفرائے مؤتف کی تائید میں بیدلیل پیش کرتے ہیں : جس چیز کوشرط کے ساتھ معلق کیا گیا ہے وہ ای وقت پائی جائے گی جب اُس کا وجود پایا جائے گا' تو بالکل اس طرح ہوجائے گا' جیسے نوری طور پرشو ہرطلاق دے رہا ہو' تو ایسی صورت میں بیاری کے دوران طلاق دیتالازم آئے گا۔

تواصول میں ہے: جب بیاری کے دوران شوہر طلاق دیتا ہے تج بیوی اس کی وارث بن جاتی ہے۔ احن ف کی ولیل میہ ہے: سابقہ تعلق شرط کی موجودگی ہیں تھم کے اعتبار سے طلاق بنتی ہے مرد کے ابراد سے سے اعتبار سے نیس بنتی ہے اور زیاد تی مرف اس وقت ہوگئی ہے جب مرد کا زیادتی کرنے کا ارادہ ہواس لئے الی صور تھال ہیں اس کے تقرف کو مستر زئیس کیا جا سکتا اور ہم بہی تھم دیں گے: اس صور تھال ہیں توریخال ہیں تا مرد کی وارث نہیں ہے گی۔

جہال تک تیسری صورتحال کا تعلق ہے: لیعنی جب مرد نے طلاق کواپنے کی فعل کے ساتھ معلق کیا ہوئتو اس بارے میں دونوں بہلو برابر ہوں گئے خواد تعلق صحت کے عالم میں پائی جارتی ہواور شرط بیاری کے عالم میں پائی جارتی ہوئی وہ دونوں بیاری کے عالم میں پائے جارہے ہول تو اب شوہر کا وہ فعل خواد ایسا ہوجس کے بغیر گزارہ ہوسکتا ہوئیا کوئی ایسا فعل ہوجس بیاری کے عالم میں پائے جارہے ہول تو اب شوہر کا وہ فعل خواد ایسا ہوجس کے بغیر گزارہ ہوسکتا ہوئیا کوئی ایسا فعل ہوجس

فیوضنات رضویه (جذرشم) جدایه استیمات هدایه کی نیوضنات رضویه (جذرشم) کی نیراس کا گزاره ته بواورات کرناس مخف کے لئے ضروری ہؤوونوں صورتحال میں وہ مخف راہ فرارا احتیار کرنے والاقرارد بإجائے گا۔

اس کی دلیل بہ ہے: بیوی کے حق کو باطل کرنے کا ارادہ بیاں پایا جار ہائے یا تو تعلیق کے اعتبارے بہاں پایا جار ہاہے یا بیاری کے دوران اس شرط پر مل پیرا ہونے کی دلیل سے پایا جار ہاہے۔ یہاں معنف نے بیمسئلہ بیان کیا ہے: اگر اس نے جس نعل کے ساتھ ہو تھا' وہ کوئی ایسانعل ہو جسے کئے بغیر چارہ نہ ہوئو بھی شو ہر کومعند در قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ طلاق کومعلق کرنے کے اور بھی بہت سے طریقے تھے جن کے ساتھ طلاق کومعلق کیا جا سکتا تھا اس لئے شوہر کی تعلیق کومستر د کمیا مائے گاتا کہ عورت سے ضرر کو پرے کیا جاسکے۔

مصنف فرماتے ہیں: جہال تک چوتمی صورت کا تعلق ہے بینی جب شوہرنے طلاق کو بیوی کے تعل کے ساتھ معلق کیا ہو تو اس بارے میں تھم بیہ ہے: اگر تعلیق اور شرط کا وجود وونوں بیاری کے عالم میں پائے مجے ہوں اور جس ثعل پر طلاق کومعلق كيا كميا تها' وه كونى ايبافعل هو جيے انجام ديئے بغير كورت كا گزاره بوسكتا ہے' تو اس صورت بيں جب مورت اس نعل كوسر انجام دے گی تواسے طلاق ہوجائے گی اور وہ وراثت میں حقد ارنہیں ہوگی کیونکہ اس فعل کوسر انجام دینا اس عورت کے لئے ضروری نبیس تفااب اس نے اس تعل کوانجام دے کرخودایے حق کوسا قط کرنے پر دضا مندی کا اظہار کر دیا ہے اس لئے اس کی اینی رضامندی کی دلیل ہے وراثت میں اس کاحق ساقط ہوجائےگا۔

لیکن اگر شو ہرنے طلاق کو بیری کے کسی ایسے فعل کے ساتھ معلق کیا ہؤ جسے انجام دیناعورت کے لئے ضروری ہو تو اگر عورت اس فعل کوسرانیجام دیتی ہے تو اسے طلاق ہوجائے گی کیکن وہ وراثت میں جھے دار ہوگی مجٹر طیکہ شوہر کا انتقال اس کی عدت گزرنے سے پہلے ہوجائے اس کی دلیل میہ ہے: وہ عورت اس تعل کوسر انجام دیے بھکے لئے مجبور تھی اس لئے ان افعال کوسرانجام دینے کے نتیج میں وہ اپنے تن کوسا قط کرنے پر راضی شارنبیں ہوگی تو جب وہ اپنے حق کوسا قط کرنے پر راضی شارئیس ہوگی تو است وراشت میں اس کا حصد دیا جائے گا۔

کیکن اگر شو ہرنے تعلیق تندری کے عالم میں کی تھی اور وہ شرط اس کی بیاری کے دوران پائی گئی تو اگر وہ فعل کوئی ایساعمل ہو جے انجام دینا ضروری نہیں تھا جیسے شوہرنے طلاق کو عورت کے گھر داخل ہونے پر معلق کیا ہو تو یہاں کیونکہ اہن تھر میں جائے بغیراس عورت کا گزارہ ہوسکتاہاں نئے دہ عورت جیسے ہی کھریس داخل ہوگی اے طلاق ہوجائے گی تو اس بارے میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ عورت کو وراشت میں حصر نہیں ہے گا۔

لیکن اگر وہ کوئی ایساعمل ہو کہ جس کے کئے بغیرعورت کا گڑارہ نہ ہوسکتا ہو' تو امام محمہ علیہ الرحمہ کے نز دیکے تکم یہی ہے' اورا بام زفر بھی اس بات کے قائل ہیں: الی صورت میں عورت اس مخص کی وارث نہیں ہوگی اس کی دلیل مدے: شوہرنے میں ایسے دفت میں نہیں کیا ہے جب بیوی کاحق شوہر کے مال کے ساتھ معلق ہو چکا تھا اس کے طلاق تندر سی کے اس کی طلاق تندر سی کے اس عالم میں بھی طلاق شار ہوگی۔

امام ابوحنیفدا درامام ابویوسف اس بات کے قائل ہیں: الی صورت میں عورت اس کی وارث ہے گی۔ان حضرات نے بیددیل بیش کی ہے: جب کوئی ایسانعل ہو جسے انجام دینا عورت کی مجبوری ہوا دروہ اسے ترک نہ کرسکتی ہوا یی صورت میں اس فعل کی انجام دہی میں وہ *عورت اس مخص* کی قائم مقام شار ہو گئ اور وہ فعل اپنی اصل کے اعتبار ہے اس مخص کی طرف منسوب ہوگا اور جس طرح نیابت اور زبروی میں اصل فعل کی نسبت کام کروانے والے کی طرف کی جاتی ہے اس طرح اس نعل کی نسبت شوہر کی طرف کی جائے گی۔

### یناری کے عالم میں طلاق وینے کے بعد تندرست ہوجانا

قَالَ ﴿ وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيْضٌ ثُمَّ صَحَّ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَرِثُ ﴾ وَقَالَ زُفَرُ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ : تَرِثُ لِآنَهُ قَصَدَ الْفِرَارَ حِينَ أَوْقَعَ فِي الْمَرَضِ وَقَدْ مَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ، وَلَلْكِنَّا نَقُولُ : الْمَسْرَضُ إِذَا تَعَقَّبَهُ بُرَّةً فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الصِّحَّةِ لِآلَهُ يَنْعَدِمُ بِهِ مَسرَضُ الْـمَـوْتِ فَتَبَيَّنَ ٱنَّهُ لَا حَقَّ لَهَا يَتَعَلَّقُ بِمَالِهِ فَلَا يَصِيرُ الزَّوْجُ فَارًّا وَلَوْ ظَلَّقَهَا فَعَارُتَ لَدَّتُ وَالْمِعِيَنَاذُ بِاللَّهِ ثُمَّ اَسُلَمَتُ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ مِنْ مَرَضِهِ وَهِىَ فِى الْعِلَّةِ لَمُ تَرِثْ، وَإِنَّ لَمْ تَرْتَدُ بَلُ طَاوَعَتْ ابْنَ زُوْجِهَا فِي الْحِمَاعِ وَرِبَّتْ . وَوَجُهُ الْفَرْقِ آنَّهَا بِ السِّرِقَىٰةِ اَبْطَلَتُ أَهْلِيَّةَ الْإِرُثِ إِذْ الْمُوْتَذُكَا يَوِثُ أَنْحَدًا وَلَا بَقَاءَ كَهُ بِدُوْنِ الْآهْلِيَةِ، وَبِالْمُ طَاوَعَةِ مَا الْبُطَلَتُ الْإَهْلِيَّةَ لِآنَ الْمَحْرَمِيَّةَ لَا تُنَافِي الْإِرْتَ وَهُوَ الْبَاقِي، بِسِحِكَافِ مَا إِذَا طَاوَعَتْ فِي حَالِ قِيَامِ النِّكَاحِ لِآنَّهَا تُثْبِتُ الْفُرُقَةَ فَتَكُونُ رَاضِيَةً بِبُطُلانِ السَّبَبِ، وَبَعْدَ الطَّلْقَاتِ الثَّلاثِ لَا تَثَبُّتُ الْحُرُمَةُ بِالْمُطَاوَعَةِ لِتَقَدُّمِهَا

فر مایا: اور جب شو ہرنے بیاری کے عالم میں تین طلاقیں دی ہوں مچمروہ تندرست ہوجائے اوراس کے بعد پھراس کا انقال ہو جائے 'تواب عورت اس کی وارث نہیں ہوگی۔امام وفرنے میات بیان کی ہے: وہ دارث ہوگ کیونکہ شوہرنے بیاری کے عالم میں مل قیں دی تھیں اس لیے فرار کا ارادہ ٹابت ہوگیا اور کورت عدت ہی بیٹی تحب شوہر کا انتقال ہوا۔ ہماری دلیل ہے ہے: یہ رہو سے بعد جب شوہر تنکر رست ہوگیا تو و دیماری نیس صحت کی حالت شار ہوگی کیونکہ اب اس کا مرض الموت ہونا باتی ندر ہا ادر ہے بات خلی ہوگی عرب مرت کی حرب کی بھی جن مرو کے مال کے ساتھ متعلق نہیں ہے اس لیے بیقسور نہیں کیا جا سکنا کہ شوہر فے فرار کی راہ اختیار کی تھی۔ اگر شوہر نے بیوی کو مرض الموت کے دوران طلاق دی اور اس کے بعد خاتون مرقہ ہوگئی اس کے بعد اس نے دوبارہ اسلام تول کر لیا اور شوہر کا اس بیماری کے دوران انتقال ہوگیا تو عورت اس کی دارث نہیں ہے گی۔ البت اگر خاتون مرقہ نہ ہوئی ہوئی کی البت اگر خاتون مرقہ نہ ہوئی ہوئی کی دونوں صورتوں میں فرق ہے ہے: خاتون نے مرقہ ہوئی البیت کو ضائع کر دیا کیونکہ مرتب کی المیت نہ ہودرا اثت باتی کر درا تھی کہ مرتب کی دارث بنے کی المیت نہ ہودرا اثت باتی مرتب کی درا اور شرب کی المیت نہ ہودرا اثت باتی کہ المیت نہ ہودرا اثر تا ہی راہ ہونا دار میں شوہر کے بیٹے کے ساتھ صحبت کرنا اس کی المیت کوتو ضائع نہیں کرسکنا کیونکہ مرجونا دارث ہونے کے منائی نہیں مرسکتی کے بیان صرف درا افت بی کو جاتی رکھا ہے۔

اس کے برخلاف: جب عورت نکاح قائم ہونے کی حالت میں شو ہر کے بیٹے کے ماتھ د مفامندی کے ماتھ بیگل کرتی ہے اُتو میاں بیری کے درمیان علیحدگی ہوجائے گی اور وہ عورت وراشت سے محروم قرار دی جائے گی کیونکہ نکاح قائم ہونے کی حالت میں جدائی ثابت ہوگئی ہے اُبذاعورت نے اپناحق اپنی رضامندی کے ساتھ باطل کر دیا ہے لیکن شو ہر کے تین طلاقیں دیسے کے بعد اس کے بیٹے کے ماتھ محبت کرناحرمت والی صور تبید انہیں کرتا کیونکہ پہلے ہی تین طلاقوں کے نتیج میں علیحدگی ہو چکی ہے اس لیے دونوں صورتوں میں فرق طاہر ہوجائے گا۔

شرح

عورت نے طلاق رجعی یا طلاق کا عوالی کیا تھا مردم یف نے طلاق بائن یا تمن طلاقیں دیویی اور عدت میں مرحمیا تو عورت وارث ہے۔ یونمی عورت نے بطورخودا ہے کو تین طلاقیں وے لی تھیں اور شو ہرمریض نے جائز کر دیں تو وارث ہوگیا۔ اورا گرشو ہر نے عورت کو اختیار دیا تھا عورت نے اپنفس کو اختیار کیا یا شو ہرنے کھا تھا تو اپنے کو تین طلاقیں ویدے عورت نے دیدیں تو وارث نہوگی۔ (در مختار ، عالمکیری)

دو کورتیں مدخولہ ہیں شوہر نے صحت میں کہاتم دونوں میں سے ایک کو تین طلاقیں اور یہ بیان نہ کیا کہ کس کو پھر جب مریض ہوا
تو بیان کی کہ دہ مطلّقہ فلاں مورت ہے تو بیکورت میراث ہے محروم نہ ہوگی اورا گرائ شخص کی ان دو کے علاوہ کوئی اور کورت بھی ہے
تو اس کے لیے نصف میراث ہے اور دہ مورت جس کامطلّقہ ہوتا بیان کیا اگر شوہر سے پہلے مرگئ تو شوہر کا بیان صحیح مانا جائیگا اور دوسر ک
جو باتی ہے میراث لے گی لہذا اگر کوئی تیسر کی مورت بھی ہے تو دونوں تن زوجیت میں برابر کی حقد ار ہیں ۔ اورا گرجس کا مطلّقہ ہوتا
بیان کیا زندہ ہے اور دوسری شوہر کے پہلے مرگئ تو یہ نصف بی کی حقد ار ہے لہذا اگر کوئی اور مورت بھی ہے تو اُس ملس کے
اور اسے ایک ربع اور اگر شوہر کے بیان کرنے اور مرنے سے پہلے اُن میں کی ایک مرگئ تو اب جو باتی ہے وہی مطلقہ بھی جائے گ

اور میر اث نہ پائے گی اور اگرایک کے مرنے کے بعد شو ہر میر کہتا ہے کہ بیل نے اُس کوطلاق دی تھی تو شو ہر اُس کا وارث نہ ہوگا مگر جو ب دون هنته جمي جائے كى اور اگر دونوں آ كے پیچے مريں اب بيكنا ہے كہ پہلے جومرى ہے أست طلاق دى تقى لؤكس كا وارث نیں۔اوراگرووں کی ساتھ مریں مثلاً اُن پردیوارڈھ پڑی یا دونوں ایک ساتھ ڈوب تئیں یا آھے پیچے مریں گریڈیں معدوم کر ۔ کون پہلے مرک کون چیچے ، تو سالیک کے مال میں جنٹاشو ہر کا حصہ ہوتا ہے اُس کا نصف نصف استے ملے گااور اس صورت میں کہا یک ساتھ مریں یا معلوم نہیں کہ بنے کون مری اس نے ایک کا مطلقہ جونامعین کیا تو اس کے مال میں سے شوہر کو پچھے نہ سطے گا اور دوسری ئے ترکہ میں سے نعف حق یا۔ کا۔ (عالمگیری) \*

يهال مصنف نے سيمسكندون كيا ہے: اگر كوئي مخص بياري كے ذوران اپني بيوي كونين طلاقيس ديدے اوراس كے بعد تندر ست ہوجائے اور تندر ست ہونے کے بعد اس کا انتقال ہو تو اب وہ طلاق یا فتہ عورت اس شخص کی وارث نہیں ہے گ " نے سیخفس کا انتقال عورت کی عدت کے دوران ہواہو۔

ّ براے میں امام زفر کی دلیل مختلف ہے۔ وہ بیفر ماتے ہیں: وہ مورت اس مخص کی دارث سے گی کیونکہ جب اس نے بیاری کے دوران عورت کوطلاق دی ہے تو اس کا مطلب سیہ : وہ عورت کو درا ثبت میں حصہ دار بنائے سے فرارا فقیار كرناحياً متناتها اوراب كيونكداس كاانتقال جو كميائي اوروه عورت عدت كي حالت من بي توبيهم ثابت جوج سئ كار

احناف پیے کہتے ہیں: جب بیاری کے بعد تندری آ جائے تو وہ بیاری بھی تندری کے مرتبے میں داخل ہو جاتی ہے ۔ ۔ یونداس تندری کے نتیج میں مرض الموت کا امکان معدوم ہو گیا ہے تو بیر بات واضح ہوجائے گی کہاس عورت کا ایسا کو کی حق نیس ہوگا' جس کا تعلق مرد کے مال کے ساتھ ہو تو جب عورت کا ایسا کوئی حق نہیں ہوگا' تو اِس کا لازمی نتیجہ یہ لکلے گا' شوہر ے ورا ثنت میں حصہ دار بنانے سے فرارا ختیا رکرنے والا شار نہیں ہوگا۔

في مرطلقه كارتداد مع محروم وراشت كابيان

یہا مصنف نے بیمسئلہ بیان کیا ہے: اگر کوئی تخص بیاری کے دوران اپنی بیوی کوطلاق دیدے پھر بیوی مرمد ہوج سے لیکن ۔ . مدت پوری ہونے سے پہلے شو ہر کے انقال سے پہلے پھر مسلمان ہوجائے اور شوہر کا ای بیاری کے دوران انقال ہوجائے مدا ورت كا عدت المحى باتى بوتو و وحورت اس كى وارث بيس بن كى \_

اس کے برعکس اگر وہ طلاق کے بعد اس مرد کے بیٹے کے ساتھ صحبت کر لیتی ہے تو وہ وارث بن جائے گی۔ دونوں صورتوں کے درمیان فرق کی دلیل میہ ہے: جب عورت مرتد ہوگئ تو اس نے وراثت میں اپنے حق کوخودختم کر دیو اس سئے مرتد ہونے کی صورت میں عورت شو ہر کی وارث نبیں ہوگی کیونکہ کوئی بھی مرید مخص کسی مسلمان کا دارث نبیں ہوسکتا ہے۔

اس کے برنکس جب عورت اس محض کے بیٹے کواپنے ساتھ صحبت کرنے کاموقع دے توالی صورت میں اس کامر د کی محرم بن

مانا عابت ہوتا ہے لیکن اس کی اہلیت باطل تیس موتی ہے اور مرم موتاور افت کے منافی تیس ہے۔

تاہم بیصورت اس سے مختلف ہوگی: جب میال ہوی کے درمیان لگاح قائم ہولیتی شوہر نے مورت کوطلاق شدی ہواور پھر دہ شوہر کے بیٹے کواپنے ساتھ معبت کرنے کا موقع دیا تو اس صورت میں دہ مورت اس مختل کی وارث نہیں بن سے گئی کیونکہ نکاح قائم ہونے کی حالت میں مورت کا کرنے کو بیموقع دیتا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ وہ مورت خود علیحہ گی کی طلب کا تھی اور اس علیحہ گی کو مالت میں مورت کا لڑکے کو بیموقع دیتا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ وہ مورت نے دعلیوں کی طلب کا تھی اور اس علیحہ گی کی طلب کا تھی اور اس علیم کی مقبل طور پر بنافذ کرنے کے اعتبارے وہ بی مجرم قرار پائے گئ لہذا اس ولیل سے اسے دراشت کے بنیا دی سب بینی نکاح کے باطل مرنے پردامنی قرار دیا جائے گئا تو جب وہ خود وراشت کے بنیا وی سبب بینی نکاح کو باطل قرار دیے رہی ہے تو اس کے نتیج میں وہ وارث بھی نہیں بن سے گئی۔

اسکین جب شوہر کے تین طلاقیں دینے کے بعد عورت نے اس کے بیٹے کواس ممل کا موقع دیا تو ورا ثت کی حقد ارہوگی کیونکہ اس ممل کے نتیج میں صرف حرمت ثابت ہوگی علیحد کی ثابت نبیں ہوگی کیونکہ یہاں علیحد کی اس ممل سے پہلے ہی پائی گئی ہے لہٰدا دولوں صورتوں کا تھم ایک دوسرے سے مختلف ہوگا۔

# تندرتی کے عالم میں الزام لگانا اور بیاری کے دوران لعان کرنے کا تھم

﴿ وَمَنْ قَلَفَ الْمُوَاتَةُ وَهُوَ صَحِيْحٌ وَلَاعَنَ فِي الْمَرَضِ وَرِثَتُهُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا ﴾ وَهذَا مُلْحَقٌ بِالتَّعْلِيُقِ بِفِي وَانْ كَانَ الْقَلْفُ فِي الْمَرَضِ وَرِثَتُهُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا ﴾ وَهذَا مُلْحَقٌ بِالتَّعْلِيُقِ بِفِعْلِ لا بُسَدَّ لَهَا مِنْهُ إِذْ هِي مُلْحَاةٌ إِلَى الْحُصُومَةِ لِذَفْعِ عَارِ الزِّنَا عَنْ نَفْسِهَا وَقَدْ بَيّنَا الْوَجُمةَ فِيْهِ ﴿ وَإِنْ آنَى وَهُوَ صَحِيْحٌ ثُمَّ بَانَتُ بِالْإِيلَاءِ وَهُو مَرِيْضٌ لَمْ تَرِث، وَإِنْ كَانَ الْوَجُمةَ فِيهِ ﴿ وَإِنْ آنَى وَهُو صَحِيْحٌ ثُمَّ بَانَتُ بِالْإِيلَاءِ وَهُو مَرِيْضٌ لَمْ تَرِث، وَإِنْ كَانَ الْوَجْمة فِيهِ إِلَيْ الْمَكُونُ مُلْحَقًا بِالتَّعْلِيقِ بِمَحِيءِ الْوَقْتِ وَقَدْ ذَكُونَا وَجُهة قَالَ اللهُ يَوالطَّلَاقُ الَّذِى يَمْلِكُ فِيْهِ الرَّجْعَة تَرِثُ بِهِ فِي جَمِيْعِ الْوَجُوهِ ﴾ لِمَا بَيْنَا آنَهُ لا يُزِيلُ ﴿ وَالسَّلَاقُ الّذِى يَمْلِكُ فِيْهِ الرَّجْعَة تَرِثُ بِهِ فِي جَمِيْعِ الْوَجُوهِ ﴾ لِمَا بَيْنَا آنَهُ لا يُزِيلُ ﴿ وَكُلُّ مَا ذَكُونَا آنَهَا تَرِثُ إِنَّا اللّهُ لَعَالَى ﴿ وَكُلُّ مَا ذَكُونَا آنَهَا تَرِثُ إِنَّا اللّهُ لَعَالَى الشَّكُ وَلَهُ الْوَطْءَ فَكَانَ السَّبَ فَالِهُ مَعْلَى الْمُؤَوّلِ فَي الْمَوْقِ الْمُعَلِقُ لَهُ وَلِهُ وَلَاللّهُ لَعَالَى الْمُؤْولِ اللّهُ لَعَالَى السَّلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالَ اللهُ وَلَى الْعَدَةِ ﴾ وَقَدْ بَيْنَاهُ، وَاللّهُ لَعَالَى اعْمَامُ بِالطَّورَابِ .

2.7

تمام فقہا و کے نزویک وارث ہوگ مسئلے کی بیصورت الی تغلق کے ساتھ منسوب ہے جس میں عورت کے لئے اس فعل کو کرنا منروری ہوا کیونکہ دومانون البی لاات ہے ذتا م کے الزام کوشم کرنے کے لئے دعویٰ کرنے پرمجبور ہوگی۔ہم اس کی تومنیح مملے بیان كريك ين - الرشو بزنن تندري كمالم من ورت كما تهوا يلاء كيااور پر ورت ايلاء كي دليل سے بائند بوكي اور شو براجي بيار ى تعانو عورت إلى كى وارث نيس يين كى الرايلاء يمارى كے عالم ش كياتو عورت اس كى وارث بن جائے كى كيونكه إيل عاظم مجى طاء ق كو اللي كرف كا اندية جبكه جار ماه مباشرت كي بغير كزر عكيه ول أو وه اللي آف والله وقت سي منسوب موجائي اوراس کی دلیل بھی ہم پہلے بیان کر بھے ہیں۔مصنف نے میہ بات بیان کی ہے: جس طلاق میں مرد کور جوع کرنے کا اختیار ہواس کی تمام مورتوں میں مورت ذار ششار ہوگی میسا کہ ہم نے پہلے ہیں ہات ذکر کی ہے۔اس کی دلیل میہ ہے: رجعی طلاق کے نتیج میں نکاح زاکل نیس ہوتا اور محبت کرنا بھی جائز ہوتا ہے تو سبب ایسی موجود ہے۔ جہاں کہیں ہم نے عورت کے وارث ہونے کا ذکر کی ے اس کا مقصد رہے : وہ صرف الی صورت میں وارث ہوگی جب اس فورعت کی عدت کے دوران ہی شو ہر کا انقال ہوجائے جياكمان باب كآغازش بيات بيان كى جاچكى ب

مرض کی حالت ہیں ایلاء سبب محمد میت وراثت ہیں ہے

علامه علا وُالدين خَفْي عليه الرحمه لكيمة بين كه جب تمن مريض في عورت كوطئا ق بائن دى تقى اورعورت نے ابن زوج كابونيه ليا طلاق بن ابن زوج کا بوسه عدّ ت میں لیا تو وارث نه ہوگی که اب فرقت جانب زولیل سے ہے۔ یونہی اگر بلوغ یاعتق یاشو ہر کے نام و وف ياعضو تناسل كث جانع كي منا برعورت كواختيار ديا حميا اورعورت في اليين نفس كواختياركيا تو وارث نه موكى كه فرقت بانب ولبال سے ہادرا گرصحت میں ایلا کیا تھا اور مرض میں مدت بوری ہوئی تو دارث ندہوگی اور اگر عورت مر یصنه سے نعان میا اور مدنت كالديم كل المريم في الماس الماس من الماس الله الله الماس الما

يهال مصنف في سف بيدمسلد بيان كميا ہے: اگركوني مخص تندري كے عالم ميں بيوى پر زناء كا الزام ناه سئة اور بياري سند دوران ابنی بیوی کے ساتھ لعال کڑ کے علیحد کی اختیار کر لے اور پھراس عورت کی عدت کے دوران اس کا نقال ہوجائے تو شیخین ایشان کے مزد میک وہ عورت اس کی وارٹ ہوگئ لیکن انام محمر علیہ الرحمہ اس بات کے قائل ہیں: وہ عورت اس محض کی وارث نہیں ہے گی والبتدا گراس محق نے بیاری کے عالم پر اس موزت پر زناء کا الزام لگایا ہواور لعان بھی بیاری کے عالم میں ہوا ہو' تو' تمام نقبہا وکا اس بات پر اتفاق ہے: وہ عورت اس مخص کی وارث ہے گی۔مصنف نے یہاں بیہ بات بیان کی منے: بیدمسندای صورت کے ساتھ لاحق ہوگا جب شوہر نے طلاق کوعورت دیے کسی ایسے تعل کے ساتھ علق کیا ہو جسے کئے بغیر عورت کا کیا گزارہ نہ ہوسکتا ہو یا جسے کرناعورت کی مجبوری ہو کیونکہ اس مسئلے کی طرح یہاں بھی شوہر نے اس پرزناء کا الزام لگا کرا ہے اس بات پر مجبور کیا ہے: وہ قامنی کے سامنے اس مختص کے ساتھ لعان کر کے علیمہ می عاصل کرے تا کہ اپنی ذات پر آنے والے الزام کوختم کر سکے۔

یبال مصنف نے بید سئلہ بیان کیا ہے: اگر کوئی فض تندرتی کے عالم میں اپی بیوی کے مماتھ ایلاء کر لیتا ہے لیجنی وہ بیتم اٹھا تا ہے کہ وہ چار ماہ تک ابنی بیوی کے ساتھ محبت نہیں کرے گا اور پھروہ اپنی تم پوری کر لیتا ہے لیجنی چار ماہ تک اس عورت کے ساتھ صحبت نہیں کرتا اور بیر چاروں میبینے ایسے گزرتے ہیں کہ وہ فض اس دوران مرض الموت میں جتلا رہا اور پھر چار ماہ پورے ہونے کے بعد وہ عورت طلاق یا فتہ ہوئی تو وہ عورت اس فخص کی وارث نہیں ہوگی۔

اس کی دلیل ہے ہے: اب جوعلیحدگ پیش آئی ہے وہ ایلاء کرنے کی طرف منسوب ہے اوراس وقت وہ مرض الموت میں جتلا ہے جہ کہ بلا ہے جہ بلیدگ کا بنیادی سب بعنی نکاح کا تعلق چار ماہ پہلے کے وقت سے ہے اوراس بیاری کے دوران شوہر کی طرف سے ایلاء وغیرہ پہر خور بیس پایا گیا جسے طلاق کا سب قر اردیا جا سکے اس صور تحال میں ہم بینہیں کہہ سکتے: وہ خض اس مورت کو ورا شت میں حصد دار بنانے سے داہ فرارا فقیار کر رہا ہے تو جب شوہر کوراہ فرارا فقیار کرنے والاقر ارتبیں دیا جا سکتا تو اس کا لازی نتیجہ بہی نظے گا' وہ عورت کیونکہ طلاق کے نتیج میں شوہر سے الگ ہو چک ہے اس لئے وہ اس کی وارث نہیں بن سکے گی۔ یہاں مصنف نے بیاستالہ عورت کی نکہ طلاق کے نتیج میں شوہر سے الگ ہو چک ہے اس لئے وہ اس کی وارث نہیں بن سکے گی۔ یہاں مصنف نے بیات کی مسئلہ بیان کیا ہے: اگر ایلاء اور بینونت دونوں نیاری کے عالم میں واقع ہوئے ہوں تو اس کا حکم مختلف ہوگا' جبکہ شوہر کا انتقال عورت کی مدت کے دوران ہوا ہوا اس کی صورت میں عورت اس محتم مختلف ہوگا' جس طرح کمی بھی وقت کے ساتھ طلاق کو محق کرنے کے نتیج میں بوئے سے اور ماہ تک بیوک کے ساتھ طلاق کو محق کرنے کے ساتھ طلاق کو محق کرنے ہوئے ہی اور کمی بھی وقت کرساتھ طلاق کو محق کرنے کے نتیج میں وقت کے ساتھ طلاق کو محق کرنے کے اس کے خورت کی عدت ام بھی باقی ہے اس لئے شوہر کا بیارا دہ شوہر کیا جائے گا وہ عورت کو درا ہوت میں جائے گی اور کیونکہ عورت کی عدت ام بھی باقی ہے اس لئے شوہر کا بیارا دہ شوہر کیا جائے گا وہ عورت کو درا ہوت میں حصد دار بنانے سے فرارا فقیار کر رہا ہے۔

یہاں مصنف نے بید سئلہ بیان کیا ہے: اگر شوہر نے عورت کورجی طلاق دی ہوئة ہر صورت میں وہ عورت اس فض کی وارث ہوگئ کیونکہ رجعی طلاق کے نتیج میں نکاح مکمل طور پرختم نہیں ہوتا ہے۔ یہی دلیل ہے: رجعی طلاق کی صورت میں شوہر کے لئے یہ بات جائز ہوتی ہے کہ وہ عورت کے ساتھ صحبت کرسکتا ہے اور یہ صحبت اس کی طرف سے رجوع شار ہوتی ہے تو سب کیونکہ یبال موجو دہاں سئے وہ عورت اس کی وارث بنے موجو دہاں سئل کے وہ عورت اس کی وارث اس کی وارث بنے کا سب بن سکتا ہے۔ یہاں مصنف نے اس بات کی دضاحت بھی کی ہے: عورت اس شخص کی وارث اس میں ہوگئ جب اس عورت کی عدت کر دیگی ہوئتو پھر وہ وارث نہیں ہوگئ جو اس کے عدت کر دوران اس شخص کا انتقال ہوجاتا ہے اگر عورت کی عدت گر دیگی ہوئتو پھر وہ وارث نہیں ہوگئ کیونکہ عدت کر درنے کے بعد شو ہر کو یہ تی صاصل نہیں رہتا کر وہ عورت سے رجوع کر سکے۔

# ناب الرجعة

# الأبياب طلاق سے رجوع كرنے كے بيان ميں ہے با

بالبدد ومست كالقهي مطابقت كابيان

ی اسان گروا بازتی منتی عاید الرائد تکھتے جی کار جعت طبعی طور پر طاباتی ہے مؤخر ہے یہ تو مصنف علیدالرحمہ نے بھی طور پر محک میں اور جمعت کو بھی ہور پر طاباتی ہوں ہے ۔ اور در جعت کو تقلیم الرحمہ نے جائیت میں ہور ہوں کو تا اور کر درونوں طرت پڑھا گیا ہے البیت میں ہوائیت کے مطابق جو جائے۔ اور در جعت کو تقلیم اور کا بیات میں ہور ہوں کا میں ہوں ہے ۔ اور کا بیاش نے اور کا ایک تا کہ وام کو باتی در کھنے کا تا م رجعت ہے۔ (عمالیٹر میں انبعدایہ بین کہ جس کے ہور کے اور جعت کی لغومی واصطابا حی تعریف و تکم کا بیان

ر جست کے افوی من اوٹا نامسطاعی منی : پہلے سے قائم نکار (جوطال کی دلیل سے ختم ہور ہاہے) مجرسے برقرار رکھن ہے۔

طابا آن کی تین تسمول میں سے رجعت مسرف طابا آپ رجعی ہی میں ہواکر تی ہے اور طلاق رجعی میں بھی عدت تنم ہونے سے پہر عی رجعت کرنے کا حق ہوتا ہے اس کے بعد رجعت نہیں کرسکتا ، رجعت کے لیے عورت کا رضا مند ہوتا یا اس کے علم میں لاکر رجعت کرنا منٹروری نہیں۔

عن قيس بن زيد :أن النبى صلى الله عليه و سلم طلق حفصة بنت عمر فدخل عليها خالاها قدامة و عثمان ابنا مظعون فبكت و قالت : و الله ما طلقنى عن شبع و جاء السبى صلى الله عليه و سلم فقال :قال لسى جبريل عليه السلام راجع حفصة فإنها صوامة قوامة و إنها زوجتك في الجنة . (مستدرك حاكم ، ذكر أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب محديث نمير، ١٤٥٣)

وَكَذَا لَا مَهُرَ فِي الرَّجْعَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا رِضَا الْمَرْأَةِ ؛ لِأَنَهَا مِنُ شَرَائِطِ الْبِذَاءِ الْعَقْدِ
لَا مِنْ شَرُطِ الْبَقَاءِ ، وَكَذَا إِعْلَامُهَا بِالرَّجْعَةِ لَيْسَ بِشَرُطٍ حَتَّى لَوْ لَمْ يُعْلِمُهَا بِالرَّجْعَةِ
كَ مِنْ شَرُطِ الْبَقَاءِ ، وَكَذَا إِعْلَامُهَا بِالرَّجْعَةِ لَيْسَ بِشَرُطٍ حَتَّى لَوْ لَمْ يُعْلِمُهَا بِالرَّجْعَةِ
جَازَتْ ؛ لِأَنَّ الرَّجْعَة حَقَّهُ عَلَى الْمُحلُوصِ لِكُونِهِ تَصَرُّفًا فِي مِلْكِهِ بِإلاسْتِفَاء ، وَالاسْتِفَاء ، وَلا يُشْتَرَطُ فِيهِ إِعْلامُ الْعَيْرِ كَالْإِجَازَةِ فِي الْخِيَارِ لَكِنَّهُ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ ، وَالاسْتِدَامَة ، فَلا يُشْتَرَطُ فِيهِ إِعْلامُ الْعَيْرِ كَالْإِجَازَةِ فِي الْخِيَارِ لَكِنَّهُ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ ، وَالْمُسْتَحَبُّ (بِدَائِع الصنائع بَيَانُ مَاهِيَّةِ الرَّجْعَةِ، ج ٤ ، ص٣٣٣)

ر جعت کے دوطریتے ہیں۔ (۱) تولی، (۲) تعلی

(۱) رجعت كالپهلاطريقديد بكرزبان سے صاف صاف القاظ ميں كبدے كه مي فيم كوا ين أكاح مي لواليا اوراس پردو کواہ بنائے (بیر جعت کا بہتر طریقتہ ہے) یار جعت کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال کرے جو دومعنی رکھتے ہوں (۱) حقیق معنی (۲) مجازی معنی جس سے رجعت مراولی جائے جیسے تو میرے نزدیک ویسے بی ہے جیسے پہلے تھی ،البتہ ان الفاظ میں رجعت کی نیت کرنے سے رجعت ہوگی ورنہیں (ان دونوں صورتوں کورجعت تولی کہتے ہیں)۔

وَأَمَّا رُكُنُ الرَّجْعَةِ فَهُوَ قُولٌ أَوْ فِعُلَّ يَدُلُّ عَلَى الرَّجْعَةِ : أَمَّا الْقَوْلُ فَنَحُو أَنْ يَقُولَ لَهَا : رَاجَعُتُكَ أَوْ رَدَدُتُكَ أَوْ رَجَعُتُكَ أَوْ أَعَدُتُكَ أَوْ رَاجَعُت امْرَأَتِي أَوْ رَاجَعْتِهَا أَوْ رَدَدُتِهَا أَوْ أُعَـــدُتهَا وَلَحُو فَرَلِكَ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ رَدٌّ وَإِعَادَةٌ إِلَى الْحَالَةِ الْأُولَى وَلَوْ قَالَ لَمَّا لَكَحْتُكَ أَوْ تَزَوَّجُتُك كَانَ رَجْعَةً فِي ظَاهِرِ الرُّوَايَةِ (بدائع الصنائع رُكُنُ الرَّجْعَةِ

(۲) رجعت کرنے کا ایک طریقہ میرجی ہے کہ مورت کے ساتھ ایسے افعال کئے جا کیں جوسرف بیوی کیساتھ کیے جاتے ہیں: اس کوشہوت سے چھو لے یا بوسہ کیلے یامحبت کر لیوغیرہ ،اس کیلیے گواہ وغیرہ کی ضرورت نہیں۔حوالیہ

وَأُمَّا رُكُنُ الرَّجُعَةِ فَهُوَ قَوُلٌ أَوْ فِعُلْ يَدُلُّ عَلَى الرَّجْعَةِ ...:وَأَمَّا الْفِعْلُ الدَّالَ عَلَى الرَّجُعَةِ فَهُوَ أَنْ يُسَجَسامِ عَهَا أَوْ يَمَسَّ شَيْنًا مِنْ أَعْضَائِهَا لِشَهْوَةٍ أَوْ يَنْظُرَ إِلَى فَرْجِهَا عَنُ شَهُوَةٍ أَوْ يُوجَدَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ هَهُنَا عَلَى مَا بَيَّنَا وَوَجُهُ ذَلَالَةِ هَذِهِ الْأَفْعَالِ عَلَى الرَّجْعَةِ مَا ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ وَهَذَا عِنْدَنَا (بدائع الصنائع رُكُنُ الرَّجْعَةِ، ج ٤، ص ٣٥٣)

رجوع وعدم رجوع كي صورت بس اقسام طلاق

ای طرح حضرانت نقباء نے قرآن دسنت کی نصوص کوسا منے رکھتے ہوئے وقوع کے اعتبار سے طلاق کی تین قشمیں کی ہیں۔ یعنی عدت گزرجانے کے بعد عورت اور مرد کی حیثیت کیار ہے گی۔ گویا کے طلاق کی بیٹین قتمیں وقوع طلاق کے بعداس کے اثرات اوران کے نتائج کوظاہر کرتی ہیں۔

(۱)طلاق رجعی

وہ طلاق کہلاتی ہے جس کے بعد عورت کی عدت کے اندر مردکو پیاختیار حاصل ہے کہ وہ عورت ہے رجوع کر لے۔۔لیکن مرد كويدا فتيار مرنب أيك بإد وطلاقون تك ربتا ب-

طلاق رجعي كأعكم

مند قرد بعد المحار من کاعم بیا به کد طلاق و بیندی و او افکال سندی الکی بلکه عدت گزد نے تک دو نکاح میں رہے گی اس کی عدت مند رشو ہراس کو و کھو ملک ہے، چھو سکتا ہے اور صوبت وغیر و کر سکتا ہے حکر ایسا کرنے سے دبعت ہوجائے گی اور وہ وبعت ندکن میں اس ماری چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ دیکے اور عودت کے لیے مناسب بیہ ہے کہ دو عدت میں اچھا ڈیب و زیدنت اور خوب بینا وسطمار کرتی رہے کہ ہوسکتا ہے مرد کا ول اس کی طرف ماکل ہوجائے اور دبعت کر لے ،عدت گزرگی اور مرد نے ربعت میں کی قودونکات سے نکل جائے گی اور آب وہ اس کے لیے اجمیہ کا تھم دیکھی اور عدت کے بعد بغیر نکات کے مرداس کو اپنی ہوئی شمیں بنا سکا۔

وَكُنَ بِيَانُ مُحْكُمُ العَكَلَى الْمُحْكُمُ العَكَلِي يَعْتَلِفُ بِاغْتَلَافِ العَكَلَى مِنْ الرَّجْعِيّ، وَالْدَانِ، وَيَتَعَنَّى بِحُلُمُ الْعَلَى يَعْتُمُ الْأَصْلِيْ لَهُ هُوَ نَفْصَانُ الْمَدَدِ ، فَلَمَّا زَوَالُ الْبِلْكِ ، وَحِلُّ الْوَعْدِي مِنْهُمَا أَخْكُمُ الْأَصْلِيْ لَهُ هُوَ نَفْصَانُ الْمَدَدِ ، فَلَمَا زَوَالُ الْبِلْكِ ، وَحِلُّ الْوَعْدِي الْمُحَلِّمُ الْعُلِي يَعْتُمُ الْعُلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْعُلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْمِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُع

## (٢) طلاق بائن ما يا ينده عرى

اگر عورت کوایک یا دوطلاتی رجعی دے کرعدت کے اندراس سے دجوع نیس کیا تو عدت گر رجانے کے بعد وہ عورت ہائی لینی جدا ہوج تی ہے۔ دونوں میاں بیوگ ایک دومرے کے لئے اجنبی کی حیثیت اختیار کر گئے۔۔ لیکن اگر عدت گزرنے کے بعد۔ یا ایک عرصہ گزرنے کے بعد دوروں باہمی رضامندی نکاح کرنا چاہیں تو ان کا دوبارہ سے نکاح سنے ایجاب و تبول اور نے حق مہر کے ساتھ ہوسکتا ہے۔ ای دلیل سے اس طلاق کو بائے صغری لین چھوٹی جدائی والی بھی کہا جاتا ہے۔

طلاق بائن كالحكم

طلاق بائن کا تھم میہ ہے کہ طلاق دیتے ہی وہ نکاح سے نکل جائے گی اب شوہر کے لیے وہ احدید کی حیثیت رکھتی ہے۔ سے ہی اس کوریکٹ غیر ضروری بات کرتا ، چھوٹا اور جماع وغیرہ مب ممنوع ہوگا البتداس میں میٹنجائش ہوگی کہ آگروہ اس کو پھرسے پی بیوی بنانا جاہتا ہوتو از مر نونکاح کرنا ہوگا ہتو! ہ عدمت میں ہو یا عدت کے بعد۔ رَأَمَّا حُكُمُ الطَّلَالِ الْمَالِنِ فَالْمُكُمُ الْأَصْلِقُ لِمَا دُونَ القَلاثِ مِنْ الْوَاحِدَةِ الْمَالِقِ، وَالنَّنَيْ الْبَالِنَ مُو الْمَالِينِ وَالْمَالِقِ وَوَاللَّهِ مِنْ الْوَاحِدَةِ الْمَالِقِ، وَالنَّنَيْ الْبَالِنِ مُو الْمَالِقِ وَلَا يَصِحُ ظِهَاوُهُ ، وَإِيَلاؤُهُ وَلَا يَحْرَمُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَجْرِى النَّوَارُكُ وَلَا يُحرَّمُ الْمَالُونِ الْمَالُونِ النَّالِقِ وَلَا يَحْرَمُ الْمُلُونِ الْمَالُونِ الْمُعَلِّلُونِ الْمَالُونِ الْمَالُونِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُونِ الْمُعَلِي الْمُعَالِمُ لَا الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِي الْمُعَلِّقِ الْمُعْدِقِ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِي الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِي الْمُعَلِّقِ الْمُعِلَّالِي الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَى الْمُعَلِّقِ الْمُعِلَى الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعِلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِقِ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلَّالِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ مِنْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ ال

#### (۳)طلاق مغلظه<sup>ا</sup>

وہ ہے جس میں تین طلاقیں تین طبرول میں متواتر وے دی جائیں۔ یا ایک بی طبیر میں تین طلاقیں دی ہوئیں۔ یا ایک بی لفظ میں تین طلاقیں دی جائیں۔ کہ دہ لفظ میں تین طلاقیں دی جائیں گورت طلاقی دیے والے مرد پر فوری طور پراس وقت تک حرام ہو جاتی ہے جب تک کہ دہ اس طلاق دینے والے شوہر کی عدت گر ارکر دومر کے شخص سے نکاح کر کے اس کے ماتھ جماع ند کر لے اور مجروہ دومر اشوہر خود ای کی دیا گر دونوں خود ای کی دیا گر دونوں کی دلیا ت کی عدت پوری کرنے کے بعدا گر دونوں میاں ہوی جائیں تو سے ای کو طلاق میں بیوی کی جدائی میدائی میں ایوی کی جدائی میں ایوی کی جدائی میاں ہوی چاہیں تو سے ایجاب و قبول اور منے تی مہر کے ماتھ دوبارہ زکاح کر سکتے ہیں۔۔ چونکہ اس طلاق میں بیوی کی جدائی میال ہوی چاہیں تو سے ایجاب و قبول اور منے تی مہر کے ماتھ دوبارہ زکاح کر سکتے ہیں۔۔ چونکہ اس طلاق میں بیوی کی جدائی میا تھی ہو جاتے کہ کری ہو کہا جاتا

#### طلاق مغلظه كالحكم

طلاق مخلظہ کا تھم ہیہ ہے کہ دہ نورااس کے نکاح ہے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی اور عدت کے اندر بھی وہ اختبیہ ہی کی طرح ہوگی اور وہ اس کو پھرسے اپنی زولیل بنا تا چاہتا ہوتو نہیں بناسکتا البتہ اتن مخبائش ہوگی کہ اس عورت کی عدت گزرنے کے بعداس کا انتقال نکاح کسی اور مردسے ہوجائے اور ان وونوں ہیں محبت بھی ہوجائے پھر شوہر ٹانی کسی دلیل ہے اسے طلاق دیدے یا اس کا انتقال ہوجائے اور وہ ان کی عدمت گزارے تو اب شوہر اول اے اپنی زولیل نکاح کے ذریعہ بناسکتا ہے لیکن اس عورت کی نیت عقد ٹانی کے دنت طلالہ کی بوتو وہ اور شوہر ٹانی دونوں گناہ گار ہو گئے۔

وَأَمُّنَا الطَّلْقَاتُ النَّلاثُ فَحُكْمُهَا الْأَصْلِيُ هُوَ زَوَالُ الْمِلْكِ ، وَزُوَالُ حِلِّ الْمَحَيِّئِةِ أَيُّضًا حَتَّى لَا يَجُوزَ لَهُ نِكَاحُهَا قَبْلَ النَّزَرُّ جِ بِزَوْجِ آخَوٌ ؛ لِقَوْلِهِ مِ عَزَّ وَجَلِّ فَلِلْ طَلَقَهَا فَلا نَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا عَيْرَهُ ، وَسُوَاءٌ طَلَقَهَا لَلاَنَّا مُتَفَرِّقًا أَوْ جُمُلَةً وَاحِدَةٌ .(بدانع الصنائع فَصْلٌ فِي حُكُم الطَّلاقِ الْبَائِنِ)

عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِسْمَعِيلُ وَأَرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّيِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّ النَّيِيِّ صَلَى اللَّهُ الْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلِّلُ لَهُ .(ابوداودبَاب فِي التَحْلِيلِ)

عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ فَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلّلَ لَهُ مَدُورها ها ديث بَيْ حلال كريج والعرداور ورت دونول پرلعنت فرما كي، جسمعلوم بواكه وه دونول كنهكار بين \_

#### حق طلاق مرد کے پاس ہونے کی حکمتوں کابیان

سوال: يهال ايك سوال عموما بعض ناوانف معنرات كى طرف سے اتھا يا جاتا ہے كہ۔ جى طلاق تو مرد نے دى اور سزاعورت كى دى جاراى يىيا؟ .

موس: اسلام بیان کرده مذکوره نظام طلاق اوراسلام کی دیگرمعاشرتی بتعلیمات کوساینے رکھ کر اگر اس کا جائز د نیا جائے ہر انصاف پیند مخض پر بیدواضح ہوجا تا ہے کہاصل میں بیمز اعورت کوئیں مر دکودی کئی ہے۔۔

کیونکہ اللہ تعالی نے اس کو بیوی جیسی فقمت عطا کی تھی اور اس کی حفاظت اور دیکھے بھال کا فریضہ مردکوسونی تمیا تھا۔اورا کر حالات کے ناموافق ہونے کی دلیل نے اس کوطلاق وینی ہی تھی تو وہ راستہ اختیار کرتا جو کہ طلاق کی پہلی دوتسمول لیعنی طلاق رجعی اور طلاق بائن میں اس کو دکھایا تمیا ہے۔۔۔اور اس کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔۔۔لیکن اس نے انٹد کے مقرر کر دہ صدو د سے تب وز کیا اور طل ق مغلظہ دے براپی بیوی کو بمیشہ بمیشہ اپنے سے جدا کرلیا۔۔اب دونوں ایک دومرے کے لئے دواجنبیوں کی حیثیت اختیار کر مجے

اورآپ تھوڑا ساتصور کریں اس اسلامی معاشرہ کا جس میں نکاح ٹانی کوئی عیب نہیں سمجھا خاتا ،جس میں طاق شدہ اور بیوہ خواتین سے نکاح کوئی برائی نہیں سمجھا جاتا۔۔ جس میں بیوہ اور طلاق شدہ عورت کو دوسری، تیسری چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں ۔الخ شادی کرنے پر طعنے وینا یا اس کو براسمجھنامعیوب اور گزناہ تمجھا جاتا ہے۔اس اسلامی معاشرہ میں کیا وہ عورت جس کواس کے سابقہ شوہر نے حدود اللہ سے تنجاوز کرتے سید نے طلاق بدعت، یا طلاق مغلظہ دیے کراس کو خود سے جدا کر دیا۔وہ واپس اس سابقة شوہر کے عقد میں جانا پیند کرے گی۔۔اوراگر چلی بھی ۔اتی ہے تو یقیناً وہ بیدد کھے کرجائے گی کہا ب اس کا مرتبہ ومقام شوہر کی نظر میں پہلے سے بہتر ہوگا۔ تب بی تواس نے دوبارہ عفد کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔

با وجوداس کے کہوہ جانا ہے گدوہ کس دوسرے کی بیوی رہ چکی ہے۔۔۔اوراگر وہ بھتی ہو کہ سمالقد شوہر کے پاس دوبارہ جانا اس کے لئے مفید نہیں ہے۔ تواس پر جبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔۔اس کوای طرح اپنا نکاح سابقہ شو ہرسے کرنے یانہ کرنے کا حق · حاصل ہے جس طرح اس کے کنوارا ہونے کے وفت اس کو حاصل تھا۔۔۔ گرا ج کے دور میں جوہم عورت کو مجبوریا تے ہیں اس میں تصوراسلام کے نظام طلاق کانہیں ہمارے اس غیراسلامی معاشرے کا ہے۔۔اسلام ،اس کے قوانین اورا دکا مات القد تعالی کی طرف ے ایک ممل اور بھر پورٹ ہیں۔ اِس کے تمام لا زمات کو ہمارامعاشرہ پورا کرے گا تو بھراس کے تمرات ہمیں میسرا سمیں سے۔۔اپ تہیں کہاں پیلے میں سے جوہمیں بہند ہےوہ ہم لے لیں اور جو پہندئیں اس کویا تو ترک کر دیں۔ بیااس میں بیوند کاری شروع کر دیں۔اور پھرامیداور تو تع بیر تھیں کہ اللہ کے بیان کردہ تمام تمرات بھی ہمیں میسر آئیں۔۔یادر تھیں اللہ تعی کے بیان کردہ تمریت تب ہی میسر ہوں گے جب ہم اس پہلج کوملی طور پر دل وجان ہے اپنا کیں گے۔

تین طلاقوں کے بعد عورمت کا دومرے شوہر سے شادی کرنے کے لازی ہونے کوجس طرح نشانہ بنایا جاتا ہے اس کی دیس

اسلام کے نظام طلاق سے عدم واقفیت میمارے اس قمیر اسلام معاشرے کے رسوم ورواٹ اور بھاری جہالت کی خرا کی ہے۔ اس میں اسلامی نظام طلاق کا کوئی ممل وخل نہیں ہے۔ ہ

رجعی طلاق دینے کے بعد شو ہر کوعدت کے دوران رجوع کرنے کاحق ہوتا ہے

﴿ وَإِذَا طَلَقَ الرَّجُ لُ امْرَاتَهُ تَطُلِيْقَةً رَجْعِيَّةً اَوْ تَطْلِيْقَتَيْنِ فَلَهُ آنْ يُرَاجِعَهَا فِي عِدَّتِهَا وَإِلاَ رَضِيهُ لِقُولِهِ تَعَالَى ﴿ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ مِنْ غَيْرِ قَصْلٍ وَلا رَضِيهُ لِللَّهُ الْمُ تَوْضَ فَي لِمَعْرُوفِ ﴾ مِنْ غَيْرِ قَصْلٍ وَلا بُنَدَّ مِنْ قِيَامِ الْعِدَةِ لِلاَنْ الرَّجُعَةَ امْتِدَامَةُ الْمِلْكِ ؛ آلا تَرِى آنَهُ سَمَّى إِمْسَاكًا وَهُوَ الْإِبْقَاءُ وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ الِاسْتِدَامَةُ فِي الْعِدَةِ لِآنَهُ لَا مِلْكَ بَعْدَ انْقِضَائِهَا .

ترجمه

اور جب شوہر نے اپنی بیوی کوا یک یا دوطلاقیں دی ہوں تو وہ عدت کے دوران اس سے رجوع کرسکتا ہے خواہ عورت اس ہات پر اپنی ہو یا نہ ہو اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فر مان ہے: ''تم انہیں معروف طریقے ہے روک لو' اور یہ فر ، ن مطلق طور پر ذکر ہوا ب ''ر کے بے عدت کا قیام ضروری بھی ہے کیونکہ رجعت کا مطلب یہ ہے ملکیت کو برقر اردکھا جائے۔ کیا آپ نے غور نہیں کیا: قرآ ان نہر ر ، جو ت کرنے کے لئے لفظ امساک (استعمال ہواہے) اور ایسیاک کامعنی ہاتی رکھنا ہے اور یہ برقر اردکھن عدت میں ہی ممکن ہوسک نے کیونکہ عدت گزر جانے کے بعد نکاح کی ملکیت ہاتی نہیں رہے گی۔

#### رجوع كتم ه شرق ثبوت

النشويهمات عدايه مسلام من این دور پری سل اینه علیه و آله و ملم میں طلاق وی اور و و خانون این وفت حالسته بیش میں نیس میں مسلامی منا که میں نے اپنی دور پری سل اینه علیه و آله و ملم میں طلاق وی اور و و خانون این وفت حالسته بیش میں نیس میں م والد «منرت مررمنى الله منه بدلية الى واقد كانتذكر وحمنر من رسول كريم سلى الله عليه وآله وملم من فر ما يا- آسيه ملى الله عليه وآله والمراسة اسد جس ومت پیر بات می تو ان کوهسدا میااور ده فرمانیه کی عمدالله کواس دانشار دوئ کرنا مناسب ہے اور ان کو جا ہے کہ وطلاق ے رج ع کرلیں اور مورت کو پاک ہونے و بینا جا ہے چراگراس کوطلاتی و بینا بہتر ہوا تو مورت کوطلاتی دینا جا ہیں۔ وہ اس مورت ک یا کی کی مالت میں ہم بستری کرے بغیر طلاق دے دیں۔اس سے بعد آ پ ملی اللہ علیہ وآ لہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ یہی معن میں ہ بہت کریمہ میں سے بی معنی ہیں۔ صفرت موہدائلڈ بن عمر قریاتے ہیں بیل نے رجوع کیااوراس طلاق کوحساب میں رکا یا لین میں نے آپست کریمہ میں سے بی معنی ہیں۔ صفرت موہدائلڈ بن عمر قریاتے ہیں بیل نے رجوع کیااوراس طلاق کوحساب میں رکا یا لین چوطناق دی تنی اس کائیں نے حساب لگایا۔ اس کے کہ وہ طلاق اگر چیسنت سکے خلاف تنی اور حرام تنی کیکن طلاق واقع ہو پکی تملى - (سنن نسائي: جلدوم: مديث نبر 1328)

# تیسرے حیف کے ساتھ ہی ستوطر جوئے کے حق میں لغہی ندا ہب

اس مسئلہ میں فقیبا کے درمیان اختلاف ہے۔ آیک جماعت کے نزویک جب تک مورث تیسرے چین سے فارغ ہو کرنہا نہ کے اس وقت تک طلاق بائن نہ ہوگی اور شو ہر کور جوع کاحق یاتی رہے گا۔ حضرات ابو بکر "، بحر علی ، این عیاس ، ابوموی اشعری ، این مسعوداور بڑے بڑے محابہ کی بہی ولیل ہے اور فقہائے حنفیہ نے اِس کو تبول کیا ہے۔ بخلاف اِس کے دُوسری جماعت کہتی ہے کہ عورت کوتیسری بارجیش آیتے ہی شو ہر کاعق رجوع ساقط ہو جاتا ہے۔ بیدلیل حضرات عائشہ این عمر ؓ، اور زید بن تابت کی ہے اور نقهائے شانعیہ و مالکیہ نے ای کوا نعتیار کیا ہے۔ گروائنے رہے کہ بیٹم صرف ای امورت سے متعلق ہے، جس بیں نئو ہرنے مورت کو ا میک یا دوطلاقیں دی ہوں۔ تین طلاقیں وینے کی صُورت میں شوہر کوئی رُجوع نیں ہے۔

# تعلم رجوع كاخطاب مردون كيلي ب

یہال مصنف نے بید مسئلہ بیان کیا ہے: اگر کمی مختص نے اپنی نیوی کوایک رجعی طلاق وی ہویا دورجعی طلاقیں دمی ہوں اور پھر وہ اس مورت کی عدت پوری ہونے ہے پہلے اس کے ساتھ رجوع کرنا جا ہے تو اسے اس بات کاحق عامل ہوگا' دواس مورت کے ماتھ رجوع کرلے خواہ مورت اس رجوع کے لئے رضامند ہو پارضامند شہو مسنف نے اپنے مؤتف کی تائید ہیں اللہ تعالیٰ کا بی فران فيش كياب-"نوتم ان كومناسب طريق سے روك كو"

اس علم كامخاطب مردين ادراس مين تورت كى رضامندى ياعدم رضامندى كى كوئى قيدة كرنيس كى كى بها ہم اس كے لئے يہ ضروری ہے میمل میعنی رجوع کرنا مرف مورت کی عدت کے دوران ہوسکتا ہے اس کی دلیل بیہ ہے: رجوع کرنے کا مطلب بیہ ہوتا ب كرمردائي ملكيت كوبرقرار ركار ما ب- كياآب في الربات پرغورتين كيا؟ العمل كوامساك (روكنا) كانام ديا كياب جس كا مطلب کسی چیز کو باقی رکھنا ادر بہ برقر ارر کھنا صرف عدت کے دوران پایا جا سکتا ہے کیونکہ جب عدت ختم ہو جائے گی' تو شوہر کی مؤيت باتي نيس ر ہے گا تواہے رجوع كرنے كاحق بھى عاصل نيس ہوگا۔

<u> جوع کے طریقے کافقہی بیان</u>

﴿ وَالرَّجُعَةُ أَنْ يَسَفُولَ وَاجَعُنكَ أَوْ وَاجَعُت امْرَاتِي ﴾ وَهندًا صَوِيْتَ فِي الرَّحْعَةِ وَلا يَحلاف فِيهِ بَيْنَ الْآئِمَةِ . قَالَ ﴿ وَأَوْ يَطَاهَا أَوْ يُقَيِّلَهَا أَوْ يَلْمِسَهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ بَنْظُو إِلَى قَرْحِهَا بِحَلَّفُ فِيهِ بَيْنَ الْآئِمَةِ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَحُمَةُ اللَّهِ تَعَالْي عَلَيْهِ : لا تسصِحُ الرَّجْعَةُ إِلَا بِشَهُوةٍ فَ وَهُلُهُ وَهُلُهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ : لا تسصِحُ الرَّجْعَةُ إِلَا لِللَّهُ اللهِ اللهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ : لا تسحِحُ الرَّجْعَةُ إِلَا إِللَّهُ اللهُ وَعَالَى عَلَيْهِ وَهُ اللهُ الله

وَالْفِعُلُ قَلْهُ يَقَعُ دَلَالَةً عَلَى الاستِدَامَةِ كَمَا فِي اسْفَاطِ الْحِيَارِ، وَالذَّلَالَةُ فِعُلْ يَخْتَصُ بِالنِيكَاحِ وَهَافِهِ الْاَفَاعِيلُ تَخْتَصُ بِهِ خُصُوصًا فِي الْحُرَّةِ، بِخِلَافِ النَّظُرِ وَالْمَسِ بِعَيْرِ شَهُوَةٍ لِلَّالَّهُ قَلْهُ يَحِلُ بِدُونِ النِّكَاحِ كَمَا فِي الْقَابِلَةِ وَالطَّبِيبِ وَغَيْرِهِمَا، وَالنَّظُرُ إِلَى غَيْرِ شَهُوةٍ لِلَّالَّهُ قَلْهُ يَحِلُ بِدُونِ النِّكَاحِ كَمَا فِي الْقَابِلَةِ وَالطَّبِيبِ وَغَيْرِهِمَا، وَالنَّظُرُ إِلَى غَيْرِ الْفَوْرِ قَلْهُ يَعِلُ اللَّهُ مَا كَنَا وَالزَّوْمُ عُلَيْلِ اللَّهُ وَالطَّيِيبِ وَغَيْرِهِمَا، وَالنَّظُرُ إِلَى غَيْرِ الْفَوْرِ النِّكَاحِ كَمَا فِي الْقَابِلَةِ وَالطَّبِيبِ وَغَيْرِهِمَا، وَالنَّظُرُ إِلَى غَيْرِ الْفَوْرِ قَلْهُ كَانَ وَجُعَةً لَطَلَقَهَا الْفَوْرِ الْعِلَةِ عَلَيْهِ الْعَلَقَةِ الطَلَقَةَ الطَلَقَةَ الطَلَقَةِ الْطَلَقَةَ الْعَلَقَةُ عَلَيْهَا .

رجمه

اوررجور اس طرح ہوسکت ہے شو ہر بیوی ہے خاطب ہو کر ہے کہ: یس نے تم ہے رجوع کرلیا یا ہہ کہ: یس نے اپنی بیوی ہے رجوع کرلیا۔ رجوع کرلیا کی بارے یس انداف نہیں ہے رجوع کرلیا۔ رجوع کرلیا۔ رجوع کرلیا۔ رجوع کرلیا۔ رجوع کی بارے یس اور ان کے بارے یس انکہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہو ہر جورت کے ساتھ ہے ہے جو لیاس کی شرمگاہ کی طرف شبوت کے ساتھ وکھے لیاس کی شرمگاہ کی طرف شبوت کے ساتھ وکھے لیا تو ان تمام صورتوں میں ہمارے نزدیک (رجوع شار جوگا) امام شافعی نے یہ بات بیان کی ہے: جب وہ شخص بولئے کی تدرت رکھتا ہو تو الفاظ ادا کے بغیر رجوع کرنا درست نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل ہے ہے (امام شافعی کے نزدیک ) رجوع کرنا نے مرح سے نکاح کرنے کی مانند ہے ( یہاں تک کہ عدت کے دوران رجوع کے بغیر) بیوی کے ساتھ صحبت کرنا جرام ہے ۔ ہمارے نزدیک رجوع کا مطلب نکاح کو برقر ار رکھنا ہے جیسا کہ ہم پہلے یہ بات بیان کر چکے ہیں اور آئندہ بھی اس کی وضاحت کریں عرف کی مرد کی کی مطلب نکاح کو برقر ار رکھنا ہے جیسا کہ ہم پہلے یہ بات بیان کر چکے ہیں اور آئندہ بھی اس کی وضاحت کریں عرف کی مرد کی کی مسل کے نام کی در لیے نابت ہوگا جو نکاح کے لئے بن سکت ہو اور وہ افعال وہ ہی ہیں ۔ اور فعل کارجوع کرنے کی دلیل ہو نا ایسے افعال کے ذر لیے نابت ہوگا جو نکاح کے ساتھ موص ہوں اور وہ افعال وہ ہی ہیں ۔ بطور خاص آزداد کورت کے تن میں ۔ مرد کا بھی خور کر کے ہیں ۔ بطور خاص آزداد کورت کے تن میں ۔ اس کے برخلاف اس طرح سے چھونا اور اس طرح سے دیکنا جو

المستسبب المعلم الله المعلم المنت به المحديدة المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المنت الم و ميروسه من ايدا كرة جائز بيد- اورشرم كاو كه علاوة الكاوة الله كه بادسه ين قوال باحث كالوكان زيا وسينة الاليدان مكل رين واسيدلوكول كررميون فافويا سكنات معرت كرواران شوجر إوى كريما تعرى ديم كالبندافرن كمادود يكرا وطابق مرف. المنتفرة الررابعت قرارو بإمائية تو ( توبيه كي طور پرمكن بين ) ال لئے مجرا سے طلاق دينا پڑے کی اور ال مورت أل عرب نواويو اوه على بوتي وي باست كي

#### به طريقه رجوع من مدابب اربعه

رجوع تمس طرح ہوتا ہے اور تس طرح نہیں ہوتا؟ اس مسئلے میں نقباء کے درمیان بیام متفق علیہ ہے کہ جس فض نے اپی پوی کورجعی طفاق دی ہووہ عدت فتم ہونے پہلے جا ہے رجوع کرسکتا ہے ،خواہ عورت راضی ہویانہ ہو۔ کیونکہ قر آن مجید (سورہ ابقرہ، آيت228) عن فرمايا كياب وَبْعُلَنْهِنَ أَحَقُ بِرَدْهِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ كَيْهِ مِرَال مدت كالدرائيس والس المالين پوری طرح حق دار میں "اس سے خود بخو دیہ تیجہ نظا ہے کہ عدت گزرنے سے پہلے تک ان کی زوجیت برقر اررہتی ہے اور دوانہیں تعلی طور پر چیوز دیے سے پہلے واپس کے سکتے ہیں۔ بالفاظ دیگر رجوع کوئی تجدید نکاح نبیں ہے کہاس کے لئے عورت کی رف ضروری ہو۔ شافعید کے نزدیک رجوع مرف تول بی سے بوسکتا ہے عمل سے بیں ہوسکتا۔ اگرة دی زبان سے بیند کے کہ میں نے رجوع کیا تو مباشرت یا اختلاط کا کوئی فعل خواہ رجوع کی نبیت ہی ہے کیا گیا ہو، رجوع قرار نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس صورت میں عورت سے ہرتم سے کا اتمناع حرام ہے جاہے وہ بلاٹروت ہی ہو کیکن مطلقہ د جعیہ سے مباثرت کرنے پر حدثیں ہے ، کیونکہ علم ، کا اس کے حرام ہوئے برا تفاق نبیں ہے۔البتہ جواس کے حرام ہونے کا اعتقادر کھتا ہوا ہے تعزیز دی جائے گی۔مزید بران آ دی رجوع

بالتول كرے بائدكر ب (مغنى المعناج، كتاب طلاق) مالكية كيتے بين كدرجوع قول اور فعل، دونوں سے بوسكتا ہے۔ اگر دجوع بالقول بين آ دى صريح الفاظ استعال كرے تو فواو اس کی نمیت رجوع کی بهویا نہ بوہ رجوع بهوجائے گاء بلکہا گروہ نداق کےطور پر بھی رجوع قرار دیے جائیں گے جبکہ وہ رجو تا کن نیت سے کیج مسلے ہوں۔رہارجوع بالفعل تو کوئی تعل خواہ وہ اختلاط ہو، یا مباشرت، اس وقت تک رجوع قر ارنبیں ، یا جا سکتا جب تک کہ و درجوع کی نیت ہے نہ کیا گیا ہو( حاشیہ الدسوتی \_احکام القر آن لا بن العربی )

حنیفہ اور حنابلہ کا مسلک رجوع بالقول کے معاملہ بیں دی جو مالکیہ کا ہے۔ ربار جوع بالفعل ، تو مالکیہ کے برعکس ان دونوں ندا بهب كافتوى مير بكر شو براگر عدت كے اندو مطلقه رجعيه ب مباشرت كرلے تو ووا ب ، آپ رجوع ب، فو ووه مباشرت ے مرتبی در ہے کا ہو،ادر حنابلہ بھش اختلاط کور جوع نہیں مانے ( ہداریہ فتح القدریہ عمرة القاری،الانصاف)

میونے سے المات روع شالمتی قدار سے الاقد

قول كرسالهور جوساس طرح اوكاك : خاوند كي ين في إلى يوى مدروع اليارية الت داواي واست الى الله والله الله الله والله والله

۔ فیخ عبدالرحمٰن السعدی رحمہاللہ کہتے ہیں ":اگر فاوند نے بیوی کوطلاق رجی دے دی ہویا تواس کی مدت جُمّ ہوگئی: قل اللہ میں مورت میں اس کے لیے نے نکاح کے ساتھ ہی ملال ہوگی جس میں پوری شروط نکاح موجود ہوں بیا پھر دوا ہمی مدت میں بھی ہوا گر بیوی ہے بیط واور جماع کرنے کا مقصد بیوی ہے رجوع ہوتا بیگا اور بیدوط بھی مبات ہوگی ، لیکن اگر وہ اس ہے رجوع کا ادادہ فیس رکھتا تو ایک مذہب کے مطابق ہے رجوع وہا بیگا ایک سے رجوع کی ادادہ فیس رکھتا تو ایک مذہب کے مطابق ہے رجوہ وہا بیگا ایکن سے جو ایک ہے رجوع نہیں ہوگا ، اس منا ہوجی میل ہوگی ہولا رشاوائی معرفة الاحکام)

علامدابن قد امه تبلي عليه الرحمه لكصة بين ..

اس کیے صرف فاوند کا آپ کوچھوٹا آپ سے رجوع نہیں کہلائے گا جہبور علاء کرام جن بیں امام مالک ناید الرحمہ امام شائعی اور
امام احمد شامل ہیں کا بیکہنا ہے کہ : صرف شہوت کے ساتھ جھونے سے رجوع حاصل نہیں ہوجائے گا ، لیکن امام مالک تعلیہ الرحمہ درجوع حاصل نہیں ہوجائے گا ، لیکن امام مالک تعلیہ الرحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ اگر شہوت کے ساتھ جھوٹا رجوع کے اللہ کا کہنا ہے کہ اگر شہوت کے ساتھ جھوٹا رجوع کے بیت نہیں کی تو پھراس سے رجوع حاصل نہیں ہوا۔ (المغنی ( کہلائے اس اس کے جسب آپ کا فاوند یہ کہدر ہا ہے کہ اس نے رجوع کی نیت نہیں کی تو پھراس سے رجوع حاصل نہیں ہوا۔ (المغنی ( کہلائے اس کے جسب آپ کا فاوند یہ کہدر ہا ہے کہ اس نے رجوع کی نیت نہیں کی تو پھراس سے رجوع حاصل نہیں ہوا۔ (المغنی ( کہلائے اس کے جسب آپ کا فاوند یہ کہدر ہا ہے کہ اس نے رجوع کی نیت نہیں کی تو پھراس سے رجوع حاصل نہیں ہوا۔ ( المغنی ( کہلائے اس کے جسب آپ کا فاوند یہ کہدر ہا ہے کہ اس نے رجوع کی نیت نہیں کی تو پھراس سے دجوع حاصل نہیں ہوا۔ ( المغنی ( کہلائے اس کے جسب آپ کی خواصل نہیں ہوا۔ ( المغنی ( کہلائے کہ اس کے جسب آپ کی خواصل نہیں ہوا۔ ( المغنی ( کہلائے کہ کہلائے کہا کے جسب آپ کی خواصل نہیں ہوا۔ ( المغنی ( کہلائے کہ اس کہلائے کہ کہلائے کہ کہلائے کہ کہلائے کہ کہ کہ کہ کو نہوں کے حسب آپ کی خواصل نہیں ہوا۔ ( کموند کے کہلائے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کے خواصل نہیں ہوا۔ ( کموند کی کہنی کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کر کی کو کہ کہ کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو ک

فعلى رجوع بيس مدابيب اربعه

تعل کے ساتھ بیوی ہے رجوع کرنے میں علماء کرام کا اختلاف پایا جاتا ہے مثلا: جماع اور اس کی ابتدائی اشیا ، لینی بیوی ہے ہوں و کنار کرنا ، اس میں علماء کے حیار تول ہیں:

پہا تول: احناف کہتے ہیں کہ جماع کرنے اور شہوت ہے بوس و کنار کرنے سے کے ہاتھ رجوع ہو جو نیکا جا ہے درمیان میں حائی بھی ہولیکن شہوت کی ح ِ ارت ہونی جا ہے ،انہوں نے اس سب کارجوع پڑتھول کیا ہے ، گویا کہ وہ اپنی وط ءاور جماع ہے اس ہے رجوع کرنے پرراضی ہوگیا ہے .

دوسرا قول: مالکیہ کے بال جماع اور اس کے مقد مات ہے رجوع ہوجائیگالیکن شرط میہ ہے کہ خاونداس میں رجوٹ ک نیت

کرے، اس کیے اگر اس نے رجوع کی نیت ہے بیوی کا بوسر لیایا اے شہوت سے چھولیا یا جماع دانی جگہ کوشہوت سے دیکھا یال سے وط واور جماع کیالیکن اس میں رجوع کی نیت نہتی تو ان اشیا و سے رجوع سی نہیں ہوگا ، بلکہ اس نے حرام کا ارتکاب کیا تیسر اقول: شافعی حضر ات کہتے ہیں کہ رجوع مبرف قول کے ماتھ ہی سیحے ہوگا ، مطلقا نفل کے ماتھ رجوع سی نہیں ، جا ہے وط وہ ہویا اس کے مقد مات اور جا ہے فعل میں اس نے رجوع کی نیت بھی کی ہویا نیت ندہ و

چوتھا تول: حنابلہ کہتے ہیں کہ وط و کے ساتھ رجوع سے جانے خالفد نے ہوئا ہے رجوع کی نیت کی ہویا نیت نہ کی ہو۔
لیکن وط و کے مقد مات سے سے مذہب شی رجوع تا ہے تیں ہوگا ( تبیین المحقائق ( 2 / 251) حسانبہ ابن عابد بن ( 3 / 398)
النور شی علی خلیل ( 4 / 81 ) حاشیة البجیومی ( 4 / 41 ) الاتصاف ( 9 / 156 ) مطالب اولی النہی ( 5 / 3 ( 480 )

جوفعل سبب حرمت مصامرت وبى سبب رجعت قاعده فقهيه

علامہ محمدالین آفندی حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جس فعل سے حرمت مصابرت ہوتی ہے اُس سے رجعت ہو جا لیگی مثلا وطی کریا

یا شہوت کے ساتھ موقعہ یا رخسار یا خوڑی یا بیشائی یا سر کا بوسہ لیما یا بلا حائل بدن کوشہوت کے ساتھ چھوٹا یہ حائل ہوتو بدن کی حربی
محسون ہو یا فرخ واخل کی ظرف شہوت کے ساتھ نظر کرنا اورا کریہ افعال شہوت کے ساتھ نہ ہوں تو رجعت نہ ہوگ اور شہوت کے ساتھ بلا تھے جا تھے درجعت کا ارادہ نہ ہو ہائے گی۔ اور بغیر شہوت بوسہ لیما یا چھوٹا کر دہ ہے جبکہ رجعت کا ارادہ نہ ہو ۔ بوئی

#### رجوع كيلي كواس كاستجاب كابيان

قَالَ ﴿ وَيُسْتَحَبُّ اَنْ يُشْهِدَ عَلَى الرَّجْعَةِ شَاهِدَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يُشْهِدُ صَحَّتُ الرَّجْعَةُ ﴾ وَقُلُهِ لا تَصِحُ ، وَهُو قُولُ مَالِكِ رَحِمَهُ اللهُ لِقُولِهِ تَعَالَى ﴿ وَالشَّهِدُوا الشَّهُ وَيُ اَحْدِ قُولُيهِ لا تَصِحُ ، وَهُو قُولُ مَالِكِ رَحِمَهُ اللهُ لِقُولِهِ تَعَالَى ﴿ وَالشَّهِدُوا الشَّهُ وَمُ اللهُ لِلْمُعَالِي اللهُ ال

فيوضنات رضنويه (طرشم) ﴿ ١٣٩﴾ تشريعا ورسمه الله وَهِي مَسُالَةُ الامنية وَلَا مَرَ فِي كِتَابِ النِكَاحِ وَحِمَهُ اللهُ وَهِي مَسُالَةُ الامنية وَلَا مُرَ فِي كِتَابِ النِكَاحِ

ادر بيمتحب بئرجوع كرنے كے لئے دو كواہ قائم كرلئے جائيں أكر كواہ موجود نه بول تو عورت سے رجوع كرنا تيج شار ہوگا۔امام شانعی کے ایک قول کے مطابق اورامام مالک علیہ الرحمہ کے نز دیک گواہوں کے بغیر رجوع کرنا درست نہیں ہوگا۔اس کی دلیل القد تعالیٰ کامیفر مان ہے:'' اورتم اینے میں ہے دوعادل کواہوں کو کواہ بنالؤ'۔ہماری دلیل میدہے، نص مطلق ہے اور کواہ بنانے کی قید کے بغیر ہے۔اس کی دلیل میہ ہے: رجوع کرنے کا مطلب نکاح کو باقی رکھنا ہے ادر یاتی رکھنے میں گوا بی شرط<sup>نہیں</sup> ہوئی۔ بالكل اس طرح جيسا يلاء ميں رجوع كرنے ميں بيشر طنيس ب-البتدا حتياط كے چيش نظرابيا كرنامستحب بتاكماس بارے ميں با ہی طور پر کوئی اختلاف ندر ہے۔امام شافعی نے جس آیت کو تلاوت کیا ہے دہ استخباب پرمحمول ہوگی۔ کیا آپ نے فورنبیس کیا اسے علیحد کی کے ساتھ ملادیا ہے اور اس میں ایسا کر نامستخب ہے ابتدایہ بات مستخب ہوگی کہ وہ اس بارے میں عورت کو بتا دے تا کہ کسی معصیت کاشکار نہ ہو۔ جب عدت فتم ہوجائے اور شوہر ہیہ کہے: میں نے عدت کے دوران ہی عورت سے رجوع کرلیا تھا اورعورت بھی اس بات کی تصدیق کردے توبیہ بات رجوع شار ہوگی۔اگرعورت مرد کی اس بات کوجھوٹ قرار دیے تواس کی بات کوتشکیم کیا ا على اليونكه شو برف ايك اليي بات كى خروى برس كود وفورى طور برموجودكرف كاما لك نبيل بالبذااس بارے بيل معجم شاز ہوگا۔البتہ عورت نے اس کی تصدیق کردی ہوئو بہتہت ختم ہو جائے گی۔امام ابوصنیفہ کے نزد کیے عورت کے لیے تئم اٹھانا واجب نہیں ہے اور تتم لینے کا بیمسکد چھ با توں سے متعلق ہوتا ہے۔ جس کا ذکر ہم کتاب تکاح میں کر چکے ہیں۔

رجعت كمسنون طريق كافقهي بيان

علامه على بن محمد زبيدى حنفى عليه الرحمه لكينة بين كه رجعت كامسنون طريقه بيه بي كرمي لفظ سے رجعت كرے اور رجعت يروو عادل مخصوں کو گواہ کرے اور عورت کو بھی اس کی خبر کردے کہ عقرت کے بعد کسی اور سے نکاح نہ کرلے اور اگر کرلیا تو تفریق کردی جائے اگر چدخول کر چکا ہوکہ بینکاح نہ ہوا۔اوراگر قول ہے رجعت کی محر کواہ نہ کے یا کوؤہ بھی کیے محر عورت کو خبر نہ کی تو محر و وخلاف سنت ہے مگر رجعت ہوجائے گی۔ اور اگر فعل ہے رجعت کی مثلاً اُس ہے وطی کی باشہوت کے ساتھ بوسد رہا یہ اُس کی شرمگاہ ک طرن نظری تورجعت ہوگئ مگر مکروہ ہے۔اُسے جاہے کہ پھر گواہوں کے سامنے دجعت کے الفاظ کیے۔

(جوہرہ نیرہ، کتاب طلاق)

رجعت كى شرى حيثيت ميں فقهى مُدابِب اربعه

اگر جعت كااراده ہواور رجعت كروليخي لوٹا لوتو اس پر دو عادل مسلمان گواه ركھ لو، ابو دا ؤ داور اور ابن ماجه بيس ہے كه حضرت مران بن صیص رضی القدت کی عندے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص اپنی بیوی کوطلاق دیتا ہے پھراس سے جماع کرتا ہے نہ طلاق پر مواہ رکھتا ہے ندر جعت پرتو آپ نے قر مایااس نے فلاف سنت طلاق دی اور خلاف سنت رجوع کیا طلاق پر بھی کواہ رکھنا جا ہے۔

رجعت پر بھی ، اب وہ بار وابیا ند کریا۔ حضرت عظار حمشہ اللہ علیہ فرماتے ہیں نکاح ، رجعت بغیر دوعادل کواہوں کے جہ کرنہیں جیسے فرمان اللہ ہے بال مجبوی ہوتو اور بات ہے، پھر فرما تا ہے کواہ مقرد کرنے اور بچی شہادت دید واس انہیں ہور ہا ہے جوابعہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں اللہ کی شریعت کے بابند اور عذا ہے آخرت کے ڈرینے والے مول مطابق فرماتے ہیں رجعت پر کواہ رکھنا واجب ہے گوآپ سے ایک دوسرا تول بھی مردی ہے اس طرح نکاح پر کواہ رکھنا ہواجہ ور بہت کو تا ہے اس مسئلہ کو مانے والی علاء کرام کی جماعت رہی کہتی ہے کہ درجعت زبانی کہے بغیر شاہت نہیں ہوتی کہتی ہے کہ درجعت زبانی کہے بغیر شاہت نہیں ہوتی کہتی ہے کہ درجعت ذبان سے نہ بھی کہتی ہے کہ درجعت زبان کے بغیر شاہت نہیں ہوتی کہتی ہے کہ درجعت ذبان سے نہ بھی کواہ کے مقرد کئے جا کھی سے ۔ امناف کے زد دیک درجعت کی گواہ کی جماعت رہی گواہ رکھنا ضرور کی ہوت کے درجعت کی گواہ کی جماعت رہی کہتی ہے کہ درخت ذبان کے بغیر شاہت کی گواہ کی جماعت رہی کہتی ہے ۔ امناف کے ذر کے درجعت کی گواہ کو کہ کواہ رکھنا ضرور کی ہو اور جب تک ذبان سے نہ کہ گواہ کیے مقرد کئے جا کھی گے ۔ امناف کے ذر دیک درجعت کی گواہ کی مستحب ہوتی کہا تھیں ہوتی کہ درجعت کی گواہ کے مقرد کئے جا کھیں گے ۔ امناف کے ذر دیک درجعت کی گواہ کے مقبول ہے۔

فَاذَا بَلَغُنَ اَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوْفِ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّ اَشْهِدُوا ذَوَى عَدُلٍ مُنْكُمْ وَ اَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلهِ ذَلِكُمْ يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الاحِرِ وَ مَنْ يَنَتِي اللهَ يَجْعَل لَه مَخْوَجًا (الطلاق، ٢)

توجب وہ اپنی میعاد تک تنجیے کو ہوں تو آئیس بھلائی کے ساتھ روک لویا بھلائی کے ساتھ جدا کردو۔ اور اپنے میں دونقہ کو کواہ کرلواور اللئے کے کوائی قائم کرو۔ ایں سے بھیجنت فرمائی جاتی ہے اسے جواللٹہ اور بچھلے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ اور جواللٹہ سے ور اللٹہ اس کے لئے توات کی راہ نکال دےگا۔ ( کنز الایمان)

صدرالا فاضل مولا ناتعيم الدين مرادآ بادي حنى عليه الرحمه لكصته بين-

یعنی تہمیں اختیار ہے آگرتم ان کے ساتھ کسن معاشرت ومرافقت رہنا جا ہوتو رجعت کرلواور دل میں پھر دوبارہ طلاق دینے کا ارادہ ندر کھواورا گرتمہیں ان کے ساتھ خوبی ہے بسر کرسکنے کی امید ند ہوتو مُہر وغیرہ ان کے حق ادا کر کے آن سے جدائی کرلواور انہیں ضرر ندیج واس طرح کرآ فرعد ت دراز کر کے پریشائی میں ضرر ندیج واس طرح کرآ فرعد ت دراز کر کے پریشائی میں فرانوایس نہ کرواور خواہ رجعت کرویا فرقت اختیار کرو دوئوں صورتوں میں دفتح تہمت اور رفع نزاع کینے دومسلمانوں کو گواہ کریدنا مستحب سے پہنانچ اورشاد ہوتا ہے۔

مقصوداس سے اس کی رضا جو گی ہواورا قامت حق وہملے حکم النبی کے سواائی کو گی فاسد غرض اس میں نہ ہو۔ اس سے استدادال کیا جاتا ہے کہ کفارشرائع دا مکام کے ساتھ و ٹاطب نہیں۔ اور طلاق دیے تو طلاق نئی دے اور معتدہ کو ضرر نہ پہنچائے ہندا ہے مسکن سے نکا لے اور حسب حکم النبی مسلمانوں کو گؤاہ کرلے۔

جس سے دود نیاد آخرت کے خموں سے خلاص پائے اور ہر تنگی و پر بیٹانی سے محفوظ رہے۔ سیر عالم صلی القد مایدوآ الدوسم

مروی ہے کہ جو تنفس اس آیت کو پڑھے اللہ نقائی اس کیلئے شہبات دیا نمر ات موت وشدائد روز قیامت ہے فعال کی راہ کا تلے ج اور اس آیت کی نسبت سیّد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھی فر مایا کہ میر ہے ملم میں ایک اٹیسی آیت ہے جے لوگ محفوظ کریں تو ان کی ہر مغرورت وجاجت کیلئے کافی ہے۔

شان زول : عوف بن ما لک کفرزند کوشرکین نے قید کرلیا تو عوف نی کریم سلی اللہ مایہ وہ اوسلم کی خدمت میں ہ نہ ہوے اور انہوں نے یہ می عرض کیا کہ میر ابیٹا مشرکین نے قید کرلیا ہے اور ای کے ساتھ اٹی بختا تی ونا وہ ری شکایت کی بہند ما م سلی القد ملیہ نے فر مایل کہ اللہ تو آل کہ اللہ المقیلی المقیلی ہے نہ شک مسلی القد ملیہ نے قر مایل کہ اللہ تو آل کہ اللہ المقیلی المقیلی ہے نہ ہے کہ رہ ہوئی ہے گھر آ کر اپنی بی بی بی بااور دو تول نے پڑھنا شروع کیا وہ پڑھ ہی رہ ہے تھے کہ بیٹے نے درواز و کھنکھنا یو دشمن نیا للہ ہوگیا تھا اس نے موقع پایا قید سے نکل بھا گاور چلتے ہوئے چار ہزار کریاں بھی دشمن کی ساتھ لے آیا ، عوف نے خدمت اقد سیس مامنر ہوکر دریا فت کیا کہ یہ کریاں ایکے لئے طال ہیں؟ حضور نے اجازت دی اور یہ یہ بیت نازل ہوئی۔ ( خزائن العرفان )

## جب شو ہررجوع کرنے اور بیوی عدت گزرجانے کا دعویٰ کرے

﴿ وَإِذَا قَالَ النَّوُجُ قَدْ رَاجَعُنُكُ فَقَالَتُ مُجِيبَةً لَهُ قَدُ انْقَضَتُ عِدَّتِي لَمْ تَصِحُ الرَّجُعَةُ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ﴾ وقالا : تَصِحُ الرَّجُعَةُ لِانَّهَا صَادَفَتُ الْعِذَةَ إِذْ هِى بَاقِيةٌ ظَاهِرًا إِلَى اَنُ تُخْبِرَ وَقَدُ سَبَقَتْهُ الرَّجُعَةُ، وَلِهٰذَا لَوْقَالَ لَهَا طَلَّقُتُكُ فَقَالَتُ مُجِيبَةً لَهُ قَدُ النَّقَضَتُ عِدَّتِي يَقَعُ الطَّلَاقُ وَلاَبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

2.7

مر سسستان عارد اگر شو بر نے بیوی سے بیر کہا ہو۔ جس نے تہمین دوسری طفاق دیدی ہے اور محارت نے جواب میں بر ان میری میں سے اور میں اور ایکے بوج سے کی۔ ان مواہو صنیفہ نے یہ بات بیوان کی ہے: رجوع کرنے کا تعلق عدمت سے اختر مر پروہ تی سرا ہے۔ اس کی ویس میر ہے، اورت عدت گزرنے کی قبر دینے کی ایمن ہے تو عودت۔ یہ باپ شوہر وقبر دق قواس سے میں جربت ہو کیا عمرت کے گزرنے کی قریبی حالت میں ہے جب شوہرنے دیونا کرنے کی بات کی تھی۔ اس طرق طلاق سے مسئے شر مرور المرادي المرادي المرسم بيريات تعليم من كريس طلاق كيمين عن اختلاف تيس به المرسم بيان أور جورة المراد المرسم المراد المرسم المراد المرسم المراد المربع المراد المربع المراد المربع المراد المربع المراد المربع ا کرنے میں فرق ہوگا ) کیونکہ طناق تو عدت گزرنے ہے بعد شو ہر کے اقرار سے عابت ہو جاتی ہے مگر رجوں کر ہمحض اس سے اقراز سن ابرانسان بران

علامه محدامين آندى منفي عليه الرحمه لكعين بين كه جب كم تخفى في عودت سي عدت من كما من في تحقيد وايس ليا أس في فورا کما میری عدت ختم بو پیکی اورطانات کو اتناز ماند بو چکاہے کہ استے ونوں میں عدت بوری بوسکتی ہے تو رجعت ند بولی محرمورت سے تتم ق جائے گی کدأس ونت عدت پوری بروچی تھی اگرفتم کھانے سے انکار کر بھی تو رجعت بوجائے گی۔اورا گرطان آپ وا تناز ماندیس بوا کہ عدت پوری ہو سکے تو رجعت بوئی ابستہ آئے عودت کہتی ہے کہ میرے بچے پیدا بوااورا ہے تابت بھی کروے تو مدت کا فی ظائد کیا جائے گا اور اگر جس وقت شوہرنے رجعت کے الفاظ کے عورت پہلے دی پیمر بعد میں کیا کہ میری عدت پوری ہو جی تو رجعت بوگني (ريٽ ريٽ باطلاق، پاب رجعت)

· نىلامەعلاۋالدىن خىقى نىلىدالرحمەلكىنى بىن كەجىپ كى شوېرنے رجعت كرلى گرغورت كوخېرند كى أى نىفىدىت بورى كريكى ے نکاح کرلیااورر جعت ٹابت ہوجائے تو تفریق کردی جائے گی اگر چہدومرادخول بھی کرچکاہو۔(درمختار، کیاب طلاق) رجوئ كے بعدا ختلاف مردوزن على فقهى اختلاف

يبال مسنف في سيمسكم بيان كى ب: اگر شو بريد كيد: ين تم سه رجوع كرچكا بواور عورت ال كے جواب مل بيد کے: میری عدت گزر بی ہے تو امام ابوطنیفہ کے زویک مید جوزع کرنا درست نہیں ہوگا، جبکہ صاحبین بینیمیناس بات کے قائل بیں: ایسا کرتاد دست بوگا۔

صاحبین برسین نے اسپے مؤقف کی تائیدیں بیدلیل پیش کی ہے: اس مورت کی عدت جاری تھی تو جب تک وہ عدت کے ختم ہونے کی اطلاع نہیں دیں اس وقت تک وہ ظاہری طور پر باقی شارعوگی ابتدا کیونکدیہاں رجوع کے الفاظ مرد نے منے بیان کے بیں جبکہ عدت ختم ہونے کی اطلاع عورت نے بعد میں دی ہے اس لئے رجوع کے الفاظ نے گویا عدت کا زمانه بإليا تؤرجوع درست شاربوكا



ما مین رئیمن<sup>یا</sup>نے اپنے مؤ تف کی تا ئید میں نظیر کے طور پر سیمسکلہ چین کیا ہے۔ اگر شو ہر قورت ہے ہیں نے ۔ ت شہیں ملاق دیدی ہے اور عورت ای کے جواب میں میر کی عدت کر ریکی ہے تو اس معورت میں طلاق واقع ہو یکی کیونکہ مورت نے اس سے پہلے بیاطلاع نیس دی تعیاس کی عدت کر رچلی ہے اس لئے رجوع کرنے کے مسئلے کو بنا قراب کے مسلم پر قیاس کرتے ہوئے وہی تکم ویا جائے گا جوطلاق میں ویا کیا ہے۔

وہام ابو صنیفہ اینے مؤقف کی تا ئیر میں بیرولیل پیش کرتے ہیں . شوہر کے الفاظ ایسی حالت میں صادر ہوئے ہیں جب ہرت ہی فتم ہو پیکی تھی اس کی ولیل میہ ہے: عورت عدت فتم ہونے کی اطلاع دینے کے حوالے سے امین ہے تو جب اس نے اس بات کی اطلاع ویدی که عدست فتم ہو چکی ہے تو میداس بات پر دلالت کرے گا عدمت کا فتم ہونا پہلے گزر چکا ہے اور رجوع كرنے كالغاظ بعديس پائے محكے بيں۔

ما حبین برین استے مؤتف کی تائید میں طلاق وینے کے مسئلے کا ذکر کیا تھامصنف فرماتے ہیں: طلاق دینے کا تھم ال سے مختلف ہے کیسی الیم مورت میں اہام ابوحتیفہ کے نز دیک بھی طلاق واقع نہیں ہوگی کیکن بالفرض اگر اس مسئلے کو انفاتی سلیم رجمی لیاجائے کدامام صاحب کے زویک بھی طلاق واقع ہوجاتی ہے تو اگر عدت ختم ہونے کے بعد شوہراس یات کا اقرار کرئے تو طلاق تو پھر بھی ٹابت ہو جاتی ہے لیکن اگر عدت ختم ہونے کے بعد شو ہر رجوع کرنے کا اقرار کرسے تو اس كذر يعرجوع تابت بيس بوتا اس لئے رجوع كرنے كے مسئلے كوطلاق والے مسئلے پر قياس نبيس كيا جاسكا۔ جب كنير بيوى رجوع كاا تكاركر\_

﴿ وَإِذْ قَالَ زَوْجُ الْآمَةِ بَعُدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا : قَدْ كُنْدَ وَاجَعْتِهَا وَصَدَّقَهُ الْمَوْلَى وَكَلْبَتُهُ الْآمَةُ فَالْقُولُ قُولُهَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا : الْقُولُ قُولُ الْمَوْلَى﴾ لِلآنَّ بُنصَٰعَهَا مَدمُ لُولُ لَّهُ، فَقَدُ أَقَرَّ بِمَا هُوَ خَالِصُ حَقِّهِ لِلزَّوْجِ فَشَابَهُ الْإِقْرَارَ عَلَيْهَا بِالنِّكَاحِ، وَهُوَ يَقُولُ حُكُمُ الرَّجْعَةِ يُبْتَنِي عَلَى الْعِدَّةِ وَالْقَولُ فِي الْعِدَّةِ قَوْلُهَا، فَكَذَا فِيْمَا يُبْتَنَى عَلَيْهَا، وَلَوْ كَانَ عَلَى الْقَلْبِ فَعِنْدَهُمَا الْقَوْلُ قَوْلُ الْمَوْلَى، وَكَذَا عِنْدَهُ فِي الصَّحِيْحِ لِانَّهَا مُنْقَضِيَةُ الْعِدَّةِ فِي الْحَالِ، وَقَدْ ظَهَرَ مِلْكُ الْمُسْعَةِ لِللَّمَولِلْي فَلَا يُقْبَلُ قُولُهَا فِي إِبْطَالِهِ، مِنِحَلافِ الْوَجْهِ الْاَوَّلِ لاَنَّ الْمَوللي بِ النَّصَـدِيقِ فِي الرَّجْعَةِ مُقِرٌّ بِقِيَامِ الْعِدَّةِ عِنْدَهَا وَلَا يَظْهَرُ مِلْكُهُ مَعَ الْعِدَّةِ ﴿ وَإِنْ

قَى الْتُ قَدُ انْقَضَتْ عِكْتِي وَقَالَ الزُّوجُ وَالْمَوْلَى لَمْ تَنْقَضِ عِنْتُكُ فَالْقَوْلُ قُولُهَا ﴾ إِلاَنَّهَا اَمِينَةٌ فِي ذَلِكَ إِذْ هِيَ الْعَالِمَةُ بِهِ

۔ اور جب کنیز کا شو ہرعدت گزر جانے کے بعداس سے یہ کہے: جس نے عدبت کے دوران تم سے رجوع کر لیا تھا اور کنیز کا آئ بھی اس بات کا اقر ارکر ہے لیکن کنیز اس بات ہے اٹکار کر دیے تو امام ابوطیغہ کے نز دیک کنیز کا آبول معتر ہوگا۔ صاحبین نے یہ ہات بیان کی ہے: آقا کی بات مانی جائے گی کیونکہ کنیز کی عدمت گزرجانے کے بعداس کی بضع کا مالک صرف آقا ہوتا ہے لہذا آقا نے خالص اپنے حق کے بارے میں کنیز کے شوہر کے قول کا اقرار کرایا ہے تو بیاس طرح ہوگا جے ذہ آ قااس کنیز کے نکامع کا اقرار کر لے۔ امام ابو صنیفہ نے بید بات بیان کی ہے: رجو م کرنے کے تھم کی بنیا دعدت پر ہے البذا عدمت کے بارے میں چونکہ کنیز کا ہی قول معتبر ہوگا' تو اس طرح جو بات عدت پر بنی ہو۔اس میں کنیز کا قول معتبر ہوگا۔اگر ندکورہ بالامسئلے کے برخلاف ہو جائے' تو صاحبین کے نزدیک آتا کی بات مانی جائے گی اور سے روایت کے مطابق امام ابوحنیف بھی ای بات کے قائل ہیں کیونکہ فوری طور پر تو یہ کنیزا پی ندت گزار پیکی ہے ٔ اور آ قاکے لئے اس کنیز کی ملک متعہ ظاہرا در ٹابت ہے۔ (جبکہ پہلی مورت کا تختم مختلف ہے ) کیونکہ امام ابوطنیف کے زویک پہلی صورت میں آقا کی ملکیت ابھی ظاہر بی نہیں ہوئی کیونکہ جب آقانے شوہر کے قول کی تقیدیق کروی تو اس سے یہ بات بھی ٹابت ہوگی وہ رجوع کرنے کے وقت میں عدت کی موجودگی کا قائل تقااور جب تک عدب موجودرے ۔ آقا کی تنتی کرنے کی ملکیت تا بہت ہیں ہوگی۔اگر کنیزیہ کہے: میری عدت گز رپھی ہے اور آ قااوراس کا شو ہر ریکیں بتمہاری عدت نبیں گزری ہے اور سنر کی بات کوسلیم کیا جائے گا کونکہ وہ اس بارے میں این ہے اور عدت گزرنے کا صرف اسے ہی ہے چل سک

علامه ابن عابدین تنفی علیدالرحمد لکھتے میں کہ جب باندی کے شوہر نے عدت گز دینے کے بعد کہا میں نے عدت میں رجعت کر لی تھی آتا اس کی تقیدین کرتا ہے اور بائدی تکذیب اور شو ہر کے پاس گواہ بیں یا بائدی کہتی ہے میری عدت گزر چکی تھی اور شو ہرو مولی دونوں انکار کرتے ہیں تو ان دونوں صور توں میں بائدی کا قول معتبر ہے اور اگر موٹی شوہر کی تکذیب کرتا ہے اور بائدی تقیدیق تو مولیٰ کا تول معتبر ہے۔اور اگر دونوں شوہر کی تقدیق کرتے ہیں تو کوئی اختلاف بی نبیں۔اور دونوں تکذیب کرتے ہوں تو ر جعت نبیس ہوئی۔(ردی رہ کتاب طلاق)

أ قا کی شهادت با وجود باندی کی شیادت کا اعتبار

يهال مصنف في بيمسكله بيان كياب: الركس فخص ك نكال من كوئي كنيزهي اور پيراس فخص في اس كنيز كورجعي طلاق

دیدی پھراس کینزگی معرت نتم ہو جانے کے بعد شہر نے بیدہ می کیا ایس اس فورت کے ساتھ دیوں کر چکا ہوں اور پھر کینز ک آتا بھی اس بات کی تقسد میں کرو سے لیکن کینز اس بات کی تقسد این نہ کرے بلکہ جھٹا وے اتو امام او منیفہ کے نزویک ایک صورت میں کینز کا تو ل معتبر ہوگا فیذا مروکا وجوں کرنے کا دعوی تابت میں ہوگا اور ووؤں کے درمیان ملیحدگی برقر ارد ہے گی۔

ال کے بیکس معاقبین موسیس بات کے قائل ہیں: اس بارے میں کنٹر کے قاکا قول معتبر ہوگا اور شوہر کا رجوع کرتا گاہت ہوجات کے اور جب آقا کرتا گاہت ہوجات کا الک اس کی دلیل معاهبین میں تعدید نے پرینان کی ہے: کنٹر کی ملک بغیج کا مالک اس کا آقا ہے اور جب آقا نے شوہر کے لئے اس ملکیت کا اقرار کرلیا تو شوہر کے لئے پر ملکیت ٹابت ہوجائے گی اور دجوع ترنا ورست قرار دیا جائے گا۔ کا میں کا اس ملکیت کا اقرار کرلیا تو شوہر کے لئے پر ملکیت ٹابت ہوجائے گی اور دجوع ترنا ورست قرار دیا جائے گئی ہوگا۔

مها حمین ایستنظ نے اسپنات مؤقف کی تائیدیش بیونیل پیش کی ہے: جس طرح آقابیا قرار کرتا ہے کہ اس نے کئیز کا نکاح اس فض سے کردیا ہے اور کنیز اس کا انکار کرتی اور شوہر بھی اس کا چاکی ہوتا کرنکاح کردیا ہے تو اس بارے بیس آقاکا قول معتر موتا کہذا میبال بھی آقاکا قول معتر ہوتا جائے۔

ا ام ابوصنیفدا ہے مؤتف کی تائید میں یہ بات بیش کرتے ہیں: رجوع کرنے کا تھم عدت پرجی ہوتا ہے لینی عدت موجود ہوگی تو رجوع کرنے کا کا کہ موجود ہیں ہوئے تو رجوع نہیں کیا جا سکتا اور عدت کے باتی رہے یا ختم ہونے کے موجود ہوگی تو رجوع نہیں کیا جا سکتا اور عدت کے باتی رہے یا ختم ہونے کے بارے میں کیونکہ کنیز کا قول معتبر ہوتا ہے اس لئے اس مسئلے میں مجمی کنیز کے قول کی بنیاد پر تھم جاری کیا جائے گا۔

یبان مصنف نے بیر مسئلہ بیان کیا ہے: اگر صور تحال اس کے بالکل الد بوابینی شوہر یہ کیے: میں نے کنیز کی عدت کے دوران اس سے رچوع کر لیا تھا اور کنیز اس کی بات کی تقد این کردے لیکن آقاس بات کو تسلیم نہ کرے تو اس بار نے میں صاحبین ہوئیا۔ صاحبین ہوئیا کے نزدیک آقاکا قول معتبر ہوگا اور دجوع کرنا ٹا برت نہیں ہوگا۔

ادر متندروایت کے مطابق امام ابوصنیفہ بھی اس بات کے قائل ہیں: اس صورت حال میں آقا کا قول معتر ہوگااس کی ۔

دلیل مدے: جب کنیز کی عدت ختم ہوجائے گئ تو وہ آقا دوبارہ اس کی ملک متعد کا مالک بن جائے گااس لئے آقا کے حق کو باطل کرنے میں کنیز کا قول قبول نبیس کیا جائے گا' جبکہ بہلی صورت اس کے بریکس تھی کیونکہ وہاں آقا خودا پناحق اور اپنی ملکت شوہر کے نام کرنے برتیار بوگیا تھا۔

ملکت شوہر کے نام کرنے برتیار بوگیا تھا۔

بہل صورت کا تھم اس دلیل سے مختلف تھا کہ جب آقائے رجوع کرنے کی تھدیق کی تھی تو گویا اس نے اس بات کا اقرار کرلیا تھا کہ اس رجوع کے وقت عدت ایھی باقی تھی اور عدت کے تم ہوجائے یا باقی ہونے میں کنیز کا تول معتبر ہوتا ہے اور جب تک عدت باتی ہے اس دقیت تک آتھا کی ملکیت بھی ظاہر نہیں ہو بحق اس لئے وہاں آتا کا اس چیز کے ساتھ کوئی

واسطة بيس ہونا جا ہے۔

وسطه یا از کینر یہ کیے. میری عدت گزر میکی ہے اور اس کا شوہر اور آفا مید کنگ: تنجاری عدت انجی نیس کزری ہے تو اس بارے میں کنیز کا قول معتبر ہوگا' کیونکہ وواس بارے میں اٹن بھی ہے اور اسے اس بات کا بخو کی پید ہوگا'اس کی عدستہ پوری بوچکی ہے یا ابھی پوری نیس ہوئی ہے۔

حق رجوع كختم مونے والے دفت كابيان

و و إذَا انْفَطَعَ الدُّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ النَّالِئَةِ لَعَشْرَةِ آيًامِ انْفَطَعَتْ الرَّجْعَةُ وَإِنْ لَمُ تَغْتَسِلُ، وَإِنْ انْفَطَعَ لِاقَلَ مِنْ عَشَرَةِ آيَامٍ لَمْ تَنْقَطِعُ الرَّجْعَةُ حَتَّى تَغْتَمِلَ آوُ يَمْضِيَ عَلَيْهَا وَقُتُ صَلاةٍ كَامِلٍ ﴾ لِآنً الْحَيْضَ لَا مَزِيْدَ لَهُ عَلَى الْعَشَرَةِ، فَبِمُجَرَّدِ الْانْفِطَاعِ خَرَجَتُ مِنُ الْحَيْضِ فَانْ قَنْصَاتُ الْعِدَّةُ وَانْقَطَعَتُ الرَّجْعَةُ، وَفِيْمَا دُوْنَ الْعَشَرَةِ يُحْتَمَلُ عَوْدُ الدَّمِ فلا بُدَّ أَنُ يُّعُتَضِدَ إِلانْقِطَاعُ بِحَقِيقَةِ الِاغْتِسَالِ أَوْ بِلُزُومِ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِ الطَّاهِرَاتِ بِمُضِيّ وَقُتِ البصَّلايةِ، بِسِخِلَافِ مَسَا إِذَا كَانَسَتْ كِتَسَابِيَّةً لِلْأَنَّهُ لَا يُتَوَقِّعُ فِي حَقِّهَا اَمَارَةٌ زَائِدَةٌ فَاكْتَفَى بِ إِلانْقِ طَاعٍ، وَتَنْقَطِعُ إِذَا تَبَعَمَتُ وَصَلَّتْ عِنْدَ اَبِى حَنِيْفَةَ وَاَبِى يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ، وَهَالَمَا اسْتِ حُسَانٌ وَقَالَ مُحَمَّدُ رَحِمَهُ اللَّهُ ﴿ إِذَا تَيَسَمَّتُ انْقَطَعَتُ، وَهَاذَا قِيَاسٌ لِآنً التَّيَ شُمَّ حَالَ عَدَمِ الْمَاءِ طَهَارَةً مُطْلَقَةً حَتَى يَثَبُتُ بِهِ مِنْ الْاَحْكَامِ مَا يَثُبُتُ بِإلاغُيْسَالِ فَكَانَ بِمَنْزِلَتِهِ. وَلَهُمَا آنَهُ مُلَوَّتُ غَيْرُ مُطَهِّرٌ، وَإِنَّمَا أُعْتَبِرَ طَهَارَةً ضَرُورَةَ آنُ لَا تَنَضَاعَفَ الْوَاجِبَاتُ، وَهَلَذِهِ السَّسْرُورَمَةُ تَنَحَقَّقُ حَالَ اَدَاءِ الصَّكَاةِ لَا فِيْمَا قَبُلَهَا مِنُ الْآوُقَاتِ، وَالْآخُكَامُ النَّابِنَةُ أَيْـضًا ضَرُورِيَّةُ اقْتِصَائِيَّةً، ثُمَّ قِيلَ تَنْقَطِعُ بِنَفُسِ الشُّرُوعِ عِنْدَهُمَا، وَقِيلَ بَعُدَ الْفَرَاعِ لِيَتَقَرَّرَ خُكُمُ جَوَازِ الصَّلاةِ

﴿ وَإِذَا اغْتَسَلَتُ وَنَسِيَتُ شَيْنًا مِنُ بَنَنِهَا لَمْ يُصِبُهُ الْمَاءُ، فَإِنْ كَانَ عُضُوا فَمَا فَوْقَهُ لَمُ تَسَنَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَنَهُ : وَهَذَا تَسَفَّطِعُ الرَّجْعَةُ وَإِنْ كَانَ اقَلَ مِنْ عُضُو انْقَطَعَتْ ﴾ قَالَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ : وَهَذَا تَسَفَّطِعُ الرَّجْعَةُ لِآنَهَا غَسَلَتُ الاَكْتَرَ الشِيْحُسَانُ . وَالْقِيَاسُ فِي الْعُصُو الْكَامِلِ آنْ لَا تَبْقَى الرَّجْعَةُ لِآنَهَا غَسَلَتُ الاَكْتَرَ الشَّيْحُسَانُ . وَالْقِيَاسُ فِي الْعُصُو آنْ تَبَعَى لِآنَ حُكُمَ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ لَا يَتَجَزَّا . وَوَجُهُ . وَوَجُهُ . وَالْقِيَاسُ فِيْمَا ذُوْنَ الْعُضُو آنْ تَبَعَى لِآنَ حُكُمَ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ لَا يَتَجَزَّا . وَوَجُهُ

الاستسخسان وَهُوَ الْفَرُقُ أَنَّ مَا دُوْنَ الْعُضُوِ يَتَسَارَعُ اللهِ الْجَفَاثِ الْمِلْتِهِ فَلا يَتَفَلُ بِعَدَم وصُولِ الْسَاءِ اللهِ مَقَدُل اللهُ تَنْقَطِعُ الرَّجْعَةُ وَلا يَحِلُّ لَهَا التَّرَوُّ مُ آخُدًا بِالاحْتِيَاطِ فِيهِمَا، بِحِلَافِ الْعُضُوِ الْكَامِلِ لِآلَّهُ لَا يَتَسَارَعُ اللهِ الْجَفَاثُ وَلا يَعْفُلُ عَنْهُ عَادَةً فَالْتَرَقَّ وَعَنْ آبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَّ تَوْكَ الْمَصْمَصَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ كَتَرُكِ عُصْوِ كَامِلٍ . وَعَنْهُ وَهُوَ قُولُ مُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ : هُو بِمَنْزِلَةِ مَا دُوْنَ الْعُضُو لِآنَ فِي فَرُضِيَّتِهِ الْحَتَلاقًا بِحِلَافِ غَيْرِهِ مِنْ الْآعِضَاءِ .

#### ترجمه

اور جب (عدت گرارنے والی مورت) کے تیسرے یی کا خون دی دن کے بعد بند ہو جائے اور جوئ کرنے کا حق فتم ہو جائے گا۔ آگر چہ مورت نے ایمی شسل نہ کیا ہو۔ آگر ییش کا خون دی دن ہے ہیے بند ہوجائے تو جب ہد، ، ن و ن شسل نہ کرئے یا ایک نماز کا وقت پورانہ گر رجائے تو اس وقت تک شو ہر کور جوٹ کرنے کا حق حاصل ہوگا اس کی دلیل ہے ہے: شری طور پردس دن ہے زیادہ حیف نہیں ہوسکتا اس لئے خون کے منقطع ہونے کے ساتھ ہی حیف نتم شار ہوجائے گا اور عدت پوری ہوجائے گی اور رجوع کرنے کا حق فتم ہوجائے گا۔ اور عدت پوری ہوجائے گی اور رجوع کرنے کا حق فتم ہوجائے گا۔

لیکن اگروس ون سے پہلے ہی میض کی آ مدرک جائے تورجوع کاخل باتی ۔ نے ایک کیونکہ ہوسکتا ہے دو ہارہ خون جاری ہو جائے اس کے منقطع ہونے کا لیقین ہونا ضروری ہوگا اور یہ یقین ای وقت ٹابت : منتب بہنسل کرنیا جائے یا اس مورت کو پاک ورت کا پاک مورت کو باک کے درتوں کے تعم میں شامل کرلیا جائے جیسے ایک نماز کا وقت گزرجائے۔ اس کے برخا نے جب بیوی اہل کتاب ہو تو اس کے تن میں مزید کسی علامت کی تو تع نہیں ہے کہذواس بارے میں صرف خون کے منقطع ہونے پراکتفاء کیا جائے گا۔

امام ابوصنیفداورامام ابو بوسف کنزد یک رجو گائ ای وقت منقطع ہوجائ گاجب عورت تیم کر کے کوئی بھی (نفل) نماز اور نماز پڑھنے کی قیداسخسان کے طور پرلگائی گئی ہے۔ جبکتامام محمد علیدالرحمہ نے بیربات بیان کی ہے: محورت کے تیم کرنے کے ساتھ ہی بی ہے کے ساتھ ہی بی ہے کے وقلہ جب پائی کے استعمال پر قدرت نہ ہوتو تیم کرنا مطلق طہارت شارہ وتا ہے بیماں تک کہ جواحکام شمل کے ذریعے تابت ہوجاتے ہیں تو تیم کی ماند ہوگا۔

شیخین نے بیات بیان کی ہے: تیم در حقیقت انسان کو پاکٹیس کرتا ہے بلکہ آلودہ کرویتا ہے اوراس کو صرف ضرورت کے پیش نظر طہارت قرار دیا گیا ہے تا کہ فرائض میں اضافہ نہ ہوتا رہے اس کی ضرورت نماز کی اوا لیگی کے وقت چیش آتی ہے۔ نماز کا وقت شروع ہونے ہے جی نماز کے اقتضاء ہونے کی وقت شروع ہونے ہے جہاج پیش نہیں آتی ۔ اس طرح دیگر جن امور کے لئے تیم کا تھم دیا گیا ہے وہ بھی نماز کے کا اقتضاء ہونے کی

تشريعمات عدايد ر میروست کے تحت تابت ہوتے ہیں۔ یہ می کہا گیا ہے بیٹین کے نزدیک ٹمازشروع کرنے کے ساتھ می رجوع کرنے کا تھوی رجوع کرنے کا ویمل سے مرورت ہے صف میں روایت کیا گیا ہے قمازے فارغ ہونے کے بعد منقطع ہوگا تا کرنماز کے جواز کا تکم پختہ ہوئے۔
میں منقطع ہوجائے گا اور یہ بھی روایت کیا گیا ہے قمازے فارغ ہوئے سے بعد منقطع ہوگا تا کرنماز کے جواز کا تکم پختہ ہوئے۔ س من ہوجات میں ) جب عورت مشل کر لے اور اس دوران جسم کا کوئی ایسا حصہ بھول جائے جس تک پانی نہ پہنچا ہوا تو اگر وہ حصر (الیکی صورت میں ) جب عورت مشل کر لے اور اس دوران جسم کا کوئی ایسا حصہ بھول جائے جس تک پانی نہ پہنچا ہوا تو اگر 

مصنف فرمات بین بید مسئلہ بھی استحسان کے طور پر ہے ورنہ قیاس کا تقاضا ہے ہے: کامل عضورہ جانے کی صورت میں شو برکو رجوع کاحق باقی ندر ہے کیونکہ وہ محورت اکثر جسم کو دھوچکی ہے۔اس طرح اگر ایک عضو سے محم حصہ سوکھارہ کیا تھا' تو بھی تیاں کا یہ در ہوئے کا تھم باتی رہے کیونکہ جنابت اور حیض کے تعلیم کونتیم نہیں کیا جاسکتا۔ استحسان کی دلیل میہ ہے: ایک عضوے کم صد خنگ رہ جائے گا تو بد کہا جائے گا شاید بر حصداب تموز ، جم کی دلیل سے پہلے خنگ ہو گیا ہواس لئے پانی ندوننجے کا عمر نہیں دیا جاسکتا ہے اس لئے ہم نے بیر فیصلہ دیا اس صورت میں رجوع کرنے کاحق منقطع ہوجائے گا' دوسر ئے شوہر کے ساتھ نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہوگا تا کہ دونوں باتوں میں احتیاط پڑمل کیا جاسکے لیکن کمل عضو کا تھم اسے مختلف ہے کیونکہ کمل عضواس طرح سے جلد . خنگ نبیس ہوتا اور نہ ،ی عسل کے دوران عام طور پر کممل عضو کے بارے میں غفلت افعیار کی جاتی ہے کہذا دونوں مسائل الگ حیثیت . کے حالی ہوں گے۔

المام البويوسف في سيزيات بيان كى ب: أكر كلى كرن كاياناك بين بانى دُالنه كالمل جيوث جائي تواس كا مطلب سيب: بوراعضو چھوٹ گیا۔ان سے دوسری روایت رہے: جس کے امام محمد علیہ الرحمہ مجی قائل ہیں: یہ ایک کمل عضو سے کم شار ہوں مے۔اس کی دلیل میہ ہے: کلی کزبنے اور ناک میں پانی ڈالنے کی فرضیت میں اختلاف بایا جاتا ہے جبکہ دیکر اعضاء کا تکم اس

علامه ابن جام منفى عليد الرحمه لكصيح بيل كدجب دك اون رات سيم من منقطع بوااورنه نهائى نه نماز كاوقت ختم بوا بلكه تيم کرلیا تو رجعت منقطع ندہوئی ہاں اگراس تیم سے پوری نماز پڑھ لی تو اب رجعت نہیں ہوسکتی اگر چہوہ نمازنفل ہواوراگرابھی نماز پوری نہیں ہوئی ہے، بلکہ شردع کی ہے تو رجعت کرسکتا ہے اور اگر تیم کرکے قر آن مجید پڑھا یا مصحف شریف جھوایا مسجد میں گئی تو رجعت ختم نه بهوئی \_ ( فتح القدير ، كمّاب طلاق )

عسل کیا ادر کوئی جگرا یک عضوے کم منتلا بازویا کلائی کا پچھ حصہ یا دوایک اونگی بھول کی جہاں پانی پہنچنے نہ تانیخے میں شک ہے تو رجعت ختم ہوگئ مگر دومرے سے نکاح اُس وقت کر سکتی ہے کہ اُس جگہ کودھولے یا نماز کا وقت گزر جائے اور گریفتین ہے کہ و ہاں بانی نہیں پہنچاہے یا قصدا اُس جگہ کوچھوڑ دیا تو پر جعت ہوسکتی ہے اور اگر پوراعضوجیے ہاتھ یا یا دس بھولی تو رجعت ہوسکتی ہے،



ا اور ناک می بانی پر هان دونون مکرایک منوین اور برایک ایک منوے کم ہے۔ (دھار کاب طلاق) حق رجوع کے اختیام میں تدامیب اربعہ

رجی طلاق دینے والے کے لئے رجوع کا موقع کی وقت تک ہے؟ اس می بھی نقہاء کے درتمان سے مراد تین بیل بیا تین طبر؟ امام شافعی اورا مام مالک علیہ الرحمہ کے زویک قر ہے مرادیش ہے اورا مام احمد بن عبل کا معتبر فد بہ بھی ہی ہی ہے۔ بید ولیل جاروں خلفا درا شدین ، عبدائشہ بن مسعود خمید انشدین عباس ابی بن کعب ، معاذبین جبل ، ابوالدردا، عباره ، بن صاحت اور ابوموی اشعری رضی انشد من معتول ہے۔ امام محمد علیہ الرحمہ فی طاحل صحیح کا قوان قال کیا ہے کہ وہ رسول انشداف کے 13 محانیوں سے ملے ہیں ، اور ان سب کی ویل بھی ہاور میں بکٹر ت بابعین نے جی ، فقیری نے۔

ال اختلاف کی بنا شافعیداور مالکید کے نزویک تیسر سے بیش میں داخل ہوتے نی دو۔ تبی عدت فتم ہو جاتی ہے ،اور مرد کا حق رجوع ساقط ہو جاتا ہے۔اورا کر طلاق حیض کی حالت میں دی گئی ہو،اس حیض کا شارعدت میں نہ ہوگا، بلکہ چو بتھے بیش میں داخل ہوئے پر عدت فتم ہوگ ۔ (معنی المعتاج ، حاشیہ اللدسوتی)

# ولیل استخسان کے پیش نظر اکثر کوکل کے قائم مقام کرنے کا بیان

استحمان کی صورت ہے: عام طور پرایک عضوے کم حصہ جلد خشک ہوجا تا یخیاس لئے بیربات یقین ہے ہیں کہی جاسکتی کہ پانی وہاں تک پہنچا ی نہیں ہے یا چینچنے کے بعد خشک ہوگیا ہے۔ اس لئے ہم نے بیٹھم دیا ہے: اس مورت میں بینی ایک مکمل عضو سے مصنف نے یہ بات بیان کی ہے: ایک دوایت کے مطابق امام ابو یوسف اس بات کے قائل ہیں؛ خسل میں کا کر کسنے اور تاک میں پانی ڈ النے کور ک کرنا ایک کھمل عضو کور کرنے کے متر ادف ہے بعنی اگر ذکورہ بالاعورت عسل کرتے ہوئے کی کرنے اور تاک میں پانی ڈ النے کور ک کر دے اور باتی بورے جسم کو دھولے تو امام ابو یوسف کے زد یک اس کے شوہر کور جورا کر سنے کا افتحار باتی ہوگا۔ امام ابو یوسف سے دوسری روایت بیر منقول ہے، اور امام محد علیہ الرحمہ بھی اس بات کے قائل ہیں؛ خسل میں کی رفتے اور تاک میں پانی ڈ النے کور ک کرتا ایک محل عضو سے کم جھے کور ک کرنے کے متر ادف ہے بینی اس صورت میں خسل مکمل ہوجا تا ہے۔ مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: ناک میں پانی ڈ النے اور گئی کرنے کی فرضیت میں اختلاف پایاجا تا ہے' جبکہ و چیکرا عضاء کا بھی اس سے مختلف ہے' کیونکہ انہیں دھونے کی فرضیت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دیگرا عضاء کا بھی اس سے مختلف ہے' کیونکہ انہیں دھونے کی فرضیت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

# حامله عورت سے رجوع کرنے کابیان

﴿ وَمَنُ طَلَقَ امْ وَأَتَهُ وَهِي حَامِلٌ اوْ وَلَدَتْ مِنهُ وَقَالَ لَمْ اُجَامِعُهَا فَلَهُ الرَّجُعَةُ ﴾ إِلاَ الْحَبَلَ مَنَى ظَهَرَ فِي مُدَّةٍ يُتَصَوَّرُ اَنْ يَكُونَ مِنهُ جُعِلَ مِنهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّحَبَلَ مَنى ظَهَرَ فِي مُدَّةٍ يُتَصَوَّرُ اَنْ يَكُونَ مِنهُ وَكَذَا إِذَا ثَبَتَ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنهُ جُعِلَ وَالطَّلَاقُ فِي مِنْهُ وَكَذَا إِذَا ثَبَتَ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنهُ جُعِلَ وَالطَّلَاقُ فِي مِلْكِ مُتَاكِّدٍ يَعُقُبُ الرَّجْعَةَ وَيَبُطُلُ وَالطَّلَاقُ فِي مِلْكِ مُتَاكِّدٍ يَعُقُبُ الرَّجْعَةَ وَيَبُطُلُ وَالطَّلَاقُ فِي مِلْكِ مُتَاكِدٍ يَعُقُبُ الرَّجْعَة وَيَبُطُلُ وَالطَّلَاقُ مِنْ مَنْ كَبُرُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْوَطْءِ الْإِحْصَانُ فَلَانُ تَشَبُ بِهِ الرَّجْعَةُ وَيَبُطُلُ وَالطَّلَاقِ، وَلَا تَعَمُلُ الشَّمُ عِن السَّمُ اللَّهُ الْوَلَمْ عَلَى السَّلَقِ الْوَلَمْ وَلَدَتُ بَعُدَهُ تَنْفَضِى الْعِدَة الْولَى وَلَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَدَتُ بَعُدَهُ تَنْفَضِى الْعِدَة الْولَولُ وَلَا لَا الطَّلَاقِ، وَلَا تُتَصَوَّرُ الرَّجْعَةُ وَالْمَالِقِ الْولَاقِ وَلَادَتُ بَعُدَهُ تَنْفَضِى الْعِدَة وَاللَّهُ الْولَاقِ وَلَادَتُ بَعُدَهُ تَنْفَضِى الْعِدَة فَلَا تُتَصَوَّرُ الرَّجْعَةُ وَالْمَالِقِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْعُلَاقِ الْعَلَاقِ ، وَلَا لَا الطَّلَاقِ اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ الْعُلَاقُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِي الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْعُلَاقُ اللَّهُ الْعُلَاقُ اللْعُلَاقِ اللْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ الْعُلَاقُ اللَّهُ الْعُلَاقُ اللَّهُ الْعُلَالَ اللَّهُ الْعَلَى الللَّهُ الْعُلَاقُ الْعُلَاقُ اللَّهُ الْعُلَالَ اللَّهُ الْعَالِمُ اللَّهُ الْعُلَالُ اللَّهُ الْعُلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعُلَالَ الْعُلَالُ اللَّهُ الْعُلَالُ

قَالَ : ﴿ فَان خَلابِهَا وَاعْلَقَ بَابًا أَوْ اَرْخَى صِتْرًا وَقَالَ لَمُ أَجَامِعُهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا لَمْ يَمْلِكُ

<sup>(</sup>۱) أحرجه البحاري في "صححه" ٢٧١/٥ برقم (٢٧٤٥) و مسلم في "صحيحه" ٢/١٠٨٠ برفم (١٤٥٧) و أبو داود في "سه" برقم (٢٢٧٢) و والسمالي برفم (٢٢٦٠) و أبو داود في "سمه" برقم (٢٢٧٢) و والسمالي برفم (٢٢٦٠) وابن ماجه في "سمنه" برقم (٢٠٠٤) و عيرهم عن عائشة رضي الله عمها و أحرجه السمه عن اس عمر رضي الله عمهما انظر "نصب الراية" ٣/٢٣٦]

الرَّجْعَةَ ﴾ لِآنَ صَاكُمة الْمِلْكِ بِالْوَطْءِ وَقَادُ اَقَرَّ بِعَدَمِهِ فَيُصَدَّقَ فِي حَقِي نَفْسِهِ وَالرَّجْعَةُ وَلَهُ وَلَا أَعَلَى الْمَهْ لِلاَنْ مَا كُلُهُ اللهُ وَلَا أَعَلَى الْمَهْ لِلاَنْ مَا كُذَهُ الْمُهُ وَلَكُمُ الْمُهُ وَلَكُمُ الْمُهُ وَلَكُمُ الْمُهُ وَلَكُمُ الْمُهُ وَلَكُمُ الْمُهُ وَلَكُمُ الْمُسْتَى أَيْنَنَى عَلَى تَسْلِيمِ الْمُهُدَّلِ لَا عَلَى الْقَبْضِ، بِخِلَافِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ.

جو مخص ائی بیوی کوطلاق دید ، اور و عورت حمل کی حالت میں ہواوراس کے بان بیچ کی پیدائش ہوجائے اور مردوون وے میں نے تواس عورت کے ساتھ محبت ہی ہیں کی ہے تو مردکور جوع کا اختیار ہوگا کیونکہ جب حمل کاظہورائے عرصے میں ہوک اے شوہر سے منسوب کیا جاسکے تو وہ اس شوہر کا شار ہوگا۔ نبی اکر مہلطی کا فرمان ہے: ''بچے صاحب فراش کا ہوتا ہے''۔ بید معاملہ اس مرد کے محبت کرنے کی ولیل بھی بن جائے گا۔ای طرح بچہ کانسب اس سے ٹابت ہوجائے گا'تو وہ مردوطی کرنے والاشار ہوگا'لبدا جب وطی ٹابت ہوجائے تو ملکیت منتحکم ہوجائے گی۔ملکیت میں جو بھی طلاق دی جائے گی اس کے بعدر جوع کی تنجائش ہوگی -اور شربعت کی تکذیب کی دلیل سے شوہر کا بیان غلط قرار دیا جائے گا۔ کیا یہ بات طے شدہ نہیں ہے: دطی سے 'احسان' ثابت ہوجا تا ے تورجوع کرنے کا سی ہوتا بدرجداوالی تابت ہوگا۔ ندکورہ مسئلے کی صورت رہے: مرد کے طلاق دینے سے پہلے خاتون نے بیچ کو جنم دیا ہو کیونکہ آگر طلاق دینے کے بعد بچے کی بیدائش ہوئی تو بنچے کی پیدائش کے ساتھ ہی عورت کی عدت ختم ہوجائے گی اور رجوع کی کوئی منجائش ہیں رہے گی۔

ا كرشو ہرتے بيوى كے ساتھ خلوت كى درواز وبندكر ديا' يا بردواؤكا ديا' اور پھر بيكهدديا: بيس نے اس كے ساتھ صحبت نبيس كى اور مجرعورت كوطلاق ديدى تواست رجوع كاحق حاصل نبيس موكا \_ كيونكه نكاح كى ملكيت وطى كرنے سے مؤكد موتى ہے كيكن شو مرنے معبت نہ کرنے کا اقرار کرلیا ہے تو اس کی ذات کے بارے میں تقیدیق کی جائے گی کیونکہ رجوع کرنے کاحق بنیادی طور پرمرد کو ای حاصل ہوتا ہے۔اس لئے اسے جھٹانا یانبیس جائے گا۔جبکہ اس عورت کے مہر کا تھم اس سے مختلف ہے کیونکہ اس کے مطے شدہ مہر کا تعلق اس وقت ہوتا ہے جب عورت خو د کومر د کے سپر د کر دے اس میں مر د کا تمتع کرنا شرط نبیں ہے۔ اس کے برخلاف پہلی صورت کا

عدت درجوع سے متعلق اسلاف سے فقیمی روایات

حافظ ابن كثير شافعي لكھتے ہيں۔كم ورت اپنے خاوند كے انقال كے بعد جار مہينے دك دن عدت كزاري خواہ اس سے مجامعت ہویانہ ہوئی ہو،اس پراجماع ہے دلیل اس کی ایک تو اس آیت کاعموم دوسرے سیھدیث جومتداحمداور سنن میں ہے جسے امام ترندی سیج کہتے ہیں کہاس سے مجامعت نہیں کی تنمی ندم مقرر ہوا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا ، فرمائے اس کی نسبت کیا فتوی ہے جب وہ کئ مرتبداً ئے سیحتو آپ نے فرمایا میں اپنی دلیل سے فتو کی دیتا ہوں ، اگر ٹھیک ہوتو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جانو اور اگر خطاء ہوتو میر ک

المسلسل المرف مد معروالتداورول اى مرى ين مرافق في ميك المورت كويورا مرطى جوال كوندان وستوريو ال يمي كونى كي يرقى شرووادراس مورت كو يورى عدت كزار في جائدادات دريد بكي في كار مين كر دعزت معلى بن و سرادالهی کمزے ہو کے اور فریانے لکے بروع بنت واش کے بارے جی دمول الله علیہ وسلم نے یمی فیصلہ کیا تھا۔ حضرت رس میدانند یه کن کربہت فوش اوسئے۔ بعض دوایات میں ہے کہ افتح کے بہت سے لوگوں نے بیددوایت بیان کی ، ہاں جو مورت اسیخ میں ہوئی وفات کے وقت ممل سے ہواس کیلئے میرعدت نیس اس کی عدت وضع حمل ہے۔ کو ، انقال کی ایک سماعت کے بعدی ہو مِاسِكَ قَرْ ٱلْ مِلْ سِهِ آيت (وَأُولَاثُ الْآخِسَ الْ أَجَلَهُنَّ أَنَّ يَعْمَعْنَ حَمْلَهُنَّ) 65 مالطلاق 1:) حمل واليول كي عرب ومتعظمل ہے۔

حفرت عبدالله بن مباس فر الميتيجين كدومتع حمل اور چار مبينے دس دن جس جو دمير كى عدت ہووہ حامله كى عدت ہے، يہ قول تو بہت اچھاہے اور دونوں آیوں میں اس سے نظیق بھی عمدہ طور پر ہو جاتی ہے لیکن اس کیخلاف بخاری ومسلم کی ایک صاف اور صرح مدیث موجود ہے جس میں ہے کہ حضرت سویعہ اسلیمہ کے خادند کا جب انقال ہوا، اس دنت آپ حمل ہے تھیں اور چندرا تیں گزار يا في تحين تو بچه تولد موا، جب نها دهو چکيس تو کباس وغيره اچها پن ليا، حضرت ابوالسنانل بن بعلبک نے بيدد مکيو کرفر مايا کياتم نکاح کرنا و بنی بو؟ الله کانتم جب تک چار مبینے دی دن نه گزر جا کمین تم نکاح نبیل کرسکتیں۔ حضرت سیعہ بیان کرخاموش ہو کئیں اور شام کو .. فدمع نبوی ملی الله علیه وسلم میں حاضر ہوئیں اور مسئلہ بوچھا تو آب نے فرمایا کہ جب بچہ ہوگیا اس وقت تم عدت سے نکل سکی، اب اگرتم چاہوتو بیٹک نکاح کرسکتی ہو۔ ریم مروی ہے کہ جب حضرت عبداللّٰد کواس حدیث کاعلم ہوا تو آپ نے بھی اپنے قول سے رجوع كرليا،اس كى تائىداس سے بھى ہوتى ہے كەخىفرت عبدالله كے سائقى شاگر دېھى اى حديث كے مطابق فتوى ديا كرتے تھے۔ ای طرح لونڈی کی عدت بھی آئی ہیں،اس کی عدت اس ہے آ دھی ہے یعنی دومبینے اور پانچ راتیں،

جمہور کا ندہب یمی ہے جس طرح لونڈی کی حد بہنسبت آ زادعورت کے آ دھی ہے ای طرح عدت بھی ہجمہ بن سیرین اور بعض علاوظا ہر میدلونڈی کی اور آزاد کورت کی عدت میں برابری کے قائل میں۔الناکئ دلیل ایک تو اس آیت کاعموم ہے، ووسرے یہ که عدت ایک جلی امر ہے جس میں تمام عورتیں بکسال ہیں۔حضرت سعید ابن مسیّب ابوالعالیہ وغیرہ فریاتے ہیں اس عدت میں حكمت بيب كالرعورت كومل موكاتوان مدت مين بالكل ظامر موجائ كايه

حضرت ابن مسعود کی بخاری وسلم والی مرفوع حدیث میں ہے کمانسان کی پیدائش کا پیٹال ہے کہ جالیس دن تک تو رخم مادر میں نطفہ کی شکل میں ہوتا ہے، پھرخون بستہ کی شکل جالیس دن تک وہتی ہے پھر جالیس دن تک گوشت کا وقفر ا رہتا ہے بھر للہ تعالی فرشتے کو بھیجنا ہے اور وہ اس میں روح پھونکتا ہے۔ توبیا یک سوبیس دن ہوئے جس کے چارمہینے ہوئے ، در دن احتیا الله اور رکھ دے کیونکہ بعض مہینے انتیس دن کے بھی ہوتے ہیں اور جب رو**ح پھونک دی گئی تو ا**ب بچہ کی حرکت محسوں ہونے لگتی ہے اور حس بالكل طاہر موجاتا ہے۔اس كئے اتن عدت مقرر كي كئے۔



معید بن میتب فرماتے ہیں دی دن اس لئے ہیں کروں انبی دی واوں میں پیوکی جاتی ہے۔ رہیج بن انس بھی بی فرمات ہیں۔ معرت امام احمد سے ایک روایت میں ہی کامروی ہے تا کہ جس لونڈی سے بچے ہوجائے اس کی عدت بھی آزاد ورت کے برابر ہے اس کئے کہ وہ فراش بن می اورای لئے بھی کہ منداحمہ میں حدیث ہے۔ معرست عمرو بن عاص نے فرمایا لوگوسنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوہم پر خلط ملط ترکور اولا دوالی لونڈی کی عدت جبکہ اس کامردار قوت ہوجائے چار مہینے اور دس دن ہیں۔ بیصدیث ایک اور اورای لونڈی کی عدت جبکہ اس کامردار قوت ہوجائے چار مہینے اور دس دن ہیں۔ بیصدیث ایک اور اورای دوری ہے۔

امام احمداس حدیث کومنکر بتائے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے ایک راوی قبیصیہ نے اپنے استاد عمر ہے یہ روایت نہیں سی۔ حضرت سعید بن مسیتب مجاہد ، سعید بن جبیر ، حسن بن سیرین ، ابن عیاض زہری اور عمر و بن عبدالعزیز کا یہی تول ہے۔ یزید بن عبدالملک بن مروان جوامیرالمومنین شے، یہی تھم دیتے تھے۔

اوزائی،اسحاتی بن راہویہاوراحمہ بن خنبل بھی ایک روایت میں یہی فرماتے ہیں لیکن طاؤس اور قبارہ اس کی عدت بھی آ دھی بتلاتے ہیں بینی دو ماہ پانٹی را تنس رابوحنیفہ ان کے ساتھ حسن بن صالح بن تی فرماتے ہیں میں حیض عدت گزار ۔ ،حضرت علی ابن مسعود، عطا واورا براہیم مختی کا قول بھی یہی ہے۔

۔ امام ما الک علیہ الرحمہ ، امام شافعی اور امام احمد کی مشہور روایت بینے کہ اس کی عدت ایک حیض ہی ہے۔ ابن عمر شعبی ہمول ، لیف ، ابوعبید ، ابوتو راور جمہور کا بہی فدیمب ہے۔ حضرت لیٹ قرماتے ہیں کہ اگر حیض کی حالت میں اس کاسید فوت ہوا ہے تو اس حیض کا ختم ہو جانا اس کی عدت کا ختم ہو جانا ہے۔ امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اگر حیض شاآتا ہوتو تین مبینے عدت گزارے۔ امام شافعی اور جمہور فرماتے ہیں ایک مہین اور تین دن مجھے ذیادہ پہند ہیں۔

ایک قول میری ہے کہ طلاق رجی کی عدت میں میر داجب نہیں ، اور جب طلاق بائن ہوتو وجوب اور عدم وجوب کے دونوں قول ہیں ، فوت شدہ خاوندوں کی زندہ ہیو یوں پر قو سب پر بیسوگوار کی واجب ہے ، خواہ وہ تا بالغہ ہوں خواہ وہ عورتیں ہوں جوجیش وغیرہ سے اثر پکی ہوں ، خواہ آزاد عورتیں ہوں خواہ لونڈ بیاں ہوں ، خواہ مسلمان ، ول خواہ کا فرہ ، نوں کیونکہ آیت میں عام تھم ہے ، ہال اور ای اور ابوطنیفہ کا فرہ عورت کی سوگوار کی سے قائل نہیں ، شہاب اور این نافع کا قول بھی ہی ہے ان کی دیس وہ جدیث ہے جس میں ہے کہ جو عورت انشداور قیا مت کے دن پر ایمان رکھتی ہوں ہوا کہ یہ تھم تعبدی ہے ،

امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ اور توری کمسن نا بالغہ عورت کیلئے بھی بٹی فریاتے ہیں کیونکہ وہ غیر مبکلفہ ہے۔ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ اور ان کے اصحاب مسلمان لونڈی کواس میں ملاتے ہیں۔ (تفسیرا بن کیٹیر)

## حامله يسيم تعلق حق رجوع كابيان

1.3621

معن نے اس کی وسل سے بیان کی ہے: جب مورت کا حمل الی مدت میں کا ہم ہوا جس میں اس مورت کا اسپنے شوہ ہمت مسئلہ وہ ممکن ہوا تو حمل کی وسل ہوا گاں کی دلیل ہی اکر مہنے کا یہ فرمان ہے" بچہ فراش والے کا ہوتا میں اس مورث کی اس کی دلیل ہی اکر مہنے کا یہ فرمان ہے" بچہ فراش والے کا ہوتا ہوگا اس مرد نے اس مورت کے ساتھ محبت کی ہے تو جب بنے کا نہ ہوتا ہے کہ تو مد ہون کا مورت کا مورث کی مورث کی مورث کا میں باکہ وہا ہے گا جب وطی جا بت ہوجائے گی تو ملک نکاح میں تاکید پیدا ہوجائے گی تو ملک نکاح میں تاکید پیدا ہوجائے گی اور تاکہ وہائی مورث کی مخبائش ہوتی ہے۔

یماں یہ سوال کیا جاسکا ہے: پھرشو ہر کے اس دموے کی کیا حیثیت ہوگی: اس نے تو اس مورت کے ساتھ محبت کی جائیں ہے؟۔ ہے؟۔ مصنف نے اس کا بیرجواب دیا ہے؟ اس صورت میں شریعت نے مرد کے دموے کی تکذیب کر دی ہے تو اس کا بیان مجور قرار دیا جائے۔

معنف نے اپنے ال مؤقف کی تائید علی ہے۔ دب ال وطی کے ذریعے محصنہ ہوتا ثابت ہوجاتا ہے تو اس کے ذریعے محصنہ ہوتا ثابت ہوجاتا ہے تو اس کے ذریعے دیوع کرنے کا تن بدرجہ اولی ٹابت ہوگا۔ جبال تک اس سلے کا تعلق ہے: جب عورت نے طلاق سے پہلے بچے کوجم دیا بوتا تو بچے کی ولادت کے ساتھ ہی اس کی عدت ختم ہوجانی تھی اور شوہر کے لئے رجوع کا حق یا تی نہیں رہنا تھا اس لئے دوسرے مستنے علی ہے بات شرط ہے کہ شوہر نے مورت کو طلاق بچے کی بیدائش کے بعد دی ہو۔

یمان مصنف نے بید مسئنہ بیان کیا ہے: اگر کوئی شخص اپنی نیوی کے ساتھ خلوت کرلیتا ہے اور کمرے کا درواز و بند کرلیتا ہے اور پر وہ اس مسئنہ بیان کیا ہے اور پر وہ اس مسئنہ بیان کیا ہے اور پر بتا ہے اور پھر وہ اس مورت کو طلاق ویدیتا ہے اور اس مسئنہ کی ۔ اور پھر وہ اس مورت کو طلاق ویدیتا ہے اور اس مسئنہ کو رہوئے کرنے کا حق نہیں ہوگائی کی دلیل ہے ۔ جس مورت مے ساتھ محبت نہ کی گئی ہو۔ اور اسے طلاق ویدی جائے اور طلاق بوری جائے اور اسے طلاق ویدی جائے اور طلاق بری کا حق حاصل نہیں رہتا۔

معنف نے اس کی دلیں پیش کی ہے: یہ محبت کرنے کے نتیج میں ملکیت موکد ہوتی ہے تو جب شوہر نے اس بات کا اقرار کیا تو اپنی ذات کے تن میں شوہر کی تصدیق کی جائے گی اس کی دلیل سے ہے: رجوع کرنا شوہر کا حق ہے۔ جب وہ خودا ہے تق کو ساقہ کی اس کی دلیل سے ہے: رجوع کرنا شوہر کا حق ہے۔ جب وہ خودا ہے تق کو ساقہ کی اس کی دلیل سے معاقب کی اس کی مورت میں ساقہ کو تیار ہے اوراس کا اقراد کر رہا ہے تو اس کا سے افراد دیا جائے گا۔ اس کی دلیل سے جناوت سیحہ کے نتیج میں ادکام نابت ہوجاتے ہیں تو مصنف نے اس کا جواب سے دیا ہے: اے شری طور پر جھونا قراد دیا جائے گا۔

اس پر بیاعتراض کیا جاسکتاہے: اگر وہ سیائے نو پھر آپ اس پر مہر کی اوا سیکی کیوں لازم کررہے ہیں' تو مصنف بیفر ،تے ہیں۔ مہر کا تھم مختلف ہے اس کی دلیل میہ ہے: طے شدہ مہر اس بنیاد پر مؤکد ہو گیا ہے۔ کہ قورت نے اس مہر کا بدلہ یعنی اپنی واست شوہر کے میر دکر دک بھی البت شوہر نے اس کو قبضے میں نہیں لیا تو ہے مہر کی اوا سیکی میر دکرنے کی دلیل سے لازم ہوتی ہے اس کا شوہر کے قبضے میں لینے یانہ لینے ہے کوئی تعلق نیس ہے۔ جبکہ طلاق کا معاملہ اس سے تعلق ہے۔ کیونکہ وہاں نسب ابت اور نسب کا معاملہ تعاداور نسب کے انداز کر دہاں شوہر یہ کہتا ہے۔ جس نے اس حورت کے ساتھ معبت نیس کی تو شرعی طور پر اس کی بات کو جسٹانیا جا تا ہے۔

## ظوت کے بعد جماع کے انکار کرنے کا بیان

﴿ فَإِنْ قَالَ لَهَا إِذَا وَلَدُت فَانَتِ طَائِقٌ فَوَلَدَتْ ثُمَّ آتَتْ بِوَلَدِ اخَوَ فَهِى رَجْعَذْ ﴾ مَعْنَاهُ مِنْ بَطْنِ الْخَوَ وَهُوَ اَنْ يَكُونَ بَعْدَ سِنَّةِ اَشْهُرٍ وَإِنْ كَانَ اكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ إِذَا لَمْ تُقِرَّ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لِلاَّنَّةِ وَقَعَ السَطَلَاقُ عَلَيْهِ بِالُولَدِ الْآوَّلِ وَوَجَبَتْ الْعِدَّةُ فَيَكُونُ الْوَلَدُ النَّالِي مِنْ الْعِدَّةِ لِلاَّنَّةِ مِنْ الْعِدَةِ لِلاَنْ مِنْ الْعِدَةِ فِي الْعِدَةِ لِلاَقِيمِ الْعِدَةِ فَيَصِيرُ مُوَاجِعًا عَلُوقٍ حَادِثٍ مِنْهُ فِي الْعِدَةِ لِلاَقِيمَ إِنْقِضَاءِ الْعِدَةِ فَيَصِيرُ مُوَاجِعًا عَلَى الْعِدَةِ لِلاَنْ إِنْ مِنْ الْعِدَةِ فَيَصِيرُ مُوَاجِعًا

2.7

اور جب شوہر نے رجوع کرلیا اور سرکہا: پی نے محبت نہیں کی پھراس کے بعد مورت نے بیچے کوجنم ویا اور بیرواقعہ دو ہرس
پورے ہوئے سے پہلے پیش آیا تو رجوع کرنا میچی شارہوگا اوراس بیچے کا تعلق اس مرد سے ثابت ہوجائے گا۔ شرط بیرے: مورت نے عدت گزرنے کا اقرار نہ کیا ہو۔ اس کی دلیل بیرے: بیکی دو سال پیٹ پی رہنا ممن ہے کا بغرا شوہر کو طلاق سے پہلے معبت کرنے والا تسلیم کیا جائے گا اس کے بعد نہیں ۔ کیونکہ دو ہری صورت بیل طلاق واقع کرنے کے ساتھ ہی ملک نکاح ختم ہوجائے گی کیونکہ طلاق سے پہلے دلی معدوم ہے لہذا ہے (بعد بیل کی جائے والی محبت) جرام ہوجائے گی اور سلمان کی جرام کا مرتحب نہیں ہوسکا۔

اگر شوہر نے یہ کہا: جب تم بیچ کوجتم دو تو جہیں طلاق ہے اور پھر تورت نے بیچ کوجتم دیدیا (تو طلاق واقع ہوجائے گی) پھر اس تورت نے بیال دوس سے بیچ کی پیدائش ہوئی تو رچوع کرنا شار ہوگا۔ خواہ دو پیدائش چھاہ بعد ہوئیا وو سال کے بعد ہوئیک اس کی محبولیک اس کے لئے یہ بات شرط ہے خورت نے عدت کے گر رجانے کا اقرار نہ کیا ہو۔ اس کی دلیل ہے جہائی کی دلیل سے پیدا ہوا ہوگا، عورت کی طلاق ہے بیدائش کے میاتھ ہی عورت کے عدب ہوگی تو دو مرا پچائی عدت کے دوران شوہر شمے نے تعلق کی دلیل سے پیدا ہوا ہوگا، عورت کی طلاق ہے بیدا ہوا ہوگا، ورجوع کی اور موالے کا اقرار نہ کیا جو دوران شوہر شمے نے تعلق کی دلیل سے پیدا ہوا ہوگا، عورت کی طلاق سے بیدا ہوا ہوگا، ورجوع کی اور موالے کی دوران شوہر شمے نے تعلق کی دلیل سے پیدا ہوا ہوگا، ورجوع کی مورت کی طلاق کی دلیل سے بیدا ہوا ہوگا، ورجوع کی ان موران کی دلیل سے بیدا ہوا ہوگا، وردو کی کی دلیل سے بیدا ہوا ہوگا، وردو کی کا تم موران کی دوران شوہر شمے نے تعلق کی دلیل سے بیدا ہوا ہوگا، وردو کی کا تم موران شوہر شمیم نے تعلق کی دلیل سے بیدا ہوا ہوگا، وردو کی کا تم موران شوہر شمیم نے تعلق کی دلیل سے بیدا ہوا ہوگا، وردو کی کی موران شوہر شمیم نے تعلق کی دلیل سے بیدا ہوا ہوگا کی دلیل سے بیدا ہوا ہوگا کو دوران شوہر سے بی کو دوران شوہر سے بیدا ہوا ہوگا کی دیوران شوہر سے بیات تو دوران شوہر سے بید کی دوران شوہر سے بیدا ہوا ہوگا کی دوران شوہر سے بیدا ہوا ہوگا کی دوران شوہر سے بیات تو دوران شوہر سے بیدا ہوا ہوگا کی دوران شوہر سے بیدا ہوا ہوگا کی دوران شوہر سے بیدا ہوئی دوران شوہر سے بیدا ہوئی ہوئی دوران شوہر سے بیدا ہوئی دوران شوہر سے بیدا ہوئی کی دور

كومكم ورت سف مدت كروبا في كاقر ارتيل كيا قالبذا شوبركور جوع لرف والا شاركيا جاسة كا

منامدی بن سلطان کی طید البر سلکت میں کہ جب سی فض نے حالمہ کوطانا ق دی اور اس کی وظی سے منکر ہواور رجعت کرنی پر میں ہے کم میں بچہ پیدا :و کروت نکائے ہے جھ مینے یاز یادہ میں وفادت ہوئی تورجعت ،وکی۔ (شرح وقاید، کماب طلاق) خلوت ست متعلق حق رجوع كااعتبار

مد مدعلا وَالدين منى عليه الرحمه لكيمة بين كه جب كمى فنص تناح كه بعد جيد مبينے يا زياد و كے بعد بچه پيدا ہوا پر أے طلاق وی اوروغی ہے انکار کرتا ہے تو رجعت کرسکتا ہے کہ جسب بچہ پیدا ہو چکا شرناً وطی ثابت ہے اُس کا انکار بیکار ہے۔اگر ضلوت ہو چکی ہے عمروطی سے انکار کرتا ہے پھرطلاق دی تو رجعت نیس کرسکتا اور آگر شو ہروطی کا اقر ارکرتا ہے محرعورت منکر ہے اورخلوت ہو چکی ہے تورجعت كرسكما باورخلوت نبيس بوكى تونبيس \_ ( درمخار ، كماب طلاق )

# حق نسب حق رجوع كيلئ سبب بن سكتا ہے

یبال معنف نے اس مسئے کی ذیلی تن بی ظاہر کی ہے: اگر شوہراس مورت سے رجوع کرتا ہے بینی اس سے مراد بیہ ہے: اس م عورت کے ساتھ خلوت کرنے کے بعد اوریہ کئے کے بعد کہ میں نے اس کے ساتھ صحبت نبیں کا تھی۔اور پھروہ عورت دوسال سے ایک دن کم کے عرب میں بیچے کوجنم ویتی ہے تو بیر جوع کرنا درست شار ہوگا۔ جس کی دلیل میہ ہے: اس بیچ کانسٹ اس مخص ا بت بوگا۔ اس کی دلیل میہ ہے: عودت نے عدت بوری ہوجائے کا اقر ارتبیں کیا ہے۔ جبکہ بچداس کے پیٹ میں اس پوری مدت کے دوران رہاہے توشو ہر کوطااق دینے ہے جہلے دھی کرنے والاقرار دیا جائے گا۔ طلاق دینے کے بعد قرار نیس دیا جائے گا۔اس کی ولیل سے ووسری صورت کا اعتبار کرنے کے بیتے میں طلاق کی دلیل سے ملکیت زائل ہوجاتی ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے وطی موجود ی بیل محلی تو این صورت میں تو بیده طی جرام جوجائے گی اور مسلمان کے بارے میں تو قع نبیس کی جاسکتی ہے: وہ حرام کاار تکاب کرے للنداشو مركوطان وسية ست يملي وطي كرف والا شاركيا جاسة كا

یہ ک منتف نے بیمسئلہ بیان کیا ہے: اگر شو ہر بیوی سے بیکہتا ہے: جب تم نے بیچے کوجتم دیا تو تنہیں طلاق ہے اور پھر محورت بچے کوجنم دیدیتی ہے اور پھراس کے بعدوہ دوسرے بچے کوجنم دیت ہے تو پیمل شوہر کی طرف سے رجوع کرنا شار کیا جانے گا۔اس کا مطلب بیہ ہے: وہ دوسرے منچے کو پہلے ہے کم از کم چھ ماہ بعد جتم دیتی ہے کیکن اگر وہ دوسرا بچہ دوسال کے عرصے کے بعد پیدا ہوتا ے تو اس کے لئے بھی میں شرط ہے کے قورت نے عدت پودی ہونے کا اقر ارنہ کیا ہو۔ اس کی دلیل یہ ہے : پہلے بیچے کی پیدائش کے ساتھ ہی مرد کی طرف سے طلاق واقع ہو جائے گی اور عدت واجب ہو جائے گی جبکہ دومرا بچدالی صحبت کے بتیجے میں پیدا ہو گا جو ال مدت کے دوران ہوئی اس کی دلیل ہے جورت نے عدت پوری ہونے کا اقر ارئیں کیا۔ اوراس مردکور جوع کرنے والا شار کر

لإماستكار

## ا كر شو ہر بي كى پيدائش سے مشر و ططلاق دے

﴿ وَإِنْ قَالَ كُلُّمَا وَلَدُّتَ وَلَدًّا فَآنْتِ طَالِقٌ فَولَدَثُ ثَلَاثَةَ أَوْلادٍ فِي بُطُونِ مُخْتَلِفَةٍ فَالْوَلَدُ الْآوَلُ لَلْقَالُ مُلَاقًى وَالْوَلَدُ الثَّالِيْ وَعَمَّ وَكَذَا الثَّالِثُ ﴾ لِآنَهَا إِذَا جَانَتْ بِالْآوَلِ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَصَارَتُ مُعْتَلَةً ، وَبِالثَّانِي صَارَ مُوَاجِعًا لِمَا بَيْنَا آنَهُ بَجْعَلُ الْقَلُوقَ بِوَطْء حَادِثٍ فِي وَصَارَتُ مُعْتَلَةً ، وَبِالثَّانِي صَارَ مُوَاجِعًا لِمَا بَيْنَا آنَهُ بَجْعَلُ الْقَلُوقَ بِوَطْء حَادِثٍ فِي الْعَلَيْ وَمَنَا لَهُ الشَّالِي فِي الثَّالِي فَي صَارَ مُوَاجِعًا لِمَا بَيْنَا آنَهُ بَجْعَلُ الْمَلُوقَ بِوَطْء حَادِثٍ فِي الشَّلَاقُ الشَّالِي فِي الشَّلَاقُ النَّالِي فِي السَّلَاقُ النَّالِي فِي الشَّلَاقُ النَّالِي فِي السَّلَاقُ النَّالِي فِي السَّلَاقُ النَّالِي فَي الطَّلَاقُ النَّالِي وَاللَّهُ السَّالِي وَاللَّهُ النَّالِي وَاللَّهُ السَّلُولُ الثَّالِي وَاللَّهُ اللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي وَاللَّالِي وَالْمَالِلَ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي وَاللَّهُ اللَّالِي اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّلِي الللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي الللللِّلِي اللللَّالِي اللَّالِي الللَّالِي اللَّالِي الللَّالِي الللَّالَ اللَّالِي الللَّالِي الللَّالِي اللَّالِي الللَّالِي اللللِي الللللَّالَ اللَّالِي الللَّالِي اللللَّالَ اللَّالِي اللللْلِي اللَّالِي الللللَّالَ الللْلُولُولُ الللللْلِي اللللِي الللْلِي اللِي الللللْلِي اللْلِي الللْلِي اللِي اللْل

تزجمه

آور جب سمی شو ہرنے یوی سے میکہا: جب بھی بھی تم بیچے کوجنم دواتو تہمیں طلاق ہے تو جب بورت کے ہاں تین ہی بید ، واکنوں تو پہلے بیچے کی ولا دت طلاق شار ہوگی۔ ووسر سے بیچے کی ولا دت دوسری طلاق بھی جو ب ن اوراس طری تیسر سے بیچے کی ولا دت دوسری طلاق سے رجوع شار ہوگی اور تیسری طلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ جب سے اوراس طری تیسر سے بیچے کی بیدائش سے کی بیدائش کے ساتھ بی ایک طلاق واقع ہوئی تھی اوراس کے بعد دوسر سے بیچ کی بیدائش کے ساتھ بی ایک طلاق واقع ہوئی تھی اوراس کے بعد دوسر سے بیچ نی بیت مشروع ہوگی تھی ۔ دوسر سے بیچ کی بیدائش کے بعدر جوع خابت ہوگیا جیسا کہ ہم پہلے بیان کر بیچے جیں۔ دوسر سے بیچ نی بیت دوسری طلاق واقع ہوجائے گی کیونکہ شو ہر نے لفظ ''کھا'' استعمال کیا ہے اور عدت وابحب ہوجائے گی کیمرتیسر سے بیچ نی بیت کے حدور جوع کی اور ایسے بیٹو بالے گی اور عدت کا شار چینس سے مرور جوع کر اس وقت جب مورت پر طلاق واقع ہوئی اس وقت وہ صالم تھی اور اسے جیش آیا گرتا تھا۔

ثرح

علامہ علاق الدین عنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ کس شخص نے اپنی عورت سے کہا اگر توبیخے تو بچھ کو طلاق ہے اُس کے بچہ بیدا ہوا طلاق ہوگئی پھرچھ مہینے یا زیادہ میں دوسرا بچہ بیدا ہوا تو رجعت ہوگئ اگرچہ دوسرا بچہ دوبرس سے زیادہ میں بیدا ہوا کہ اکثر مدت مسل دوبرس ہے اور اِس صورت میں عدت کیف سے ہے تو ہو سکتا ہے کہ زیادہ زیادہ زیوں کے بعد حیض آ یا اور عدت ختر ہوں ۔ ۔ شوہر نے وطی کی ہو۔ ہاں اگر عورت عدت گر رنے کا اقر ارکر چکی ہوتو مجبودی ہے۔ اور اگر دوسرا بچہ پہلے بچہ سے چھ مہینے ہے مند پیدا ہوا تو بچہ بیدا ہونے کے بعد د جعت تہیں۔ (در مختار ، کتاب طلاق)

يهاں مصنف نے بيد سنله جيان کيا ہے: اگر کوئی بير کہنا ہے: جب مجمعی تم يچے کوجنم دو تو تنهيں طلاق ہے تو پھروہ عورت تمن بور

کوجنم و ۔ نُ اس کے تمن بچے مختلف وقع سے پیدا ہوئے۔ تو ہر بچے کی پیدائش کے بعد ایک طلاق واقع ہوتی جلی جائے کی اور تیسر سے بچے کی پیدائش کے ساتھ تمن طلاقیں واقع ہوجا کیں گی۔ اس کی دلیل کے لفظ "کھما" بھرار کا نقاضا کرتا ہے لہٰذاتیر بیچے کی پیدائش پر تیسر کی طلاق واقع ہوگی اور اس کے بعد مورت اپنی عدت بسر کر ہے گی۔

رجعی طلاق یا فته عورت زیب دزینت اختیار کر علی ہے

﴿ وَالْمُطَلَّقَةُ الرَّجُعِيَّةُ تَتَشُوَّ فَ وَتَتَزَيَّنُ ﴾ لِلاَّنَهَا حَلالٌ لِلزَّوْجِ إِذْ النِّكَاحُ قَائِم بَيْنَهُمَا، ثُمَّ السَّجُعَةُ مُسْتَحَبُّ لِزَوْجِهَا اَنْ لا السَّجُعَةُ مُسْتَحَبُّ لِزَوْجِهَا اَنْ لا السَّجُعَةُ مُسْتَحَبُّ فِي التَّرَيْنُ حَامِلٌ لَّهُ عَلَيْهَا فَيَكُونُ مَشْرُوعًا ﴿ وَيُسْتَحَبُ لِزَوْجِهَا اَنْ لا يَسْدُخُ لَ عَلَيْهَا حَتَى يُوْفِيعِ يَعِينُ لِهِ مُواجِعًا ثُمَّ السُّمَرَاجَعَةُ لِاَنَّهَا وَبَسَمَا تَكُونُ مُتَّجَرِدةً قَيقَعُ بَصَرُهُ عَلَى مَوْضِعٍ يَعِينُ لِهِ مُواجِعًا ثُمَّ السُّمَرَاجَعَةُ لِاَنَّهَا وَبَسَمَا تَكُونُ مُتَّجَرِدةً قَيقَعُ بَصَرُهُ عَلَى مَوْضِعٍ يَعِينُولِهِ مُواجِعًا ثُمَّ السُّمِولَةِ اللهُ ال

رُ - فَ وَلَانَ تَعَالَى ﴿ وَلَا تُنْحِرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ﴾ الْآيَةَ، وَلَانَّ تَرَاخِى عَمَلِ الْمُبْطِلِ لِسَحَاجَتِهُ إِلَى الْمُرَاجِعَةِ، فَإِذَا لَمْ يُرَاجِعُهَا حَتَى انْقَضَتُ الْعِدَّةُ ظَهَرَ آنَّهُ لَا حَاجَةَ لَهُ فَتَبَيْنَ الْسَعَبُ طِلَى الْمُرَاجَعَةِ، فَإِذَا لَمْ يُرَاجِعُهَا حَتَى انْقَضَتُ الْعِدَّةُ ظَهَرَ آنَّهُ لَا حَاجَةَ لَهُ فَتَبَيْنَ الْسَعْبُ طِلَ عَمَلَ عَمَلَهُ مِنْ وَقْتِ وُجُودِهِ وَلِهِ لَمَا تُحْتَسَبُ الْاقْرَاءُ مِنْ الْعِدَّةِ فَلَمْ يَمُلِكُ النَّوْرُجِ وَلِهِ لَمَا تُحْتَسَبُ الْاقْوَرَاءُ مِنْ الْعِدَةِ فَلَمْ يَمُلِكُ النَّوْرُجِ وَلِهِ لَا اللَّهُ عَلَى وَجُعَتِهَا فَتَبُطُلُ الْعِذَةُ وَيَتَقَوَّرُ مِلْكُ الزَّوْرِجِ . وَقَوْلُهُ النَّوْرُجُ اللهُ عَمَلَ عَمَلَ عَمَلَ عَمَلَ عَمَلَ عَلَى وَجُعَتِهَا فَتَبُطُلُ الْعِذَةُ وَيَتَقَوَّرُ مِلْكُ الزَّوْرِجِ . وَقَوْلُهُ النَّوْرُجُ اللهُ عَمَلَ عَمَلَ عَمَلَ عَمَلَ عَمَلَ عَلَى وَجْعَتِهَا فَتَبُطُلُ الْعِذَةُ وَيَتَقَوَّرُ مِلْكُ الزَّوْرِجِ . وَقَوْلُهُ النَّوْرُجُ اللهُ مُنْ الْمَعْرَاجُ إِلَا اللهُ مِنْ الْعَلَى وَجُعَتِهَا فَتَبُطُلُ الْعِذَةُ وَيَتَقَوَّرُ مِلْكُ الزَّوْرِجِ . المَتَعْمَابُ عَلَى مَا قَذَمُنَاهُ وَاللهُ مُنْ الْعُلَالُ اللهُ عَلَى مَا قَذَمُنَاهُ اللهُ اللهُ الْمَاتِهُ مَا قَذَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى مَا قَذَمُنَاهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَاتِهُ عَلَى مَا قَذَمُنَاهُ اللهُ المُعْلَى المَالِلهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِي اللهُ اللهُ

ترجمه

ادر جب مورت رجعی طلاق کی عدت گراردی ہوتو اس کے لئے آرائش وزیائش کرنا (جائزہ) کیونکہ وہ ابھی تک اپ شوی برکے لئے حلال ہے اورد ونوں کے درمیان نکاح قائم ہے اس طرح رجوع کرنا بھی متخب عمل ہے تو عورت کی آرائش وزیائش مرد ورجوع کرنا بھی سنج بات مستحب ہے: وہ ایسی مورد ورجوع کرنے بھی یہ بات مستحب ہے: وہ ایسی مورد تر ورجوع کرنے کی طرف مائل کر سکتی ہے لہذا پیٹری طور پر جائز ہوگا۔ شوہر کے لئے بھی یہ بات مستحب ، وہ ایسی مورد تر کی اس وقت تک نہ جائے جب تک اس سے اجازت نہ لئے اجب تک اسے اپنے جوتے کی آئی نہ نہ نہ نہ ناس کا مطلب یہ جب اس کا رجوع کرنے کا ارادہ نہ واس کی دلیل ہے ۔ بعض اوقات مورت ایسی حالت میں ہوتی ہے کہ مرداس کی شرمگاہ کو میں جب اس کا رجوع کرنے کا ارادہ نہ واس کی دلیل ہے ۔ بعض اوقات مورت ایسی حالت میں ہوتی ہے کہ مرداس کی شرمگاہ کو سے نہ جب اس کا رجوع کرنے کا ارادہ نہ واللے گردہ وطلاق دے گا تو اس طرح عدت طویل ہوجائے گی۔

ش مركوبين عاصل تبين كدوه (رجعي طلاق يافته) بيوى كوسفر پرساته لے جائے جب تك وه اس برجوع نبيس كرليتا اور .

بول المدوق والمسلم المستاه المراف المدود والمال المراف ال

خرن

ظامه علا و کالدین حتی علید الرحد تقیعے تیں کہ دلا تا رجن کی عدت میں جورت بناؤ منظر کرے جبکہ شوہر موجود ہواور کورت کو رجعت کی امرید ہولورا کرشوہر موجود تسامہ یا لیمدت کو معظوم ہوکہ دجعت نے کر بھاتی تنزی نے کرے بور طاق قب با تناور و قات کی عدت میں زیانت جرام ہے اور معطفات و ایسی کومنز علی نہ ایجائے بکہ مؤرے کم ممانت تک بھی نہ ایجائے جب تک رجعت پر کہاہ نہ قائم میں زیانت ہے کہ شوہر نے مواحد موجود کائی کی ہودر نہ مزمی نے جاتای رجعت ہے۔ (در مخار میں ان سالاق)

للمنعت محراف يب وزينت برفقهي غرابها ربير

بدود یت بظاہرانام احمد کی دلیل ہے کہ تحکی ان کے ترویک ال اورت کور مدالگا تا با رُزیش ہے جس کا خاور در کیا ہواوروو
عدت میں بھنے کی دوخواد آ کھیں دکھنے کی دلیل سے اس کومر مدالگانے کی خرورت ہواور خواورو محض قریمت یا عادت کی بناء پر لگا جا ہے
جب کہ تحریت ایام اعظم الاحقیقہ اور محرست ایام یا لگ علیہ الرحمہ کے ترویک کی حالت میں مثل آ کھ و کھنے کی صورت میں
مرملگا جا ترہ باور محرست ایام شافع کی آ تھیں و کھنے کی صورت میں مرملگانے کی اجازت دیے ہیں کراس شرط کے ماتھ کہ
مات شراک کے اور دون میں ہو تجھ لے

اس مدیث کے بارے من علماء یہ فرماتے میں کداس مورت نے زینت کے لئے سرمدنگانا جاہا و کا تکر بہانہ کیا ہوگا ہ و کھنے کا اور چونکہ آپ سلی القدعلیہ وسلم کو اس بات کاعلم ہوگا اس لئے آپ سلی الله علیہ وسلم نے سرمہ لگانے کی اجازت وسینے سے ا تکارفر مادیا ہے۔

مدیث کے آخری جملہ کی و مناحت میدہے کہ اسلام سے پہلے ذیانہ جالمیت بیس بیر سم می کہ جس عورت کا خاوند مرب تاوہ ایک تنک و تاریک کونفری میں بیٹھی رہتی اور بہت خراب کپڑے جواکٹر و بیشتر ٹاٹ اور نمدے کی صورت میں ہوتا تھا پہنے رہا کرتی تھی زینت کی کوئی چیز استعال نبیس کرتی تنتی خوشبو بھی نبیس نگاتی تنتی غرض که پورے ایک سال تک ای حالت میں رہتی پھرجس دن سال ختم ہوتا اس دن اس سے پاس گدھایا بمری اور یا کوئی بھی جانور و پر ندہ لایا جاتا جس ہے دہ اپنی شرمگاہ رگڑتی اور اس کے بعد اس كونفزى سے باہرتفتی پراس كے ہاتھ ميں چند ميتكنياں دى جاتيں جن كووہ بيتى ادراس كے ساتھ ہى عدت سے نكل آتى \_لہذا آ مخضرت ملی الندعلیه وسلم نے اس رسم کی طرف اشارہ فرمایا کہ پچھلے زیانہ میں عدت کی مدت بھی بہت زیادہ تھی اوراس میں خرابیاں اور پریشانیاں بھی بہت تھیں جب کداسلام میں عدت کی مدت بھی بہت کم ہے لینی جارمہینہ دس دن زیادہ تھی اوراس میں خرابی اور يريشاني بحي نبيس بي تو پھرا تنااضطراب كيوں ہے؟

حضرت ام سلمہ جوآ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کی زولیل مطہرہ ہیں روایت کرتی ہیں کہ جب میرے پہلے شوہرا بوسلمہ کا انقال ہوا اور میں عدت میں بیٹھی ہوئی تقی تو ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میر ہے گھرتشریف لائے اس وقت میں نے اپنے مٹہ پر ا بلوانگار کھا تھا آ پ مسلی الندعلیہ وسلم نے بیدو کیچے کرفر مایا کہ ام سلمہ بیر کیا ہے بیٹی تم نے عدت کے دنوں میں منہ پر بیر کیا لگار کھا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ بیتو ایلوا ہے جس میں کسی تتم کی کوئی خوشبوئیں ہے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تکر ایلوا چہرے کو جوان بنا دیتا ہے لین الموالگانے سے چیرہ چمکدار ہوجا تا ہے اور اسکارنگ تھرجا تا ہے لہذاتم اس کو ندلگا ؤہاں اگر کسی دلیل سے لگا نا ضروری ہی ہوتو ) رات میں نگالوا در دن میں صاف کرڈ الو کیونکہ رات میں استعمال کرنے ہے بناؤسٹگار کا تمان ہوتا ہے) اس طرح خوشبو دار تنگھی بھی نہ کروا در نہ مہندی کے ماتھ منگھی کر د کیونکہ مہندی سرخ رنگ لئے ہوتی ہے اور اس میں خوشبوہوتی ہے جب کہ بیسوگ کی حالت میں ممنوع ہے میں نے عرض کیا یار سول الله صلی الله علیہ وسلم المجر میں س چیز کے ساتھ سنتھی کروں یعنی اپنے بالوں کوس چیز سے صاف کروں؟) آپ سلی الله علیه دملم نے فرمایا کہ بیری کے پتول کے ساتھ تنگھی کرداوران پتوں سے اپنے سرکوغلاف کی طرح ڈھانپ لولیعنی بیری کے ہے اپنے سریراتی مقدار میں ڈالو کہ وجتم اسس سرکوغلاف کی طرح ڈھانے لیں۔

( ابوداؤدنسائی، مشکوة شریف: جلدسوم: حدیث نمبر 527)

خوشبودارتیل کے بارے میں تو علماء کا اتفاق واجماع ہے کہ عدت والی عورت اس کا استعمال نہ کرے لبتہ بغیرخوشبو کے تیل مثلا روغن زینون وتل کے بارے میں اختلافی اقوال ہیں چنانجے ، ام اعظم ابوصیفہ اور حصرت امام شافعی تو بغیرخوشبو کا تیل لگانے بھی منع كرتے ہيں البنة ضرورت ومجبوري كى حالت ميں اس كى اجازت ديتے ہيں اور حضرت امام مالك عليه الرحمہ حضرت امام احمد اور علاء كوابرنے عدت والى عورت كے لئے ايسے تيل كے استعال كوجائز ركھا ہے جس ميں خوشبوت ہو۔

اور حصرت ام سلمہ نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم سے قتل کرتی ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر ہایا جس مورت کا خاد ندمر جائے وہ
 ہے میں رنگا ہوا کپڑ ایہے نہ کیرہ میں رنگا ہوا کپڑ ایہے نہ زیور پہنے نہ ہاتھ پاؤں اور بالوں پر مہندی لگائے اور نہ سرمہ لگائے (
 ابوداؤد تسائی

ا الرسیاه اور خاکمشری رنگ کے کیڑے ہے تو کوئی مضا نقشیں ای طرح کسم میں زیادہ دنوں کا رنگا ہوا کیڑا کہ جس سے خوشبو نہ آتی ہو پہنتا بھی درست ہے ہدایہ میں تکھا ہے کہ ذکورہ بالاعوریت کوئی عذر مثلاً تھجئی یا جو کیں یاکسی بیاری کیدلیل ہے رہٹی کپڑا منابھی جائز ہے۔

حضرت نین کہتی ہیں کہ میں نے اپنی والدہ حضرت ام سلمہ سے مناوہ فرماتی ہیں کرا کیے عورت نی کریم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یارسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری لڑی کا شوہر فوت ہوگیا ہے اور اس کی آنکھیں دکھتی ہیں کیا ہم اسے سر مدلگا سکتے ہیں؟ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وویا تھی مرجہ فرمایا نہیں۔ پھر فرمایا یہ چار ماہ دس دن ہیں اور زمانہ جا المیت میں تم ایک بن سال گزار نے پراونٹ کی میکیاں بھینگی تھیں اس باب میں فراید بنت مالک بن سان (جو ابوسعید خدری کی بہن جا المیت میں تا لک بن سان (جو ابوسعید خدری کی بہن ہیں) اور حقصہ بنت عمر سے بھی روایت ہے حدیث زینب حسن سمجے ہے صحابہ کرام اور دیگر اہل علم کا اس پڑنل ہے کہ جس کا شوہر فوت ہوجائے وہ فوشبواور زیبائش سے پر ہیز کرے سفیان ٹوری مالک ، شافعی ،احجہ واسحات کا بھی قول ہے۔

(جامع ترندی: جلداول: حدیث نمبر 1209)

## رجوع وامساك كفتهي احكام

عدت والی عورتوں کی عدت جب پوری ہونے کے قریب بڑتے جائے توان کے خاوندوں کو چاہئے کہ دو ہا توں میں سے ایک کرلیں ہا تواٹیس بھلائی اورسلوک کے ساتھ اپ بی نکاح میں روک رکھیں لینی طلاق جودی تھی اس سے رجوع کر کے ہا تا عدہ اس کے ساتھ بودو ہاش رکھیں یا ٹہیں طلاق دے دیں ، لیکن برا بھلا کے بغیر گائی گوج دیے بغیر سرزئش اور ڈائٹ ڈبٹ بغیر بھلائی اچھائی اور فوبھورتی کے ساتھ ۔ ( یہ یا در ہے کہ رجعت کا اختیار اس وقت ہے جب ایک طلاق ہوئی ہویا دو ہوئی ہوں ) پھر نر مایا ہے اگر رجعت کا ارادہ ہواور رجعت کرولیح ن والو توان ہوتا ہوتا ہو واؤداور اور این ماجس ہے کہ حضرت عمران بن حصین رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا گیا کہ ایک ختمی اپنی ہوگ کو طلاق دیتا ہے پھر اس سے جماع کرتا ہے نہ طلاق پر گواہ رکھت پر جوت کیا طلاق پر بھی گواہ رکھنا ہو ہے اور دجعت پر بھی گواہ رکھنا ہو ہے اور دجعت پر بھی گواہ رکھنا ہو ہے اور دجعت پر بھی ہواہ وائی انہ کرتا۔

حضرت عطارهمتہ اللہ علیہ قرباتے ہیں نکاح ، رجعت بغیر دوعادل گواہوں کے جائز نہیں جیسے قرمان اللہ ہے ہاں مجبوی ہوتو اور بات ہے، پھر قرما تا ہے گواہ مقرر کرنے اور کچی شیادت دینے کا تھم آئیس ہور ہاہے جواللہ پراور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں عدي تربعه مكايا خراور مذاب آخرت مع الدينة والفي يول.

مرسدام تافی فرماتے میں وجعت پر کواور مناواجب ہے وا پ سے ایک دوسرا آدل میں مروق ہے! ی طرح انتخال پر کواو اسر معادی ایس ماری در این ایک اور جماعت کا بھی بھی اول ہے وال ملاول اول ام کی جماعت یہ بھی ایک اور جماعت کا بھی ایک اور جماعت کے بھی ایک اور جماعت کا بھی ایک اور جماعت کی جماعت کی جماعت کی جماعت کی جماعت کی جماعت کا بھی ایک اور جماعت کی جما رسان الم الم بغير البت نوس مونى كيوك كواه ركمنا ضروري بادر جب تك زبان المعاندة بم واه كيم مقرد كن جائي سريم روست بال المرود المرام كرود وي ول مرود الله تعالى الله المرود وي ول من المرود الله تعالى الله من المرود والمرود والمر مهربكه ببال طرح دزق ونجا تابيركه ال كفواب وخيال على محل شهو

منداهم يم ب معزمت ابود رمني الله معالى عن فرمات بي ايك مرتبه مير عدمات رسول التدملي الله عليه وسلم في ال آ بت كى علادت كى چرفر بايا اسمابرد روكونوام نوك مرف است على في الين قو كافى سب، چرزاً ب في بار باراس كى علاوت شروع ك یاں تک کہ بھے اوقعہ آئے گی پھر آپ نے فرمایا ابو ذرتم کیا کرو کے جب تمہیں ندینہ سے نکال دیا جائے گا؟ جواب دیا کہ میں اور کشادگی موردست کی طرف چلا جاؤں کا مینی مکه شریف کورو جی کا کیوترین کرره جاؤں گا ، آپ نے فرمایا پھرکیا کرو کے جب تنہیں وہاں ہے بھی نکالا میائے؟ میں نے کہا شام کی یا ک زمین میں چلا میاؤ گافر مایا جب شام سے نکالا جائے گانو کیا کرے گا؟ میں نے كها حضور سلى الشعليدوسلم الله كالتم جس في سن آب كون كرماته وفيرينا كربيجاب پر توايق مكوارات كندست پرد كاكر مقابله براز آ ون گور آپ نے فرمایا کیا بھی بھیے اس ہے بہتر ترکیب بتاؤں؟ میں نے کہا ہال حضور سلی انٹدعلیہ وسلم ضرورار شاد ہوفر مایا سنتار و هور مان کارواگر چیمبٹی غلام ہو ابن انی طائم میں ہے کہ حضرت عبدالله بین مسعود دمنی اللہ تعالی عنه فر ماتے بیں کہ قرآ ان کریم میں بہت بی جامع آیت (ترجمہ) بناورسب سے زیادہ کشیاد کی کاوعدواس آیت (ترجمہ) الخ،شراب،

منداحمه بس فرمان رمول صلى الله مليه وسلم ب كه جوفض بكثرت استغفاد كرتار ب الله تعالى است برغم ست نجات اور بركل سے فراخی وے گا اور الی جگہ سے رزق پہنچائے گا جہاں کا اسے خیال وگمان تک نہ ہو، حضرت ابن عباس فریائے ہیں اسے اللہ تعالی دنیاادمآخرت کے برکرب و بھنی سے نیات دے گا دیج قرماتے ہیں لوگوں پر کام بھاری بواس پر آسان بوجائے گا، دھنر عكرمد قرماتيج بين مطلب مديب كدجو من الى بيوى كوالله كي مطابق طلاق و سي كا الله است نكاى اورنجات و سدگا، ابن مسعود وغيره معروى بكده جانتائ كمالله أكريها بدع اكرندي بندي

حضرت قادو قرماتے بیں تمام امور کے شبہ سے اور موت کی تعلیف سے بچالے کا اور دوزی ایسی جگہ سے دے گاجہاں کا گمان مجى شەبور معرت سدى قرمات يىلى كالله سے درئے كى سەئى بىل كەست كے مطابق طلاق دے اور سنت كے مطاق رجوع كرے، آپ فرماتے بيل معترت توف بن مالك أنجعي رضي الله عنه كے صاحبز ادے كو كفار كر فرار كے لے مجے اور انبيل جيل خانه میں ڈال دیاان کے والد حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر آتے اور اسپنے بیٹے کی حالت اور حاجت معیبت اور تکلبف بیان کرتے رہے آپ البیل مبرکرنے کی تلقین کرتے اور فرماتے منفریب اللہ تعالی ان کے چینکارے کی بیل بنادے کا بھوزے دن کذرے ہوں کے کدان کے بینے وشمنوں میں سے نکل ہما گے داستہ میں وشمنوں کی بحریوں کار بوزل کیا جے اپنے ساتھ ہنکالا نے اور بحریاں
لئے ہوئے اپنے والد کی خدمت میں جا پہنچے ہیں ہے آ ہے۔ انری کہ مقی بندوں کو اللہ نجات دے دیتا ہے اور اس کا کمان بھی نہ ہو ہاں
سے اے روزی پہنچا تا ہے ہمندا حمد میں ہے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم فریاتے ہیں کہ گزاہ کی دلیل سے انسان اپنی روزی سے محروم
ہوجا تا ہے تقدیر کولونا نے والی چیز مرف دعا ہے عرض زیادتی کرنے والی چیز صرف تیکی اور خوش سلوکی ہے۔

سیرت این اسحاق میں ہے کہ دھترت ما لک بن آجھی رضی اللہ تعالی عند کاڑے دھڑے ہونی اللہ عند جب کا فرول کی تقدیش ہے و حضور سلی اللہ علیہ میں ہے قرمایا ان سے کہلوادو کہ پھڑت (تریس) پڑھتارہ، ایک دن اچا تک بیٹے بیٹے ان کی قید کمل گئی اور یہ وال سے نقل ہما گے اور ان لوگوں کی ایک اور کئی ہاتھ دلگ گئی جس پرسوار ہو لئے راسے میں ان کے اور و ل کے راپیڈ میل گئی جس پرسوار ہو لئے راسے میں ان کے اور و راز نے پر کھڑے لئے انہیں بھی اسپنے ساتھ بنگالا کے دولوگ ہیں جو روٹ کے گئی جس پرسوار ہو لئے راسے میں ان کے اور درواز سے پر کھڑ سے مور آ واز دی باپ سے آ اواز من کر فر مایا اللہ کہ تھی ووٹ ہو میں ان کے کہا ہے دو کہاں وہ تو قید و بندی صفیعتیں جمیل رہا ہوگا اب ہوگا اب باپ اور خادم درواز سے کی طرف دوڑ سے درواز و کھوالا تو ان کے لاکے دھڑے وہ کہاں وہ تو قید و بندی صفیعتیں جمیل رہا ہوگا اب روٹوں ماں باپ اور خادم درواز سے کی طرف دوڑ سے درواز و کھوالا تو ان کے لاکے دھڑے وہ کہوا تو ان کے لاکے دھڑے وہ کہوا کہ تا کہا جماع ہروشی اللہ علیہ جی اور جمال اللہ علیہ وہ میں مندوسلی اللہ علیہ وہ میں ان کی بایت مسئلہ دریا ہم کر آ جا جو جما کہ بیادئ کی میں اور کی کا باروں کے دولوں کی مشکل اللہ آ سان کرتا ہے اور برگان روز کی پہنچا تا ہے ، ابن الی جا جو جو اور جو اللہ سے جو جو اور جو اللہ سے جو جو ایو کہوا دور ہے گان روز کی پہنچا تا ہے ، ابن الی حاتم کی حدیث میں ہے جو گھٹی ہر طرف سے می کرانڈ کا ہو جا سے اللہ اس کی ہو جا سے اللہ اس کی ہرمشکل میں اسے کھا ہے درج بارور جو ایک کے دورائے کرتا ہے اور جو اللہ سے جو وارک کی تا ہے وہ سے ان کی کا ہو جا سے اللہ اس کی خوالے کرویتا ہے ،

منداحد میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی سواری پر آپ
کے پیچے بیٹے ہو۔ یہ سے جو آپ نے فر مایا ہے جس جہیں چند با تیں سکھا تا ہوں سنوتم اللہ کو یا در کھووہ جہیں یا در کھے گا اللہ کے ادکام
کی حن ظت کروتو اللہ کو آپ یاس بلکہ آپ سامنے یا وس کے جب کھ ما تکتا ہواللہ تک ساتھ وجب مدوطلب کرنی ہوائ سے مدو
جا ہوتمام امت ل کرتم ہیں نفع بہنچا تا جا ہواللہ کو منظور نہ ہوتو فر راسا بھی نفع نہیں پینچا سکتی اورای طرح سارے کے سارے جمع ہو
کر تھے کوئی نقصان بہنچان جا ہیں تو بھی نہیں پہنچا سکتے اگر فقد ریس نہ کھا ہوتا میں اٹھ تھیس اور صحیفے خشک ہوگئے ، تر ندی میں بھی یہ

الم ترزی رحمت الله علیہ اسے حسن سی کہتے ہیں منداحمہ کی اور صدیت میں ہے جے کوئی حاجت ہوا ور و اوگوں کی طرف لے جائے تو بہت ممکن ہے کہ و جائے الله تعالی ضروراس جائے تو بہت ممکن ہوجائے اور جوائی حاجت الله کی طرف لے الله تعالی ضروراس کی مراد پوری کرتا ہے یا تو جلدی ای دنیا میں بی اور کے ساتھ موت کے بعد ۔ پھراد شاد ہوتا ہے کہ الله تعالی اپنے قضا اور احکام جس طرح اور جینے جائے ہی تا بی تا تو جلدی ای دنیا میں پورے کرنے والا اور ایکی طرح جاری کرنے والا ہے۔ ہرچز کا ائن نے اعماز و مقرد کیا ہوا

ب میں اور مکہ ب (ترجمہ) ہر چیزای کے پاس ایک اعدازے ہے۔

طلاق رجعی سے جماع کے حرام ندہونے کا بیان

﴿ وَالطَّلَاقُ الرَّجْعِي لَا يُحَرِّمُ الْوَطْنِي ﴾ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : يُحَرِّمُهُ إِلاَّ الزُّوجِيَّةَ زَائِلَةٌ لِوُجُودِ الْقَاطِعِ وَهُوَ الطَّلَاقُ . وَلَنَا آنَهَا قَائِمَةٌ حَتَّى يَمُلِكَ مُرَاجَعَتَهَا مِنْ غَيْرِ رِضَاهَا لِآنَ حَقَّ الرَّجْعَةِ ثَبَتَ نَظُرًا لِلزُّوْجِ لِيُمْكِنَهُ التَّذَارُكُ عِنْدَ اغْتِرَاضِ النَّدَم، وَهَاذَا الْمَعْنَى يُوجِبُ اسْتِبْدَادَهُ بِهِ، وَذَلِكَ يُؤْذِنُ بِكُونِهِ اسْتِدَامَةٌ لَّا إِنْشَاءً إِذُ السَدَّلِيْ لُ يُنَافِيهِ وَالْقَاطِعُ أَخُرَ عِلْمَهُ إِلَى مُدَّةٍ إِجْمَاعًا أَوْ نَظُرًا لَهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ، وَاللّهُ أَعْلَمُ بِالْصَّوَابِ.

۔ اور رجعی طلاق کے نتیج میں وطی کرنا حرام نہیں ہوتا امام شافعی اس کی حرمت کے قائل بین چونکہ طلاق کے نتیج میں میال بیوی کا از دوابی تعلق زائل موجاتا ہے۔ ہماری دلیل بیہ ہے: بیاز دواجی تعلق بدستور قائم ہے بیال تک کہ شوہر بیوی کی رضامندی کے بغیر بھی اس سے رجوع کرسکتا ہے کیونکہ رجوع کرنے کا تعلق شوہر کی حاجت کوچیش نظر دیکتے ہوئے ہے تا کہ اگروہ ندامت محسوں کرے او اس کا مذارک کر سکئے درندرجوع کرنے کاحق تو عورت پڑھلم شار ہوگا۔اس سے بیٹھی پیتہ چل کمیا' رجوع کرنے کا مطلب' نکاح کو برقرار ركھنا ہے ادراس كايدمطلب بيس ہے كہ شخر سے تفاح كياجار ہاہے كيونكہ فدكورہ دليل اس كے منافی ہوگ \_ نيز طلاق كائمل سب کے نزدیک ایک مدت تک التوا و کاشکار دہتا ہے یا شوہر کے تق رعامت کی پیش نظر ہوتی ہے جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔

مصنف نے میمسئلہ بیان کیا ہے: اگر کوئی مخص اپنی بیری کورجعی طلاق دیدے تو اس کے منتبح میں عورت کے ساتھ محبت کرنا اس کے لئے حرام نہیں ہوتا۔امام شافعی کی دلیل میں ایسا کرنا اس کے لئے حرام ہوتا ہے۔ کیونکہ قطع کرنے والی چیز یعنی طلاق کے پائے جانے کے نتیج میں ملکیت زائل ہوگئی ہے۔ احناف ریس کہتے ہیں: ریملکیت انجمی برقر ارہے اس کی رید لیل ہے: عورت کی رضا مندی کے بغیر بھی شوہراس ہے رجوع کرسکتا ہے۔مصنف بیفر ماتے ہیں: بیر جوع کرنا شوہر کاحق ہے تا کہ اگروہ ندامت کا سامنا كرے، توال عمل كالدراك كردے اوربيات اس بات كى دليل ہے: شوہراس چيز كوبر قرارد كھ رہا ہے ند كے نئے سرے سے نكاح كرر ہا ہے۔ كيونكه دليل اس كے منافى ہے تو اس بأت پرسب كا انفاق ہے كہ طع كرنے والى چيز اپنے عمل كوايك خاص مدت يعني عدت پوري ہونے تک مؤخر کررہی ہے۔

# 

# ﴿ بیان میں ہے ﴾

مطاقة كي حلت والي فصل كي فقهي مطابقت كابيان

علامہ ابن ہمام اور علامہ ابن محمود بابر تی حنی علیہا الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب مصنف علیہ الرحمہ نے طلاق کے تکم شرعی کے ادراک بینی رجوع کے احکام شرعیہ کو بیان کیا ہے اوراب اس کا غیر لینی جب طلاق بائنہ یا بھرطلاق اٹنا شاجس میں حلالہ کے بغیر حدت انا بت میں رجوع کے احکام شرعیہ کو بیان کیا ہے۔ بغیر حدث انا بت میں موتی ان احکام کو ذکر کریں میں کے دونکہ سابقہ میں بیان کر دوا حکام کے مقابل انہی مسائل کا ذکر ہے۔

( فنح القدرية ج ٨ ص ٢٣٧ ، عناميشرح الهدامية ، ج ٥ ص ، ١٣٢٧ بيروت ، بتقرف )

## تین ہے کم طلاقیں دی ہوں تو شو ہر عورت کے ساتھ شادی کرسکتا ہے

﴿ وَإِذَا كَمَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا دُوْنَ النَّلاثِ فَلَهُ آنُ يَّنَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَةِ وَبَعُدَ انْقِضَائِهَا ﴾ لِآنَّ حِلَّ الْمَحَلِّيَةِ بَاقِ لِآنَ زَوَالَهُ مُعَلَّقٌ بِالطَّلْقَةِ النَّالِئَةِ فَيَنْعَذِمُ قَبْلَهُ، وَمَنْعُ الْغَيْرِ فِي الْعِلَّةِ لِاشْتِبَاهِ النَّسَبِ وَلَا اشْتِبَاهَ فِي إِطْلاقِهِ .

ترجمه

## وقوع طلاق سے حق نکاح کے زوال وعدم زوال میں فقیمی بحث وتظر

عقو دمیں عام قاعدہ بیہ کے محقد ہے وہ تمام حقوق فریقین پرلازم ہوجاتے ہیں جن کاعقد کے ذریعہ ہرا یک نے التزام کیا ہو
اورطلاق خواہ رجعی ہویا غیر رجعی، وہ عقدِ نکاح کوزائل کرویتی ہے، این السمعانی کہتے ہیں کہ: حق بیہ کہ آپال
اس بات کو تفتض تھا کہ طلاق جب واقع ہوتو نکاح زائل ہوجائے، جبیبا کہ عتق میں ڈفیت ذائل ہوجاتی ہے، گرچونکہ شرع نے نکاح
میں زجوع کاحق رکھا ہے اور عتق میں نہیں رکھا، اس بنا پران دونوں کے درمیان فرق ہوگیا۔

اس قاعد ہے ہے دویا تھی ثابت کرنا جاہتا ہے ، ایک رید کو آگر شارع کی جانب سے اِذن ند ہوتا تو مرد کا کیک طرفہ طلاق دینا میں تاریخ نہ ہوتا ہی اِذنِ شارع کے ماتھ مقیر میں تاریخ نہ ہوتا ہی اِذنِ شارع کے ماتھ مقیر مروج نہ ہوتا ہی اِذنِ شارع کے ماتھ مقیر ہوتا ہی اگر کوئی فض شارع کی اجازت کے خلاف طلاق دے تو اس کی طلاق یا طلاق کا تعدی کی تا چرکے طرفہ طلاق کا اختیار نبیس رکھتا۔

میں ہے۔ ورسری بات وہ پہابت کرنا جا ہتا ہے کہ جب طلاقی رجعی ہے تکاح زائل ہو گیا تو عورت وُ دس کی اور تیسری طلاق کا کل نہ ربی خواہ دوا بھی تک عد ت کے اندر ہو۔

انظریدی بنیادائی دوباتوں پرقائم ہے، کین جوش کی بات ہے؟ اوراگر موسکون کا تقعود خالی فلف آرائی ہا دوروو جنرل اورائکل بجو تیاں آرائی پرائی نظریدی بنیادر کھنا گئی جمیب بات ہے؟ اوراگر موسکون کا تقعود خالی فلف آرائی ہا دوروو برجم خود تھوڑی دیرے لئے اہل دیا گی مف جی شامل ہونے کا خواہش مند ہے تب بھی اس کے اللہ تعالی نے است قوار جھل بہیں دی برجم خود تھوڑی دیرے لئے اللہ بوتا ہے کہ اللہ تعالی نے است قعرفات کا جائے کہ سلمان محل طبعیہ عقد کی بنا پروکسی بھی چرز کا الک بہیں ہوتا، بلک اس لئے اللہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے است قعرفات کا اختیار ہوگا ، بلک ہوتا ہے، نیزا سے بیجی معلوم ہوتا چاہئے تھا کہ جورت نکار کے وقت مرد کے اس حق کو جائی تھی کہ دو جب چاہ طلاق دے سکتا ہے، اوراس نے نکار میں بیٹر طبحی نہیں رکھی کہ اس کا شوہراگر فلاں فلان کام کرے گا تو اسے اسپ نفس کا خیار ہوگا ، بلک ہی سب بچھ جانے کے باوجوداس نے نکاح تیری کوئی الی تو جوراس نے شوہراگر فلاں فلان کام کرے گا تو اسے اسپ اگر اسے طلاق دی جوراس نے نکاح تیری بردی جاری ہوگی اس نے الترام نہیں کیا ۔ اب غور جورات کی کیا تیست دہ جاتی ہوگر کی جورات کی جورات کی کیا تیست دہ جاتی ہوگر کی جورات کی جورات کی کا تو اس کے الترام نہیں کیا ۔ اب غور خواہ کی کیا تیست دہ جاتی ہوگر کی جورات کی کا تیست دہ جاتی ہوگر کی جورات کی کیا تھیر ہوگر تی ہوئی دیوار پر تائم ہوگر می کوئی اس کی اس کے الترام نہیں کیا جورات کیا گا ہوگر کی دیوار پر تائم کر کے دیوار پر تائم کی دیوار پر تائم کر کر کر تائم کر تائم کر تائم کر

یمی حال اس کے اس دول کا ہے کہ : رجعی طلاق سے نکاح زائل ہوجاتا ہے بیہ قطعاً باطل ولیل ہے جو کماب اللہ اور سنتِ رسول اللہ کے خالف اوراً نمہ ، دین کے کم و تفقہ سے خاری ہے، چنانچے اللہ تعالی فرما تا ہے۔

وَبعولَتُهُنَّ أَحَقَ بِرَدِهِمْ فِي ذَلِكَ اوران كَيْوَبِرَقَ ركعة بينان كوايس لونان كاعدت كاندر

دیکھے النہ تعالی نے عدت کے دوران مردول کوان کے شوہر تھم ایا ہے، اورائیں اٹی ہویوں کو سابقہ حالت کی طرف لوٹانے کا حق دیا ہے۔ اورائیں اٹی ہویوں کو سابقہ حالت کی طرف لوٹانے کا حق دیا ہے، گراس خود ساختہ مجتمد کا کہنا ہے کہ ان کے دومیان زوجیت کا تعلق باتی نہیں رہا۔ اورا گروہ لفظ رَوّے تمسک کا ارادہ کرے گا تو اچا تک اسے روّ کا سامنا کرنا ہوگا جس سے وہ محسوں کرے گا کہ وہ ڈو ہے ہوئے، شکے کا سمبار الیمنا چا ہتا ہے۔ فیرحی تعالی کا ارشاد ہے۔

اَلطَّلَاقُ مَرِّتَانِ فَامْسَاكُ بِمَغُرُوفِ طلاق دوم تبهوتی ہے، پھریاتو روک لیماہ معروف طریقے ہے۔ پس روک رکھنے کے معنی بھی ہیں کہ جو چیز قائم اور موجود ہے اسے باتی رکھا جائے، یہ بیں کہ جو چیز زائل ہو چکی ہے ی دوباره حاصل کیا جائے ،ان دونوں آجوں سے معلوم ہوا کہ طائق دجی کے بعد انتخابے عدت کے نکاح ہاتی رہتا ہے۔ای مرح جواحادیث حضرت این محرصی اللہ منہا کے طائق و بینے کے قصے میں مردی ہیں، وہ بھی ہمارے دعا کی دلیل ہیں، خصوصاً مرت جابر منی اللہ عشری مستراحم میں جس کے الفاظ بیدیں :لیسواجہ معیا قیانها امو آته ، وہ اس سے زجوع کرنے میں کے دواس کی بوی ہے۔

۔ اگریدروایت سے بھیا کہ مولکفٹِ رسالہ کا دعویٰ ہے، تو میدمدیث الٹ مسئلے میں مرت کے کہ طلاق رجعی واقع ہونے سے بعد بھی وہ عورت اس کی بیوی ہے۔

اور مطلقہ رجعیہ سے زجوع کرنے کے معنی یہ بیل کداسے از دواجی تعلق کی پہلی حالت کی طرف نوٹادیا جائے ، جبکہ رجعی طلاق سے بعد عورت کی حثیبت میہ موکن تھی کدا کراس سے زجوع نہ کیا جاتا تو انقضائے عقرت کے بعد وہ بائنہ وجاتی۔

موم وصلوٰ قاور تج وزکو قاونیره کی طرح مراجعت (طلاق سے رُجوع) کالفظ اپنے ایک خاص شری معنی رکھتا ہے جو

ہم مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آئ تک تک مراد لئے جاتے رہے ہیں، جوشن اس لفظ کے لئوی معنی کو لے کر خلط مجت کرنا

ہم اس کی بات سرامر مہمل اور نامعقول ہے۔ جب مرو، گورت سے کوئی می بات کر بے تو عربی لفت بین اس کو بھی راجھا ہو لئے

ہم اگو یا مراجعت کا اطلاقی مطلق بات چیت پر ہوتا ہے ، لیکن مطلقہ رجعیہ سے اس کے شو ہر کے رُجوع کرنے بیں جوا حادیث وارد

ہوئی ہیں ، ان بین از دوائی تعلقات کی طرف دو یا رولو شئے کے سوااور کوئی معنی مراز ہیں گئے جاسکتے ، لہٰذا اس بیں کی بحث کی کوئی

میں آئی ہیں۔

علاوہ ازیں اگر مومکف کے بقول رجعی طلاق کے بعد عقد باتی نہیں رہتا تو تجدیدِ عقد کے بغیر دوبارہ از دواجی تعلقات استوار کرنے کے معنی بیہوں گے کہ پہتھات تاجا کزادر غیر شری ہوں (حالانکہ قرآن وحدیث میں ہیں کا تھم دیا تگیا ہے)، پھرکون نہیں جانبا کہ عقد ست فتم ہوئے تک نفقہ وسکنی شو جرکے ذمہ داجب ہے، اوراگراس دوران زوجین میں ہے کوئی مرجائے تو دُوسرااس کا دارث ہوگا، اور یہ کہ عورت جا ہے نہ جا ہے عقد ت کے اندر مرد کورُجوع کرنے کا حق ہے، بیتمام اُموراس بات کی ولیل ہیں کہ طلاق رجعی کے بعد بھی میاں ہوی کے درمیان عقد نکاح باقی رہتا ہے۔

رہائین سمعانی کا وہ قول جومومکتِ رسالہ نے قال کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کتاب وسنت اور اِجماع اُمت، تیاں ہے مانع نہ ہوتے تو قیاس کہتا تھا کہ نکاح باتی تہرہے، آخرابیا شخص کون ہے جونصوص قطعیہ کے خلاف قیاس پڑمل کرنے کا قائل ہو، پھر جبکہ اے مقیس اور مقیس علیہ کے درمیان دلیل فرق کا اقرار بھی ہو؟

پی ای مخضرے بیان ہے مومکتِ رسالہ کے خودسا خند اُصول کی بنیاد منہدم ہوجاتی ہے ادراس پر جواس نے ہوائی قلعے تغیر کرنے کا ارادہ کیا تھا، وہ بھی دھڑام سے زمین پر گرجاتے ہیں۔ ذراغور فرمائے کہ ان قطعی دلائل کے سامنے اس کے برخود غلط اُنکل بچوجدلیات کی کیا قیمت ہے؟ ﴿
اَنکل بچوجدلیات کی کیا قیمت ہے؟ ﴿

## طلاق مسنون اورغیرمسنون کی بحث

آیات وا مادیث بینیں بتاتیں کہ ایک طلاق مسنونہ ہوتی ہے ادرایک غیر مسنونہ وہ تو بیہ بتاتی ہیں کہ طلاق کی اجازت شارع نے تخصوص اوساف اور خاص شرائط کے تحت دی ہے۔ یس جس شخص نے ان اوساف وشرائط سے بہٹ کر طلاق دی تو اس نے اجازت کی حدسے تجاوز کیا ، اور ایک ایسا کام کیا جس کاوہ مالک شہیں تھا ، کیونکہ شارع کی طرف سے اس کی اجازت نہیں تھی ، اس لئے وولغو ہوگی ، پس ہم طلاق کو اس وقت موم کر کہ سکتے ہیں جبکہ ان شرائط واوساف کے مطابق دی جائے۔

جس شخص کو کتب حدیث کی ورق گردانی کا انفاق ہوا ہواس کا ایسے دعوے کرتا مجیب ی بات ہے، حالانکہ إبام ہالک جست محصوط محسوط ایس ذکر کیا ہے کہ طلاق سنت کیا ہے؟ ای طرح إبام بخاری نے المصد حیح میں اور دیگر اصحاب صحاح وسنن نے اور ہرگروں کے فقہائے اُمت نے بھی اس کا ذکر کیا ہے ، حتی کہ ابنی حزم نے بھی انحلٰی میں اس کو ذکر کیا ہے، اور اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں، ان میں سے ایک وہ روایت ہے جو شعیب بن رزین اور عطاخر اسانی نے حسن بھری سے نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ:

حفرت عبدالله بن مرح نے معنی بتایا که انہوں نے اپنی بیوی کواس کے آیام ماہواری میں طلاق دے دی تھی ، بعدازاں انہوں نے دوطہروں میں دومر برطلاقیں دینے کاارادہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بنی تو آپ نے قرمایا : این عمر انجھے اللہ تعالیٰ نے اس طرح تھم نہیں دیا، تو نے سنت سے تجاوز کیا ہے، سنت یہ ہے کے تو طہر کا انتظار کرے ، پھر برطبر پرطلاق دے ۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے تھم دیا کہ میں اس سے رُجوع کرلوں ، چتا نچے میں نے رُجوع کرلیا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ : جب وہ پاک ہوجائے تب تمہارا بی چاہے تو طلاق دے دیتا، اور جی چاہے تو روک رکھنا۔ میں نے عرض کیا : یا رسول اللہ اعلیہ بیٹر مائے کہ اگر میں نے اسے تین طلاق دے دی بوتھی تو میرے لئے اس سے رُجوع کرنا حلال ہوتا؟ فرمایا : نہیں!

میطرانی کی روایت ہے، اور انہوں نے اس کی سند حسب ویل نقل کی ہے۔

حمدثننا على بن سعيد الرزاى، حدثنا يحيلى بن عثمان برج سعيد بن كثير الحمصى، حدثنا أبى، ثنا شعيب بن رزيق قال :حدثنا الحسن الخ .

اوردار قطنی نے بطریق معلی بن منصوراس کوردایت کیا ہے، محدث عبدالحق نے اسم معلی کی دلیل سے معلول تلم برانا چاہا،
علر میں جہیں، کیونکہ ایک جماعت نے اس سے روایت کی ہے، اوراین معین اور یعقوب بن شیبہ کھلے تقد کہا ہے۔
اور بیمنی نے بطریق شعیب عن عطا الخراسانی اس کی تخریج کی ہے، اور خراسانی کے سوزاس میں اور کوئی علت ذکر نہیں کی معاد تر خراسانی کے سوزاس میں اور کوئی علت ذکر نہیں کے مالانکہ میں حجم مسلم اور سلمی اربحہ کا راوی ہے، اور اس پر جو جرح کی گئی ہے کہ اسے اپنی بعض روایات میں وہم ہوجاتا ہے، بہ جرح متابع موجود ہونے کی دلیل سے زائل ہوجاتی ہے، کیونکہ طبر انی کی روایت میں شعیب اس کا متابع موجود ہے۔
متابع موجود ہونے کی دلیل سے زائل ہوجاتی ہے، کیونکہ طبر انی کی روایت میں شعیب اس کا متابع موجود ہے۔
اور ابو بکر رازی نے بیر صدیت : ابن قانع عن محمد بن شاؤ ان عن معلی کی سند سے روایت کی ہے، اور ابن قانع سے ابو بکر



رازى كاساع اس كافتلاط مت تطعا سليانا

ادر شعیب ای روایت کو بھی عطا خراسانی کے واسطے سے حسن بھری سے دوایت کرتا ہے اور بھی بغیر واسطے ہے، کو نکہ

اس کی ملاقات ان دونوں سے ہوئی ہے، اورای نے دونوں سے احادیث کا سائ کیا ہے، بظاہراییا معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اس نے
عطا خراسانی کے واسطے سے میصدیث نی ہوگی، بعدازاں بلاوا۔ ملاحس سے اس لئے وہ بھی عطا سے روایت کرتا ہے اور بھی حسن

الی صورت بہت سے راویوں کو پیش آئی ہے جیسا کہ حافظ ابوسعیدالعلائی نے جائے انتحصیل لا دکام الراسل میں ذکر تیا ہے۔
د ہاشوکانی کا شعیب بن رزین کی تقدیف کے در یے ہوتا، تو یہ این حزم کی تقلید کی بنا پر ہے، اور وہ منہ زور ہوال سے بہ بخر، جیسا کہ حافظ قطب الدین حلی کی کتاب المقدح المعملی فی الکلام علی بعض احادیث المعملی سے ٹا ہر

ہے۔ اور شعیب کو دار تطنی اور این حبائے تقد قرارویا ہے۔ اور دزیق دشتی (جیسا کہ بھی روایات میں واقع ہے) صبح مسلم کے ہوال میں سے ہاور تھیں بن سعیدرازی کو ایک برنا عت نے، جن میں ذہی بھی شائل ہیں، پرعظمت الفاظ میں ذکر کیا ہے، اور ذہبی نے حسن بھری کے حضرت این عمر سے سائل بی میں میں افتا کی برنا عت نے جن میں ذہبی بھی شائل ہیں، پرعظمت الفاظ میں ذکر کیا ہے، اور ذہبی نے حسن بھری کے حضرت این عمر سے سائل کی این میں بھی شائل ہیں، پرعظمت الفاظ میں ذکر کیا ہے، اور ذہبی نے حسن بھری کے حضرت این عمر سے سائل کیا ہے، حافظ ابوزر عدسے دریافت کیا عمل کی اس بھی شائل ہیں میں جہوں کیا تھوں کیا ہوں کیا گو میا کا بھاں!

ماصل بید کدهدیث درجه احتجاج سے ساقط نبیں، خواہ اس کے گردشیاطین شذوذ کا کتابی گیرا ہو،اوراس ہاب کے دلائل باتی ستب صدیث سے قطع نظر صحاح ستہ ہیں بہت کانی ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص سنت کے خلاف طلاق دے اس کی طلاق مخالف سے تھم کے ہا وجود واقع ہوجائے گی، کیونکہ نبی طاری، شرد عیب اصلتیہ کے منافی نبیس، جیسا کہ علم اُصول ہیں اس کی تفصیل ذکر کی گئی ہے، مشلاکو کی شخص مفصو بدز ہین ہی نماز پڑھے یا اذان جعد کے دقت خرید و فروخت کرے (اگر چہوہ گنا ہگار ہوگا لیکن نماز اور بھی جو بی کہلائے گی)۔

طلاق نام ہے کہ ملک نکاح کوزائل کرنے اور عورت کی آ زادی پر سے پابندی اُٹی دینے کا (جونکاح کی دلیں سے اس پرعائدی )۔ ابتدائی عورت کی آ زادی کو (بذر بیدنکاح) مقید کرنا محد د دینی دوئیوی مصالح کی بناپراس کی رضا پر موقو نہ کہا گیا ، لیکن مرد کو بیتن دیا گیا کہ جب وہ دیکھے بید مصالح ، مفاسد میں تبدیل ہورہ ہیں تو عورت پر سے پابندی اُٹی دے تا کہ عورت اپنی سابقہ حالت کی طرف لوٹ جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ طلاق کتاب وسٹت کی رُوسے مشر و گا الاصل ہے، ابنہ شرایعت مرد کو تھم دیت ہے کہ وہ تین طلاقوں کاحق تین ایسے طہروں میں استعال کر سے جن بیل میاں ہوی کے درمیان یکا کی نہ ہوئی ہو، اور مصلحت اس میں بیسے کہ بدایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں مرد کو گورت سے رغبت ہوتی ہے، اس وقت طلاق دینا اس اَمر کی ولیل مورق ہوگی کہ میاں ہوی کے درمیان وجود ہے۔ دُوسر سے یک مورگی کہ میاں ہوی کے درمیان وجود ہے۔ دُوسر سے یک مورق میں معلوق میں موجود ہے۔ دُوسر سے یک مرد تین طہروں میں معلق دینا گوا ہے ، اور ایک حالت میں طلاق کے واقعی میں موجود ہے۔ دُوسر سے یک مرد تین طہروں میں معلق دینے ہی عورت کی عذرت میں طلاق دینے میں عورت کی عذرت خواہ موجود کی اُلے والے کی اور طلاق سے اس بینی میں معلاق دینے میں علاق دینے میں علاق دینا کی دیا تھیں کو در میں طلاق دینے میں عورت کی عدرت خواہ موجود کو اور اور کی کے کہ دینے میں معلق دینے میں علاق دینے میں عورت کی عدرت خواہ موجود کی اُلے دور کی اُلے دینے میں علاق دینے میں علاق دینے میں عورت کی عدرت میں عدرت کی کا اس میں کی دورت میں میں عدرت میں عدرت کی دورت کی کہر کی دورت میں عدرت کی دورت کی است میں علاق دینے میں عورت کی عدرت کی دورت میں میں میں میں عدرت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی تو تو تی عورت کی عدرت کی دورت کی دور

( غيو مندات رمسويه و منرفتم ) ( ۱۳۸۰)

اور آنخفرت ملی الشرائی کے طلاق وین کا تھار شاد کہ : تو نے سنت سے تجاوز کیااس سے مرادیہ ہے کہ تو نے وہ طریقہ اختیار نہیں کی جس کے مطابق اللہ تالی نے طلاق وین کا تھم فر ملیا ہے۔ یہاں سنت سے وہ کام مراز نہیں جس پر تواب دیا جائے ، کیونکہ طلاق کو کی ہو، بلکہ اس سے کا پر تواب دیل ای طریق ملاق بد منت ایجاد گی گئی ہو، بلکہ اس سے مرادوہ چیز نہیں جو مدراة ل کے بعد خلا فی سنت ایجاد گی گئی ہو، بلکہ اس سے مرادوہ طلاق ہے جو ما مور بہ طریقے کے خلاف ہو، کیونکہ حین کے دوران طلاق دینے اور تین طلاق بی بیک بارد سے نے کے واقعات عبد نبوی (علی صاحب العملوة والسلام) بی بھی چیش آئے تھے، جیسیا کہ ہم آئندہ قبین طلاق کی بحث بیل نصوص احادیث سے اس کے دلائل ذکر کریں گے۔اور جن لوگوں نے اس بیل زاع کیا ہے، ان کا نزاع صرف گناہ میں ہے، وقوع طلاق بیل نیاس اور تین طلاق بیک بارواقع ہونا اور چیش کی حالت میں طلاق کا واقع ہونا دونوں کی ایک بی حیثیت ہے، جو تف اس بیل یا اس میں نزاع کرتا ہے اس کے باتھ میں کوئی ولی کیا بہر دلی بھی نہیں ، جیسا کہ ہمار سے ان دلائل سے واضح ہوگا جو ہم آئندہ دونوں میں پیش کرتا ہے۔اس کے باتھ میں کوئی ولیل کیا بھر دلیا بھی نہیں ، جیسیا کہ ہمار سے ان دلائل سے واضح ہوگا جو ہم آئندہ دونوں میں پیش

اور إمام طحاوی نے نمازے خروج کی جومثال پیش کی ہے،اس سے ان کا مقعد یہ ہے کہ عقد میں دخول اوراس سے خروج کے درمیان جودلیل وفرق ہے وہ فقہ کے طالب علم کے ذبحن شین کراسکیں، ورندان کا متعمد طلاق کونماز پر قیاس کرتانہیں، اور نہ درمیان جودلیل وفرق ہے وہ فقہ کے طالب علم کے ذبحن شین کراسکیں، ورندان کا متعمد طلاق کونماز پر قیاس کرتانہیں، اور نہ کہ درمیان جودگی ہیں جبیں قیاس کی حاجت ہے،اس لئے موسکف رسمالہ کا پہنٹر وبالکل ہے معنی ہے کہ:

اعتراض سحح ہے اور جواب باطل ہے، کیونکہ بیعقود کا عبادات پر قیاں ہے، حالا نکہ عقد میں وُ وہرے کا حق متعلق ہوتا ہے۔
علاوہ ازیں اگر بالغرض! مام طحاوی نے قیاس بی کیا ہوتو آخر قیاس سے مانع کیا ہے؟ کیونکہ اس میں نکاح سے غیر ما مور بہطریقے
پرخروج کونماز سے غیر ما مور بہطریقے سے خروج پر قیاس کیا گیا ہے، اور طلاق خالص مرد کا حق ہے، عورت کا حق صرف مہر وغیرہ
میں ہے، اس لیے سحیت قیاس میں مومکعت کے مفتوی خیال کے سواکوئی مؤٹر دلیل وفرق نیس ہے۔

السطلاق مسرتسان كسبب نزول من حاكم اورترندى كى حديث قال كرنے كے بعد لكھتے ہيں : مير بيزو يك دونوں سنديں سي مين مين قرواس بات كى دليل ہے كہ مومكف صرف فقدى مين نہيں بلكہ جشم بدؤور ! حديث ميں بھى مرتبہء إجتها دير فائز ہو بچے ہیں، جبکہ متاخرین علی حافظ این مجر بھیے معزات کا بھی اس مرتبہ تک پہنچنا کل نظر ہے۔ میاں اتم ہوکون؟ کہتم میرے نزدیک کے دموے کرو؟ آیت کے سبب نزول کی بحث امارے موضوع سے غیر متعلق ہے، ورنہ بم دکھاتے کہ میرے نزدیک مجھے ہے کہے ہوتی ہے

طلاق سنت اورطلاق بدعه بع كانتاجي فرق

حضرت عبدالله بن مسعود كى دوايت بكرسول الله عليه وعلم فرما العن الله المعلل و المععلل له مالله في الله المعلل و المععلل له مالله في الله المعلل و المععلل له مالله في الله المعلل كرف والله والمعلل كراف والله ووفول برامنت قرمائى ب (ترفذى، فرائى) وعفرت عقبه بن عامر كتبة بين كدرسول الله ملى الله عليه وسلم في حاب و جهاا لا احبو كم بالنيس المعسناد ؟ كياش تهيس نه بناول كد كريل كاما غركون بوتا ب؟ صحابة في عرض كيا خروا ما عرف والا ب فدا كله المعمل و المعمل له و تعليل كرف والا ب فدا كالله المعمل و المعمل كرف والد ب فدا كالله المعمل كرف والد ب فدا كالله المعمل كرف والد ب فدا كالله المعمل كرف والد ب فعدا كريمي اوراك في يمي من كيال كي جائز (ابن اجد واقطني)

تين طلاقين دينے كے بعد عورت سے شادى كرنا كب ملال موكا؟

﴿ وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا فِي الْحُرَّةِ أَوْ ثِنْتَيْنِ فِي الْآمَةِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ نِـكَاحًا صَحِيْحًا وَيَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ يُطَلِّقَهَا أَوْ يَمُوتَ عَنْهَا ﴾ وَالْاصْلُ فِيْهِ قَوْله تَعَالَىٰ ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعُدُ حَتَى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ فَالْمُرَادُ الطَّلْقَةُ النَّالِئَةُ،

#### ترجمه

اور جب کوئی شخص آزاد عورت کو تین طلاقی دید، یا کنیز کود و طلاقیں دید، دعورت اس و تت تک اس شخص کے لئے حلال نہیں ہوگی جب تک وہ کی دوسر مے شخص کے ساتھ میں تک کے ساتھ میں میں کا رہے اور وہ دوسر الشخص اس عورت کے ساتھ میں تک کے ساتھ میں کے ساتھ میں کا رہے اور وہ دوسر الشخص اس عورت کے ساتھ شادی نہ کر جائے اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا بیفر مان ہے: ''دپس آگر وہ اسے ( تنیسری) طلاق دید ہے' تو وہ عورت اس مرد کے لئے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک اس کے علاوہ دوسر مے شخص کے ساتھ شادی نہ کر لئے' راس سے مراد تیسری طلاق ہے۔

څرح

فَانْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلَّ لَهُ مِنْ بَعُدُ حَتَى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَنُ يَتُولَ عَلَيْهِمَآ أَنُ يَتُولُ مَا لَهُ مُنَا اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ ا

پھرا گرتیسری طلاق اسے دی تو اب و عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے۔ پھروہ دوسراا گر اسے طلاق دیے دیے تو ان دونوں پر گناہ ہیں کہ پھر آپس میں ل جا کیں۔ اگر بچھتے ہوں کہ اللٹہ کی حدیں نہا ہیں گے اور یہ اللتہ کی حدیں ہیں جنہیں بیان کرتا ہے دانش مندوں کے لئے۔

اکثر فقها عیم مشہور ہے کہ حضرت معید بن میتب مجرم (صرف) وعقد کوحلال کہتے ہیں گومیل نہ ہوا ہو، لیکن میہ بات ان سے
خابت نہیں۔ایک حدیث میں ہے کہ نی سلی انتدعایہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص ایک عورت سے تکاح کرتا ہے اور دخول سے
پہلے ہی طلاق دے دیتا ہے، وہ دوسرا نکاح کرتی ہے وہ بھی دخول سے پہلے ہی طلاق دے دیتا ہے، تو کیا اسکلے خاوند کواب اس سے
نکاح سرنا حلال ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، جب تک کہ بیاس سے اور وہ اس سے لطف اعدوز نہ ہولیس (منداحمد ابن ماجہ
وغیرہ)



ال روایت کے داوی معزت ابن عمرے خودامام بن مینب ہیں، پس کیے مکن ہے کہ وہ روایت بھی کریں اور پھری غت بھی کریں اور پھری غت بھی کریں اور پھری غت بھی کریں اور پھری بلاولیل ۔ ایک روایت ریبھی ہے کہ مؤورت رفصت ہو کر جاتی ہے، ایک مکان میں میاں بیوی جاتے ہیں، پر دو ڈال دیا جاتا ہے لیکن آپس میں محبت نبیس ہوتی، جب بھی بہی تھم ہے۔خود آپ کے زمانہ میں ایسا واقعہ ہوا، آپ ہے بچھا گیا گر ہے ہے نا ماری خاوند کی اجازت ندوی (بخاری مسلم)

ایک روایت میں ہے کہ حضرت رفائے قرطی کی بیوی صاحب تمیمہ بنت ویب کو جب انہیں نے آخری تیسری طان آرے دی تو ان کا نکاح حضرت عبدالرحمٰن بن زیبر سے ہوالیکن میشکایت لے کر دربار رسالت مآب میں آئیں ادر کہا وہ مورت کے مطلب کے نبیں، مجھے اجازت ہو کہ میں اسکلے خاوند کے تھر چلی جاؤں۔ آپ نے فر مایا بینیں ہوسکتا جب تک کے تمباری کسی اور خاوند سے مجامعت نہ ہو، ان احادیث کی بہت می سندیں ہیں اور مختلف القاظ سے مردی ہیں۔

یہ یا در سے کہ تعمود دوسرے خاوند سے بے کہ خودا سے رغبت ہوا در ہیشہ ہوی بنا کرر کھنے کا خواہش مند ہو، کیونکہ نکاح سے
مقعود میں ہے، بیٹیں کہ اسکنے خاوند کیلئے جمعنی حلال ہو جائے اور بس، بلکہ امام یا لک علیہ الرحمہ فریاتے ہیں کہ یہ بھی شرط ہے کہ یہ
عامت بھی مباح اور جائز طریق پر ہو حشانا محورت دوز سے نہ ہو، احرام کی حالت میں نہ ہو، جینی یا
خاص کی حالت میں نہ ہو، ای طرح خاوند بھی دوز سے نہ ہو، محرم یا معتلف نہ ہو، اگر طرفین ہیں ہے کسی کی بیحالت ہوا ور پھر
چاہ ولی بھی ہوجائے پھر بھی پہلے شوہر پر حلال نہ ہوگی۔ ای طرح آگر دو سراخاوند ذی ہوتو بھی اسلط خاوند کیلئے حال نہ ہوگی کیونکہ
امام صاحب کے زود یک کفار کے آپس کے نکاح باطل ہیں۔ ایام حسن بھری تو یہی شرط لگاتے ہیں کہ از زال بھی ہو یکئے حضور صلی
الشعظیہ وسلم کے الفاظ سے بظاہر میں معلوم ہوتا ہے کہ جب جگ کہ دہ تیرا اور تو اس کا مزود آگر ہی مواجب کہ مورت کی تکر مسلم کے الفاظ سے بظاہر میں معلوم ہوتا ہے کہ جب جگ کہ دہ تیرا اور تو اس کا مزود آگے مادراگر کی حدیث ان کے پیش نظر
ہوجائے قوچا ہے کہ عورت کی طرف سے یہ بھی میشرط معتبر ہوگین حدیث کے نظام سیاسہ میں مواجب کے تو اسے کہ عورت کی تعربی احداد میں سے نکر ہے ہے کہ میورت پہلے خال ہوجائی میں حدیث ہے کہ ایسانوگوں کی خدمت بلکہ کمون ہوئے کی تصری احداد بیا جاتا ہے ان پر بھی انترکی ہوئی میں مدیث ہے دائی بال ملانے وائی ، بال ملانے وائی ، بال ملانے وائی ، بل میں ہو ہوں ہوں ہوں ۔

ا مام ترندی فرماتے ہیں صحابہ کا عمل ای پر ہے۔ عمر عثمان اور این عمر کا بھی ندیب تا بھی فقہاء بھی بی کہتے ہیں ، علی این مسعود اور این عباس کا بھی بھی بی فرمان ہے اور روایت ہیں ہے کہ بیان کی گوائی دینے والوں اور اس کے لکھنے پر بھی بعنت ہے۔ زُوق کے نہ دینے والوں اور اس کے لکھنے پر بھی بعنت ہے۔ زُوق کے نہ دینے والوں اور لینے ہیں زیادتی کرنے والوں پر بھی لعنت ہے ، بھرت کے بعد لوٹ کراع الی بنے والے پر بھی پھنکار ہے و مدر نہ بھی ممنوع ہے ، ایک حدیث ہیں ہے ہیں تہمیں میہ بتاؤں کہ اور حار لیا ہوا سائڈ کون ساہے؟ اوگوں نے کبار سے فرور یہ و سے کرے موالی ہوجائے ، اس پر ایند کی است ہاور نہ ب

لے ای دلیل ہے وہمی ملعون ہے (این مانیہ)

ایک روایت میں ہے کدایسے نکاح کی بابت حضور ملی القد علیہ وسلم سے پوچھا کیا تو آپ نے فرمایا بین کاح ی نہیں جس کے ایک دوایت میں است میں اللہ مقسود اور بوادر ظاہر اور ہو، جس میں اللہ کی کتاب کے ساتھ قداق اور اللی ہو، نگاح مرزے دی ہے جورغبت کے ساتھ ہو، متدرک سرار ما کم بین ہے کدایک فخض نے حضرت عبداللہ بن عمر سے سوال کیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کوتیسری طلاق دے دی،اس سے بعر ندنکان می ہوکیا۔ آپ نے فرمایا ہر گزنیں، ہم تواسے نی ملی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں زنا شار کرتے تھے۔ نکان وی ہے جس می کا ، یو،ال مدیث کے بچے جملے نے کو اِسے موقوف سے محم میں مرفوع کردیا، بلکدا یک ادرروایت میں ہے کہ امیرامنین دعزت مر قاروق نے ایسے نکاح میں تقریق کروی ای طرح معترت علی اور معترمت این عباس دغیرہ بہت سے محابہ کرام ہے بھی یمی مروی ہے۔ پھرفر مان ہے کداگر دوسر اخاد عمر تکام اور وطی کے بعد طلاق دے تو پہلے خاد بمدیر پھرائی اورت سے تکام کر دلینے میں کوئی گناہ نیں جبکہ بیا چی طرح گزراد قات کرلیں ادر یہ بھی جان لیں کہ دو دومرا نکاح صرف دحو کہ ادر طرو فریب کا نہ تھا بلکہ حقیقت تھی۔ یہ میں احکام شری جنمیں علم والوں کیلئے اللہ نے دامنے کر دیا، آئے۔ کا این میں بھی اختلاف ہے کہ ایک مخص نے اپنی بیوی کو دویا ایک طلاق دے دی، پھرچیوژ ہے رہایہاں تک کہوہ عدت ہے نکل گئی، پھراس نے دوسرے سے تھربسالیا، اس ہے ہم بستری بھی ہوئی، پیراس نے بھی طلاق دے دی اور اس کی عدت تم ہو پیکی ، پیرا کلے خاد نمز نے اسے نکاح کر لی تو اسے نتین میں معلی جو طلاقیں لیحی ايك يادوجوبا في بين مرف! تمي كالنتيارد ب كايبل كالمرح طلاقين كنتي سه ساقط موجائين كي اوراسة ازمرنو تينون طلاقون كاحق حاصل موجائے گا، پېلاغه بېد توب امام ما لك عليه الرحمه امام ثافقي اور امام احمد كا اور صحاب كي ايك جماعت كا، دوسراغه ب امام الوضيفة اوران كم ماتميون كاوران كى وكيل بيب كه جب اس طرح تيسرى طلاق مو ، كنتى من نبيس آئى تو ديملى دوسرى كيا آئے كى ، طلاق ثلاشه سعاز البرنكاح ووقوع طلاق بثن فقهي بحث ونظر

شیخ حسن الکورزی لکھتے ہیں۔ کہاس صدیث کی (مینی معزت این عمر کے اپنی بیوی کو بحالتِ حیض طلاق دینے کی ) روایات ادراس کے الفاظ کتب حدیث میں بہت ہے ہیں ،آوران میں اگر کتے پرشدیدا ختابات واضطراب ہے کہ اس مجر نے بیش میں جو طلاق دی تھی اسے تارکیا گیایا ہیں؟ بلک اس مدیث کے الفاظ بھی معظرب ہیں فہذا ابوالر بیرکی اس روایت کور نے وی جائے گ، جس من ان عمر کے بیافاظ مردی بین کہ : آپ نے میری نیوی دارس لوٹادی ، اوراس کو پھیس مجما (فردها علی ولم يوها شيسنا) ـ بيدوايت ال كنران ميكا برقر آن اور وايو محدكمواق م، ادراس روايت كى تائد ابوالربيراى كى دُوسرى ردایت سے بھی ہوتی ہے جے دو حضرت جائے سے ماعاً بایں الفاظ الله کرتے ہیں این عمر سے کبودواس سے زجوع کرلے کیونکہ

بيسندن هم اورابن لبيد تقديها ورهن كي روايت محرين بارسيد يديد الا يعدد بذلك (اس كاانتبار نرك) اورب

سند بہت ہی سی ہے ، ادرائین وہب کی روایت میں جوآتا ہے کہ : وی واحد ق (اور بیا یک طلاق شار ہوگ) اس ہے لوگوں نے س سجولیا کہ میٹیراس طلاق کی طرف راقع ہے جوائین محرفے بیش کے دوران دی تھی ، جی کہ این حزم اورائین تیم کومی اس دلیل ہے گوخلاس کی صورت اس کے سوانظر ندآئی کہ دواس کے مدرج ہوئے کا دھوئی کریں۔ حالانکہ بیجے اور واضح بات یہ ہے کہ میٹیراس طلاق کی طرف راقع ہے جوائین محر کو بعد ہیں ویٹی تھی ، البذاریفترہ چیش کے دوران کی طلاق کے باطل ہونے پر دلیل ہے ، اور ابوالز چرکی روایت کا موئید ہے۔

اورآ مخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ابن مرکوان کی مطالقہ فی انہیں سے زجوع کرنے کا جوتھم فریایا تھا اس میں مراجعت سے مراد لفظ کے معنی للوی ایں اور مطالقہ رجعیہ سے زجرع کرنے میں اس کا استعمال ایک ٹی اصطلاح ہے، جومعر بو ت کے بعد ایجاد مولی۔

مؤلف نے منی : پرمان مان کھا ہے کہ : چین میں دی کی طاق سے تیس ، اوراس کا کوئی اثر مرب نیس ہوتا مؤلف کا پرق اور انتش اوران کے ہم مسلک لوگوں کی پیروی ہے ، اور بیان سے احاد ہے ہے جا عب ہے جو سیمین دفیرہ بیس موجود ہیں اور جن کی صحت ، اقد مخاط کی شہادت ہے ، بی قول کھن لئس پرتی پہنی ہے اور ہار انتظام نظر کی نظر میں ایک مکر (روایت ) کواس سے برتر میں مکر کے ساتھ تقد بحاظ کی شہادت ہے ، بی قول کوشش نظے ۔ اور پھر ایک احاد ہے بی اضطراب کا دعوی کرتا ہی کوتام ارباب محار نے لیا ہے پر نے در سے کی ہے حیائی ہے ، اور ایسے مدگی کی محل بی فقور اور اضطراب کی ولیل ہے ۔ امام ہخاری نے تی ہو میں ما تعد کو دی گئی طلاق کے جونے کی ہوئے کہا ہا می محل میں کوتام اور اضطراب کی ولیل ہے ۔ امام ہخاری نے جب حاکمت کوطلاق وی جائے اس طلاق کو جونے کہا ہے گا ایام ہخاری اس سے بھی کے اختلاف کی طرف اشارہ تک تیں کر جونا کہ اور اس ہا ہو ہوں کہا ہے کہا ہے کہا ہا می موادی اس سے کہو کے جانے کی تصریح کرتے ہیں ، اس کے الفاظ ہیر ہیں : کوتام اس کے بیان کی تعریح کرتے ہیں ، ان کے الفاظ ہیر ہیں : کوتام کو اس کے جیش کی حالت میں جوطلاق وی کئی اسے شار کیا ہے ۔ امام سلم ہمی اس طلاق کے شار کے جانے کی تصریح کرتے ہیں ، ان کے الفاظ ہیر ہیں : و حسبت لھا العطلاقی النعی طلاح ایسی خور خود و حضرت آئی ہوری کواس کے چیش کی حالت میں جوطلاق وی کئی اسے شار کی جیل آ چا ہے ، وو اس کے چیش کی حالت میں جوطلاق وی کئی اسے شار کی جیل آ چا ہے ، وو

ارست پہلے تزریک ہے کہ اس باب کی امادید میں زجوع کے لاوی من مراد لینا بیسر غلط ہے، این تیم ج بھی اس دویٰ کی جرأت برست بہت روزی سے در اور میں میں میں میں اور میں اور میں اور میں استے وہ اجاد یا موجود تھیں جن میں شری معنی کے سوااور کوئی من رسے دیں انہوں نے اپنی ذات کواس سے ہالات مجما کہ وہ ایک اسکی کہ ڈوالیں جو عاملین مدیث کے زائیں جو عاملین مدیث کے زریک بمی ساقط الامتبار ہو، چہ جائیکہ فقہا واس پر کان ندد هریں۔

شوكانى چوكلدزينى مىسب سے آئے ہے، اور بدیات كم ى تجدیاتا ہے كدفانال بات كينے سے اس كى ذات وزسوائى ہوكى، اس الحاس نے اسپے رسالہ وطلاق میں بیراستہ اعتیار کرنے میں کوئی باک نہیں سمجھا کہ یہاں زجوع کے معنی وشری مرازیس ہیں، اورموکعب رسال کو (شوکانی کی تقلیدیس) بدومونی کرتے ہوئے بدنیال نیس رہا کداس سنداس کی دلیل کا بھی مطالبہ کیا جاسکا ہے، اور بیامی دریافت کیا جاسکتا ہے کہ زماند وہ ت سے بعد کس زمانے جس بیٹن اصطلاح ایجاد ہوئی جس کا دو مدمی ہے؟ مؤلعب رسالی این جن می طرح بدرلیل دموے باکتے میں جری ہے، اس نے ان می احادیث کی طرف نظراً نما کردیس دیکھاجن میں طلاق بواجه عيش كوواتى شده تاركيا كياب واوريداً ماديث تا قابل ترويد فيملدكرتي بين كديهان مراجعت عد تعلعامعني وشرقى مراد بين ب

الى ان احاذيث على مطاقة بحاليد جيش سدر جوس كرف كاجوهم وارد بواسي، تنهادى بديما في كافي بكرين کی حالت میں جوطلاق دی جائے وہ بلا فنک وشیروا تع ہو جاتی ہے، پھر جبکہ تکی احادیث میں بیٹی وارد ہے جبیا کہ پہلے گزرچا کہ ال حالت من دى كل طلاق كومي شاركيا كيا، تو أب بتاسية كداس مسئل من فنك وتر ووى كيا منوانش باتى رو قواتى سند؟ اور آسيد كريمه يلى تراجى كاجولفظ أياب بدائ مورت معلق بجبكه مايق ميان بدى كدرميان معلد جديدى ضرورت بوراوريد مورت الارى بحث سے خارج ہے۔

إدر جس تنسيب إن احاديث كا جوان عمر مكواته وطائل عن وارد جول بي احاط كيا بور بلكه احاديث كي ووتوزي تحداد، جومافقائن تجر سنے نظم الباری بیں ذکری ہے ، بالنعوس وارتطنی کی حدیدید شعبداور مدیدی بستیدین عبوالرجن البعد معی ، جس كيوش نظر موء ابيت بدينين كي بغير جار ويس موكا كدان احاديث بين مراجعت سيصرف معنى بشرى مراد بين، يعنى طلاق زجى كے بعدمعا شرمت زوجيت كى ارف اوفار أورالفاظ من ان كى هيات، عرجيدى مراد موتى ہے، إلاً به كدوبال كوئى صارف موجوز بهو، اور بهال کوئی مانع موجود نیس این تیم کوچونک بیدا هادیث متحضر تیس اس کینے دواس پر رائیتی نیس اوسیئے کر تھن ہے دھرمی منے معنی و شری سے مراد ہوئے سے انکار کردیں ، کونکہ یہاں انکار کی بال بی بیس ۔ اس کے بجائے انہوں نے جا ہا کہ شرایعت میں مراجعت کے جمن معنی فابت کردیں: الکارج ان جائز ہیہ کووا پس کردینا ، اطاباتی کے بعد معائشے ستانہ و جیت کی طرف اوانا ، تا کدوہ یہ کریکی کرید الفظامشترک مین، اورمشترک بین اختال موتایت، اور انتهان به منت بین استدلال ماقط موجا تا مینها کین اندس پ خیال دی دیا کہ بہاں مراجعت کی لبست میاں ندی کی المرف کی تی ہے ، مرد کی طرف بھیٹیت ڈجوع کنندہ کے ،اور عورت کی طرف بھینے اُر جو با کردہ شدہ ہے، اس سے مراجعت کے معلی خود پنٹو دینٹو رہنگین ہوجائے ہیں، پینی طلاق یکے بعد معاشرت زوجیت کی مرک مودکرنا ، البذایهان اشتراک فابت کر کے استدلال پر امتراض کرنا تی دیں ، ملاوہ ازیں وہ بیمی بھول کئے کہ ہماری بحث لفظ مراجعت على ہے جوان احادیث میں وارد مواہد، نہ تو لفظ تر اجع میں ہے جو قرآن کریم میں معنی لکات کے آیا ہے، اور نہ لفظ ارجاع میں ہے، جوجا تز مبد کے واپس کرتے کی صدیت میں آیا ہے۔

ابن تم ك بعد شوكانى آئے ، اور موسوف في اين رسالي بن جوطلاتي بدى كمونوع رب، يدملك اختياركياك ان ا مادیث میں مراجعت کے معنی وشرقی مراد ہونامسلم نہیں ، پایں خیال کرمعنی ولغوی معنی وشرقی ہے عام ہیں۔شوکانی کے اس موتف کوا منتیار کرنے کی دلیل میہ ہے کہ ان کوفٹنول کٹ جمتی میں جس کا موصوف نے مجمیوں کی کتابوں ہے استفادہ کیا ایک خاص ملكة اورزسوخ حاصل ہے۔ كيونكه شوكانى نے مجى كمانيل يوسى تعيل اين تيم فينيل ، محرشوكانى سے يہ بات اوجل ربى كه با تفاق والم علم كماب وسنت ميں الفاظ كى هياتيد شرعيه مراو مواكرتى ہے ، اور لفظ مراجعت كى هيات شرعيد كوشليم كر لينے كے بعد اس كے مراد ہونے کوشلیم نہ کرنے کی کوئی مخبائش نیس۔اس کے بعدوہ تو یف وقریف میں اور آھے بڑھے اور مصل مہٹ دھری کی بنا پرنیل الاوطار بين لفظ مراجعت كيمنى وشرى سيع بى الكاركر ( الا سان كاخيال تعا كه جواً حادثيث كيمنى وشرق بين أناور جن كو شوكانى نے اپن جمر كى افغ البارى سے تقل كيا ہے، اكر الن كو غلط سلط تقل كرك ان كے معنى بكا ز دنسيّة جائيں تو كمزور علم كے لوكوں كو مراه کرنے کے لئے کافی ہے، اوراپیا کوئی آئے گاجوان کی خیانت فی انتل کا پرده ماک کرے، درا شوکانی ہے بوجھو کماس نے مع الهارى سعان جر كايةول كيول تل ديس

اوردار من بروايت شبهر من الس بن ميرين من ان عراس قيف هي بدالفاظ بين - معزمت عروش الله عند في عراس يا رسول التعلق إ كيابيطلاق تارجوك؟ أب ملى الشعلية وسلم في قرمايا: بال إن مديث يك شعبه تك تمام راوى تقديس

اوردار الفلى بيل بردايت سعيد بن ميزالومن السجعمعي (اين مين وقيروسة اس كالميح كاسب) عن عبيرالله بن عرص بافع من ابن عمريدوا قدمنقول مي كدايك من سن ابن عمري من الله عمل في الى يدى كوالبد (تعلى طلاق، تين بين) طلاق دے دی ،جبکہ و چین کی حالمت میں تقی ،انن مجر سے فرمایا کہ : قوے اسپیند تب کی نافرمانی کی ،اور تیری بیوی تھوے الک ہوگئ ، ووفض بولاك : رسول الله على الله عليه وملم في قوان عمر ملكوا بي بيوى منه زجوع كرف كاحكم ديا تقا وقرمايا : آب ملى الله عليه وملم نے ان عمر کواس طلاق کے ماتھوڑ جوع کرنے کا تھم دیا تھا جواس کے لئے ابھی باقی تھی ،اورٹو لے لو کھیے باتی ہی تیس چھوڑا جس كرارايد توالى يوى ية زوع كرسكا ( يعن أن عمر في قواليك رجى طلاق دي تمي ، ادر دوطلاقي البحي باتي تميس ، اس لية وو ز جوئ كريكة في الكراتون في فين دے إليس الله كيے أوجوع كر مكتا ہے؟ ) داوراس سيال بيس روز بهاس فنص پر جوارن عرب قصين رجعية أوعن الغوى وجمول كرتاب

اور برساری بحث توال دیت ہے جہا ہے کرایا جائے گہالقار جعت کے ایک ایے معنی ابغوی بھی ہیں جوا جاد بہد این عريس مراد لئے جاسكتے ہيں، ليكن جس فيض لے كتب لغين كا مطالعة كيا جوائ يروائع جوكا كدلفظ مراجعت كے لغوى معنى براس

مورے میں تفتق ہیں، جبکہ مرود مورت ہے کسی معالی میں بات چیت کرے، اور بدعام منی ان امادیث میں قطعا مراز نہیں لئے م يحية ، إذا بيركه شوكاني اس لفظ كوكوني مديد معنى يهناوي، جوكماب وسلت، اجماع فلنهائ لمت اور لفت يحلى الرغم شوكاني كي من محمزت دلیل کےموافق ہوں۔

اس تقریے سے وائے ہوا کہ تصدر اپن عمر میں آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاد کہ : اس سے کہو کہ اپنی ہوی سے زجوع كركاز فودمعى وشرى يرنص ب،اس كے لئے دار تطفی كى فر ين كرده روايات كى مى ماجت نيس .

ر ہاائن جزم کا السماحل کی میں بیکہنا کہ بعض او کوں نے کہا ہے کدرسول انتمالی الله علیہ وسلم نے این عمر کوا بی دیوی سے زجوع كاجوتكم فرمايا تفاءبياس مات كي وكيل هي كداس طلاق كوثاركيا كيابهم جواب بيس بيستية بين كدآب كابيار شادتهمار يدرم کی ولیل فرس کیونکداین ممرنے جب اسے حیض کی مالت میں طلاقی دے دی تو بلاشہاس سے اجتناب مجمی کیا ہوگا، آنخ خرست ملی الله عليه وسلم في أليس مرف ميم ويا تفاكرا بي عليحد كي كوترك كروي اوراس كي مبل عالت كي طرف اونا دي .

اس کی پہلی حالت سے این حزم کی مراد اگر طلاق سے پہلے کی جالت ہے، تب تو این حزم کی طرف سے بدا قرار ہے كرية جمله طلاق كواتع بوئے كى دليل ب اور اكر بيلى حالت سے مرادا بعناب سے بہلے كى حالت ب اور لفظ كر دلفوى معن میں وندشری -البت ممکن ہے کہ بیعن مجازی ہوں وجواطلاتی وتعبید کی مناسب سے معنی وشری سے اخذ کے میے میں الیکن معنی وجازی مراد لينے كى ضرورت اس وقت بولى ہے جبكہ كوئى قريداييا موجود بوجومعنى وغيلى يدمراد لينے سے مانع بورسوال بدہ كريبال وو کون ساقرید ہے جو هالمب شرعیدسے مالع ہے؟ اس بیان کے بعدمؤنف رسالہ کی بات کوجس وادی میں جا ہو پہنیک دو۔

اورابوداوكديس ابوالزبيرى روايت كابيلغا مجل بيك المسودها عسلى ولم يوها شيئًا، آب ملى الدعليرام سنة اسے جمد پرلوٹا دیا اوراس کو چھوٹیس مجما بیاس ہات کی دلیل نیس کہ بیطلاق واقع ٹیس مولی ، بلکہ واپس لوٹا نے سے لفظ ست بیرمستفاد موتا ہے کہ بیطلال بیونت میں تطعامو کردیس تنی وزاورامساک کے انفاظ اس زجوع میں استعمال ہوتے ہیں جوطلاتی رجعی کے

اور اگر فرض كرليا جائے كداس لفظ سے طلاق كا واقع بوناكس ورسع بيس ملبوم بوتا بياتو سنے إمام ابوداود اس مدیث والل کرنے کے بعد قرماتے ہیں: المام احادیث اس کے خلاف ہیں۔ یعنی تمام احادیث بناتی ہیں کہ ان عمر پر ایک طلاق فاری فی۔ امام بنادی نے اس کوسرا مناروا بت کیا ہے اور ای طرح امام سلم نے بھی ، جیسا کہ پہلے گزر چا ہے۔ اور بہت سے معرات نے اکر کیا ہے کہ إمام احمد مے مائے اگر کیا گیا کہ طلاق بدی واقع بیس ہوتی ،آب نے اس پر تبیر فرمان اور فرمایا کہ : ب

اور ابوالز بیرجد بن مسلم می کوان سب مؤلفین نے جنعوں نے رئسین برکتا بیر کھی ہیں، رئس راو بول کی لمرست میں جگہوں ہے، لیں جن کے نزو بی ماسین کی رواجت مطلقا مروود ہے ان کے نزد کی اواس کی رواجت مروود ہوگی ،اور جولوگ



آس کی روایت کو پھیشرائط ہے تبول کرتے ہیں وواس کی روایت بھی شرائط کے ساتھ ہی تبول کر سکتے ہیں بھر ووشرائط یہاں مفقود میں ،البذا بیدروایت بالا تفاق مردود ہوگی۔

ى روايت مكرى شارمونى ، چەماعكدو مشهورىدس ئے۔

اور بدر اوئی ہے حد مفتی خیز ہے کہ صند اور کی دواہت، جوائن ایر میں بالز بیر من جابر کی سند سے مروی ہے، وہ ابوالز بیر کی رواہت کی موئید ہے۔ اس لئے کہ مسئد احمد منظ و راویوں پر مشمثل و سے بنا پر ابل نقد کے نزو کیک ان کتب احادیث میں سے نہیں جن میں مرف میچ احادیث ورج کرنے کا الترام کیا گیا ہو۔ این جسٹے نے اس کی روایت کا دائر ورسیع ہوئے سے بن ابور اوی میں ارداوی جواس کا دفاع کیا ہے وہ صرف ہی کہ اس سے موضوع احادیث کی جائے ، خواہ اس کی روایت کسی اور راوی جواس کا دفاع کیا ہے وہ صرف ہی کہ اس کے مطاب کی بنا پر بحث روایت کسی اور راوی کے خلاف بھی نہ ہوتے جیسا کہ حافظ ابوسعید العلمائی نے جامح التحصیل میں ذکر کیا ہے، اور زیر بحث روایت بطر بی لیے نہیں ، اور مسئد احمد جسی صحیح کی بنا پر عمد می کی گھ ساع اور تحد بیٹ کو ذکر کے اس کے متعرد راویوں کے قلعید صبط کی بنا پر عمد می گھ ساع اور تحد بیٹ کو ذکر کیا ہو ، ایک صورت میں اس تم کی روایت کی صحت ان اوگوں کے نزو یک کیسے ثابت ہو سکتی ہے جوروایت کی چھان پھنگ کے فن سے ناواتف ہیں؟

اورا اگرروایت کی صحت کوفرض بھی کرالیا جائے تب بھی اس کو حالم جیش میں دی منی طلاق کے عدم وقوع کے لئے

موئد ما تنافكن فيس مبيرا كديمار عدم فهاد مجمدة مجماع، كونكداس دوايت كالفاظريري : ليسو اجمعها فانها امواقد . وو ال سے زجوع كر لے ، كيونكه دواس كى زيدى ہے۔

بدلفظ خالب حیض کی طلاق کے وقوع اور انقضائے عدیت تک زوجیت کے یاتی رہے کی دلیل ہے، جیسا کہ جمہور فقہاسے أمت اس كے قائل بيں ، كيونكدمراجعت مرف طلاق رجعى كے بعد ہوتى ہے، اور ارشاد نبوى : كيونكدو واس كى بيوى ہے ال دونوں ، مسان تعلق زوجیت کی بقا کی تصریح ہے، بلکہ بیدروایت ، دُومری روایت کے اجمال کی تغییر کرتی ہے کہ کوئی چیز نہیں سے مرادیہ ے کہ طلاق بحالید چین ایسی چیزئیں جس سے بینونت (علیدگی) واقع ہوجائے جب تک کدعد ت باتی ہے،اس تغیر کے بعد ابوالزبير كى روايت بمى دُوسر كراويون كى روايت كيموافق بوجاتى بيد

اور جوروایت این حزم نے بطریق ہمام بن کیجی عن قادة عن خلاس عن عمروذ کر کی ہے کہ انہوں نے ایسے ففس کے بارے میں جوائی بیوی کواس کے چین میں طلاق دے دے ، فر مایا کہ اس کو پھولیس سمجما جائے گا، اس پر مہلا اعتراض تو بیہ ہے کہ ہمام کے حافظے میں نقص تھا۔ ؤوسرے، آبادو مدتس ہیں اور وہ عن کے ساتھ روایت کررہے جیں۔ علاوہ ازیں اس کے مقبوم میں دواحیال یں ، ایک بیر کداس کو یوں نیس سمجما جائے گا کداس نے سنت کے موافق طلاق دی ہے، جبیا کہ بعض کے نزد یک طلاق کوجمع کرنا خلاف سنت نیں۔ وُوسر ااحمال بدہے کہ اس طلاق کو طلاق ہی نہیں سمجما جائے گا، محرصی بدیں جو إجماع جاری تھا وہ پہلے احمال کا موئید ہے۔اور خلاس ان لوگوں بین جومسائل تیں شذوذ کے ساتھ معروف ہوں اور این عبدالبر کی ولیل میہ ہے کہ اس فتم کی مغيري ال حيض كى طرف راجع بين جس مين طلاق دى ئى بمطلب سيب كداس حيض كوعورت كى عدّ ت مين شائلون كياجائكا\_ اورمؤلف رسالد نے ابوالز بیر کی منکرروایت کی تائید کے لئے جامع این وہب کی مندرجہ ذیل روایت جو خفرت عمر سے مروی ہے، پیش کی کدآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپن عمر کے بارے میں فر مایا۔ اس سے کبوکہ وہ اس سے زجوع کر لے، پھر اسے روک رکے پہال تک کدوہ پاک ہوجائے ، مجراے پیش آئے ، مجر پاک ہوجائے ،اب اس کے بعدا کر جا ہے تو اسے روک ر مے ،اور اگر جا ہے تو مقاربت سے پہلے اسے طان ق دے دیے میدہ وہ عدّت کہ جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے عورت کوطلاق دیے كالتحكم فرمايا ب، اور سايك طلاق موكى \_

میمولف کافکری اختلال ہے، اور آگ سے فکا کر گرم پھروں میں بناہ لینے کی کوشش ہے۔ اس عدیث میں آنخضرت معلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد : وحی دا حدۃ (اوربیا ایک طلاق ہو چک) زیرِ بحث مسئلے میں اس سے بہور کے دلائل میں مزید ایک ولیل کا اضافہ ہوجا تا ہے۔ این حزم اور این قیم اس سے جان چیڑانے کے لئے زیادہ سے زیادہ جوکوشش کر چکے ہیں وہ یہ کہ اس میں مدرج ہونے کا احمال ہے، حالانکہ میدد کو کی قطعاً ہے دلیل ہے۔لیکن ہمارے خود ساختہ مجتمد صاخب نے اس ارشادِ نبوی ہے جان چیمرانے کے لئے ایک نیاطریقہ ایجاد کیا ہے، جس سے اس کے خیال عمل حدیث کامفیوم اُلٹ کراس کی ولیل بن جاتا ہے، اوروہ یہ کہ: وحی واحدۃ کی خمبر کومناسبت قرب کی بناپراس طلاق کی طرف راجع کیا جائے جووان ٹنا وطلق ہے مفہوم ہوتی ہے، (مطلب کے جین میں جوطلاتی دی گئی اس سے تو زجوع کر لے میدیش کزر جائے ، پھراس کے بعد ڈومراجین کزرجائے ،اب جوطلاق دی مائے گی اس کے بارے میں قرمایا ہے کہ دواکی اوگی )۔ مائے گی اس کے بارے میں قرمایا ہے کہ دواکی اوگی )۔

فرض کر لیجے کہ خمیرای کی طرف راجع ہے، اس سے اللغ نظر کہاں صورت بی بے جملہ خالی از قائدہ ہوگا ، اور اس سے بھی قطع نظر کہ اس صورت بیں بے جملہ خالی از قائدہ ہوگا ، اور اس سے بھی تعلیم فلاق کے بارے میں آئحضرت صلی الشرعلیہ وسلم ہدا ہے۔ و سے جھاس سے کلام کو بھیر نالازم ہ تا ہے، لیکن سوال سے کہ اس سے ابوالز پیرکی روایت کی کوئی اوٹی تا ئیر کہاں نے تکاتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ اس صدیت سے جو بات نگاتی ہو وہ ہے کہ ابن عمر نے اپنی بیوی کو بھائی حیض طلاق وی ، آئحضرت سلی القد مایہ وسم نے ان کو معزمت عمرکی زبانی تھم دیا کہ اس سے زجوع سے کہاں ، آئندہ ان کو افتیار ہوگا ، خواواس کو روک رکھیں یا طلاق دے دیں ، اور بیطلاق ، جس کا وقوع اور عدم وقوع ابھی معلوم نہیں ، اور بیطلاق ، جس کا وقوع اور عدم وقوع ابھی معلوم نہیں ، ایک شار ہوگی ۔

اب بیرطلاق جس کا وتوع خارج میں ابھی نامعلوم ہاس کے بارے میں آخرکون کہتا ہے کہ وہ نین ہوں گی ، جب وہ خارج میں ا خارج میں واقع اور تخفق ہوگی تو قطعاً ایک ہی ہوگی میکن اس کا ایک ہونا کیا اس بات کے منافی ہے کہ اس سے قبل بھی عورت پر حقیقاً طلاق ہو چکی ہے، جبیرا کہ حدیث کے فظ اس سے زجوع کر کے سے خودمعلوم ہوتا ہے۔

ادرا بن عمر نے اپنی بیوی کوچیف کی حالت میں صرف ایک طلاق دی تھی، جیسا کہ لیٹ کی روایت میں ہے، نیز ابن سیرین کی روایت میں بھی، جس پرخودمؤلف اعتا ذکرتا ہے، اور اس بات کواحتفانہ قرار دیتا ہے جوبعض لوگوں ہے جیس سال تک سنتا اور اسے سیجے سمجھتار ہا کہ ابن عمر نے اس حالت میں تین طلاقیں دی تھیں۔ اِمام سلم نے لیٹ اور ابن سیرین کی وونوں روایتیں اپنی صحیح میں تخریج کی ہیں۔

علادہ ازیں طلاق بحالتِ حیض کو باطل قرار دینے کے معنی بیرہوں گے کہ طلاق عورت کے ہاتھ میں دے وی جائے ، کیونکہ حیض اور طہر کاعلم عورت ہی کی جانب ہے ہوسکتا ہے ، پس جب کس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور عورت نے کہد دیا کہ وہ تو حیض تشريعمات حدايه معوصدات رسی از ارطلاق دیتارے کا بہال تک کدود اعتراف کرے کہ طلاق طہر میں ہوتی ہے، یا اوی میں ایک کرے کہ طلاق میں ایک اور کا تعکس ارکر ر مراے اور میرمرل موری سے سرس ۔ اوراس سے جومفاسد لازم آتے ہیں وہ می جیم آ دی پر فی نیس اس بحث میں مؤلف کے من محرست نظریات کی تر دید سے ساتے فال اى قدر يان كانى ب-

ایک لفظ ہے تین طلاق دینے میں نقبی بحث ونظر

مؤلف لکھتے ہیں عام لوگوں کا خیال ہے اور یہی ہات ان جمہور علماء کے اتوال سے مغہوم موتی ہے جمعوں سنے اس بحث سے تعرض کیا ہے کہ بین طلاق سے مرادیہ ہے کہ کوئی اپنی بیوی سے سکے کہ : سخے تین طلاق وہ مصنے ہیں کہ متعقر مین سکے درمیان تین مرت یہ معنی الفاظ میں جو اعتماد فی تھا وہ بس اسی لفظ میں بااس کے ہم معنی الفاظ میں تھا، پلکہ بیلوگ ان تمام احاد پہشاو اخبار کو، جن میں تین طلاقوں کا ذکر آیا ہے، اس پر محمول کرتے ہیں، حالا تکہ بیمن فلط ادر عربی وضع کو تیدیل کرنا اور لفظ کے محم اور تالی نیم استعال کے بیجائے ایک باطل اور نا قابل نیم استعال کی طرف عدول کرناہے۔ پھر بیانوک ایک قدم اور آ مے بڑھے اور انبول نے لفظ البتہ سے تبین طلاق واقع کرویں، جبکہ طلاق وہندہ نے تبین کی نبیت کی نبو بھالانکہ بچے تبین طلاق کالفظ ہی محال ہے، به ند صرف الفاظ کا تعمیل ہے، بلکہ معتول والکار سے تھیلنا ہے۔ یہ بات قطعاً غیر معتول ہے کہ بلفظ واحد تین طلاق دسینے کا مسئلہ اُنٹیہ تابعین اوران کے مابعد کے درمیان محل اختلاف رہا ہو، جبکہ محاب اسے پہچانے تک ندیتے، اوران میں سے کسی نے اس کولوگوں پر تا فذنيس كميا ، كيونكه و ه ابل لغت ينهم ، اور فطرستوسليمه كي بنا پر لغت مين محقق ينهج سانهول نه مرف اليي تين طلاقو ل كونا فذ قر ار دياجو تحرار کے ساتھ ہوں ، اور بیات مجمع ہیں سال پہلے معلوم ہوئی ، اور ہیں نے اس میں محقیق کی ، اور اب میں اس میں اسپے تمام ببيشرو بحث كرئے والول سے اختلاف كرتا ہول اور ميتر ارديتا ہول كرمی مخص کے بچے تين طلاق جيسے الغاظ كہنے سے صرف ايك بى طلاق واقع موتى ہے، الغاظ كمعنى يردلالت كائتبارے مى ، اور بدايسيد عقل كائتبارے مى اوراس فقرے ميں تين كا لفظ انشاءاورانقاع میں عقلا محال اور لغت کے لحاظ ہے ،اس کئے میمن لغوہے۔جس جملے میں بیلفظ رکھا گیا ہے اس میں تحسی چیز پر دلالت نہیں کرتا ، اور میں میمی قرار ویتا ہوں کہ تابعین اور ان کے بعد کے لوگوں کا تین طلاق کے مسئے میں جوافیا ہی ہے وہ مرف اس صورت میں ہے جبکہ تین طلاقیں کے بعد ویکرے دی تی ہوں ، اور عقو و،معنوی حقائق ہیں جن کا خارج میں کوئی وجود بیس ہوتا ،سوائے اس کے کہان کوالفاظ کے ذریعے وجود میں لایا جائے۔ پس کھے طلاق کے لفظ ہے ایک حقیقت معنوبیروجود میں آتی ہے اور وہ ہے طلاق اور جب اس لفظ سے طلاق واقع ہوگئی تو اس کے بعد تین کا لفظ بولنامحض لغوہ وگا۔ جبیہا کہ میں نے فروخت کیا کے بعد کوئی تھے کی ایجاد وانشاء کے تصدیبے تین کا لفظ ہولے تو پیکش لغوہ وگا،اور یہ جو پھی ہم نے کہا ہے یہ بانگل بدیمی ہے، ایک ایسا مخضیٰ جس نے معنی میں غور وفکرا ور تحقیق وقد قیل سے کام لیا ہو بشر یا انصاف اس میں چوں چرانہیں کرسکتا۔ میروه نکته ہے جومؤلف نے تین طلاق کے بارے میں اپٹے رسالے میں کئ جگہ لکھا ہے، اور اگرتم ان تم م ہوتوں کو دلیل و

جمعه كامطالبه كاللير تول تين كروك تي مؤلف كي اركاوي فيرمنع في معلم وكيد

فقداورا ملام کی زیون مانی کا مائم کروک وین کے معالمے ش انبیا برخود فلدا دی ایس جمارت سے بات کرتا ہے، اوروہ مجى اس ياكيزومك بين جوعاكم اسلام كالملدولم بداس كه ياوجوداس كاكوش النبيس كى جاتى -

مؤلف من طلاق كمسك من معابد وتابعين كروميان المتلاف كالخيل بين كرتاب وجهداس كونهال خانده فيال كے سوااس الحملاف كاكوكى وجوديس ، اور شد ملے تنكن طلاق كے لفظ سے طلاق دينا محابدة العين سے لئے كوئى فيرمعروف جيزمى ، بكساس كوسحاب بمي جائة تقد اورتا العين بمي ، اور حرب محى بال السد اكر جائل بيات باراية وروج بدر اوراس كابيكبتاك بيكتداست بيس سال قبل معلوم موالغاء يناتاب كمقلى اعتلال مجين بى ساس كشامل حال تغاءاس سليط مي خبروانشا واورهبى و فیرطلی کے درمیان کی نے فرق دیں کیا ؛ الک فقہائے اُمت نے تھے تین طلاق کے افغا کو بینوں بعد کری بین نص شارکیا ہے، بخلاف لفظ البنة كے، جس كے بارے بيس عمر بن عبد العزيز كا قول مشبور ہے (كداس سے تين طلاق واقع بوجاتی ہيں، جبيها كه آ سے آتا ہے ) ، اور فقتها و نے البتہ جیسے الفاظ میں جو کہا ہے کہ : اگر اس ہے تین طلاق کی نبیت کی نبوتو تین واقع ہو جاتی ہیں وہ مجمی اس بات كى دليل ب كم يمن طلاقيس بيك بارواقع موسكتى بير-

المارے قول کے ولائل گاہرہ میں سے ایک وہ مدیث ہے جے بیٹی نے سنن میں اور طبرانی وغیرہ نے بروایت ابراہیم بن همدالاعلى سويدين همغله سيتخريج كمياب، ووفر مات بين كه عائشه بنت فضل بمعزت حسن بن على رمنى الله عنها كے نكاح مين تعمير، جب ان سے بیونے خلافت ہوئی تواس لی لی نے انہیں مبارک باودی رحضرت حسن نے قرمایا : تم امیر المؤمنین (علی بن الی طالب رمنی الله عنه) کے قبل پرانلہار مسرت کرتی ہو؟ کہتے تین طان ق۔اورات دس بزار کا عطیہ (متعد) وے کرفارغ کردیا۔اس کے بعدفرمایا :اگر میں نے اپنانانارسول الله سلى الله عليه وسلم سے يہ بات ندى موتى ياية فرماياكه :اكر ميس في اسپن والد ماجدسے ائے تاناصلی اللہ علیہ وسلم کی میر حدیث ندی ہوتی کہ آپ نے فرمایا :جب آوی نے اپنی بیوی کوتین طلاق دے دیں ،خواوالک الگ طہروں میں دی ہون، یا تنین طلاقیں مبہم دی ہوں تو وہ عورت اس کے لئے صل انبیس رہتی بیباں تک کدوہ و وسری جکد نکاح كرياتو بس اس مترجوع كرايتا حافظ ابن رجب منبلي الي كتاب بيان مشكل الأحاديث الواردة في ان الطلاق الثلاث واحدة مين أس مديث كوسند كرساته فقل كرنے كے بعد لكھتے بين كه اس كى سنديج ہے۔

حضرت عمروضى الله عنه نے ابوموی اشعری وضی الله عنه کوجو خط تکھاتھا ، اس میں بیمی تحریر فرمایا تھا کہ جس مخص نے اپنی بیوی سے کہا: مجھے تین طلاق تومیتین ہی شار موں کی ۔اس کوایونعیم نے روایت کیا ہے۔

إمام محد بن حسن كماب الآثار من الى سند كے ساتھ معرت ابراہيم بن يزيد تحقى ے روايت كرتے بيل كدانهول في اس مخص کے بارے میں، جوا یک طلاق دے کر تین کی یا تین طلاق دے کرایک کی نیت کرے ، فرمایا کہ : اگراس نے ایک طلاق کہی تو ایک ہوگی اوراس کی نبیت کا پچھاعتیارہیں، اورا کر تنین طلاق کہی تھیں تو تنین واقع ہوں گی، اورائل کی نبیت کا اعتبارہیں۔ اِمام محمد فردسة ير براي وبلة ير ادري الم الومنيذ كا قال بـ

يرت من ميدامزيز في البيداكية وكلاش بيك اطلاق ايك بزار موتى تب مجى البية كالفلاان من سنة وكونه مرس من البته طلاق وسدوی اس فرق فری نشانے پرجیر پینک دیا۔ بیان کی دلیل لفظ البتہ کے بادے میں ہے جہ جا میکر تمن طال کا تظاہو۔

ن ام شافی کاب قام (ن: من: ) پی فرماتے ہیں کہ : اگر کسی نے اپنی کی بیدی کو آئے ہوئے و کیو کر کہا : سجے تین طلاق اور پرائی بدیوں میں سے کی ایک کے بارے میں کہا کہ برمرادی اوای پرطلاق واقع ہوگ۔

مربی شامر کہتاہے : وأتم مروطالق علانا (أم مروکو تمن طلاق) بیشام اسینے حریف سے مقابلہ کرر ہاتھا، اسے ٹا کا کوئی اور النارسيك ملاء واس في يوى كوطلاق وسيط موسد يكي معرعد ويا

ايك اورم لي شام كبتاب وأنت طالق والطّلاق عزيمة ثلاث ومن يشموق أعق وأظلم فبینی بها ان کنتِ غیر دفیقة وما لأموىء بعد المثلاث تندم

اور تھے تین طلاق، اور طلاق کو کی ہلسی تراق کی جائے جیس ، اور جوموافقت نہ کرے وہ سب سے بڑا فلا لم اور قطع تعلق كرتے والا ہے، لبندا اگر تور فاقت بيس ما بني تو تين طلائن كرا لگ بوجا، اور تين كے بعد تو آوى كے لئے افلمار عمامت كاموقع مجى نيس ربتا\_

إمام محد بن حسن سنة إمام كسائى سنة ال شعر كاصطلب اور يحم دريافت كيا تفاء آب ن جوجواب ديا إمام كسائى ف است معد پند قرمایا ،جیسا کشس الائمدرسی کی المهوط می ماورتو یول نے اس شعرک وجو و اعراب پرطوال کام کیا ہے۔ مسكى موسناك كايمقدوريس كدوه أئمة تووعربيت ككى إمام كوئى اليي بات نقل كرك جوتين طلاق بلقظ واصدرين کے منافی ہو۔ سیبوبید کی الکتاب، ایوبل فاری کی ایسناح، این جنی کی خصائص، این یعیش کی شرح مفصل اور ابوحیان کی ارتشاف وفيره ذمهامت كتبنيالوا در بعثنا حاله وأثبين خيمان ماروء كرتمهيل ان عن ايك لفظ بهي بهار بيدع وي كخلاف نبيس سلي ارسيخودرو مجیم الدیددول کیے کرتا ہے کہ جمن طلاق بلفظ واحد کوند محابہ جائے تھے، نہ تا بعین ، ندفقہا ، ندعرب - ان کے یہاں تین طلاق وسينے كى كوئى مورست اس كے سوانبيس كه طلاق كالفظ تين بار د جراديا جائے يه سب محابہ وتا بعين، تبع تا بعين ، فقهائے دين ، عرب اورعلوم عربید پرافتر اہے۔تم دیکے دہے ہوکہ اسے نواسہ ، رسول حضرت حسن رضی اللہ عنہ جوسی فی ہیں وہ بھی جانے تھے، ان کے والد الإران كے بانا (علیم السلام) بحل جائے تھے، اس كوحفرت تمراور ابوموك اشعرى رضى الله عنها جائے تھے، ابرائيم نحفى جانے تھے، بن کے بارے میں امام معی فرماتے ہیں کہ :ابرائیم نے اپنے بعدائے سے برداعا کم بیں چھوڑا، نہ حسن بعری، نہ این سیرین، نہ اہل بھرو میں، نہ اہل کوفہ میں، اور نہ اہل تجاز اور شام میں۔ اور جن کے بارے میں این عبدالبر نے ائتمبید میں ان کی مرسل ا حادیث کے جمت ہوئے کاڈ کر کرنتے ہوئے جو پچھاکھا ہے وہ قابل ویدہے۔

اوراس کو دعفرت مر بن فردالعور برجمی جائے ہے، اور عربی عبدالعورین عمر بن عبدالعورین بیں ، اوراس کو إمام ابو صنیف جائے ہے، ووامام بیکنا جو ملوم مربید کی گودیش پا اور پھلا پھولا ، اس کو امام محربین حسن جائے ہے، جن کے بارے میں موافق و عالم منتقق اللفظ بیں کہ وہ مربیت میں جمت تھے، اس کو امام شافعی جانے تھے، وہ امام قرشی جوائمہ کے درمیان میں تھے، ان دونوں سے پہلے عالم دار البحر سے امام مالک مجمی اس کو جائے تھے، اس کو بیم فی شاعر اور دوم فی شاعر بھی جائے ہیں اس کو جائے تھے، اس کو بیم فی شاعر اور دوم فی شاعر بھی جائے ہیں اس کو جائے تھے، اس کو بیم فی شاعر اور دوم فی شاعر بھی جائے تھے، کی اس کو جائے تھے، اس کو بیم فی شبد یلی داتھ ہوگی؟

اورانشاء میں عدو کولفو قرار وینا شاید ایک خواب تھا جوموُلف نے دیکھااور وہ اس پراَ حکام کی بنیاد ریکھنے لگا، اور عدد کوافو تغہرانے کی بات اگر موَلف کو حاذ ق اُصولیتن کے ایک گروہ کے اس قول سے سوجھی ہے کہ عدد کامنہ وم نہیں ہوتا اوراس ہے موّلف نے یہ مجھ لیا ہو کہ جس کامنہ وم نہیں ہوتا و ولغو ہوتی ہے، تو یہ ایساا کمشاف ہے جس میں کوئی فخص موصوف کا مقابلہ نہیں کرسکتا ،اس متم کی سوچھ سے اللہ کی پنا و مانگنی جائے۔

پی مسلمان جب اپنی بیوی کوطلاق دیتا جا ہے تو یا تو خلاف سنت تمن طلاق بلفظ واحد طهر میں یا حیض میں دے گا ، یہ سنت کے مطابق تمن طلاقیں تمن الگ الگ طهروں میں دے گا۔ طلاق خواہ کی لغت میں ہو، عربی میں ہو، یا فاری میں ، ہندی میں ہویا معنی زیات سی، ان العاملہ کے درمیان کوئی فرق دیں۔ بہر صال جب آ دمی طلاق ویتا جا ہے تو پہنے ایک یا دویا تھن کا اراد و کرسنگا، مجرمیہ بندہ اکر کرے کا جواس کی مراد کواد اکر سکے ، لہٰڈ اوسی طلاق واقع ہوجائے گی جس کا اس نے اراد و کیا ہے ،خوا واکیہ کا ،خوا دور کا ،خوا و تین کا ، ہیں ان نے و کا للذ اس کے اراد نے کے مطابق ہوا۔

الذكر يركيع تياس كيام اسكتاب اوروليل فرق كياوجود قياس كرنااور بعي احقائد بات بــــ

محود من لبیدگی مدیث میں ہے کہ ایک محض نے اپنی ہوی کو بیک وقت بین طلاقیں وے دی تیں ،اس پہ محضرت ملی الشد علیہ وسلم فضب ناک ہوئے ،اس کے بارے بیل مولف لکھتے ہیں : میرا عالب گمان یہ ہے کہ بیر کا نہ ہی بنی ،ارے میاں الم میں میں اپنی غالب گمان سے معاف رکھو، جب تمبارایقین بھی سراسر غلط ہے، تو غالب گمان کا کیا ہو چھنا؟ اور محود بن لبید کی مدیث بیر فقت میں اپنی خوال سے میں البید گرا ہے کی طرح ہی عدم وقوع پر والات ٹیس کرتی ،البتہ گناہ پر بی عدم میں میں کہ البید گناہ پر بین مربی کے اور اس میں کہ البید گرا ہوئی الد علیہ وسلم بی البید کرناہ ہونے یا نہ ہونے یا نہ ہونے کی بحث بین ٹیس پر ٹا بیا ہتے ، بلکہ البو بکر بن عربی لیے اور ایت میں ابن عربی بی البید کرناہ ہونے یا نہ ہونے یا نہ ہونے یا نہ ہونے یا کہ کہ بین بین پر ٹا بیا ہتے ، بلکہ البو بکر بن عربی بی البید کرناہ ہونے یا نہ ہونے یا نہ ہونے یا تو البید کی الروایات میں ابن عربی بی البید کی بی ہونے ہیں ،اور توسع فی الروایات میں ابن عربی بی بی جو ہو ہا ہے جو وہ اہلی علم کو معلوم ہے، اور ما فقط میں بین میں ہونے ہیں ، اور بیدان کی کتابوں کا عیب شارکیا تھی ہے ،محود بن لبید کو جو کی بیک میں ، جین اور کی میں بیس اکر نئے البید کی اس اس کے ،اور اصاب میں جو بی کو کو جو البی میں اس کے اقوال کا اختلاف بھی اس کی بید کی اس اس کے ،اور اصاب میں جو بی کو کھو اس نہیں ، جین کا اس اس کی بید کی کھو کھو اس نہیں جو بی کھو کھو اس نہیں ، جین کو اس کو بی کھوں کو اس کو بین کو بی کھول کے اور اس کی روایت میں منظر دہوں ۔

اور رکانہ کے تین طلاق دینے بیں این اسحاق کی جوروایت مند بیں ہے اس پر بحث آ کے آئے گی ،اور جب سند سانے بموجود ہے تو ضیاء کی تھے کیا کام دے سکتی ہے؟ ضیاء تو حدیث خنصر جیسی روایات کی بھی تھے کرجاتے ہیں ،بعض غلو پسندحظرات مسند ا مریں جو پر محمد میں ہوتے قرار دیتے ہیں،اورہم خصائص مند کی تعلیقات میں حافظ این طولون ? ہے اس نظر بے کی ملطی للَّى كريجي بين البذاان بوكول كوتور ہے دواور صديم په ركانه پرآ تنده بحث من تفتيكو كا اتفاار كرو۔

اور تمن طلاقیں بدلفظ واحدوا قع موجاتی ہیں اس کی ایک دلیل حد مدے لعان ہے، جس کی تخ سبح بخاری میں موتی ہے : عوير عب الله ومنى الله مندفي السان على الله المسالة المنافية الريس الدوات إس ركون و كوياس في ال جوٹی تہت لگائی ، پس انہوں نے آئخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے علم سے مبلے ہی اس کوتین طلاق دے دیں۔ اور کسی روایت میں نہیں آتا کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ان پر تکمیر فرمائی ہو، پس بیتین طاماتی بیک لفظ واقع جونے کی دلیل ہے، کیونک بیمکن نبين تغاكه لوك تمين طلال كالملفظ واحدواتع موتا مصترين اورآ مخضرت صلى الشعليه وسلم ان كي اصلاح ندفر ما نمين وأكربيه مجمنات ند فنالوا مخضرت صلی الله عليه وسلم اس كی اصلاح ضرور قرمات \_اس حديث بيدتمام أسنت في يريم مجماسي ( كريمين طلاقيس يلفظ واحدواتع موجاتی ہیں ) حتی کہائن حزم نے بھی بی سمجا ہے، وہ لکھتے ہیں : عویر نے اس مورت کو سیجو کرطلاق دی کدووان ک ہوی ہے، اگر تین طلاق بیک وقت واقع نہیں ہوسکتی تعیس تو آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس برضرور کئیر قرمائے۔ اور إمام بخاری ? نے ہمی اس مدیث سے وہی سمجما ہے جو ہوری اُمت نے سمجماء چنا تھے انبوں نے باب من اچاز طلاق الثواث سے تحت پہلے یہی مدید فال کے ہاں کے بعد حد مد عسیلد اور بجر حمة ت عائشہ کی حدیث اس مخص کے پارے میں جو تین طلاقیں وے۔ جواز ہے ان کی مرادیہ ہے کہ تین طلاق جمع کرئے میں کنا ورس اجیدا کہ إمام شاقعی اور این حزم کی دلیل ہے۔ تمر جمہور کا فرنس مید ہے كرتين طلاق بيك ولت واقع كرت ين مناه ب، جبيا كراب عبدالبرف الاستدكارين خوب تنعيل ي المرام يبال اس مسئلے ی محقیق کے دریے نہیں۔ امام برفاری کا بیمطلب شیس کرتین طلاق کے بدلللا واحد واقع ہونے میں کوئی الحشلاف ہے، اس لئے پیملمبوم إمام بیخاری کے الفا لا کے خلافے ہوئے کے علاوہ حق کے بھی خلاف ہے، اس کئے کرتمین طلاقوں کا بیک وقت واقع موجا ہاں تمام حطرات کا منتق علیہ مسئلہ ہے جن کا قول لاکق انتہار ہے ، جیسا کداین النین نے کہا ہے۔ الحنظاف الرفق کیا تمیا ہے تو مرك كى فلذروسے، بااليے فض ہے جس كا اختلاف كى شار بين تيس اين جر كو يہاں بعول موتى ہے،اس كے انہوں كے ا یام بغاری کے الفاظ کا اس ملہوم کوشاف ہونا بھی تجویز کیا ہے۔اس کا غشاریہ ہے کہ انہوں نے ابن مغیث جیسے نوکوں پراعتا وکرلہاء مالا كريس مدت كے لئے اليے فق براعتادكرنا مي نيس الله الله اعتادراويون كاسندے الحتلاف نقل نه كيا جائے اس بحث كاس مرموقع برانظار يحيد.

رمول الله على الله عليه وملم عن القبها عن عليه عن الله عن الدين عن اور بعد ك وعفرات عند بهت احاد يدف معقول بين اجن میں زار کیا گیا ہے کہ می نے اپنی زوی کو آیک برار طلاق وے وی اس نے سوطلاق ویں اس نے نالوے اس لے آ تھے اس لے أ مان كے مقاروں كى تعداد بين، وغيرو وغيرو سيروا إسك موسطا إمام مالك، مصنف ابن الى شيب اور سكن أيملى وغيرو بيس مروك ال ويام ا ماديد المسطل وليل إلى كمين طلاق بلغظ واحدوالع موجال بن يولك بال بمن المولام

یم و فی ایسا محص مجمی موجود ہو جو بید نہ جاتا ہو کہ طلاق کی تعداد صرف تین تک ہے، یہاں تک کہ دو یکے بعد دیگر سے بزار، مور یا مؤتو سے مرتبہ طلاق دیتا چلا جائے ، اور اس طویل مذت بین نقہائے سے اس سے کوئی بھی است بید نہ بتائے کہ بندہ بغدہ اطلاق کی آخری صدیس تین سے سے جوئی بھی اس فروگر اشت کا تعدق ربھی محال ہے، البندا بیستایم کرتا ہوگا کہ بیرطلاق دستے کی آخری صدیس تین سے سے بین ایک فحض کہتا : تھے بڑار طلاق ، دُومرا کہتا : تھے سو طلاقیں ، تیسرا کہتا : تھے نانو سے طلاقیں ان تمام الفاظ سے طلاقی میں اس موجود کی مقصد الی طلاق واقع کرتا تھا جس سے بینون سے کرئی حاصل ہوجائے ، اور بیالی مکملی بات ہے کہ اس بیس کی طرح بھی شفید کی محق کہتا ۔

یکی کیٹی امام مالک سے روایت کرتے ہیں کہ انٹیل بیصدیث پنجی ہے کہ ایک فیض نے عبداللہ بن عباس رمنی اللہ عنہاست کہا کہ جس نے اپنی بیوی کوسوطلا قیس وے دی ہیں ،اس کا کیا تھم ہے؟ قربالا : تین طلاقیں اس پر واقع ہو کئیں اور ستانوے طلاقوں کے ساتھ تو نے اللہ تعالی کی آیات کا نہ اق بنایا۔ التمہید میں اس عبدالبر نے اس کوسند کے شاتھ ذکر کیا ہے۔

این جن م بھی بغریق عبدالرزاق عن سفیان الثوری بسله بن کمیل سے دوایت کرتے ہیں کہ ہم سے ڈید بن وہب نے یہ صدیث بیان کی کہ حضرت عمر بن خطاب رمنی اللہ عنہ کی خدمت بٹس آیک فض کا مقدمہ پیش ہوا جس نے اپنی بیدی کو ہزار طلاق دی حدیث بیان کی کہ حضرت عمر نے اس سے دریا فت فر مآیا کہ : کیا واقعی تو نے طلاق دی ہے؟ وہ بولا کہ : میں تو المی بداق کرتا تھا۔ آپ لے اس پرؤر واقعایا اور فر مایا : محمولان میں سے تین کائی تھی ۔ سنر بینی میں بطریق شعبیاس کی مشل دوایت ہے۔

نیز این جزم بطریق وی من جعفر بن برقان معاویہ بن افی یکی ہے دوایت کرتے ہیں کوایک مخص معزرت مثان رضی اللہ عند کے پاس آیا اور کہا کہ : میں نے اپنی بیوی کوایک ہزار طلاق دی ہے، قرمایا : وہ تین طلاق کے ساتھر تھے سے ہائندہوگئی۔

نیز بطریق عبدالرزاق من الثوری، من عمروین مرقاعن معیدین جبیرروایت کرتے ہیں کدائی عباس منی اللہ عنہا ہے ایک خفس سے جس نے بزارطلاق وی تی فرمایا: تین طلاق اس کو تھے پر ترام کرویتی ہیں، باتی طلاقیں تھے پر جبوٹ کھی جا کیں گی،جن کے ساتھ تو نے الدرتعالی کی آیات کو نزاق بنایا سنون بہتی ہیں بھی اس کی مشکل سے۔

نیزان وزم بطریق وی برا المحش عن جیب بن الی تابت صفرت بلی کرم الله ولیارے دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس فضی کوجس نے برا دطلاق دی جیس برا میل ایس است تھے ہوترام کردیتی ہیں النے اس کی شاسون بہتی ہیں ہی ہے۔
طبرانی حضرت عبادہ سے دوایت کرتے ہیں کہ آئے ضریت صلی اللہ علیہ وہم نے اس فیص کے بارے ہیں، جس نے برا در طلاقیں دیں بفر مایا کہ جس نے برا در اس فیص کے بارے ہیں، جس نے برا در طلاقیں دیں بفر مایا کہ جس نے برا در اس فیص کے بارے ہیں، جس نے برا در مالی میں اور جا ہیں تو اس برا در اس فیص کے بارے ہیں، جس نے برا در مالی میں اور جا ہیں تو اس برا در اس برا

مستدعبدالرز آن بین جدعبادہ سے اس کی شل روابت ہے ،اگر عبد الرز آن کی روابت میں ملل میں بیمل بطریق شعبیہ بمن إلی نجیع ، من کا دروابت کریتے ہیں کہ ایک مختص لے اپنی دون کوسوطال قیں دے دیں ایس عماس رضی اللہ عند لے اس ہے قبال بیزر بی بلرین شعبہ بمن الانمش بمن مسروق بعیداللہ بن مسعود رضی اللہ عندے دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس مخف ہے ، جس نے سوطلاقیں وسے تھیں ، فرمایا : وہ تین کے ساتھ بائنہ: وکنی اور ہاتی طلاقیں مدوان ہیں۔

این جزم بطریق عبدالرزاق من معروع الاعمش عن ابرازیم عن علقه و معزت عبدالله بن مسعود رمنی القدعند ب روایت مربح بی کرتے ہیں کہ : ایک فض نے تناقو می طلاقیں دی تھیں ، آپ نے اس بے فرمایا کہ : وہ تمن کے ساتھ ہائند ہوئی، ہاتی طلاقیں عدوان ہیں۔

نیزائن جزم بطریق و کی و من اسامیل این انی خالد، إمام طعی سے دواے کرتے ہیں کدایک فض نے قاضی شریح جسے کہا کہ نص ف اٹی یوی کوسوطلاقیں وی ہیں، شریح نے فرمایا کہ نوو تھے سے تین کے ساتھ ہا تھے ہوگی اور ستانو سے طلاقیں اسراف اور معصیت ہیں۔ حضرت کی وحضرت این عررضی اند عنم سے برسید مجھ کا بت ہے کہ انہوں نے اسراف اور معصیت ہیں۔ حضرت کی وحضرت این عررضی اند عنم سے برسید مجھ کا بت ہے کہ انہوں نے المناقی اور باتی کی السمنتقی الدائی اور باتی کی السمنتقی اور دیگر کئی ہیں ہیں اور میں میں ہے، اور یہ تین طلاقوں کو بلفظ وا صربیع کرتا ہے۔

۔ نتیکی مسلمہ بن جعفرے دوایت کرتے ہیں کے انہوں نے جعفر صادق رضی اللہ عندے کہا کہ : پکولوگ کہتے ہیں کہ جو فنص جہالت سے بین طلاقیں و سے دے اندس سنت کی طرف لوٹا یا جا ہے گا کا اور و و تین طلاقوں کو ایک ہی جمعتے ہیں اور آپ کو کو ل ہے اس بات کور دایت کرتے ہیں ، فرمایا : خدا کی بناہ ایر بھارا قول نہیں ، بلکہ جس نے تین طلاقیں دیں وہ تین ہوں گی۔

مجموع انتها (مبئوزید) میں زید بن بلی من ابدی جده کی سندست حضرت بل کرم الله ولیلد سے روایت کرتے ہیں کدید قریش کے ایک آدی نے ایک بوی کوموطلا قیس دیں، آنخصرت مسلی الله علیه وسلم کواس کے فیروی کی تو آب مسلی الله علیه وسلم لے قربایا: تین کے ماتھواس سے بائندہ وکئی، اور بینانو کے طلاقیں اس کی گرون بیل منصیت ہیں۔

امام مالک، امام شائق اور امام بینی بیموالله بن و پروشی الله عندے روایت کرتے ہیں کہ جھزت ابو ہر پرورشی الله عند نے فرمایا : ایک طلاق عورت کو ہائند کردی ہے ۔ تین طلاقیں اے جرام کردیتی ہیں، یہاں تک کہ وہ وُوسری جگہ ایکا ہے کرے۔اور این عہاں رضی الله عند نے اس بروی جگہ ایکا ہے کہ اور این عہاں رضی الله عند نے اس بروی تعمیں ایسا ہی فرمایا، اور ایک کا ایک ہوی کو تین طلاقیں وے وی تعمیں ایسا ہی فرمایا، اور اس کی طل حد نے مہدالله بین عرور نبی الله عند سے مروی ہے۔

عبدالرزاق الى سند كے ماتم حضر من عبواللہ بن مسعود وضى الله عندے روایت كرتے ہيں كه : الك مخض لے نالوے طلاقيں دير، آپ مانو النجين خانا تير، محدمت كوما تك كرويں كى اور ماتی بعد دان مہے۔ نصر میں اور می اور میں اور می

مسین بن مل کرافت ادب القعنا میں بغریق ملی بن عبداللہ (ابن المدی) عن عبدالرزاق من معربن طاؤس سے مطریق طاوکس (تابعی) کے بارے میں روابیت کرتے ہیں کہ جوفض جہیں طاوک کے بارے میں یہ بتائے کہ وہ تین طفاق کے ایک جونے کی روابیت کرتے تھے ،اسے جموع مجموعہ

این جرت کی سے بیان کر ایس نے مطام ( تاہی) سے کہا کہ :آپ نے این میاس سے بیریات ٹی ہے کہ کر ( ایعن وہ مورت جس کی شاند آبادی شاہوئی ہو) کی تین طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں؟ فرمایا : مجھے تو ان کی بیریا ہیں۔ ایس کی شاند آبادی شاہوئی ہو) کی تین طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں؟ فرمایا : مجھے تو ان کی بیریا ہوتی ہیں۔ اور مطام دالان میاس کو مسب سے زیادہ میاسٹے ہیں۔

ابدیکر بصاص رازی آحکام القرآن جی آیات وا حادید اورا توالی ساف سے تین طلاق کے وقوع کے دلائل ذکر کرنے کے بعد کست کے بعد کستے جیں : پس کتاب دسند اور اجماع سلف تین طلاق بیک وقت کے وقوع کو ٹابت کرتے ہیں ، اس طرح طلاق دینا معصیت ہے۔

ابدالولیدالیا جی السمنطقی ایس فر ماتے ہیں: پس جونفس بیک لفظ تین طابا قیس و سے گا اس کی تین طلاقیس واقع ہو ہو کس کی ، جماعسب فلتہا یکسی اس کی گائل ہے ، اور ہمارے قول کی ولیل ایساع سحایہ ہے، کیونکہ پیمسئلہ این عمر ، عمران بن تعیین ، عبداللہ بن مسعود ، این عہامی ، ابد ہرمی واور جا نشد منی النظم ہے عمروی ہے ، اوران کا کوئی تالف تین ۔

رطاب بوسية كراكرة مخضرت ملى الدمايد الم في الركورة الا اوناتو مديث على الركاة كرووا، أعضرت ملى الله عليدوهم كااس ر منب اک و علی عن طلاق کے وقرع کی دیل ہے واور این مر لی کی مراو کے لئے کافی ہے۔ حافظ این عبد البر نے التمبید اور الاستدكاري السنظ سكودااكل كل في اوراس إدهاع تابت السندي بهداؤه عدام الإب-

لفظ واحد سے طلاق علاشہ کے وقوع میں فتہا ماسلاف است کا ابتماع

ملامداین امام منی علید الرمد فع القدیم می لکیتے ہیں۔ فتھائے محاب کی تعداد اس سے زیادہ نیس مثلا : خلفائے راشدين، مهادل، زيد بن تابت، معاد بن جبل، انس اور ايو بريره رضى الله متهم - ان كيروا نقهائ محاب عليل جي، اور باقي حضرات الني معفر جوسا كرت اورائمي سے فتوى دريافت كيا كرتے ہتے اور بهم ان عمل سے اكثر كی فل صرح تابت كر بچے ہيں كه ووتمن طلاق كے وقوع كے قائل تھے، اور ان كا كالف كوئى ملا برئيس بوا۔ اب تن كے بعد باطل كے سواكيار و جاتا ہے؟ اى منابر بم نے کہا ہے کہ اگر کوئی ما کم بینیملہ وے کہ تمن طلاق بلغظ واحد ایک ہوگی تو اس کا فیملینا فذہبیں ہوگا۔ اس کے کہ اس میں اجتہاد کی مخوائش میں ، انبذار پر کالفت ہے اختلاف نیس ۔ اور حصرت انس کی بیدروایت کہ تین طلاقیں تین ہوتی ہیں ، امام طحاوی وغیرہ

. جس مخص نے کتاب وسنت، اتوال سلف اور أحوال محاب رضوان النه علیم اجمعین سے جمہور کے دلائل کا احاطہ کیا ہو وہ اس مسطے میں ، نیز فقہائے محاب کی تعداد کے بارے میں این جام کے کلام کی فؤت کا سے اندازہ کرسکا ہے، اگر چہ این حزم نے أحكام على الن كى تعداد بروهائے كى بهت كوشش كى ب، چنانچ انهوں نے براس محاني كوجس سے نقد كے ايك دوستانے بحى منقول تھے، فتهائ صحابه كم صف على شال كردياراس سياين حزم كامتعد صحابه كرام كالبطال وتعظيم بين ، بلكديد متعدسه كداجهاى مسائل میں جمہور کا ہے کہ کرتوڑ کر تئیں کہ ان سب کی تقل چین کرو۔ حالانکہ ہروہ تض جس سے فقہ کے ایک دومسئلے یا سنت میں ایک دو مدیثیں مروی بول اسے جہندین میں کیے شار کیا جاسکا ہے؟ خواود و کوئی ہو، اگر چرمی بیت کے اعتبار سے محابہ کرام کامرتبہ بہت معلیم القدر ب، اوراس کی محصیل آئده آئے گی۔

اور جوض كى چزر إجماع ثابت كرة كان ايك لا كام عاب جدايك ايك فروى قل كوشر طائم را تاب جووسال نبوی کے وقت موجود تھے، وہ خیال کے سندر می غرق ہے، اور وہ جیب ایماع میں جمہور کا تو ڈکرنے میں این فزم سے بازی لے مياب،ايا فخص خواومنيلي مون كاهدى موكروه مسلمانول كرداسة كريجائكى اورراه بريل رباب

حنابله من حافظ انن رجب منبل بجين عل اين قيم اوران كي في (اين تيميه) كرسب ، وعلى تعي تعيم بعدازال ان يربهت سے مسائل من الن دونوں كى كرائى واقتى يوئى ،اورموسوف نے ايك كتاب من حس كانام بيان مشكل الأحاديث الواردة في ان الطّلاق الثلاث واحدة ركماماس مستلط ان دونول كقول كورّة كياء اوريه بات ان لوكول ك ليّ باعث عبرت ہونی جائے جوا حادیث کے مداخل دخارج کوجانے بغیران دونوں کی کے بحثی (تخفیب) \_ برموکا کھاتے ہیں، حافظ اس رجب اس كماب بن ديمر باتول كما ووي محى فرمات بن

مانا ماسية كدم عابد، تابعين اوران أنكه سلف ، جن كاقول حرام وطال كفوى عن لائق المتبار ، كولى مرس يز و من اور امام المش سے مروی ہے ایک تاریوں کی ، جبکہ ایک لفظ سے دی گئی ہوں ، اور امام المش سے مروی ہے کہ کوفید می ایک بدُ ها تقا، دو کہا کرتا تھا کہ میں نے علی بن ابی طالب (رمنی اللہ عنہ) ہے۔ تاہے کہ: جب آدی اپنی بیوی کوتین طلاقی ایک سیسی بیس میں دے ڈالے تو ان کوایک کی طرف رقد کیا جائے گا لوگوں کی اس کے پاس ڈار کی ہوئی تھی ، آتے تھے اور اس سے میرصو برث سنتے تھے، میں بھی اس کے پاس کیا اور اس سے کہا کہ : تم نے علی بن الی طالب (رضی اللہ عنه) سے سنا ہے؟ بولا : میں نے ان ے ستا ہے کہ جب آ وی اپنی بیوی کو تین طائا قیں ایک میل میں وے ڈالے تو ان کو ایک کی طرف رّ در کیا جائے گا۔ عمل نے کہا؛ آب نے صرت علی سے یہ بات کہاں تی ہے؟ بولا: شل تھے اپنی کتاب نکال کر دیکما تا ہوں، یہ کہ کر اس نے اپنی کتاب نکالی ال شراكعاتما:

بم الله الرحل الرحيم اليه ووتحريب جوهل في على بن افي طالب سي في بوه فرمات بيل كه : جب أوى الى يوى وتمن طلاقیں ایک مجلس میں وے ڈالے تو اس سے بائد ہوجائے گی ، اور اس کے لئے طلال ٹیس دے گی بیباں تک کئری اور شوہرے نكاح كرك من في الله عن الماك موجائ إلى تحرير كاورب، اورتوبيان وكواوركرتاب بولا: مح تولي ب، يكن بداوك بي ہے کی جاہتے ہیں۔اس کے بعد این رجب نے حضرت حسن بن علی رمنی اللہ عنها کی وہ مدیث سند کے ساتھ مل کی وجو پہلے کزریکی ہے، اور کیا کہ: اس کی سندی ہے۔

اورمافظ بمال الدين بن عبدالهادى الحسنلي نة الي كإب السير المحاث الى علم الطّلاق التلاث من استك پرائن رجب کی ندکورہ بالا کتاب سے بہت محمدہ نقول جمع کردیے ہیں ،اس کا مخطوطہ دمشق کے کتب خانہ نظام رید میں موجود ہے، جو الجامع كشيرش كتحت درج بـ

جمال بن عبدالهادي اس كماب من أيك حكد لكهت بين بين طلاقيس تين اي واقع موتى بين، يي سيح نديب ب، اورايي مطلقہ مرد کے لئے ملال نیس ہوگی بہاں تک کہ کی دُوسری میکہ نکاح کرے۔ اِمام احمد کے زہب کی اکثر کابوں مثلاً : خرق، المقع ،الحرر البدايه وغيره على الحاقول كويزم كے ساتھ نيا كيا ہے۔ اثرم كہتے ہيں كه على نے ابوعبداللہ (إمام احد بن عنبل) ہے كما که النین عباس کی حدیث که اتنحضرت مبلی الله علیه وسلم ، ابو بکر اور عمر رضی الله عنها کے زمانے میں تین طلاق ایک ہوتی تھی ، آپ اس کوکس چیز کے ساتھ زو کرتے ہیں؟ قرمایا جلوگوں کی این عباس سے اس روایت کے ساتھ کدوہ تین ہوتی ہیں۔اور فروع میں ای قول کومقدّ م کیا ہے،اور المغنی میں بھی ای پر جزم کیا ہے،اورا کٹر حصر ات نے تواس قول کے علاوہ کوئی قول ذکری نیس کیا۔ اورائن عبدالهادی کی عبارت میں اکثر کتب اصحاب احد کا جولقظ ہے وہ احمد بن تیمید کے بعد کے متاخرین ،مثلاً : بنوطح اور مراورہ کے اعتبارے ہے، ان لوگوں نے ابن تیمید سے دھوکا کھایا ہے، اس لئے ان کا قول اِمام احمہ کے ترب میں ایک قول شار



نشر بوگار بخرون كامعند كى مى معنى كانى لوگال سار بخون سايى تيد سال يهد كمايا.

ارسر مذر کے اُسروا ہی تر بن مقود نے بھی اپند رسائل میں بھری بوطی ہو میں جماند میابلہ کے قدید نبر ا پردر ہے ای کی مشکل وکرکیا ہے جوامز م نے وکرکیا ہے۔ بلکہ ایام احمد بن مبل اس مسئلے کی تاہد کا دستاند میں نے بہا بنبوں نے سنت کے برے میں جو تلامد دین سر بد کو تکھ اوس میں تر برفر ماتے ہیں:

مورجس نے تین طلاقیں ایک فقط میں دیں اس نے جہالت کا کام کیا، اور اس کی بیوی اس پر ترام ہوئی ،اور وہ اس کے بلئے میں ملال نہ ہوگی نہاں تک کہ وہ وُ دسری میگر تکاح کرے۔

بہہ ہم کار جواب قامتی الوابھین من الی یعنی الحسن لی نے طبقات وہ بندھی مسدد بن سر بدے تذکرے میں مند سکے ساتھ وہ ساتھ وہ کرکیا ہے ، اوداس کی سند اسکی ہے جس پر وہ بلد امن اوکرتے ہیں۔ اِمام احمد نے اس مستظے کوسندہ میں ہے اس سلے ٹھار کیا کہ رواض ، مسلمانوں کے نکاحوں ہے کھیلئے کے لئے اس مستلے کی محافظہ سے کرتے تھے۔

بہام کیر الوہلوقاء بن محکل الحسن کی کے اللہ کرہ میں ہے : اور جب کی نے اپنی بیوی ہے کہا : مجھے تین طلاق محرواتو تین ی واقع ہوں گی ، کیونکہ بیا کئر کا استفادہے ، قبد السنتاری نہیں۔

اودازواليركات بجدالدين عيدالسلام بن تيب الحرائى الحسنى مؤلف منعى الاخبار ( مافلا ابن عيب كداوا ) ابنى كاب الحر رمى تفيح بين -

اوراگراس کو (ایک طلاق وے کر) بخیر مراجعت کے دوطلاقیں دی یا تین ایک نفتایش یا الگ الگ لفتلوں میں ،ایک طبیر شرای طهر شی یا الگ الگ طبروں بیل تو بیدواقع ہو جا کیں گی ،اور بیطر بی بھی سنت کے موافق ہے۔ اِمام احمہ ? کی ایک رواب سے ک بید برعت ہے ،اورایک روابیت ہے کہ ایک طبر جس تین طلاقیں تع کرنا بدعت ہے ،اور تین الگ الگ طبروں میں وینا سنت ہے۔

اوراحدین تیمید اینان دادات روایت کرتے ہیں کدہ فغیر طور پرفتوی ویا کرتا تھ کہ تین طلاقوں کوایک کی طرف ذا کی ا جائے گا۔ جالانگ ان کی اپنی کاب الحر رکی تفری آپ کے سائے ہے، اور ہم این تیمید جے دادا کواس بات سے بری مجھتے ہیں کروہ اپنی کی جوال میں جوتفری کریں جیپ کراس کے خلاف بات کریں۔ بیرحالت تو منافقین اور زیادت کی ہوا کرتی ہے، اور ہمیں این جیپ کی تقل میں بکٹر ت جموث کا تجر یہ ہوا ہے، ہی جب وہ اپنے دادا کے بارے میں یہ کھلاسفیر جموث بول سے ہیں تو وُوسروں کے بادے میں ان کو جموث بولنا کی بھی مشکل تھی۔ اللہ تعالی ہے، ہم سلائی کی درخواست کر ہے ہیں

ب اوراس مسئلے میں شافعیہ کا فدہب آفاب نصف النہارے زیادہ روثن ہے، ابرائمن السکی، کمال زیاکانی، ابنِ جہل، ابنِ فرکان، عزبن جماعداور تقی صنی وغیرہ نے اس مسئلے میں اور دیگر مسائل میں ابنِ تیمیہ کے رَقیمی تاکیفات کی ہیں جوآج مجمی ہیل علم کے اتھ میں ہیں۔

اورائن حزم طاہری کومسائل میں شذوذ پر فریقت ہونے کے باوجود بر مخیاش ندہوئی کہ اس مسلے میں جمہور سےراستے پرند

تر المستراء بلك المراد المرتم الملاق كراف من المراد على المرتب المراد ا

ی سر بر برست در براست اس سنتے میں معاب و تا بعین وغیرہ پؤری اُمت کا تول واضح ہوگیا، محابرو تا بعین کا بھی اور دیمر حضر است کا بھی ، اور جوا مادید بم نے وکر کی بین وہ تمن طلاق بالنظ واحد کے وقوع میں کسی قائل کے قول کی تنجائش باتی نہیں اسٹے ویتیں۔

اور بدالشرى قائم كى بوئى مدود بين ،اور جوفض مدودالله سے تجاوز كر ساس نے اپنتس پرظم كيا۔ پس اگر فيرعد ت بش دى كى طلاق واقع نه بوتى (بلكه لغواور كالعدم بوتى) تو غيرعد ت بش طلاق دسيخ سے وہ ظالم نه بوتا ، تيراس پرتن تعالى كابيار شاودلالت كرتا ہے : وَ مَنْ يَتْتِي اللّهَ يَجْعَلُ لّه مَنْحُرَجًا . (الطّلاق) اور تأؤر سے اللہ سے بناد سے گاللہ اس كے تكنے كارات \_

اس کا مطلب والنداعلم میر ہے کہ جب طلاق اللہ تعالی کے تعم کے مطابق دے اور طلاق الگ الگ الک کے جب اس صورت میں اس کا مطلاق سے تخرج کی صورت میں دے ، اس صورت میں آگر طلاق واقع کرنے کے بعد اسے چیمائی ، وتو اس کے لئے اپنی واقع کردہ طلاق سے تخرج کی صورت موجود ہے ، اور وہ ہے دجوت معزمت عمر ، انین مسعود اور این عمیاس وضی الند عنم مذا ہی مطلب سمجما ہے، قرآن کر کیا کے تیم ، اوراک میں الن کی حل کون ہے؟

اورصرت علی کرم الله دلید کا ارشاد ہے کہ :اگر اوگ طلاق کی مقر کروہ حد کو تو قار کھی تو کوئی تحقی جس نے برائی ہا و دی ہو، نادہ ہندہ اللم کی شرکون ہے۔

وی ہو، نادم ہندہ اکر ہے۔ بیارشاد کی ای طرف اشارہ ہے، ادوا سرائی تنزیل کے بیجنے شی باب مدید العلم کی شرکون ہے۔

اور جن تعالی کا ارشاد :اکم طلاق مو تقان مجمی دلالت کرتا ہے کہ ووطلاقوں کا بیج کرتا ہے ہے، جبکہ مسو تکان کے لفظ کو دو پر محمول کیا جائے ، جبیا کی ارشاد فاد میک : نکو شِتھا آ بھو کھا مو کیکن ش ہے۔ اور قرآ آن کریم کی آیات ایک و دسرے کی تغیر کرتی ہیں، اور ایام بخاری نے ایت کے مقی ای طرح سجھے ہیں، چنا نچے اتبوں نے اس آیت کو باب من اجاز طلاق المثل نے تحت کے مقی ای طرح سجھے ہیں، چنا نچے اتبوں نے اس آیت کو باب من اجاز طلاق المثل نے تحت و در کیا ہے، اور علامہ کریا نی نا تید کی ہے، کو تک این اور کی شخص نہیں پایاجا تا ہے جو دواور تین طلاق کے دور علی صحت میں فرق کرتا ہو، اور ای کی طرف شافعہ کا میلان ہے۔ اور این جر ج کا فقہ تکلف ہے، انہیں دواور تین طلاق کے دورع کی صحت میں فرق کرتا ہو، اور ای کی طرف شافعہ کا میلان ہے۔ اور این جر ج کا فقہ تکلف ہے، انہیں دواور تین طلاق کے دورع کی صحت میں فرق کرتا ہو، اور ای کی طرف شافعہ کا میلان ہے۔ اور این جر ج کا فقہ تکلف ہے، انہیں دواور تین طلاق کے دورع کی صحت میں فرق کرتا ہو، اور ای کی طرف شافعہ کا میلان ہے۔ اور این جر ج کا فقہ تکلف ہے، انہیں دورور تین طلاق کے دورع کی صحت میں فرق کرتا ہو، اور ای کی طرف شافعہ کا میلان ہے۔ اور این جر ج کا فقہ تکلف ہے، انہیں

لغت من توسع حامل نبيس، اورنظر اورلغت كے باب من ان كا قول كر مانى كے قول كے سامتے كوئى چيز نبيس، اور جب اس لفظ مَرّ مّان

**(~**0**)** 

کوال پر محول کرد کہ بیتانی کررہ کے بیل ہے ہے (بعضی متوقان کا شہر ایسے کے طلاق در جبالک الک تفاع کی دیکہ جنگ ا چاہئے ) بتو یا نفظ تمن طلاق کے دقوع کی صحت پر بھی دالات کرے گا ، تبکیدہ پر بھراہ لفظ ہوں ، نواہ بیش میں ہواں ، یا طہر ہیں ، یا چند طہروں میں ، یا ایک بجلس میں ، یا چند کو لس میں ، ہیں جب طلاق طہر میں یا چیش میں بر بھراہ لفظ تھی ہے تجہ طمیر می یا چیش میں باخظ واحد بھی سمیح ہوگی ، کو تک ایسا کو کی محق تبیس جو اس میں اور اس میں فرق کرتا ہو ہزائ کرتے والوں کا تزاع مرف اس صورت میں ہے جبکہ طلاق متفرق طہروں میں شدی گئی ہو، اور یہ طاہر ہے۔

اور شوکانی نے جا اکواس کے تشانسی و مکور و کے قبیل ہے دونے کے ماتو تمک کریں جیبا کو تشر ن کہتے ہیں و اور ان کو خیال ہوا کہ (زخشری) اس آول کے ساتھ اس سکے میں اپنے فرج ہیں ہے دور چلے مجھ بیں بجرانیا کہتے ہو مکانی اور ان کو خیال ہوا کہ (زخشری) اس آول کے ساتھ اس سکے میں ہو کانی کو ایس کا میں کہ اس کے در ایور دواس آیت سے تمسک کریں ، آیت تو اس طرت ہے جس طر بی کہ ہم شرت کرتے ہیں ، کیکن دُورِیَا ہوا آ دی ہر شکے کا سہارالیا کرتا ہے۔

اور سے گفتگوتوال صورت میں ہے جبکہ ریفرش کرایا جائے گا ہت تصرید الالت کرتی ہے،اور بیٹی فرض کر ایا جائے طابا ق سے مراد طلاقی شری ہے جس کے خلاف دی گئی طابات افو ہوئی ہے، جسیا کوشوکانی کا خیال ہے، پھر جبکہ بید دونوں ہا تھی بھی نا قابل تسلیم ہول تو شوکانی کا تمسک کیسے مجے ہوگا؟ کیونکہ بیات طاہر ہے کہ ایک طلاقی رجعی، طاباتی شری شار ہوئی ہے اورانتشائ ند ت کے بعداس سے بینونت واقع ہوجاتی ہے میاوجود کے دو طلاق بعداز طابا قرنبیں۔

اور إمام الوبكر بصاص رازى في جمبور كتول بركتاب الله كى داالت كواس من زياد وتنصيل من تنعاب، جوفعس مريد بحث ديمنا جا بتنا بدوه وأحكام القرآن كم راجعت كرب.

اور آیات شریفہ طرنے خطاب میں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ حز ق طہروں میں طابات دیے کا تھیم طلاق دہندگان کی وُنیوی مسلحت پر بنی ہے، اور وہ مسلحت ہے ان کو طلاق میں ایسی جلد بازی سے بچانا، جس کا نتیجہ ندامت ہو ۔ لیکن بسااوقات ایسا ہوتا ہے کہ خصوص حالات کی بنا پر طلاق دینے والے کو ندامت نہیں ہوتی ، لیس غیرعذت میں دک گی طلاق سے ندامت منفک ہو تک ہے، کیونکہ جو خص الگ الگ طہروں میں طلاق دے، کی ندامت ہوتی ہے، اور بھی خاص حالات کی بنا پرایسے خض کو بھی ندامت ہوتی ہے، اور بھی خاص حالات کی بنا پرایسے خض کو بھی ندامت نہیں ہوتی جس سے خیض میں طلاق دی ہو، یا ایسے طہر میں جس میں متار بت ہو چکی ہو، پس ندامت طلاق ندکور کے ساتھ پائی تو جاتی ہے، گراس کے لئے وصف لازم نہیں ہے، تا کہ یہاں تھم اس کی ضد کی تحریم کو مغید ہو، جیسا کہ بعض لوگ اس کے قائل پی ۔ اس تقریب سے شرکانی کے اس کے قائل ہیں۔ اس تقریب سے متاک کے اس کے قائل ہے۔ اس موقع پر کیا ہے۔

حاصل بیرکہ بات بٹریفی نیس خطاب کے لحاظ ہے اور تن تعالی کا ارشاد : اَلَّه ظَلَاقَ مَرَ تَانِ دونوں تغییروں پر، نیز وہ احاد بث جو پہلے گزر چکی ہیں، یہ سب اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ غیر عدّت ہیں دی گئی طلاق واقع ہو جاتی ہے، مگر گن ہ کے ساتھ۔ پس یہ بات تیاس ہے منتغیٰ کردیتی ہے، کیونکہ مور دِنص ہیں تیاس کی حاجت نہیں۔ ادریہ جوذکر کیاجاتا ہے کہ : تمہار، قولی منظر اور دُورہ ہاں کے باوجوداں پر بھم مرتب ہوجاتا ہے بیمین نظر کے طور پر کیا جارہا ہے اس نئے موصوف نظر کے طور پر کیا جارہا ہے اس نئے موصوف نظر کے طور پر کیا جارہا ہے اس نئے موصوف نظر کے طور پر کیا جارہا ہے اس نئے موصوف نظر کے ورا کی کے اور کا کہ مثانہ شروع کردیا کہ جی قول منکر اور دُورہ ہے، کیونکہ جرام چیزوں کی تھے اور کا کی کا قررے اور کھا کی مثال میں دوباطل ہے اس پر اس کا اثر مرتب نیس ہوگا، لبندا قیاس می مقد ہیں، کمی عقد قائم پر طاری نہیں ہوتے ، بخلاف طلاق اور ظہار کے ، دوبوں ابتدائی عقد ہیں، کمی عقد قائم پر طاری نہیں ہوتے ، بخلاف طلاق اور ظہار کے ، دوبوں ابتدائی مقد ہیں، کمی عقد قائم پر طاری نہیں ہوتے ، بخلاف طلاق اور ظہار کے ، کو دوب ہوئی ایک طاری نہیں ہوتے ، بخلاف طلاق کو ظہار کی دوبوں ایک ایک ایک میں میں کے ایم میں میں ان قیاس کی ضرورت ہوئی طلاق کو ظہار پر وقو طلاق کو ظہار پر ہے کہ شوکائی اس فتم کے بہتھ دمشاغوں سے اُ کہا تے نہیں۔
امام طحاوی کی احاد بیان کرنے کا مقصد

یبال ایک اور وقتی بات کی طرف بھی اشار و منروری ہے، اور وہ بید امام طحاوی اکثر و بیشتر اُبواب کے تحت ا حادیث پر، جوا خبارا آ حاد ہیں ، بحث کرنے کے بعد دلیل نظر بھی ذکر کیا کرتے ہیں ، کہ نظریباں فلاں بات کا تقاضا کرتی ہے۔ بعض لوگ جو هیقب حال سے بے خبر ہیں سی سی میں کہ موصوف زیر بحث مسئلے میں قیاس کو پیش کردہے ہیں، حالانکداییا نہیں، درامس اہل عراق کا قاعدہ سے سے کہ کماپ دسنت ہے ان کے یہاں جواُصول منج ہوکر سامنے آئے ہیں دہ اعادیث آ حاد کوان پر پیش کیا کرتے ہیں،اگر کو کی محمر واحدان اُصول شرعیہ کے خلاف ہوتو وہ اسے شاذ اور نظائر سے خارج قرار دے کراس میں توقف سے کام کیتے ہیں، اور اس میں مزید غور وفکر کرنے ہیں، تا آ نکہ مزید دلائل ان کے سامنے آ جا کیں۔ پس اِمام طحاوی کا دلیل نظر کو پیش کرنا دراصل اس قاعدے کی تطبیق کے لئے ہوتا ہے۔ اور چونکہ بیا اُصول ان کے نزد کی بہت ہی دقیق ہے، اس کے اُن کی تطبیق ہمی آ سان بیس، بلکداس کے لئے اِمام طحادی جیسے دقیق النظر اور وست العلم جہمد کی ضرورت ہے، اس لئے اِمام طحاوی کی کئا بیس اس تسم کے اُصول وقواعد کے لئے ،جن کوضعیف متائز بن نے چھوڑ دیا ہے، بہت ہی مفید ہیں۔اوراس میں شک نہیں کہ إمام طحاوی اِجتہاد مطلق کے مرتبے پر فائز بیں ،اگر چدانہوں نے إمام ابو حنیفہ جست انتساب کوئیں چھوڑا۔اور إمام طحاوی کا بیتول کہ:عقود میں شروع ہونا تو سیح نہیں، مگراس طریقے سے جس کا اللہ تعالی نے تھم فر مایا ہے، بخلاف ان اُمور کے جوعقو دِ قائمہ پر طاری ہوں بیمن جملها نبی اُصول کے ہے جن پرخبر واحد کو پیش کیا جاتا ہے، اور خردج من الصلوٰ قاکاذ کر بطور نظیر کے ہے، جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے بیں۔ حاصل میہ کہ امام طحاوی جو وجو وِنظر ذکر کرتے ہیں وہ مور وِنص میں قیاس کی خاطر نہیں ، بلکہا ہے اُصول کے مطابق کسی حدیث کی چیاایک صدیث کی دُومری حدیث پرتر نیچ کی خاطر ذکر کرتے ہیں،اگر چیان کی ذکر کردہ نظر میں قیاس بھی سیح ہوتا ہے۔ بہرحال کتاب وسنت اور فقبہائے اُمت تعن طلاق کے مسلے میں پوری طرح متعق ہیں، پس جو محص ان سب سے نکل جائے و و قریب قریب اسلام ہی سے نکلنے والا ہوگا ، إلَّا ہیے کہ وہ غلط ہی میں جبتلا ہو ، اور اس مسئلے میں جبلِ بسیط رکھتا ہوتو اس کوتو بیدار کرناممکن ہے، بخلاف اس مخص کے جس کا جہل مرکب یا مکعب ہو، کہ یا تو صرف اپنے جہل ہے جائل و بے خبر ہو (بیاتو جہلِ مرکب ہوا )، یا



ا ہے جہل مرکب کے ساتھ یہ می اصفادر کمتا ہو کہ وہ اس مسئلے کو، جواس کے لئے جہل مرکب کے ساتھ مجدول ہے، اللہ کی کلوق می سب سے زیاد و جانا ہے، (بع جھلِ مکعب ھے) مالیے فض کوراور است پرلانا ممکن نہیں، (مقال، فیخ حسن کوڑی) کنیز کے حق میں دوطلاقیں ہوتی ہیں

وَالنِّنْسَانِ فِي حَقِّ الْاَمَةِ كَالنَّلاثِ فِي حَقِّ الْحُرَّةِ، لِآنَ الرِّقَ مُنَصِّفٌ لِحِلِّ الْمَحَلِيَةِ عَلَى مَا عُرِفَ .

#### ترجمه

اور ہا عمری کے حق میں دوطلاقوں کی وہی حیثیت ہوگی جوآ زاد مورت کے حق میں تین طلاقوں کی ہے۔اس کی دلیل ہے۔ بکنیز ہونا' حلال ہوئے کے کل کونصف کرویتا ہے جبیہا کہ ریہ ہات پنتہ چل پیکی ہے۔

### باندى كى دوطلاقول يصمتعلق احاديث

(۱) حضرت عبدالله بن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لونڈی کی دوطلاقیں ہیں اوراس کی عدت دوجیش ہیں۔ (بیرحدیث امام اعظم ابوحنیفہ کامتدل ہے) ۔ (سنن ابن ماجہ: جلد دوم: حدیث نمبر 236)

(۲) عمر بن معتب ، بن نونل کے آزاد کروہ غلام ابوالحس سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عمیاس سے مسئلہ دریا فت
کیا کہ اگر کوئی غلام مردا پی غلام ہیو کی کو دوطلاقیں دیدے اور پھر آزاد ہوجائے تو کیاوہ اس سے پھر نکاح کرسکتا ہے؟ ابن عمیاس نے
کہا ہاں رسول الشمنلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے بھی ایسا ہی فیصلہ دیا تھا۔ (سنن ابودا وُد: جلد دوم: حدیث نمبر 424)

(۳) على ابن مبارك الى حديث كولفظ تحديث كے بغير روايت كرتے ہوئے كہتے ہيں كه حضرت ابن عباس في ابوالحسن سے ) كہا تيرى أيك طلاق باقى ہے جس كے متعلق رسول الله على الله عليه وآله وسلم في فيصله فرما يا تھا۔

(سنَّن ابوداؤر: جلددوم: حديث نمبر 425)

(۴) حضرت عائشہ صدیقہ ہے مردی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرمایا لونڈی کی دوطلاقیں ہیں اوراسکی عدت (بھی) دوجیض ہیں۔(منن ابن ماجہ: جلد دوم: عدیث نمبر 237)

### باندى كيلئ دوطلاقون براتفاق فدا بباربعه

(۵) حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وا کہ وسلم نے فر مایا لونڈی کی طلاق دوطلاقیں ہیں اوراس کی عدت دولیف ہے جمہ بن بھی کہتے ہیں کہ ہم کواس صدیث کی فبر ابوعاصم نے دی اورانہوں نے مظاہر سے روایت کی اس باب میں عبد اللہ بن عمر سے بھی روایت ہے مدیث عائشہ فریب ہے ہم اسے صرف مظاہر بن اسلم کی روایت سے مرفوع جانے ہیں اوران کی اس کے علاوہ کوئی حدیث نہیں ۔ علماء موجا بہ کرام رضی اللہ عنہم وغیرہ کا اسی صدیث پڑمل ہے مقیان ، ثوری ، شافعی ، احمد ، اوراسحاتی کا بہی

کے۔۔ (جائع ترفدی: مِلدادل: مدیث تبر 1192) نیز ائر او بدیکاای پراتفاق ہے کہ غلام کودوطلاقوں کاحق ہے اور باعری كيلية دوطلاقس إلى-

عورت كے طال ہونے كے لئے دوسرى شادى ميں محبت شرط ب

لُمَّ الْعَايَةُ نِكَاحُ الزُّوحِ مُطْلَقًا، وَالزُّوجِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ إِنَّمَا تَثْبُتُ بِنِكَاحٍ صَحِيْحٍ، وَصَرْطُ اللُّخُولِ ثَبَتَ بِإِسْسَارَةِ النَّصِّ وَهُوَ أَنْ يُحْمَلَ النِّكَاحُ عَلَى الْوَطْءِ حَمَّلًا لِلْكَكُامِ عَلَى الْإِفَىادَدةِ دُوْنَ الْإِعَادَةِ إِذْ الْعَفَدُ أَمْسَتُفِيدَ بِإِطْلَاقِ اسْسِعِ الْزَّوْجِ أَوْ يُؤَادَ عَلَى النَّصِّ بِسَالُمَ حَدِيْتِ الْمَشْهُورِ، وَهُوَ قُولُهُ عَلَيْهِ الصَّكَاةُ وَالسَّكَامُ ﴿ لَا تَحِلُ لِلْاَوَّلِ حَتَّى تَلُوقَ عُسَيْلَةَ الْاَنْحَوِ(١)﴾ رُوِى بِرِوَايَاتٍ، وَلَا خِلَافَ لِاَحَدِ فِيْهِ بِيولى سَعِيدِ بَنِ الْمُسَيِّبِ . (١) وَقُولُهُ غَيْرُ مُ عُتَهُ مِ حَتَى لَوْ قَصْلَى بِهِ الْقَاضِيُّ لَا يَنْفُذُ، وَالشَّرْطُ الْإِيلاجُ دُوْنَ الْإِنْزَالِدِلَانَّهُ كَمَالُ وَمُبَالَغَةٌ فِيْهِ وَالْكَمَالُ قَيْدٌ زَائِدٌ

۔ اور پھر غایت کلام توبیہ ہے بمطلق طور پر دوسر ہے خص کے ساتھ شادی کر لے اور مطلق زوجیت سیح نکاح کے ذریعے ثابت ہو جاتی ہے کیکن دخول کی شرط اشار ۃ اکنص کے ذریعے ٹابت ہے اور دہ سے بیبان نکاح کو دطی پر محمول کیا جائے کی کلام کوا فا دیسے پر محول کیا جائے 'اعادے پر نیس' کیونکہ عقد نکاح کا فائدہ تو زوج کے مطلق لفظ کے ذریعے بھی حاصل ہو کیا ہے یا پھریہاں حدیث مشہور کے ذریعے نص پراضا فدہوگا اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیفر مان ہے:'' وہ پہلے شوہر کے لئے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک دوسرے کا شہدنہ چکھ لئے'۔اس بارے میں گئی روایات منقول بیں البنتہ سعید بن مسیّب کی دلیل اس بارے میں مختلف ہے اور ان کا قول معترنبیں ہوگا' یہاں تک کہ آگر کوئی قاضی اس کے مطابق فیصلہ دیدے تو وہ فیصلہ نا فذنبیں ہوگا۔ یہاں ( دومرے مخص کا شہد چکھنے میں ) دخول نشرط ہے انزال نشرط نہیں ' کیونکہ دخول کے ذریعے وطی کامل ہوجاتی ہے'اور انزال کی حیثیت مبالغے کی ہے اور کامل ہوئے کی قیداضافی ہے۔

حضرت عائشہرضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک شخص نے اپنی ہوی کوطلاق دے دی ، اس عورت نے دوسرے شوہرے نکاح کرایا (۱) اخرجه البنداری می اصحیحه برقم (۲۲۳۹) و مسلم فی اصحیحه برقم (۱۶۳۶) و آبوداود برقم (۲۳۰۹) والترمدی برقم (١١٣٢) والسسالي برقم (٣٠٧٦) و ابن ملحه يرقم (١٩٣٢) وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً \_ يلمط: " مُن عسيلتها ما داق الأول"\_



جس کے پاس عفوضوں کیڑے کے پعندنے کی طرح تعالی شوہرے اپنا مقعدنہ پاکی بچھ بی دنوں کے بعد اس نے عورت کو طلاق دے دی، پھروہ نی سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا کہ یار سول التعاقب میرے توہرنے بجھے طلاق دے دی ہے، میں نے ایک دوسرے مردسے نکاح کرلیا، وہ میرے پاس آیا تو اس کے پاس (عضوضوص) کپڑے کے پہندنے کی طرح تغامیرے پائ تعوزی بی در پخم سکا اور جھے۔۔ کوئی فائدہ نیس اٹھاسکا ، تو کیا میں پہلے شوہر کے لئے طلال ہوں ، رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہملے شوہر کے لئے حلال نہیں جب تک کدو دسرا شوہر تجھ سے اور تو اس سے لطف اندوز نہ ہو لے۔ م

( سیم بخاری: جلدسوم: حدیث نمبر 247)

مراہق بچے بورت کو پہلے شو ہر کے لئے حلال کرسکتا ہے

﴿ وَالسَّبِيُّ الْمُرَاهِقُ فِي النَّحُلِيلِ كَالْبَالِغِ ﴾ لِوُجُودِ الدُّخُولِ فِي نِكَاحٍ صَحِيْحٍ وَهُو الشُّرطُ بِالنُّصِّ، وَمَالِكُ رَحِمَهُ اللَّهُ يُخَالِفُنَا فِيْهِ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا بَيَّنَاهُ . وَفَسَّرَهُ فِي الْحَامِعِ الصَّغِيْرِ وَقَالَ :غُلَامٌ لَكُمْ يَسُلُغُ وَمِثْلُهُ يُجَامِعُ جَامَعَ امْوَآتَهُ وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسُلُ وَ اَحَدَلَهَا عَلَى الزَّوْجِ الْآوَّلِ، وَمَعْنَى هَاذَا الْكَلامِ أَنْ تَنْحَرَّكَ آلَتُهُ وَيَشْتَهِي، وَإِنَّمَا وَجَبَ الْعُسْلُ عَلَيْهَا لِالْتِنْفَاءِ الْبِحَنَانَيْنِ وَهُوَ مَبَبٌ لِنُزُولِ مَائِهَا وَالْحَاجَةِ إِلَى الْإِيجَابِ فِي حَقِّهَا، أَمَّا لَا غُسُلَ عَلَى الصَّبِيِّ وَإِنْ كَانَ يُؤْمَرُ بِهِ تَخَلَّقًا قَالَ ﴿ وَوَطُءُ الْمَوْلَى آمَتُهُ لَا يُحِلُّهَا ﴾ لِلاَّنَّ الْغَايَةَ نِكَاحُ الزَّوْجِ .

۔ اور جولڑ کا قریب بلاغت ہو' وہ حلال کرنے میں بالغ فخض کی مائند ہوگا' کیونکہ سے نکاح میں دخول پایا تھیا ہے اورنس کے ذربیچشرط بهی ہے۔امام مالک علیہ الرحمہ کی دلیل اس بارے میں ہم ہے مختلف ہے اوران کے خلاف دلیل وہ ہے جسے ہم بیان کر ھے ہیں۔امام محمرعلیہ الرحمہ نے ''الجامع الصغیر''میںاس کی وضاحت بیر کی ہے ٔوہ فرماتے ہیں:ایبالڑ کا جوابھی بالغ نه ہوا ہو 'لیکن اس کی عمر کے لڑکے محبت کر سکتے ہوں'اگر دہ لڑ کا عورت کے ساتھ محبت کر لیتا ہے' تو اس پر حکم واجب ہوگا اور وہ عورّت اپنے پہلے شوہر کے لئے طال ہوجائے گی۔اس کلام کامطلب میہ ہے: اس کا آلہ ناسل متخرک ہوجائے اور وہ شہوت محسوں کرے تاہم عسل صرف عورت برواجب ہوگا اس کی دلیل شرمگا ہول کا ملنا ہے اور یمی اس کے انزال کا سبب ہے اور ضرورت اس بات کی ہے عورت کے حق میں اسے واجب قرار دیا جائے البتہ بیچے پر عسل واجب نہیں ہوگا' تاہم اگر تربیت کے پیش نظر اسے اس کا علم دیا جائے (تو مناسب ہوگا)۔ فرماتے ہیں: اگر آتا اپنی طلاق یافتہ کنیز کے ساتھ صحبت کر لے تو وہ کنیزایے پہلے شوہر کے لئے حل لنہیں ہوگ' 

ٹرح

علامہ علاؤالدین فی علیہ افرحہ لکھتے ہیں۔ کہ دوسرا نکاح مرائق ہے ہوا ( لیتی ایسے ٹرکے سے جونا بالغ ہے محر قریب بلوغ ہے اور اس کی محروا کی اور بعد بلوغ طلاق دی تو وہ دفی کہ قبل بلوغ کی تھی طلالہ کے لیے کا فی مرائل کے مرطلاق ہونی مونی مولی کی طلاق واقع ہی نہ ہوگی محر بہتر میہ ہے کہ بالغ کی دفی ہوکہ امام مالک علیہ الرحمہ رحمہ الله تعالی مے مزوکہ از ال شرط ہے اور نا بالغ میں انزال کہاں۔

اگرمطقہ تجونی از کی ہے کہ وطی کے قابل تین تو شو پر عائی اسے وطی کر بھی لے جب بھی شو ہراول کے لیے طال نہ ہوئی اورا کر تا بالغہ ہے گرا کی جسی اڑک ہے وطی کی جاتی ہے ہیں وہ اس قابل ہے تو وطی کا فی ہے۔ (درفت) رہ کما ہوئی تو طالہ نہ بہا شو ہر کے لیے طال ہونے بیٹی افار کی شرط ہا گر تکاح قاسد ہوا یا موتوف اور وطی بھی ہوگی تو طالہ نہ ہوا مثلاً کی غلام نے بغیر اجازت مولی اس سے نکاح کیا اور وطی بھی کر لی پھر موٹی نے جائز کیا تو اجازت مولی کے ایور ولی طالم کہ کر کی پھر موٹی نے جائز کیا تو اجازت مولی کے ایور ولی طالہ کہ کہ کہ کو گرائی تو سے بھی کہ تو پہلے تو ہر اول کے لیے طالہ شہوگا۔ او بھی اگر وہ مورت کی کی با تدی تھی عدت پوری ہونے کے بعد مولی نے اس سے جماع کیا تو شو ہراول کے لیے اب بھی طال نہ ہوئی اور اگر زولی با تدی تھی عدت پوری ہونے کے بعد مولی نے اس سے جماع کیا تو اس سے وطی ہوگی تو اس کے دیا تو اس کی اگر تو اس کے دیا سے جماد شرمی پھڑا تی اور شو ہر اس کا مالک ہوگی تو اس کے دیا صلالہ میں جو دی شرط ہوگی تو اس سے مراد دہ وطی ہے جس سے خسل فرض ہوجا تا ہے بیٹی دخول حشد اور از ال شرط نیں۔ ہوئی ۔ مطالہ شرمی جو دی شرط ہو اس سے مراد دہ وطی ہے جس سے خسل فرض ہوجا تا ہے بیٹی دخول حشد اور از ال مولی سے مراد دہ وطی ہے جس سے خسل فرض ہوجا تا ہے بیٹی دخول حشد اور از ال اس طلاق )

حلاله کی شرط پرشادی کرنا مکروہ ہے

﴿ وَإِذَا تَزَوَّجَهَا بِشَرْطِ الْتَحْلِيْلِ فَالِنِّكَامُ مَكُرُوهٌ ﴾ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ لَكَ مَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَهَا لَهُ هُو مَحْمَلُهُ ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا بَعُدَمَا وَطِنَهَا وَلَئَهَ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلِّلُ وَاللهُ حُولِ فِي نِكَاحٍ صَحِيْحٍ إِذْ النِّكَامُ لَا يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ حَلَّتُ لِلْلَاوَّلِ ﴾ لِو جُودِ اللهُ خُولِ فِي نِكَاحٍ صَحِيْحٍ إِذْ النِّكَامُ لَا يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ وَعَنْ اللهُ وَلَا يُحِلُّهَا عَلَى وَعَنْ اللهُ وَقَلْتِ فِيهِ وَلَا يُحِلُّهَا عَلَى الْاَوَّلِ لِلْقَسَادِهِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ اللهُ يَصِحُ النِّكَامُ لِللهَ اللهُ وَلَا يُحِلُّهَا عَلَى الْاَوَّلِ لِلْاَسْدُ عَلَيْ اللهُ وَلَا يُحِلُّهَا عَلَى الْاَوَّلِ لِلاَنَّا وَلَا يُحِلُّهَا عَلَى الْاَوَّلِ لِللهَ السَّنَعُ مَلَ اللهُ وَلَا يُحِلُّهَا عَلَى الْاَوَّلِ لِلاَسْرَعُ عَلَيْ اللهُ وَلَا يُحِلُّهَا عَلَى الْاَوْلِ لِلاَنَّا وَلَا يُحِلُّهَا عَلَى الْاَوْلِ لِلْاَلهُ وَلَا يُعِلَّهُ عَلَى الْاَوْلِ لِلْاَلْمُ وَلَا يُحِلُّهُ اللهُ وَلَا يُعَلِّمُ اللهُ وَلَا يُعِلَيْهِ اللهُ وَاللهُ السَّرَعُ عَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي الللهُ اللّهُ وَاللّهُ الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللهُ اللللهُ اللهُ وَاللّهُ الللهُ اللهُ وَاللّهُ الللّهُ عَلَى الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللّهُ الللّهُ الللهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ



2.7

اور اگر وہراشوہر مرف طال کرنے کی شرط کے ساتھ نگاح کرتا ہے تو یہ کروہ ہوگا کی بکت ہی اکر ملی اللہ علیہ وہ اور افر مالی ہے۔ " طالہ کرنے والے پر اور جس کے لئے طالہ کیا جائے اس پر اللہ تائی کی احدت ہے " ۔ اس مدید کا صدات ہی صورت ہے۔ اگر وہراشو ہراس مورت کے ساتھ محیت کرنے کے بعد اس طان و یہ ہے تو وہ پہلے کے لئے طال ہو جائے گی کہ کہ کے نگار کے ہمراہ وخول پایا می ہے اس کی ولیل ہے ۔ فاسد شرائط کے ساتھ نگاح فاسد نہیں ہوتا۔ امام ابو بوسف نے یہ بات کی ہوئی ہے اس کی ہوتا ۔ امام ابو بوسف نے یہ بات کی ہوئی ہے ۔ اس کے نتیج بیس نگاح فاسد ہو جائے گا کی شرط پر نگاح کر با دفتی نگاح ہوگا ، جو متعد ہا درالی مورت بہلے شوہر کے لئے طال نہیں ہوگا ، ان کی شرط پر نگاح کر با دفتی نگاح ہوگا ، جو متعد ہا درائی کا درست تو ہو بہلے گا ، لیکن مورت پہلے شوہر کے لئے طال نہیں ہوگا اس کی دلیل ہے ۔ شریعت نے جس چزکو پہلے شوہر کے لئے التواہ میں دکھا جائے گا ، لیکن مورت پہلے شوہر کے لئے التواہ میں دکھا جائے گا ، لیکن مورت پہلے شوہر کے لئے التواہ میں دکھا جائے گا ، لیکن مورت پہلے شوہر کے لئے التواہ میں دکھا جائے گا ، لیکن مورت پہلے شوہر کے لئے طال نہیں ہوگا اس کی دلیل ہے ۔ شریعت نے جس چزکو پہلے شوہر کے التواہ میں دکھا جائے گا ، لیکن مورث والے نگا کے دور ان تو دراشت کے تن سے مروم ہوجا تا ہے )۔ وہ سیا کہ کوئی محفی اسے مورث کول کر دے (تو وراشت کے تن سے مروم ہوجا تا ہے )۔

نكاح حلاله كافقهى مغبوم كابيان

حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک وان رفاعہ قرظی کی تورت رسول کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں حاضر ہو کیں اور عرض کیا کہ بیں رفاعہ کے نکاح ہیں تھی مگرانہوں نے جھے طلاق دیدی اور طلاقیں بھی تمن دیں چٹا نچے ہیں نے رفاعہ کے بعد عبدالرحلٰ یا ہمردی کو زیرے نکاح کرلیالیکن عبدالرحلٰ کی پیشر کے جسندگی ما نندر کھتے ہیں ( بینی اس عورت نے از راہ شرم و حیا عبدالرحلٰ کی ہا مردی کو کنیتہ ان الفاظ کے ذریعہ بیان کیا کہ دو تورت کے قابل نہیں ہیں ) آئے ضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے میس کر فرمایا کہ کیا تم پھر رفاعہ کے پاس جانا جا ہتی ہواس نے عرض کیا کہ ہاں آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وفت تک رفاعہ سے دوبارہ ٹکاح نہیں کر سکتیں جب تک کہ عبدالرحمٰن تمہارامزہ نہ چکھ لے اور تم اس کا مزونہ چکھ او۔

( بخارى وسلم ، محكوة شريف: جلدسوم: حديث نمبر 494 )

صدیث کے آخری جملہ کا مطلب میہ ہے کہ جب تک تمہاراد دسرا شوہر تمہار ہے۔ بات جماع نہ کرے اور پھراس کی طواق کے بعد تم عدت کے دن پورے نہ کر لوتم اپنے سابق خاوند یعنی رفاعہ ہے تکال نہیں کر سکتیں چتا نچہ بیر حدیث مشہوراس بات پر دلالت کرتی ہے کہ طلالہ یعنی سابق خاوند کے واسطے طلال ہونے کے لیے کی دوسرے مردے محق تکاح کرتا ہی کانی نہیں ہے بلکہ بامعت بھی ضروری ہے البتہ بامعت بھی صرف دخول کافی ہے انزال شرط نہیں۔

حفزت عبدالله ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول کر بم میں ہے گھل اور محلل لہ پر لعنت فرمائی ہے ( داری ) ابن ماجہ نے اس روایت کو حضرت علی حضرت ابن عباس اور حضرت عقبہ ابن عام سے نقل کیا ہے۔ (مشکوٰۃ ٹٹریف: جلد سوم: حدیث نمبر ط95 ) فرض میں کروہ تھی کروہ تھی ہیں ایک کا عام زید ہے اور دوسرے کا عام کر ہے زید نے اپی بوی خالدہ کو تمن طلاقیں دیدی اور اسکا عام کر ہے کہ دو قالدہ کو دوبارہ اپنی ڈوجیت بھی لائے۔ لہذا دوسر افعم مین کر مدت کے ہوں ہے ہے۔ اور سر افعم مین کر مدت کے ہوں ہے گئی اور سر افعم مین کر مالدہ کا بہلاشو ہرزید کر جم فالدہ کا بہلاشو ہرزید کر جم نے اس کو تین طلاقی دی جم کے اور قالدہ کا بہلاشو ہم کنل لدین جس کے لئے ملالہ کیا گیا ) کہلائے

مدیث میں انمی دونوں کے بارے میں فربایا گیا ہے کدرول کریم ملی اندعلیہ دسم نے ان پر لفنت فربائی ہے طلالہ کر نیوالے
پر لفنت فربانے کی دلیل یہ ہے کہ اس نے زبان سے تعلیل کی شرط کا اظہار واقر ارکرنے کے بعدادر محض جدائی افقیار کرنے کے تعد
ہے اس مورت سے نکاح کیا جب کہ نکاح اس لئے شروع ہوا ہے کہ اس کے ذریعہ مردوعورت ہمیشہ کے لئے ایک دوسرے کے
رفتی حیات دوساز رہیں، لہذا اس صورت میں شصرف یہ کہ نکاح کے اصل مقصد وخشا و پر ڈو پڑتی ہے بلکہ عورت کی حرمت دعن سے
میں بحروح ہوتی ہے ای لئے ایک صدیت میں اس کومستعار بحری سے تشید دی گئی ہے۔

اور محلل ادیسی پہلے خاور پر لعنت فرمانے کی دلیل ہے ہے کہ اس صورت حال اور اس نکاح کا اصل باعث وہی بنا ہے لین ہے

بات کو قار ہے کہ اس مدیث سے معلوم نیں ہوتا کہ اس صورت میں عقد باطل ہوتا ہے بلکہ حدیث کے الفاظ سے ٹابت ہوتا ہے کہ
معقد سے موجاتا ہے کیونکہ مدیث میں اس نکاح کر نیوا لے کو کل کہا گیا ہے اور بدایک ظاہر بات ہے کہ کوئی شخص محلل ای صورت میں
ہوتا ہے جب کہ عقد مجھے ہو عقد فاسد سے محلل نہیں ہوتا لہذا ٹابت ہوا کہ اس ارشاد گرامی میں لعنت کا حقیقی مفہوم مراز نہیں ہے بلکہ
میبال مراد محلل اور محلل لدی خساست طبع کو ظاہر کرنا ہے اور بیوا ضح کرنا ہے کہ بدایک فینے نعل ہے جس کو کوئی سلیم الطبع انسان پسند نہیں
کرسکی ۔

### طلاله کے مکروہ تحریمی ہونے کابیان

ہدایہ اور فقہ کی دیگر کتابوں سے معلوم ہوتاہے کہ اگر طالہ کو زبان سے مشر وط کیا گیا ہو یعنی محلل اس مورت سے کہ جس کواس کا خاوند خاوند نے لئے کہ جس نے تہیں طلاق دی خاوند ہے جالے کہ جس نے تہیں طلاق دی ہوئے ہے جال کر دول یعنی جس نے کہ جس کے نامی کرتا ہوں کہ جس جمال کر دول یعنی جس تم سے مرف اس لئے نکاح کرتا ہوں کہ جس جمال کے بعد تہیں طلاق ویدوں تا کہ تبہارے پہلے خاوند کے لئے سے دوبارہ نکاح کرنا طلال ہوجائے یا وہ مورت محلل سے بول کے کہ جس تم سے اس لئے نکاح کرتی ہوں کہ جس اپنے کے لئے خاوند کے لئے حلال ہوجاؤں تو اس صورت جس حلالہ کروہ تح کی ہوگا۔ ہاں اگر ذبان سے بینہ کہا جائے گا کہ اس کا مقصد دراصل اصلاح احوال ہوجائے اور نداست کا مورد ہوگا کے وہ کہ اس صورت جس یہی کہا جائے گا کہ اس کا مقصد دراصل اصلاح احوال

علامه ابن جهام نے کہا ہے کہ اس تورت نے کہ جس کو تین طلاقیں وی جا چکی ہیں غیر کفوستے اپنے وٹی کی اجازت کے بغیر نکاح

کرلیااور پھراس نے اس کے ساتھ جماع بھی کرلیا تو اس صورت بیں وہ تورت پہلے خادید کے لئے علال نہیں ہوگی چنانچے فتوی قول پر ہے۔ (من القدیر، کماپ طلاق، ہاب ملالہ)

#### صاحبين كالح طلاله كيسادكابيان

اما ابو بوسف سے بدروایت ہے۔وہ یہ قرماتے ہیں: طالد کی نیت سے نکاح پڑھوایا گیا ہو اُقی نکاح فاسد ہوگا کی نکہ اس ک مثال موقت نکاح کی کی ہوگی اور موقت نکاح فاسد ہوتا ہے البذااس نکاح کو بھی فاسر قرار دیا جائے گا تو جب بینکاح فاسد قرار دیدیا جائے گا تو اس کے نتیج میں جو محبت کی گئی ہے وہ مورت کو پہلے شو ہر کے لئے جلال نہیں کرے گی محبت کے لئے یہ بات شرط ہے: وہ معلی فاح کے نتیج میں کی کئی ہوجبکہ بیم مورت یہاں نہیں یائی گئی ہے۔

اس بارے شل امام محمر علیہ الرحمہ سے بیردوایت ہے: ملالہ کی شرط پر تکاح سمج ہوجا تا ہے۔ کیونکہ فاسد شرائط کے نتیج میں تکاح باطل نہیں ہوتا 'کیکن اس کے نتیج میں وہ محورت پہلے شوہر کے لئے حلال نہیں ہوگ ۔ کیونکہ نکاح کا بنیادی مقعد بھی ہے کہ اے تا محر برقرادر کھا جائے گئیا وہ فضی شریعت کے تھم کی اے تا محر برقرادر کھا جائے گئیا وہ فضی شریعت کے تھم کی خلاف ورزگ کردیا ہے گئی واس محمول کی اس کے نتیج سے محروم کر دیا جائے گئی تھے کوئی فضی ورافت کھا مل کرنے کے لئے اپنے مورث کوئی کوئی فضی ورافت کھا مل کرنے کے لئے اپنے مورث کوئی کردیا ہے تو اس کوورا شت سے محروم کر دیا جائے گئی ہے۔

احتاف کی تنہی اصطلاحات پرشائع شدہ کتاب القاموس الفقهی مطبورادارہ القرآن کرا چی می تحلل کی تعریف بیکسی احتاف کی تعریف بیکسی ہے کہ: مُحلّل سے مراد حلالہ کرتے والا وہ تحض ہے جومطلقہ ثلاثہ کے ساتھاں لئے نکاح کرے تاکہ وہ پہلے شاوئد کے لئے حلال ہو جائے اور حدیث شریف بیس وارد ہے حلالہ کرنے والا اور جس کے لئے حلالہ کیا جائے ان ووٹوں پراللہ کی تعنت ہو۔"

یکی متی افت کی شہور کتب المقامو می المعد عطا ۱۳۵۱ اور ۱ لمعدم الوسیط می ۱۹۱۱ پیمی موجود ہے۔ حال کی تشریح احتاف کے مشہور امام اور امام ابوحنی نے علیہ الرحمہ کے شاگر دھی بن حسن الشیبانی کی زبانی طاحظہ یہجے ۔ جھی بن حسن شیبانی اپنی کی تشریح احتاف کی معرف کے اس میں الشیبانی کی زبانی طاحظہ یہجے ۔ جھی بن حسن شیبانی اپنی کی کہ اللہ کی اور کھل لے (حس کے لئے کہ الا خار قم ۱۸۵۸ پرکھنل اور کھل لے (حس کے لئے طال کیا جائے ) کا بیان ہے کہ ایک مردا پی عورت کو شین طابقی دے۔ پھر جا ہے کہ اس کا کسی دوسر سے مرد سے تکاح کرد سے تا کہ دوران کو اس کے لئے حال کی دور سے مرد سے تکاح کرد سے تا کہ دوران کے لئے حال کی دور سے مرد سے تکاح کرد سے تا کہ دوران کے لئے حال کی دور سے مرد سے تکاح کرد سے تا کہ دوران کے لئے حال کی دور سے مرد سے تکاح کرد سے تک دوران کو اس کے لئے حال کی دوران کے دوران کو اس کے لئے حال کی دوران کے دوران کی دوران کے دوران کو اس کے لئے حال کی دوران کے دوران کی دوران کے دوران کو دیں دوران کی دوران کو کی دوران کو دوران

### طلاله يمتعلق اختلاف كابيان اورغير مقلدين كى وجم يرى

"ا نتلاف کی مورت میں یہ ہے کہ اگر اس شرط پرنکال کیا جائے کدو مرا خاد عداسے طلاق دے دے گاتو کیا یہ نکال ہوجائے گار اگر چہ یہ شرط ہے کار ہوگی یا نکال بی نہیں ہوگا۔ اب اگریٹکال سیجے قرار پائے تو طلاق کے بعد مورت کا پہلے خاد مدے نکال جائز ہوگا اور اگریٹکال سیجے قرار نہیں یا تا تو عورت پہلے خاد تدکے لئے بدستور حرام دہے گی۔ سیدنا امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ دحمۃ اللہ علیہ کے زويك بيدالات مح موكا كيونكه فاسدشرائط بين الاح كانعقادين كوني فرق فيس يزتا-"

یہ مبارت من ومن ہم نے لفل کروی ہے۔ اب اس کی د صاحت ملاحظہ شیجئے۔ مونوی صدیق ہزاروی نے اس عبارت میں ہر میر مبارت من ومن ہم نے لفل کروی ہے۔ اب اس کی د صاحت ملاحظہ شیجئے۔ مونوی صدیق ہزاروی نے اس عبارت میں ہر یات تعلیم کی ہے کدامام ایو صنیفه علیه الرحمہ کے زو میک حلت (عورت کو حلال کروانے) کی شرط پر نکاح میں ہوگا اور سی بات فقد تنفی . کی معتبر کتب کنز الد قائق می مع شخ القند بریر اور دیگر کتب نقه بی موجود ہے۔ بیتو آپ نے پیچھے پڑھ لیا کہ نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم ولالت كرتى بين كدنكاح علالت يمني بلكه ذكاح فاسد بماحب بل المسلام واقم بين:

ندكور و مديث طال كي حرمت پر دلالت كرتى ب\_اس كئے كەلعنت كااطلاق تفل حرام كيمر تكب پرى بوتا ہے اور ہرحرام جيز يرشر معت شي دارد به اور تي نساد كا تقامه ا بهد"

فبذا جب طالد حرام اور منى عند براس لئے بدنكاح فاسد قرار باتا ہے۔ يبي مغبوم و يكر مح احاديث سے تابت بوتا ہے كه تكان ملالدتكان فاسد ب، زنااور بدكارى ب، نكاح مح نيس ب-

سیرمت صحابہ رمنی الله عنیم سے "ایک آ وی عبدالله بن عمر رمنی الله عند کے پاس آ یا اور ایک ایسے آ وی کے بارے میں بوجیما جس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں۔ پھراس (طلاق دینے دالے آ دی) کے بھائی نے اس کے مشورے کے بغیراس سے اس کے نکاح کرلیا تا کہ وہ اس مورت کوائے بھائی کے لئے ملال کر دے۔ کیا یہ پہلے کے لئے ملال ہوسکتی ہے۔ عبداللہ بن مرمنی الله مندنے فرمایا کہ بچے نکاح کے بغیر مید طلال نہیں ہوسکتی ہم اس طریقے کورسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بدکاری (زنا) شاركرتے تنے۔" (متندرك ماكم مرط، قديم مرم بيعتي مر، البسلىعيص الىعبير باب موانع النكاح مريتخدالاحوذي ر، امام ماكم نے فر مایا۔ بیصدیث بخاری وسلم کی شرط پر ہے ادرامام ذہبی نے تنجیص متدرک میں امام ماکم کی موافقت کی ہے )۔

سيدنا عمر بن خطاب رمنى الله عند فرمايا": الله كي فتم مير سدياك حلاله كرسف والا أوركرواف والا لاياسميا توجي وونول كو ستكساركردول كا-" (مصنف عبدالرزاق ربن سعيد بن منعور ربيعتي ر)

فتو ے سے بھی ہوتی ہے کدان کے پاس ایک آ وی لایا گیا جس نے حلالے کی غرض سے نکاح کیا تھا تو انہوں نے ان وونوں کے درمیان جدائی کرادی اور فرمایا" میر ورت حلالہ کے ذریعے پہلے خاوئد کی طرف نیس لوث سکتی بلکدا بیے نکاح کے ذریعے لوث سکتی ہے جورغبت کے ساتھ ہواور دھوکہ دی کے علاوہ ہو۔ "( جیمی )

الى طرح عبدالله بن عمر صى الله عنها سے رہے مروی ہے کہ " كے حلاله كرنے والا مرووعورت اگرچ بيس سال ا كھے رہيں ،وہ زنای کرتے رہیں گے۔ "(منی این قدامہ کاب طلاق)

ال فتم كى روايات سے غيرمقلدين نے وہم پرتى كا ايك طوفان كمرُ اكيا بوائے كه طلاله فقهاء نے جائز قرار دياہے حالا تكه ميں قباحتیں ہیں۔اوروہ ناجائزہے۔



### طلاله كے منكرين كے تو ہمات كابيان

فرقہ مکا ہر سے فیر مقلدین نام نہاداسلام کے واقی ملا لے کی قدمت اورا لکا رقویوے شورے کرتے ہیں۔ جبکہ بھی غیر مقلدین ملا لے کے شرق منا کر سے فیر مقلدین کا تکارلازم آئے گا۔ اصل میں ملالہ ہے متعاق بیان کرد و وعید اورا یک معذوری کی صورت حال کو بھنے کی بہ جائے جبلاء غیر مقلدین نے سید ما اٹکار کردیا۔ جبکہ بیلوگ اتنا بھی علم ندیں رکھتے کہ کی بھی معذوری کی صورت حال کو بھنے کی بہ جائے جبلاء غیر مقلدین نے سید ما اٹکار کردیا۔ جبکہ بیلوگ اتنا بھی علم ندیں رکھتے کہ کی بھی ملال و جائز تھم کا جب کل یا مقصد بدل جائے تو و و بھی نئی گی جانم کا اور جو جائی ہے۔ ایک مسلمان بچ بھی جانا ہے کہ جب کوئی مختص نماز رضائے حق کی بہ جائے رہا کاری کیلئے پڑھے تو و دی نئی جبنم کا ایندھن بن جاتی ہے۔ لیکن افسوس! فرقہ غیر مقلدین کئی گئی ہے مالی سے دور بیس کے مطال کا مطابی طور پر اٹکار کر دیا اور کسی کشری انسوس کو خاطر میں نہ لائے۔ اللہ تعالی ہم اٹل اسلام کواس تھم کے متوں سے محفوظ فر مائے۔ ایش و

قار کمین ملاحظہ کرسکتے ہیں کہم نے ملا لے کی جائز ونا جائز دونوں صورتوں کو بیان کر دیا ہے اور یمی فقہا واحناف کا ندہب اور جمہورا کمہ وفقتہا وامت کا ندہب ہے۔

### دوسراشو ہر تین سے کم طلاقوں کو بھی کا تعدم کرویتا ہے

﴿ وَإِذَا طَلَقَ الْحُرَّةَ تَعْلِيْقَةً اَوْ تَعْلِيْقَةً اَوْ تَعْلِيْقَتَىٰ وَانْفَضَتْ عِلَّانُهَا وَتَزَوَّجَتْ بِزَوْجِ الْحَرَثُ مَّ عَلَيْهُا وَيَهْدِمُ الزَّوْجُ النَّانِي مَا دُوْنَ النَّلاثِ عَادَتْ بِثَلَاثِ تَعْلِيْفَاتٍ وَيَهْدِمُ الزَّوْجُ النَّانِي مَا دُوْنَ النَّلاثِ كَمَا يَهْدِمُ النَّالِثُ وَهَالَ مُحَمَّدً كَمَا يَهْدِمُ النَّلَاثُ . وَهَالَ مُحَمَّدً وَحِمَهُ اللَّهُ . وَهَالَ مُحَمَّدً وَحِمَهُ اللَّهُ : لَا يَهْدِمُ مَا دُوْنَ النَّلاثِ فِي الْآَدُةُ عَايَةً لِلْمُورَمَةِ بِالنَّصِ فَيَكُونُ مَنْهِيًّا، وَلا رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا يَهْدِمُ مَا دُوْنَ النَّلاثِ فِي الْآلَةُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَلَيْ اللَّهُ الْمُحَلِّلُ وَلَى الْمُعَلِيدِهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَلَيْقَ اللَّهُ الْمُحَلِّلُ وَالْمُعَلِيدِهُ الْمُعْرَفِي وَالْمُعَلِيدُ اللّهُ الْمُحَلِّلُ وَالسَّلامُ وَالسَّلامُ وَلَيْ اللّهُ الْمُحَلِّلُ وَالْمُعَلِيدُ الْمُعَلِيدُ الْمُعَلِيدِهُ وَالسَّلامُ وَلَعَنَ اللّهُ الْمُحَلِّلُ وَالْمُعَلِيدُ الْمُعَلِيدُ الْمُعَلِيدُ الْمُعَلِيدُ اللّهُ الْمُحَلِّلُ وَالْمُعَلِيدُ الْمُعَلِيدُ وَالْمُعَلِيدُ وَالْمُعَلِيدُ وَالْمُعَلِيدُ وَالْمُعَلِيدُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُحَلِّلُ اللّهُ الْمُحَلِّدُ وَاللّهُ الْمُحَلِّلُ اللّهُ الْمُعَلِيدُ اللّهُ الْمُعَلِيدُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُحَلِيدُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُحَلِّلُ لَلْهُ اللّهُ الْمُعَلِيدُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللّهُ اللللللللمُ اللللهُ اللللهُ الللهُ ا

(۱) أحرجه أحمد في "لمسند" 24/13 والدارم في "سننه" 20/1 والترمذي في "حامه" برقم (117) والنسائي في "المحتني" 159/1 عن عبدالله بن مسعود وضي الله عيد وأعرجه أبو داود في "سننه" برقم (271) والترمذي في "حامه" برقم (1177) و ابن ماجه في "سننه" برقم (1171) من حديث جابر و ابن ماجه في "سنه" برقم (1171) من حديث جابر و ابن ماجه في "سنه" برقم (1177) من حديث بابر و ابن ماجه في "سنه" برقم (1177) من حديث ابن عامر باسناد حسن و ابن ماجه أيضاً برقم (1972) عن ابر عباس و يسند صحيح أعرجه أحمد والبرار وأبو يعلى و استحاق بن راهويه في "مسائيلهم" عن أبي هريرة وضي الله عنه انظر "نصب الرابة" ٢٤-١٤ و في المسائة أثر حيد أعرجه محمد بن السيس في "الأثار" عن ابن مسعود وضي الله عنه و ابن عمو و ابن عمو و ابن عمو و ابن عام وضي الله عنهم أجمعين بمثل ما قال اماما الأعظم وحمه الله ذكره في "نصب الرابة" ٢٤-١٢ م

دِلِكَ حَارُ لَلْوَّ وَ مِن أَمِعَدُ لَهَا إِذَا كَانَ فِي غَالِبِ ظَيْهِ أَنَّهَا صَادِقَةٌ ﴾. لِأَنَّهُ مُعَامَلُةُ اوْ امْرُ دِهِدِمَ لَنَعَلُنَ الْمَحْلِ رَهِ، وَظُولُ الْوَاحِدِ فِيْهِمَا مَقَبُولُ وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَنَكْرٍ إِذَا كَانَتُ الْمُدَّةُ تَحْدِيلُهُ وَاحْمَلُهُ وَاحْمَلُهُ وَافِي آذَنَى هَذِهِ الْمُدَّةِ وَسَنَبِينُهَا فِي بَابِ الْمِدَّةِ.

تربمه

اور دسب کوئی مروز آزاد ہوی کوایک یا دوطلاقیں وے توعورت عدت گزادنے کے بعد دومری شادی کر لے پھرطلاق حامل مرد دسب کوئی مروز آزاد ہوی کوایک یا دوطلاقی وے توعورت عدت گزاد نے کے بعد دومری شادی کر لے تو مرد کو تین طلاقوں کا حق حاصل ہوگا اور دومرا شوہر تین ہے کم طلاقوں کو کا معدم کردیا ہے کہ طلاقوں کو کا معدم کردیا ہے ہے۔
کا معدم کردے گا جیسا کہ دو تین طلاقوں کو کا لعدم کردیا ہے ہے گھے تین سے زددیک ہے۔

د مرار میں کہ است بیان کی ہے: دوسرا شوہر تین ہے کم طفاقوں کو کا احدم قبیل کرے گا کیونکہ قرآن پاک کی نعم ہے بیات ثابت ہوئے ہے دوسرا شوہر تین ہے کم طفاقوں کو کا احدم قبیل کرے گائے اختام اور کا احدم ہے بیات ثابت ہوئے ہے دوسرا شوہر قرمت کی ائتباء کو معدوم کرتا ہے اس لئے ائتبائی قرمت ٹابت ہوئے ہے ہیا اختام اور کا احدم کرنے کی کوئی مخبائش نبیل ہوگی۔ امام ابو منیغہ اور امام ابو بوسف کی دلیل تبی اکرم سلی الشاعلیہ وسلم کا یہ قرمان ہے: '' حلالہ کرنے والے فضی اور جس کے لئے حلالہ کیا جائے اس پر اللہ کی احدت ہو''۔

نی اکرم ملی اللہ علیہ و کم نے ایسے فض کو کمل (طال کرنے والا) کانام دیا ہے اور یہ وہی فض ہوسکا ہے جو صلت کو تابت کو دے۔ جب شوہ بریدی کو بین طلاق جب اور یہ وہی ہے اور یہ وہی ہے اور یہ وہی کے اور یہ وہی کے دوم سے جس شوہ بریدی کو بین طلاق بھی دیدی اور یہ کی دوم سے جس عدت میں کہ اور پھی کر نی اور اس نے میرے ساتھ موجت بھی کر لی اور پھراس نے جمعے طلاق بھی دیدی اور میری دوم سے جس عدت کے دو اس گر در چک ہے تو اگر یہ ان کی طور پر ہونا ممکن ہوئو مرد کے لئے یہ بات جائز ہے کہ وہ اس کو در چک ہے تو اگر یہ ان کی تقد اس کی تعد اس کے لئے شرط یہ ہے: شوہر کے عالب گمان میں خورت کی بات کا بچ ہونا اس سے میں اس کے لئے شرط یہ ہے: شوہر کے عالب گمان میں خورت کی بات کا بچ ہونا عالم بونے کے مماتھ ہے ہے کو نکہ اس کا تعلق عالی مواجع ہے کہ وہ اس کے معالے کے مواجع ہے کہ وہ اس بھی مطال ہونے کے مماتھ ہے اس لیے دونوں صورتوں میں اس کی فیر واحد تبول کی جارت کا یہ اطلاع دیا غیر مناسب بھی مطال ہونے کے مماتھ ہے اس لیے دونوں صورتوں میں اس کی فیر واحد تبول کی جائے گا مکان موجود ہوئیکن اگر آئی مدت نہ گر در کی ہوئو تہ میں ان تمام باتوں کے پائے جائے کا امکان موجود ہوئیکن اگر آئی مدت نہ کہ وہ کو تبول کی بیان میں نقباء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے جسے ہم عدت کے بیان میں نقباء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے جسے ہم عدت کے بیان میں نقباء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے جسے ہم عدت کے بیان میں نقباء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے جسے ہم عدت کے بیان میں نقباء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے جسے ہم عدت کے بیان میں نقباء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے جسے ہم عدت کے بیان میں نقباء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے جسے ہم عدت کے بیان میں نقباء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے جسے ہم عدت کے بیان میں نقباء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے جسے ہم عدت کے بیان میں نقباء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے جسے ہم عدت کے بیان میں نقبا

تكاح انى كے بعد حق طلاق ميں قدام بار بعد

ائمہ کا اس میں بھی اختلاف ہے کہ ایک شخص نے اپنی بوی کودویا ایک طلاق دے دی ، پھر چھوڑے رہا یہاں تک کہ وہ عدت سے نکل تئی ، پھر اس نے بھی طلاق دے دی اوراس کی عدت ختم ہو سے نکل تئی ، پھراس نے بھی طلاق دے دی اوراس کی عدت ختم ہو بھی ، پھراس نے بھی طلاق دے دی اوراس کی عدت ختم ہو بھی ، پھراس نے دوجو باتی میں مرف انہی کا اختیار رہے گایا بھی ، پھرا گلے خاوند نے اس سے نکاح کر لی تو اسے تمن میں سے جو طلاقیں لیسی اید وجو باتی میں مرف انہی کا اختیار رہے گایا

بہلے کی طرح طلاقیں گئی سے ساقط ہو ما تھی گی اور اسے از سر ٹو تینوں طلاقوں کا بی ماصل ہو جائے گا، بہلا تد ہب تو ہا ال اللہ علیہ الرحمہ المام شافعی اور المام احمد کا اور اس کے ایک علام سے علیہ الرحمہ المام شافعی اور المام احمد کا اور ال کی دلیل بے علیہ اس سے کہ جب اس طرح تیسر ٹی طلاق ہو گئی تی تی گئی تو مہلی دوسری کیا آئے گی، والشرائلم۔
نکاح ٹانی کے بعد طلاق ٹلا شرے جی فقیما واحمتاف کا اختراف

بہال معنف نے بید سندیان کیا ہے: اگر کو کی فضی آزاد گورت کوا کی یا دو طلاقی دیتا ہے اور عدت گزرنے کے بعد وہ کورت وہ کرے وہ دو کرے فضی دوسرے فضی کے بعد دہ کورت کورٹ کے بعد دہ کورت کورٹ کے بعد دہ کورت کی دوسرے فضی کے بعد دہ کورت کی بیا شوہر سے دوبارہ شادی کرتی ہے کو اہم ابو صنیفہ لهام ابو یوسف اس بات کے قائل ہیں: شوہر کو نئے سرے ہے تین طلاقوں کا حق حاصل ہوگا جو بہلی طلاقوں کا حق حاصل ہوگا جو بہلی مرتبہ طلاقوں کا حق معد باتی رہ کی ہوں بعنی جب پہلے اس نے ایک طلاق دی تھی تو اب، دو طلاقوں کا حق ہو گا اور اگر ہملے دودی تھی تو اب ایک طلاق کا حق ہوگا اور اگر ہملے دودی تھی تو اب ایک طلاق کا حق ہوگا اور اگر ہملے دودی تھی تو اب ایک طلاق کا حق ہوگا اور اگر ہملے دودی تھی تو اب ایک طلاق کا حق ہوگا اور اگر ہملے دودی تھی تو اب ایک طلاق کا حق ہوگا اور اگر ہملے دودی تھی تو اب ایک طلاق کا حق ہوگا اور اگر ہملے

ا مام محد علیہ الرحمدائے موقف کی تائید میں یہ دلیل پیٹ کرتے ہیں: اگر پہلے شوہرنے اپنی بیوی کو تین طلاقیں وی تعی تو دوسرا نکاح ان تین طلاقوں کو کا تعدم کرویتا ہے لیکن تین طلاقوں ہے کم جوطلاقیں ہیں آئیس کا تعدم ہیں کرتا۔

امام مجمعلیہ الرحمہ نے اپ موقف کی تائید میں بید لیل بیش کی ہے: قرآن نے یہ بات بیان کی ہے۔ وہ کورت پہلے شوہر کے لئے اس وقت تک حلال نہیں ہو کتی جب تک دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح نہیں کر لیتی تو یہاں قرآن نے حرمت غلیظہ کی انتہاء کو بیان کیا ہے 'البر ادوسرا شوہر حرمت غلیظہ کو ختم کرے گائین جب حرمت غلیظ نہ بوئی پہلے شوہر نے تمن ہے کم طلاقیں دی ہوں تو یہاں حرمت غلیظہ تابت بی نہیں ہوتی تو اے ختم کیے کیا جاسکتا ہے۔ لہذا اب اگر وہ کورت پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ شادی کر گئی تو اس میں پہلے حرمت غلیظہ تابت نہیں ہوتی اس لئے جستی طلاقیں باتی رہ کئی تھیں وہ ان طلاقوں ساتھ دوبارہ شادی کر گئی تو اس میں پہلے حرمت غلیظہ تابت نہیں ہوتی اس لئے جستی طلاقیں باتی رہ کئی تھیں وہ ان طلاقوں کے ہمراہ شوہر کے یاس جائے گی اور شوہر کو صرف اتی طلاقیں مزید دیے کا اختیار ہوگا۔

امام ابوعنیفداور امام ابویوسف نے بیرولیل پیش کی ہے: ٹی اکر علیق نے بید بات ارشاو قرمانی ہے: اللّٰہ تعالیٰ حلال کرنے والے پرلعنت کرے۔

اس میں تی اکرم نے دومرے شوہر کو محلل " لیتی حلال کرنے والا قرار دیا ہے۔ اب دومرے شوہر کے ذریعے جو حلّت ٹایت ہوگی اس میں دواختالات بائے جاسکتے ہیں۔

پہلااحمال یہ ہوسکتا ہے: آپ اے مالقہ حکمت تشکیم کریں۔ دوسرااحمال یہ ہوسکتا ہے: آپ اسے جدید حکمت تشکیم کریں۔ اس دہوں (فيوضنات رضويه (جلامم) (۱۸۱۸) و ۱۸۱۸) ر سابقہ ملت اس کئے تنگیم ہیں کیا جاسکا' کیونکہ اس کے نتیج میں اُس چیز کی تحصیل لازم آئے گی جو پہلے ہی حاصل ہو چکی ہے۔ چونکہ اگر تین سے کم طلاقیں دکی گئی ہوں تو سابقہ صلت پہلے بی سے موجود ہے اس کئے یہاں نے سے سے سے سے سے منت کوشلیم کرنا ہوگا اور سابقہ حلّت چونکہ ناتص تھی اس لئے اس نی حلّت کوکا ال تسلیم کرنا ہوگا اور و و کامل حلّت تین طلاقوں کا

، بہال مصنف نے بیمسئلہ بیان کیا ہے: اگر کوئی تحض اپنی بیوی کؤجو آزاد تورت ہو تین طلاقیں دیدیتا ہے اور اس کے م پی استر در نے سے بعدوہ مورت بیربیان کرتی ہے پہلے شوہر سے میری عدت فتم ہوئی تی پھر میں نے دوسر کے فض سے نکاح کیااس نے میرے ساتھ محبت کی اور پھر جھے طلاق دیدی ادراب دوسرے شوہرے میری عدت مکمل ہو چکی ہے تو پہلے شوہر کے لئے اس عورت کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہوگا۔

معنف نے یہاں اس بات کی وضاحت کی ہے: اگر پہلے شوہر کو بیوی کے اس بیان کے بچ ہونے کا یقین ہو یعنی درمیان میں اتنا عرصہ گزرچکا ہوجس میں دو عدتیں گزر سکتی ہوں تو شوہر کے لئے بیمکن ہوگا کہ دوعورت کے اس بیان کی

مصنف نے اس کی دلیل میربیان کی ہے: نکاح میں دو پیلویائے جاتے ہیں:

ا یک پہلو رہے: نکاح دوفریقوں کے درمیان ملے پانے والا ایک معاہدہ ہے۔ اس اعتبار سے ایک فردیعنی اس عورت کی دی ہوئی اطلاع کو قبول کر نامعتر ہوگا۔

اس كا دومرا پيلويه بين نكاح ايك ديني مسئله ب-اس اعتبار يورت كى بات كواس وقت تيول كيا جائے كا جب ويكرخارجي قرائن اور شوام عورت كى بات كى تائد كرد بهول ـ

ورمیان کابیر عرصد کتنا ہونا جا ہے؟ اس بارے میں فقہاء کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے جس کے بارے میں مصنف نے میر بات کی ہے: وہ آ گے جل کراس کی مزید وضاحت کریں گے۔

## و المالية

# الوسيرباب ايلاء كے بيان ميں ہے ﴾

باب ایلاء کی مقبی مطابقت کابیان

علامه این محمود بابرتی حتی علید الرحمد نصح میں کرصاحب نہا ہے نے اسراد کی تناب طلاق کے خروج میں کہا ہے۔ کہ ملک نکاح کے حکم سے چار حرمات نافذ ہوتی ہیں۔(۱) طلاق (۲) ایلاء (۳) ایان (۲) ظہاد اس کے بعد ان سب میں جمل طلاق ہے جو کسی وقت شو ہرکیلئے مباح ہو جاتی ہے۔ لبذا مستف علید الرحمہ نے پہلے کتاب طلاق کو ذکر کیا ہے اور اب اس کے بعد باب ایلاء کو فرکر رہے ہیں۔ اور پہ طلاق کی نبعت سے کم خلا ہے جس کے احکام مفعل آ دہے ہیں۔ طلاق میں مراحت کے ساتھ ہوی سے تفریق کا اعلان ہے جبکہ ایلاء کی اس حیث سے میں تفریق کا علان ہے جبکہ ایلاء کسی مراحت کے ساتھ موں سے باقر بت سے انگار کا علان ہے لبذا ایلاء کی اس حیث ہیں کے بعد ذکر کیا گیا ہے۔ اور پہلفت میں کہ لاتا ہے کیونکہ اس میں شو ہر ہوی سے عدم قربت کی قسم کا تا ہے۔ (عماری شرح البدائی میں الب

ايلاء كافقهى مفهوم

"ایلاء" "آلا یَسْآلُو" سے باب افعال ہے۔ "آلا یَسْآلُو" کا اصل افوی مغہوم کی امریش کوتا ہی اور کی کرنا ہے اور "ایلاء اللاء کے افغوی معنی میں ہیں کہ شم ( بمین ) کے بین خواہ کی بحل بات پر شم کھائی جائے۔ جبکہ اصطلاحی معنی میں ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے مطلق طور پر یا بمیشہ کے لیے بیا چارم بینداوراس سے ذیادہ مدت کے لیے صحبت نہ کرنے کی اشم کھا لے، اسی طرح بیوی سے محبت کرنے کی صورت میں کوئی ایسی چیز اپنے اوپر لا ذم کر لے جس کی ادائیگی ایک گونہ دشوار اور مشکل ہو مثلا میں ہے کہ اگر میں تھے ہے کہ سے محبت کر لول تو جھے پرتے یا روزہ وغیرہ و اجب ہوجائے تو بھی ایلاء بی شار ہوگا۔ (فقد اسلامی و ادلہ، ج اس ۵۰۳)

مدت ایلاء گزرنے کے بعد وقوع طلاق میں غراب اربعہ

حفرت سلیمان ابن بیارتا بھی کہتے ہیں کہ جس نے دسول کر پھی اللہ علیہ وسلم کے دن بلکہ اس سے بھی زیادہ صحابیوں کو پایا ہے دہ سب بیفر مایا کرتے تھے کہ ایلاء کر نیوا لے کو تھیم ایا جائے (شرع النہ مشکوۃ شریف: جلد سوم: حدیث بمبر 196) ایلاء اس کو کہتے ہیں کہ کوئی مرد میر تھیم کھائے کہ جس چار مہینہ یا نامی مہینہ یا تھے مہینہ یا کہ تھی ہے کہ کا بیوی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی میں کیا یہاں تکہ کہ چار مہینے گز دجانے سے طلاق نیوں پڑے گی بلکہ ایلاء کر نیوا کے کھیم ایا جائے ایون حاکم وقاضی اس مرد کی بیوی پڑھنی چار جانے سے طلاق نیوں پڑھی کی بلکہ ایلاء کر نیوا کے کو تھم ایا جائے گا کہ یا تو اپنی مورت سے دچوع کرو یعنی اس سے جماع کر لواور اپنی قتم پوری نہ کرنے کا کفارہ دویا اس کو مجوس کر بھا اور اپنی قتم پوری نہ کرنے کا کفارہ دویا

ا پی یوی کوفعات ویدو۔ پرنانچ صرت دام مالک علی افرم صرت دام شافی اور دھرت امام احد کا سلک یک ہے یز دھرت امام ا شافی نے باتے ہیں کداکر وومرو ما کم وقائن کی اس بات پائل نے کرے لینی تاقو مورت سے دجوع کرے اور نہ طاب ان مائی اختیار ہے کہ ووس کی یوی کو فعات ویدے۔ اور صرت امام انعم الوصنیفہ کا سلک یہ ہے کداس صورت میں اگر اس مرو نے جا مینے کا نہ دائی یوی ہے مداع کر لیاتو اس کا بیا وساقط او جائے گا۔ گر اس پرتم پوری نہ کرنے کا کفارہ ان زم آ ہے کا اور اگر اس نے مدائی اور اس کے مدائی اور اس کی تعمیل اور کی کھوں گر کی ایک اور اس کی تعمیل اور کی کھوں گر کی کون شرعے کی ایادہ سے دیکر مسائل اور اس کی تعمیل اور کی کون شرعے کی ایادہ سے دیکر مسائل اور اس کی تعمیل اور کی کون شرعی جائے تی ایادہ سے دیکر مسائل اور اس کی تعمیل اور کی کون شرعی جائے تی ہے۔

علامدات قدامة تقدی منتلی نیدوار ترکیج بین - "ایا نخی اور قاده اور دراین ابی لیلی اور اسحاق کا قول ہے کہ جس نے

بھی قبل یا کشر دفت میں وطنی تہ کرنے کی قتم اٹھائی، اور اسے میار ماہ تک تیمور دیا تو اس نے ایلا ہ کیا ہے کیونکہ اللہ برحانہ وقالی کا

قرمان ہے۔ ( الن او گول کے لیے جو اپنی بیویوں سے ایلاء کرتے ہیں وہ میار ماہ تک انتظار کریں )، اور پر شخص ایلاء کرنے والا ہے ،

کو تک ایلاء معتب ہے اور اس نے قتم اٹھائی ہے۔ ( المغنی ( ۲ مر ر ( 415 ) )

ایلام کے حکم کابیان

علامدائن جمود البابرتي حتى عليه الرحمد لكفتے بين كدايلاء كائكم بيہ كدا كرده فض اس كورت سے جار ماہ تك محبت نہ كرے تو چار مار و بعد خود يخو د طلاق باكن پڑجائے كى اورا كر جار ماہ كے اندر محبت كرلے توقتم كا كفار ہ و بنا پڑايا۔

(عناية شرح البداية بيره عن ١٩٨٧، بيروت)

علىمدعكا وكلدين كاساني حكى عليدا لرحمد لكيعة بير\_

وَأَمَّا حُكُمُ الْإِيلَاءِ فَتَغُولُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ إِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالْإِيلَاءِ حُكَمَانِ :حُكُمُ الْحِنْثِ ، وَالْكَالِهُ الْحَلْفُ وَحُكُمُ الْحِنْثِ فَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَحْلُوفِ بِهِ ، فَإِنْ كَانَ الْحَلِفُ لِيَاخَتِلَافِ الْمَحْلُوفِ بِهِ ، فَإِنْ كَانَ الْحَلْمِ فَهُو بِاللَّهِ مَا أَمَّا أَصُلُ الْحُكْمِ فَهُو بِاللَّهِ مَا أَمَّا أَصُلُ الْحُكْمِ فَهُو وَحُوبُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ كَسَائِهِ الْأَيْمَانِ بِاللَّهِ مَ أَمَّا أَصُلُ الْحُكْمِ فَهُو وَحُوبُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ كَسَائِهِ الْآيُمَانِ بِاللَّهِ مَ أَمَّا أَصُلُ الْحُكْمِ فَهُو وَحُوبُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ كَسَائِهِ الْآيُمَانِ بِاللَّهِ مَ أَمَّا أَصُلُ الْحُكْمِ فَهُو وَحُوبُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ كَسَائِهِ الْآيُمَانِ بِاللَّهِ مَ أَمَّا أَصُلُ الْحُكْمِ فَهُو وَحُوبُ كَفَارَةِ الْيَمِينِ كَسَائِهِ اللَّهِ اللَّهِ مَالَلَهِ مَا أَمَّا أَصُلُ الْحُكْمِ فَهُو وَحُوبُ كَفَارَةِ الْيَعِينِ كَسَائِهِ اللَّيْمَانِ بِاللَّهِ مَا أَمَّا أَصُلُ الْحُكْمِ فَهُو وَحُوبُ كُفَارَةِ الْيَعِينِ كَسَائِهِ الْقَيْدُ الْمُلَاقِ بَعْدَهُ مُضِى الْمُكَامِ الْمُكَامِ الْمُكَامِ اللَّهُ الْمُكَامِ الْمُلْمُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُكَامِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهِ اللْمَانِ فَالْمَانُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَاقِ اللَّهُ الْمُقَالِقُ اللَّهُ اللْهِ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعْلَقِ اللَّهُ اللَ

۔ زمانہ جابلیت بیں ایک طریقہ میاں بیوی میں علیحدگی کا یہ بھی تھا کہ شو ہر غصے میں آ کرفتم کما بیٹھتے تھے کہ ووائی بیویوں ہے ہم بستری نہ کریں گے۔اصطلاح میں ای کوایلاء کہتے ہیں۔ایلاء کرتے کے بعکہ جوایک طرح کی طلاق ہی تھی بشو ہرائی بیوی کے نان و نفتہ اور برقتم کے ادائے حقوق سے معا دستبر دار ہوجاتا تھا۔

اسلام نے اس طریقد طلاق کی بھی اصلاح کی اوراہے ایک قانون کی شکل میں نافذ فرمایا اور فطرت بشری کا بالکل مع اعداز و

کرے تم دیا کہ چوکہ زومین میں تعلقات ہمیں فرنگوار تو تھی رہ کتے ، بازیدا ہوتے می رجے ہیں، کین ایسے باؤ کو خدا کی
شریعت پر سندن کرتی کہ دونوں ایک دومرے کرما تھو، قانونی طور پر دشتا ذودائ می تو بقد ھے دہیں، گر عمل ایک دومرے سے
من طرح الگ دہیں کہ کویا وہ میاں یوئی تیں ۔ ایسے بگاڑے کے ایک تقافی نے چار اوکی مدت مقر دفر ہاوی کہ یا تو اس مدت
می سارے پہلوؤں پر شمنف دل سے تو رو فکر کے بعد اسے تعلقات دوست کر لوکیان اس صورت میں ایک تم تو زنے کا کناوا کی
ضیف سے کھارے کے بعد معاف کیا جائے گا ور شرشتہ از دوائ منقطع کردو تا کہ دونوں ، ایک دومرے سے آزاد ہوکر جس سے
جاہیں ، نباہ کر کیس ۔ قریقین بندی خوتی اور باضا بلہ معاہدہ تکال کوئے کر کے ایک دومرے سے مستقل علیمہ کی افتیار کر لیس ۔ یا ہو ایس بناہ کر کیس ۔ یہ تر میشن بندی خوتی اور باضا بلہ معاہدہ تکال کوئے کر کے ایک دومرے سے مستقل علیمہ کی افتیار کر لیس ۔ یہ ترار دورجہ بہتر ہے کہ دیس میں تو میاں یہو کی سے کا گا آئیک دومرے سے افعاتی ہوجا کیں ۔

ايلاء كالقاظ اوراس كاحكام

﴿ وَإِذَا قَالَ الرَّجُ لُهِ المُسرَاتِهِ وَاللَّهِ لَا أَقْرَبُكَ أَوْقَالَ وَاللَّهِ لَا أَقْرَبُكَ ارَبَعَةَ اَشْهُو فَهُوَ مُولِ ﴾ لِعَوْلِ ﴾ لِعَوْلِهِ لَعَوْلِهِ مَعَالِنَى ﴿ لِلَّذِينَ يُؤُلُونَ مِنْ نِسَاتِهِمْ تَرَبُّصُ ارْبَعَةِ اَشْهُو ﴾ الآيَةُ ﴿ فَإِنْ مُولِ ﴾ لِعَوْلِهِ الْمَعَةِ الْآنَهُ الْمَعَةِ الْآنَهُ الْمَعَةِ الْآنَ الْمُعَارَةَ مُوجِبُ وَطِئها فِي الْآنَ الْمُعَارَةَ مُوجِبُ الْحِنْثِ ﴿ وَالْمَعْدُ الْمُكَفَّارَةُ ﴾ لِآنَ الْمُعَارَةَ مُوجِبُ الْحِنْثِ ﴿ وَالْمَعْدُ الْمُكَفَّارَةً ﴾ لِآنَ الْمُكَارَةَ مُوجِبُ الْحِنْثِ وَلَوْمَتُ الْمُكَارَةُ ﴾ لِآنَ الْمُكَارَةَ مُوجِبُ الْحِنْثِ وَلَوْمَتُ الْمُكَارَةُ ﴾ لِآنَ الْمُكَارَةَ الْمُعَدِينَ مَرْتَفِعُ بِالْحِنْثِ

﴿ وَإِنْ لَمْ يَسَفُّرِيُهَا حَتَى مَضَتُ ارْبَعَةُ اَشَهُرٍ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيُقَةٍ ﴾ وقالَ الشَّافِعِيُ : تَبِينُ بِتَغُرِيقِ الْقَاضِيُ لِنَانَهُ فِي الشَّرِيْحِ كَمَا فِي بِتَغُرِيقِ الْقَاضِيُ مَنَابَهُ فِي الشَّرِيْحِ كَمَا فِي الْجُبِّ وَالْعُنَّةِ . وَلَنَا أَنَّهُ ظَلَمَهَا بِمَنْعِ حَقِيْهَا فَجَازَاهُ الشَّرْعُ بِزَوَالِ نِعْمَةِ النِّكَاحِ عِبُدَ الْبُحِبِ وَالْعُنَّةِ . وَلَنَا أَنَّهُ ظَلَمَهَا بِمَنْعِ حَقِيْهَا فَجَازَاهُ الشَّرْعُ بِزَوَالِ نِعْمَةِ النِّكَاحِ عِبُدَ الْبُحِبِ وَالْعُنَّةِ . وَلَنَا أَنَّهُ ظَلَمَهَا بِمَنْعِ حَقِيْهَا فَجَازَاهُ الشَّرْعُ بِزَوَالِ نِعْمَةِ النِكَاحِ عِبُدَ مُضِي هِلَةِ النَّعَةُ وَالْعَبَادِلَةِ النَّكُونَةِ وَزَيْدِ ابْنِ ثَابِي مُنْعَلَى مَعْتَى الشَّرْعُ بَوَاللَّهُ وَوَيْدِ ابْنِ ثَابِي مُنْعَلَى وَالْعَبَادِلَةِ النَّكُونَةِ وَزَيْدِ ابْنِ ثَابِي مُنْعَلَقَ وَعَلِي وَالْعَبَادِلَةِ النَّكُونَةِ وَزَيْدِ ابْنِ ثَابِي مُنْ مَنْ مَانَ وَعَلِي وَالْعَبَادِلَةِ النَّكُونَةِ وَزَيْدِ ابْنِ ثَابِي الْمُعَلِيقِ وَالْمَائُولُ وَعَلَى بِهِمْ قُلُونَهُ ، وَلَانَة كَانَ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِلَةِ وَحُكُمُ الشَّرُعُ بَتَأْجِيلِهِ إِلَى انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ

<sup>(</sup>۱) أما عثمان فأخرجه عبدالرزاق في "مصغه" والبيه في ۲۷۱/۱ روى الدوقتلي عن أحمد أنه قال: لا أعرف هذا الحديث و قدروى عن عشمة علائمه ثم روى عنه أنه قال: يوقف، وأما على والعبادلة فأخرجه عدالرداق في "مصف" قال في "الحوهر التي " ۲۸۰/۷: و في "الاشراق" لا بين منظر كذا قال اين عباس و اين مسعود، وروى فلك عن عثمان بي عمان و زيد بن ثابت و اين عمر و قال اين عد الر: هو قول ايس عاس و اين مسعود و زيد بين ثابت و رواية عي عثمان و اين عمر وهو قول اين مكر بن عبدالرحمن، وهو الصحيح عن ال السبب و الم يعتمل و اين مسعود و زيد بين ثابت ورواية عي عثمان و اين عمر وهو قول اين مكر بن عبدالرحمن، وهو الصحيح عن ال السبب و الم يعتمل منه عن ابن مسعود و به قال الأوزاعي و مكحول والكوفيون وأبو حيفة وأصحابه والتورى والحسى بن صالح، وبه قال عطاء و حامر بن ريدو محمد بن الحكم و أخرج اين أبي شبية عن أبي سلمة وسالم افا مضت المدة لهي بطابقة

تراسر

امام شافعی نے یہ بات بیان کی ۔ ہے؛ مورت قاضی کی آفز ایل کے بعد بائد ہوگی اس کی دلیل ہد ہے؛ مرد نے محبت کے بارے میں اس کے بن شرن کا وٹ بیدا کی ہے؛ تو قاضی مورت کو نجات والا نے کے لئے مرد کا قائم مقام تصور کیا جائے گا۔ جیسا کہ اگر شوہر نامرد ہوا تو قاضی کو بیت حاسل ہوجا تا ہے۔ ہماری ولیل بد ہے: مرد نے مورت کے ساتھ ذیاد تی کی ہے اوراس کے بن میں رکاوٹ فالی ہے؛ تو شریعت نے اسے بیمز اوی ہے؛ طے شدہ مدت گز ر نے کے بعد نکاح کی تھات خود بخو دزائل ہوجائے گی اور بہی بات معزمت عمان غی حضرت عبدالله بن معود اور حضرت عبدالله بن عمر حضرت عبدالله بن عبر معزمت عبدالله بن عبر ایل میں جائے گی اور بہی بات منقول ہے اور اان حضرات کی بیروی کا فی ہے۔ اس کی ایک ولیل بیمی ہے: یہ (ایلاء) زمانہ جا بلیت میں طلاق شار ہوتا تھا تو تو شریعت نے بیکھ ویا بخصوص مدت گز ر نے تک اس کو مؤ ترکیا جائے۔

مدت ایلاء کے بعد وقدع طلاق کابیان

لِللَّذِيْنَ يُوْ لُونَ مِنْ نُسَآئِهِم تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ فَإِنْ فَآءُ وُفَاِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (البقره، ٢٠١)

ادروہ جوشم کھا بیٹھتے ہیں اپنی عورتوں کے پائر اپنا جانے کی انہیں جارمہینے کی مہلت ہے پس اگر اس مدت میں پھر آئے تو اللائے بخشنے والامبر باان ہے۔

زمانہ جاہلیت میں نوگوں کامیمعمول تھا کہ اپنی اورتوں سے مال طانب کرتے اگر وہ دینے سے انکار کرتیں تو ایک سمال دوسال
تمن سمال یا اس سے زیادہ عرصہ ان کے پاس نہ جائے اور صح بہت ترک کرنے کی قتم کھالیتے تھے اور انہیں پریشانی میں چھوڑ دیتے تھے
نہ وہ بیوہ ہی تھیں کہ کہیں اپنا ٹھ کانہ کرلیتیں نہ شو ہر دایا کہ شوہر ہے آ رام یا نئیں اسلام نے اس ظلم کومٹا یا اور ایسی تسم کھانے والوں کے
لئے چار مہینے کی مدت معین فرمادی کہ اگر عورت سے ، چار مہینے یا اس سے زائد عرصہ کے لئے یا غیر معین مدت کے لئے ترک صحبت ک
قتم کھانے جس کو ایلا کہتے ہیں تو اس کے لئے چار ماہ انتظار کی مہلت ہے اس عرصہ میں خوب موج سمجھ کے کہ عورت کو چھوڑ نا اس

م لي بر بيدور كل اكر من بو بهاد الله مل كالدرج والسية المال بهاد م كالفار والزم بوكااوراكرال مد يرور ول ندكي فتم شاق ال قور عد الماح سع بابر اوكى اور اس يرطلاق بائن واللي بوكل و اكرم ومعربت برقاد موقورة م ت عي ١١٥ او اكركي ويل مع قد رست شهوتو بعد قد دست مع بت كاوعد ورجوع بهد ( تغييري الدي)

مدت ایلاء کے بعد والی طلاق میں مراہب اربعہ

علامدابن اوام منى عليه الرحمد لكعية بين كدامام شافعي عليه الرحمدة بينيس كهاب كدقامني فقريق كدليل كالمكدان كالذبب بعي ی ہے کہ طلاق رجعی واقع ہو جائے گی اور ای طرح امام مالک علیہ الرحمہ اور امام احمد بن منبل علیجا الرحمہ کا بھی ندہب ہے (لبذااحناف اورائمه علاشه كالس مسئله من اختلاف طلاق رجعی اور بائنه جونے میں ہے۔ وقوع طلاق میں کوئی اختلاف نبیس ہے ) \_ ( نخ القدير اج ٨ ، م ٥ ٧ ، بيروت )

د عفرت سلیمان این بیبار تا بعی کہتے ہیں کہ میں نے رسول کر بیم ملی انفد علیہ وسلم کے دس بلکداس ہے بھی زیاد و محابیوں کو پایا ے دوسب بیفر مایا کرتے تھے کہ ایلا وکرنے والے کو تغیرایا جائے (شرح النة )

ا یلا وال کو کہتے ہیں کہ کوئی مرد میشم کھائے کہ میں چارمہینہ یا اس سے زائد مثلاً پانٹی مہینہ یا چیم مہینہ ) تک اپنی بیوی سے جماع نیں کروں گالہذا اگر اس مردنے اپنی بیوی سے جماع نبیں کیا یہاں تکہ کہ چارمہینے گزر مے تو اس صورت ہیں اکثر صحابہ کے قول کے مطابق اس مروکی بیوی پر محض جار مہیئے گزر جانے سے طلاق نہیں پڑے گی بلکدایلاء کرنے والے کو تھبرایا جائے گا یعنی حاکم و قامنی اس کومجوں کر لگا اور اس سے میہ کے گا کہ یا تو اپنی مورت ہے رجوع کرولینی اس سے جماع کرلواور اپنی تسم پوری نہ کرنے کا . كذه دويا إلى بيوى كوطلاق د يدو يناني جعزت امام ما لك عليد الرحمة حضرت امام شافعي اور حضرت امام احمد كامسلك يبي بينز مضرت امام شانعی میفر مائے ہیں کہ اگروہ مردحا کم وقاضی کی اس بات پڑل نہ کرے لینی نہ تو عورت ہے رجوع کرے اور نہ طلاق وے تو حاکم کواختیار ہے کہ وہ اس کی بیوی کوطلاق دیمے۔

ادر حضرت المام اعظم ابوصنیفه کا مسلک بید ہے کہ اس صورت میں اگر اس مرد نے چارمہینے کے اندرا پی بیوی ہے جماع کرلیا تو ال كاايل وساقط موجائے گا۔ محراس برحم بورى ندكرنے كا كفاره لازم آئے گا اور اگر اس نے جماع ندكيا يہاں تك كه جارمينے گزر مے تواس کی بیوی پرایک طلاق بائن پڑھ جائے گی ایلاء کے دیگرمتائل اوراس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہے۔

مدت ایلاء گزرنے کے بعد وقوع طلاق میں تقهی مذاہب اربعہ

حافظ ابن کثیرد مشقی لکھتے ہیں کہ اگر چار مہینے گز رجانے کے بعدوہ طلاق دینے کا قصد کرے،اس سے ٹابت ہوتا ہے کہ جار مینے گزرتے ہیں طلاق نہیں ہوگی۔

جہور متاخرین کا یمی ند ہب ہے، گوا بیک دوسری جماعت رہے کی کہتی ہے کہ بلا جراع چار باوگز رنے کے بعد طلاق ہوجائے

م کی ۔ صغرت عمر ، صغرت مثمان ، صغرت کی ، صغرت این مسعود ، صغرت این عمال ، صغرت این ممر ، صغرت زید بن تا برت اور بعنم صد تا بھین ہے بھی کی مروی ہے لیکن یاور ہے کہ روائح قول اور قر آن کریم کے الفاظ اور می مدیث ہے تابت شدہ قول بھی ہے کہ طلاق واقع نه ہوگی۔

احتاف کہتے میں بائن ہوگی، جولوگ طلاق پڑنے کے قائل میں وہ فرماتے میں کہ اس کے بعدا سے عدت بھی گزار فی پڑے کی۔ ہاں این عماس اور ابوالشعناء فرماتے ہیں کہ اگر ان میار محضول بھی اس مورت کو تین جیسی آھے ہیں تو اس پر عدت بھی نہیں۔ اہام شافعی کا بھی قول بھی ہے لیکن جمہور متاخرین علام کا فرمان بھی ہے کہ اس مت کے گزرتے ہیں طلاق واقع نہ ہوگی بلکہ اب ایلا و كرنے واسل كو مجبور كيا جائے كاكريا تو ووائي متم كوتو زے يا طلاق دے موطا مالك يمن صربت عبدالله بن عمر سے يمي مروى ہے۔ منے بخاری میں بھی بیروایت موجود ہے،

المام شافی اپنی سندے معزمت سلیمان بن بیارے روایت کرتے ہیں کہ ہیں نے دس سے اوپر محایول سے سنا کہ وہ کہتے تنصیار ماه کے بعد ایلاء کرنے والے کو کھڑا کیا گیا تو کم سے کم یہ تیرہ محالی ہو گئے۔ حضرت علی سے بھی بھی منقول ہے۔ امام شافعی فر ماتے ہیں بھی ہمارا قدیمب ہے اور بھی حضرت عمر ،حضرت ابن عمر ،حضرت عثمان بن زید بن ثابت اور دس سے اوپر اوپر دوسرے محابہ کرام سے مروی ہے، وارتعلی میں ہے حضرت ابوصالے فر ماتے ہیں جس نے بارہ محابیوں سے اس مسئلہ کو یو چھا، مب نے یہ سے جواب عمّایت فرمایا، حضرت عمر، حضرت عمّان، حضرت علی ، حضرت ابودر داء ، حضرت ام الموثین عائشه معدیقه ، حضرت این عمر ، الخفزت ابن عماس بھی میں فر ماتے ہیں اور تا بھین میں سے حضرت سعید بن میتب، حضرت عمر بن عبدالعزیز ، حضرت مجاہد ، حضرت طاؤس، حضريت محمد بن كسب، حضرت قاسم رحمته الله عليه الجمعين كالجمي يجي قول بهاور حضرت امام ما لك عليه الرحمه، حضرت امام ثافعي ، حضرت المام احمد اور ان کے ساتھیوں کا بھی بھی ندہب ہے۔ المام بن جریجی ای قول کو پیند کرتے ہیں۔ (تغییر ابن كثير، بقره،۲۲۷)

حافظ ابن كثيرن ائمه ثلاثه ك مدابب نقل كرن يين مهوكيا

ہم نے فتح القدیر سے فتھی غداہب بیان کیے ہیں جس میں امام علامہ ، تر جمان حقیت کمال الدین این جام علیہ الرحمہ جن کی تخفیل کے اغیاراوراہل ظوام بھی قائل ہیں انہوں نے ریکھاہے کہ ائمہ ثلاثہ کے زویک بھی مدت ایلاء گزرنے کے ساتھ طلاق رجعی واقع ہوجاتی ہے۔جبکہ حافظ ابن کثیر تا بعین کی طرف کثرت سے اقوال کی نبیت بھی کی اور ان کے بعد ائمہ ثلاثہ کی طرف یہ مؤقف منسوب کیا ہے کہ ان کے نز دیک مدت ایلاء گز رنے کے بعد طلاق واقع نہ ہوگی۔ یقیر ابن کیٹر میں ان کا نہو ہے۔

مدت ایلاء کے خود بائنہ ہونے میں فقہی غداہب

مسروق، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں سے ایلاء اور انہیں اپنے او پر حرام



کرا، پرآپ نے تم کا کارہ اوا کیا اور جس فرز کورام کیا تھا اے طال کیا ال باب می صفرت ایوموی اور انس ہے می روایت ہے سلہ بن میں کی داور سے معنول صدید نقل کرتے ہیں کہ ہی سالی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایکا میالہ تجے ہیں گئی کی داور سے معنول صدید نقل کرتے ہیں کہ ہی سالی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایکا میالہ نے سالی صدید سے نوادہ مجے ہے۔ ایلا می افریف ہے کہ کوئی صفی می سروت کے عائشہ نے اس سے زیادہ تھی اور تا بھی نور میائے کہ وہ چار مینے یا اس سے زیادہ تک انتظاف ہے بھی تین جائے گا بھر چار مینے گزر جائے کے جد مورت کے قریب نہ جائے تو کیا تھم ہے؟ ایل علم کا اس بارے میں اختلاف ہے بھی علی ماور تا بھی فرماتے ہیں کہ چار ماہ گزرجانے کو روائد میں انتظاف ہے بھی علی ماہ ورتا بھی فرماتے ہیں کہ چار ماہ گزرجانے کر رجانے پر قوہ کو رہ وجائے گی مغیان توری اور نقل کو دیا ہے کہ تو ان ہے بھی اور دومرے علی فرماتے ہیں کہ چار ماہ گز وہتے پر ایک طلاق بائن خود تو دموجائے گی مغیان توری اور نقل کو دیا ہے تو کہ اور حالے کر میں شاخل کو دیا ہے تا کہ دیا ہے۔ اور حالے کی مغیان توری اور نقل کو دیا ہے تا کہ دیا ہے۔ اور حالے کر میں شاخل کا ایک خود تو دموجائے گی مغیان توری اور نقل کو دیا ہے تا کہ دیا ہے۔ اور حالے کر میں شاخل کی مغیان توری دیو ہے کہ دیا ہے۔ اور حالے کی دیا ہے کہ دیا ہے۔ اور حالے کر میں دیا ہے۔ اور حالے کر میں شاخل کر میں شاخل کی دیا ہے۔ اور حالے کی دیا ہے کہ دیا ہے۔ اور حالے کر دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے۔ اور حالے کر دیا ہے کہ دی تھی میں کے کہ دیا ہے۔ اور حالے کر دیا ہے کر دیا ہے۔ اور حالے کر دیا ہے کہ دیا ہے۔ اور حالے کر دی کی تو کر کر دیا ہے کہ دیا ہے۔ اور حالے کر دیا ہے کر دیا ہے کر دیا ہے کر دیا ہے۔ اور حالے کر دیا ہے کر دیا ہے کر دیا ہے کر دیا ہے۔ اور حالے کر دیا ہے کر دو میا ہے کر دیا ہے

الم ترندی علیہ الرحمہ نے مختلف فقیمی مذہب کے نقبها ہے اقوال فقل کیے جیں۔ جن میں اندیٹلاٹ کا توا کہ یا بلا و دالا رجعہ ع کرے یا طلاق وے اس سے میاشتہا ہ ہوسکتا ہے کہ شامیہ انکہ ٹلاٹ کے نزد یک مدت ایلا وگز رجانے کے بعد طلاق واقع نیس ہوتی حالا تکہ انکہ ٹلاٹ نے طلاق دینے کا تھم و یا ہے لبند اس تھم کا وقوع طلاق یاعدم وقوع کے تھم ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بینی اگروہ طلاق زوے تو کمیا پھر بھی انکہ ٹلاٹ شکے نزد یک طلاق واقع زیروگی یہ سئلہ جامع ترندی کی خدکورور وارت سے ٹابت نہیں کیا جاسکتا۔

ا یلاء کے طلاق نہ ہونے میں نعہ شافعی کے دلائل

نی سلی الشعلیہ والد وسلم کے اکثر محابہ سے یہ دوایت کیا گیا ہے کہ اگر جا اور کرنے کا فیصلہ کے جس نے "ایلاء " کیا ہے (بیٹی از دوائی تعلقات نہ رکھنے کی تم کھائی ہے )، یہ کہا جائے گا کہ دو یوی کو یا تو رکھنے کا فیصلہ کرے یا بھرا سے طلاق دے دے بعض دوسرے محابہ سے یہ مروی ہے کہ جار ماہ کا گر زنا ہی اس بات کا جبوت ہے کہ دو تحض طلاق دینا جا ہتا ہے۔ اس معاطے میں رسول الشعلیہ والدوسلم ،میرے ماں باب آب پر قریان ،کوئی بات نہیں ملتی۔

نوٹ :ان عم کی دلیل میہ ہے کہ کوئی تض بلادلیل اپنی بیوی کوئٹائے ندد کھے۔اگر کوئی اسی بیپوروٹسم کھا بیٹے تو پھریا تو بیوی کو آزاد کرے اور یا پھر تم تو ڈکراس کا کفار وادا کرے۔آبیت کے الفاظ سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ اسی تشم کھانا بہر حال ایک گناو کا قتل

سائل :ان دونوں میں ہے آپ نے کس نفظ نظر کو اختیار کیا ہے؟ شافعی :میری دلیل یہ ہے کہ تم کھانے سے طلاق لا زم نہیں آئی۔اگر خاتون اپنے حقوق کا مطالبہ کرئے تو ہم جار ماہ تک تو علیمہ گی نہیں کروا کیں گے۔ جب جار ماہ گزرجا کیں گے تو اس ہے کہا جائے گا ، یا تو طلاق ذویا مجردا لیں آؤ۔ اس کا آز دواتی تعلقات قائم کر لیٹا واپسی کا ثبوت ہوگا۔

سائل : ال دليل كوآب في من بنياد برا نقياد كياب؟ شائى : مجصيد كمآب الشاور عمل كزياد وقريب كى ب\_ منائل : كمآب الشهد الله المرائد عن كول بات التي بع؟

تشريحات عدايد المتوهب المينون (بالرسم)

شافى :الشقال في يرفر مايا كد الله يندي لون من نسائهم و بعن أربعة اشهر " يعنى "جولوك، إلى الله يول عداز ووابي تعلق نەرىكىنى كىتىم كىما بىنسىس،ان كەلىخ چار مادى مىلەت بىت - آيت كەفلايرى ملىدىم بىل بىد بات كىنى بىرى كەجس ( خاتون كو ) الله نے جار ماوانگلار کرنے کا حکم ویا ہے واس کے لئے جار ماو تک تو انگلار کے موااورکوئی جاروہیں ہے۔

يمكن بكرالله تعالى في منية من اوت آف كاجوهم دياب، دواس طرن سي بوجيها كدا ب كى كويس، من أب کومیار ماه کی مبلت و سے رہا ہوں اس میں بیٹارت تقمیر کردیجیے۔ " کوئی مخص مجی بیات اس دنت نبین تجھ سکا کہ بات کس ك كى كى ب جب تك وواس كلام كے سياق وسباق يدوانف، ند مور

اگرید کہا جائے کہ "آپ کو جار ماہ کی مبلت ہے " تو اس کا مطلب میہ وگا کہ وہ تخص اس وقت تک دعوی نہیں کرسکتا جب تک چار ماه پوریه نه نه و جا کی اور نمارت کی تغییر کمل نه بهو آم و وات تک اس بلندر کویینیں کہا جاسکیا کهتم نے نمارت کی تغییر برونت ممل نیس کی جب تک چار ماہ کی مدت پوری نہ ہوجائے۔ جب مدت پوری ہوجائے گی (اوراس نے تغییر کممل نہ کی ہوگی ) تب کہاجائے گا کئم نے کام پورائیں کیا۔ ہاں میمکن ہے کہ چار ماہ کمل ہونے سے پہلے (پراگریس دیکھنے پر) بیمعلوم ہوجائے کہ چار ماه کی مدت پوری ہوئے پر بھی عمارت کی تقبیر کمل نہ ہوگی۔

( قتم کھانے کے بعد خاتون ہے) رجوع کر لینے کامعاملہ ( عمارت کی طرح نہیں ہے۔ ) اس میں جار ماہ گزرنے کے بعدى پية چل سكتا ہے كيونكه از دوا تى تعلقات تو بہت ہى كم دفت بيں قائم كئے جائے ہيں۔ جبيها كەپى بيان كرچكا ہوں كها كرايك مخض این بیوی سے علیمدہ ہوجائے اور چار ماہ ای طرح گز اردے۔اس کے بعد بھی دہ علیمدہ رہے تو دہ اللہ کے نزد مک جیاب دہ ہو گا۔اب اس پرلازم ہے کہ وہ یا تو واپس لو فے اور یا پھراسے طلاق دے دے۔

اگران آمت کے آخری حصے میں الی کوئی بات نہ پائی جائے جس کی بنیاد پر دوسرا نقط نظر اختیار ( نیخی چار ماہ علیحد ورہنے سے طلاق خود بخو دواتع ہوجائے گی) کرتا ضروری ہوتو پھرانے ظاہری مغہوم پر ہم پہلے پنظر نکار ہے دیں گے۔قرآن کے معنی کواسینے ظاہری مغیوم بی پرلیاجائے گا۔ ہاں آگر سنت یا اجماع ہے کوئی دلیل ال جائے تو پھراس کے ظاہری معنی کی بجائے مجازی معی کومی قبول کیاجا سکتاہے۔

ماكل: كميا أيت كيسيال دميال من كفي كولى اليميات بي جواب كي وضاحت كي توثيل رتى مو؟ شافعي :الله عزوجل سنے بيد بيان كرنے كے بعد كه "ايلاء كرنے والے كے لئے جار ماہ كى مہلت ہے"، فرمايا كه "فيان فياء وا، فيهن السله غفور رحيم، وإن عَزَّمُوا الطلاق، فإن الله سميع عليم "يعني "أكروه واليل؟ مِا كمي توالله بخشخ والااور مهر باک ہے۔ اگر انہوں نے طلاق ہی کا ارادہ کر رکھا ہے تو بے شک اللہ سننے جائے والا ہے۔ "اس نے ان دونوں صور توں کے احکام کوبغیر کسی فاصلے کے بیان فرمادیا ہے۔ چدونوں جار ماہ کے بعدواقع ہول گے۔اب یا تو اس محض کوبیوی سے رجوع کرنا ہوگایا طلاق دین ہوگی۔ میافتیارایک بین وقت میں استعمال کیا جاسے گا۔ان میں سے کوئی باہت ایک دوسرے سے پہلے نہیں ہوسکتی۔ان



دونوں کاذکرا کہنے عی ہوا ہے۔ یہ مناملہ ایسان ہے جیسا اگر (وہ فضی جس کے پاس دوسرے کی کوئی چیز کروی رکمی ہوئی ہے، • قرض اداکر کے اپنی کروی چیز واپس لے لویا پھر میں اسے پیچنے نگا ہوں۔ "جب بھی دوکا موں میں افتیار ہوتا ہے کہ " ہے کراویا یہ کر

اگرابیانہ ہوتا تو ان دونوں کاذکرایک ماتھ شہوتا۔ پھریہ کہاجاتا گدایلا وکرنے دالا جار مادے م صے بنی ہوی ہے دجو ح کرسکتا ہے لیکن آگر وہ طلاق کا ارادہ رکھتا ہے تو پھریہ جار ماہ کے بعد ہی ہوگا۔ اس صورت بیس ایک آپٹن کے لئے تو کھلا وقت ہوتا جبددوسری آپٹن کے لئے تو کھلا وقت ہوتا جبددوسری آپٹن کے لئے بہت کم وقت ہوتا۔ (ایسائین ہوا بلکہ) ان دونوں کاذکرایک ساتھ ہی کیا گیا ہے۔ سائل :اگر وہ جا د ماہ ہے جہاں :اگر وہ جا د ماہ ہی ہوگا ہی ہوگا ہیں گے؟

شائعی: تی بال-یا ہے، یہ کواگریں آپ ہے کہوں، "آپ پریقرض (ایک مخصوص مدت میں) ادا کر ٹالازم ہے۔ اگر آپ نے اسے وقت سے پہلے ادا کردیا تو آپ اس سے بری ہوجا کیں گے۔ "اب اگر آپ دفت پورا ہوئے سے پہلے ہی اس ادا کردیتے ہیں تو پیجلدی کرے آپ ایک اچھا کام کریں گے۔

کیا آپ اس سے اتفاق نہیں کریں ہے کہ اگر (ایلاء کرنے والا) مختص ہر روز رجو گا کرنے کا فیصلہ کر ہے ہین چار ماہ تک از دواتی تعلقات قائم نہ کر ہے تو وہ ایک غلط کام کر رہا ہے۔ سائل :اگر ذہ مختص از دواجی تعلقات قائم کرنے کے قابل ہے ، تو جب تک وہ ایبائیس کرے گا ، اراد ہے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں۔

شائعی :اگروہ مخف از دواجی تعلقات تو قائم کرلے کیاں اس خاتون سے رجوع کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہوتو کیا دہ اس ذرمدداری سے بری ہوجائے گا کہ چار ماہ کی مدت میں طلاق دے۔از دواجی تعلقات کی اہمیت تو یکی ہے ( کہ اس کے ذریعے وہ مخض اپنی بیوی سے رجوع کرے۔(سائل: بی ہاں۔

شافعی: اگرایک مخض بیاراده کرلے کدده اپنی بیوی سے دجوع نبیس کرے گاه روه ہرروزیتم کھائے کہ وہ رجوع نبیس کرے گا۔ اس کے بعد چار ماہ پورے ہوئے نبیس کرے گا۔ اس کے بعد چار ماہ پورے ہوئے ہیں کہ اس کے بعد چار ماہ پورے ہوئے ہے تا دواجی تعلقات قائم کرلے تو کیاوہ ایلاء کے قانون کے تحت طلاق دینے کی ذمہ داری کی ذمہ داری سے بری ہو سکتا ہے؟ سائل جی بائل ج

شافعی :اگراس کاارادہ بیوی ہے رجوع کانہیں ہے،اور دوائی تعلقات دالیں لینے کی نیت ہے ہیں بلکہ محض طف اندوز ہونے کے قابل کینے گئیت ہے ہیں بلکہ محض طف اندوز ہونے کے قابل کے تاہم کررہا ہے تو کیا آپ کی اور ہماری دلیل میں دوایلاء کے قابون کے تحت طلاق دینے کی ذرہ داری ہے بری ہو جائے گا؟ سائل : بیالیا ہی ہے جا کمیں اس کے تحت دہ جائے گا؟ سائل : بیالیا ہی تحت طلاق دینے کی فرمداری ہے بری ہوجائے گا۔

شافعی :اگروه روزاندرجوع کا فیصله کریتو پھرچار ماه گزرنے پر کس طرح بیلازم آتا ہے کہ وہ طلاق بھی دے: ب ۔نہ

فهو مندات رمندوید (بلاعم) ( بلاهم) تشریعات هداید ) است در مندوید (بلاهم) مندیمات هداید ) است در مندوید (بلاهم) است که به کیا آپ کهت بین که بدایل کی کامل می مجمی آ عق ب؟ مائل نیردلیل است که به در کیل کی مثل می مجمی آ عق ب؟ مائل نیردلیل مس کے متاف کیے ہے؟

س معاف ہے ہے۔ شاق : اگرایک فض اپنی بوی سے کچہ " خدا کا تم میں محاتم اسے قریب شاقی اگراس نے جارہ مینے کے اللہ مینے کے مطاق بارک میں کا کہیں مجاس اسے بارے ماکل :اگر میں کہوں کہ بان؟ شاقی :اگراس نے جارہ اوسے تیل کے طلاق ہے۔ " تو آ ب اس کے بارے میں کیا کہیں مجاس اس کے اگر میں کہوں کہ بان؟ شاقی :اگراس نے جارہ اوسے تیل ازدواتی تعلقات قائم کرلیے و؟

سائل : ميتونيس بوسكنا\_ (ازدوا في تعلقات قائم نه كرنے كاتم كمانا) يا جار ماه كے لئے طلاق دے دينا ايك جيسي بات تو

م الله الله الله المرة والفضى كالتم كمانا طلاق نبيل ب- ريض الك فتم ب جومت كزرة ك بعد طلاق على تبديل مومائے گی۔کیا کی بھی علی متدخل کے لئے بدورست ہے کہ وہ کی آیت یا حدیث کے بغیرا پی طرف سے کوئی بات کے جمائل: مدوليل توآب ك مُعَلِّدُ تَعْلِمُ كَالِمِي خَلَاف بِ-سَافِعي : ووكيد؟

سائل: آپ کا نتلانظرید ہے کداگر میار ماہ کی مت ختم ہوجائے تو اب ایلاء کرنے والے خض کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنی يوي المارجوع كرار الرووايانيس كرتاتواس طلاق دين يرجبوركيا جائك

شافی :ایلاء کی منم کھالیتے سے طلاق واقع نہیں ہو جاتی۔ یہ ایک ایک تم ہے جس کے بارے میں انڈنے وقت مقرر کر دیا ہے تا کہ خاوند بیوی کو ( انظاکر ) نتصان ندیج نیائے۔اس نے تھم بیدیا ہے کہ اب یا تو وہ رجوع کرے یا پھر طلاق دے۔اس تھم کی مدت تم کھانے کے وقت سے جار ماہ مقرر کردی تی ہے۔ اس کے بعداس مخص کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ دو میں ایک راستے کا اختیار کر المديا توخاتون سے رجوع كرے يا بيمراسے طلاق دے۔ اگر دوان دونوں سے انكاركرے تو مكر ان اسے مجبور كرے كاكدوواس كى طلاق كوجارى كرد \_ جس كے بعداس كے لئے از دوائى تعلقات قائم ركمناممنوع قرار يائے۔

### مدت ایلاء کے بعد وقوع طلاق میں فقد تقی کے دلائل

الم احمد رضا يربلوي عليه الرحمد لكميت بين كدامل تكم جوب كديد فن اين عورت سة قربت كالتم كهائه، ربع وجل ن ات جارمینے کی مہلت دی ہے،اگر جارمینے کے اندو قریت کرلے گاتو تورت نکاح سے نہ نکلے گی کفارہ دیتا ہوگا ،اوراگر جارمینے كالل كزرجا كيتكے تواليك طلاق بائن ہوجائے كى بحورت نكاح سے نكل جائے كى ، پھرووسرے يا تيسرے مبينے كوئى طلاق ندہوگى ،

قال الله تسعالي للذين يؤلون من نساء هم تريض اربعة اشهرفان فآؤا فان الله غفور رحيم ٥ روان عزمو االطلاق فان الله سميع عليم0. والله تعالى اعلم .

الله تعالى نے فرمایا : وولوگ جو بیو یون سے ایلاء کرتے میں ان كی حم كی مت جار ماہ ہے اگر اس دوران رجوع كرليس تو الله تعالى بخف والا، رحم فرمانے والا ب، اور اگروه (رجوع نه كرك) طلاق كاعزم كے بهول تو الله تعالى هينے والا جائے والا

-ç

#### آ ٹارے طلاق ایلاء کابیان

این شہاب سے دوایت ہے کہ سعیدین میتب اور ابو بکرین عیدالرس کہتے تھے جو تفی ایلاء کرے اپی محدت سے توجب جار مینے گزرجا ئیں ایک طلاق پڑجائے گی مگر خاد تد کوائفتیا، ہے کہ جب تک مودت عدت میں ہے د بعت کر لے۔

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَوُوَانَ بِنَ الْمَعَكَعِ كَانَ يَغْضِى فِى الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنْ اعْرَآيِهِ آنَهَا إِذَا مَصَّتُ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهَرِ فَهِى تَعْلِيقَةٌ وَلَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ مَا دَامَتُ فِى عِلَيْهَا

ما لك كوپينچا كدمردان بن عم محكم كست تع جب كوئى فتص اپنى تورت سے اياد مركب اور جارمينے كزر ما تي تو ايك طلاق پر مائے كى مرخاد تدكوا فقياد د سے كاكر جب تك مورت عدت ميں ہد جعت كر لي

قَالَ مَالِكَ وَعَلَى ذَلِكَ كَانَ رَأْىُ ابْنِ شِهَابٍ كَهَا لَكَ فَايَن شَهَابِ كَا وَكُلْ بِي ثَمَ

عَنَّ مَالِك أَنَّهُ مَنَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنَّ إِيلَاءِ الْعَبِّدِ فَقَالَ هُوَ نَحُوُّ إِيلَاءِ الْحُرُّ وَهُوَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ وَإِيلَاءُ الْعَبْدِ هُوَان -

امام ما لك عليدالرحمد في المناشياب سے غلام كا يلاء كا حال يوجه اتو الكن شياب في كما كه غلام كا ايلاء بحى آزاد فنس كى طرح بي عمر غلام كى عدت دومينية ہے۔ (موطا امام ما لك عليه الرحمہ: جلداول: حديث تير 1047)

علامدائن ہمام حتی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے حصرت امام مالک علیہ الرحمہ وائی روایت جو انہوں حصرت نافع روایت کی ہے ووسب زیادہ سمجے سندوالی ہے۔ اوراس کے سواوائی کوئی روایت مرتبے میں اس کے موافق شیس ہے۔ (اس میں بھی مدت ایلاء کے بعد وقوع طلاق کا بیان ہے)۔ (فتح القدیم برج ۸ میں ۱۸۰۰ میروت)

### قوت آثار كے مطابق فقد حقى كامؤ تف طلاق ايلاء من اصح

علامدائن جمام خقی علیدا فرحمہ فتہا عثوافع کے دلائل کا جواب دیے ہوئے لکتے ہیں کہ ہم ثوافع کے قدیب کا اس لئے روکرتے بیں کہ بہت سے آتار میں تعارض ہے۔ اور اصول کے مطابق آتار میں ترقیح وی ہے اور معروف میار آتار حسب ذیل ہیں۔

(۱) امام عبد الرزاق علیه الرحمد اوایت بی که حفرت عثان اور حفرت زیدین تایت رضی القد عثما ایلاء کے بارے میں فرماتے بیل جب چار ماہ اس کی عدت گزر جائے تو اسے آیک طلاق ہاور وہ اپنی جان کی زیاوہ حقد ارب اور مطلقہ والی عدت گزارے ماس کی سندسب سے جید ہے جبکہ اس سے اختلاقی سندش حبیب کی بیجیان بھی تین ہواور یہ بھی کوئی تین جانا کہ طاؤس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے افذکیا ہے لہذاوہ سند منقطع ہے۔

(٢) امام عبد الرزاق عليد الرحمد سے روايت ہے كہ حضرت على ماين مسعود اور ابن عباس رضى الله عنبم ايلاء كے بارے مي

تشريعمات حدايد (فيوضمات رمنسويه (بارفشم) م (er-)

نے میں جب جاراس کی عدت گزر جائے تو اے ایک طلاق ہے اور وہ اپنی جان کی زیادہ حقدار ہے اور مطاقہ والی عربت محزارے۔اوران عل برایک کی روایت مرسل ہے۔

(٣)(٣) امام ابن الى شيبه عليه الرحمه سے دوايت ہے كہ حضرت عبد الله بن عباس ادر حضرت عبد الله بن عمر رمنی الله عنجر دونول فرماتے ہیں کہ جب می فض نے ایلا مکیااور دجوع نہ کیااوراس کی مت کر رکی تو اسے ایک طلاق بائند ہوجائے گی۔

اس روایت کے رواق تمام وی ہیں جن کی تخ تے امام بخاری اور امام سلم کی ہے ۔ لہذا اس کے تمام راوی میچے ہیں۔ سب تعقرم اس روایت کو ہوتا ہے جس کوامام بخاری اور امام سلم نے بیان کیا ہواور ان کے بعد نقرم اس روایت کو ہوتا ہے جور دایت ان کے شرط کے مطابق سیح ہواور بیروایت امام بخاری وسلم کی شرط کے مطابق سیح ہے۔ ( فتح القدیر ، بنفرف ،ج ۸ بس ۸ ۲۸ بیروت )

مدت ایلاء کے گزرجانے ہے وقوع طلاق میں غدا ہب اسلاف

حصرت عثمان ، ابن مسعود ، زید بن ثابت وغیر جم کے زدیک رجوع کاموقع عاد میننے کے اعد بنی ہے۔ اس مدّ ت کا گزرجانا خود إلى بائت كى دليل ب كمتو برنے طلاق كاعز م كرايا ب،اس ليے مدّت كزرتے بى طلاق خود بخو دوا تع بوجائے كى اوروه ايك طلاق بائن موگی بلینی و وران عدّ ت بیس شو ہر کورُ جوع کاحق نه موگا۔البته اگر ده دونوں چاہیں ،تو دوباره نکاح کر سکتے ہیں۔حضرات عمر على النياعباس اوراين عمر اليك قول الى عنى على منقول الدوفقها الدعنيد في الى دليل كوقبول كيا ہے۔

سعید بن مُسبِّب بمکول، زُہری وغیرہ حضرات اس دلیل ہے یہاں تک تومتین ہیں کہ چارمینے کی مدّ ہے گزرنے کے بعد خود يخو وطلاق واقع ہوجائے گی، مگران کے نز دیک وہ ایک طلاق رجعی ہوگی، مینی دّوران عِدّ ت میں شو ہر کور جو یا کر لینے کا حق ہوگا اور ر جوع نہ کر ہے توعد ت گزرجانے کے بعد دونوں اگر جا ہیں ، تو نکاح کر عیں گے۔

بخلاف اس كے مفترت عائشة ابولار و و اورا كثر فقهائے مدينه كي وليل مد ہے كہ جيار مبينے كى مدّ بت كر دنے كے بعد معامله عدالت شل پیش ہوگا اور حاکم عدالت شو ہر کو تھم دے گا کہ یا تو اس مورت سے زُجوع کرے یااسے طلاق دیے۔حضر تمر، حغرت علی اوران عظما الك قول ال كى تائدين محى إدرامام ما لك عليه الرحمدويث فى في ال كوتول كياب،

نو أبال مسلك كى سب ساح المع تخفيل علامه ابن جهام عنى عليه الرحمد في القدير من كى ب جويقية الاجواب ب اوران كى بیان کردہ اس بحث کے بعد نقد منفی کی ترجیح روز روش کی طرح واضح ہوجائے گی اہل علم فئے القدیر میں بیان کردہ اسناد واحوال اور دلاک قاہرہ اور کی فقہی اصول جوائ بحث کے پس منظر میں بیان ہوئے ہیں ان کی طرف رجوع کریں۔(رضوی عفی عنه)

ايلاءمؤفت وغيرمؤفت كابيان

﴿ فَإِنْ كَانَ حَلَفَ عَلَى اَرْبَعَةِ اَشْهُرِ فَقَدُ سَقَطَتُ الْيَمِينُ ﴾ لِانَّهَا كَانَتُ مُؤَقَّتَةً بِهِ ﴿ وَإِنْ كَانَ حَلَفَ عَلَى الْآبَدِ فَالْيَمِينُ بَاقِيَةٌ ﴾ لِآنَّهَا مُطْلَقَةً وَلَمْ يُوجَدُ الْحِنْتُ لِتَرْتَفِعَ بِهِ إِلَّا آنَّهُ



قربت کررنے پر طلاق نہ ہوگی کو تم باتی ہے اگر مماع کر بھا کھارہ وہ اجب ہوگا۔ اور اگر پہلی یا دہری طلاق کے بعد ورت نے کی اور سے نکاح کیا اسے نکاح کیا تو مستقل طور پر اب ہے تین طلاق کا مالک ہوگا گر ابطار ہے گا ہے تو بہت نہ کرنے پر طلاق ہو جائے گی پھر نکاح کیا پھر وہ تی تھر ہو تک کرنے پر طلاق ہو جائے گی پھر نکاح کیا پھر وہ تک تھے ہو ایک یا وہ طلاق کے بعد دوسر سے تھر ہو تکاح کیا جا ہو تک ہے ہو تک جا بھا تھی جہتی جب تک تمن طلاق کے بعد دوسر سے تھر ہرے نکاح ہے کہا یا وہ ستوریا تی رہے گا۔ (عالم کیری مباب ایان می ایلا می قدم کے ایم کا بیان

ایلامش، اگرافشہ کی تم ، کرتواس سے دجوع کرنے پر کھارہ لازم ہوگا ، اورا گرکوئی شرط کی تی ہووہ جزاء لازم آئے گی ، اور
ایلا مها تعلیہ وجانیگا ورزم کو پورا کرنے پر بیوی ایک طلاق سے بائے ہوجائیگا اور ملف مقردہ وقت کیلیے ہوتو فتم ہوجائے گا اورا گرفت میں ہوجائے گا اور جس کی ہوتے گرفت ہوگا ہے گا گر بیوی طال کے بعد وائیں اس کے نکال میں آئے تو کی طلاق سے بائے ہوگی تاہم دلی کرنے پر کھتارہ متر ور لازم ہوگا کے دکھتم ایدی ہونے کی دلیل سے باتی ہے ملاق نے بر کھتارہ متر ور لازم ہوگا کے دکھتم ایدی ہونے کی دلیل سے باتی ہے

ابلامت متعلق جمل مى استعاء كاحم

وَلُولُو قَالَ وَاللّٰهِ لَا اَفْرَبُكُ سَنَةً إِلَّا يَوْمًا لَمْ يَكُنْ مُولِيّا ﴾ خِلاقًا لَوُلُو، هُو يَصْرِفُ الله مُعِنّاء إِلَى آخِرِهَا اعْتِبَارًا بِالْإِجَارَةِ فَتَمَّتُ مُلَّةُ الْمَسْعَ . وَلَنَا اَنَّ الْمُولُى مَنْ لَا يُمْكِنُهُ الْمُعْرَانُ الْمُولِيّا فَي اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَالّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰم

تزيمه

اوراكراس نے بيكها الله كامتر مقع ايك ون كم أيك سال تك تمهار حقريب نبيس آؤل كا توده ايلا وكرنے والا شارنبس ہوكا المام زفرى دليل مخف بي وواستنا دكوة خرى عصى مارف بيم تعين است اجاره يرقياس كرته موسة البذائع كرن كانبت ماوتک مورت کے قریب میانامکن نہ بواوراس مورت میں مرد کے لئے کی چیز کولازم کیے بغیرانیا کرنامکن ہے جبکہ اجارہ کا عمل ے مختلف ہے کیونکداسے آخر کی طرف پھیرا جاتا ہے تا کداسے تیج قرار دیا جاسکے کیونکہ دواجار و (غیرمنعین ) کے ہمراہ درست نویں ہوتا اور سین بل بیمسورت نویں ہوگی۔اگر شو ہرنے اس مورت میں عورت کے ساتھ معبت کرئی اور بقید مدت جار ماہ یااس ے زائد ہوگی تو ووایا اور نے والا تھار ہوگا کونک اب استفار ساقط ہو چکا ہے۔ اگر شو ہر نے بدکہا: جبکدوہ بھر مقیم ہواللہ کی متم ایس کوفدیش واغل تیس بول کا مالانکداس کی بیوی و بال بوقو و وایلا مرفے والا شارنیس بوگا کیونکداس کے لئے یہ بات ممکن ب وه اب او پرکوئی چران ازم کیے بغیر مورت کو کوف سے باہر لے جاکر (اس کے ساتھ معبت کرلے) اگراس نے ج کرنے یاروز و ر کھنے یاصدق کرنے یا غلام آزاد کرنے یا طلاق وسینے کا تم اٹھائی تووہ ایلاء کرنے والا شار ہوگا، کیونکہ تم کے نتیج میں رکاوٹ تھتی موتی ہے اور وہ چیز شرط اور جراء کا ذکر کرتا ہے اور برتمام جراءاس کے لئے رکاوٹ ہوگی کو کداس میں مشقت یائی جاتی ہے۔ غلام آ زاد کرنے کے بارے میں تم اٹھائے کی صورت یہ ہے: وہ تورت کے ساتھ محبت کو غلام کی آ زادی کے ساتھ معلق کردے۔ اس بارے میں امام ابو یوسف کی ولیل مخلف ہے وہ یے فرماتے ہیں : مرد کے لئے یہ بات مکن ہے کدوہ پہلے غلام کوفر وخت کردے اور پھر مورت كے ساتھ محبت كرے اس كے اس سے كوئى بھى چيز لازم نيس يوكى ۔ طرفين پيفر ماتے بيں: بيال پر" بيع" كا اركان موہوم ہے گہذابیاں بارے میں مانعید کورو کے گی نیس مطلاق کے ساتھ متم اٹھانے کی مورت بیہ، مرداس کی طلاق کؤیاس کی سوکن كى طلاق كومحبت كى ماتحد معلق كرد ك دريد دونوں يا تنى ركاوث يى -

فتم كهان كي صورت من ترك تعلق مين غراب اربع

اصطلاح شرع میں اس کوایلا مرکتے ہیں۔ میاں اور یوی کے درمیان تعلقات بمیشہ خوش کوارتو نیں روسکتے۔ بگاڑ کے اسباب پیدا ہوتے عی رہتے ہیں۔ نیکن ایسے بگاڑ کو خدا کی شریعت پریم تھیں کرتی کہ ووٹوں ایک دوسرے کیریا تھ قانونی طور پر دشتہ ماز دوائ میں تو بندھے دہیں، محر عملاً ایک و دسرے سے اس طرح الگ دہیں کہ کویا وہ میاں اور یوی نیس ہیں۔ ایسے بگاڑ کے لیے اللہ تعالی شرح جارمینے کی مدّ سے مقرر کر دی کہ یا تو اس دوران میں ایسے تعلقات درست کر کو ، ورنداز دوائ کارشیئر منتقلع کر دونا کہ دونوں ایک دونر سے سے تا زاد ہو کرجس سے نیاہ کر کیس مال کے ماتھ تھائے کرائیں۔

أيت يل چونكر ممالين في الفاظ استعال موسة بن ال ليفقهائ مند اور ثافيد في ال آيت كا مناية مجاب ك

جہاں شوہر نے بوی سے تعلق زن وشور دکھنے کہم کمائی ہو، مرف وہیں اس عم کا اطلاق ہوگا، باتی رہائم کمائے بغیر تعلق منقطع کر
لیما، تویہ خواہ کتنی می طویل مذت کے لیے ہو، اس آئے سے کا علم اس شورت پر چہاں شہوگا۔ گرفقہائے مالکیہ کی دلیل یہ بے کہ خواہ فقم کمائی گئی ہویا شکھائی گئے ہو، دونوں شورتوں میں ترکیقیلتی کے لیے بھی جارمینے کی مذت ہے۔ ایک قول امام احرکا بھی اس کی تائید میں ہے۔ ( بدلیة المجد، جلد دوم، کماب طلاق)

حضرت علی اوراین عمیاس اور حسن بھری کی ولیل میں ہے کم مرف اس ترکی تعلق کے لیے ہے، جو بگا ڈی ولیل ہے ہو۔ رہا کسی مصلحت سے شوہر کا بیوی کے ساتھ جسمانی رابط منقطع کر دیتا، جبکہ تعلقات خوشگوار ہوں، تو اس پر یہ تھم منطبق نہیں ہوتا لیکن دُوسرے فقہا کی ولیل میں ہر وہ صلف جوشو ہر اور بیوی کے در میان رابطہ وجسمانی کو منقطع کر دے، ایلاء ہے اور سے میار مینئے سے زیادہ قائم ند دہنا جا ہے، خواہ نارامتی سے ہویار ضامندی ہے۔

آ زادوبا عدى كى مدت ايلاء كابيان

علامة علا وَالدين عَلَى عليه الرحمد للصفة بين كديم عن شرط به كدچار مبينے سے كم كا مدت نه جواور ذرك كثير بة و دو ماہ سے كم كا مدت نه جواور ذرك كثير بة و دو ماہ سے كم كا مدت نه جواور ذياده كي كوئى حدث من اور زوكل كثير تقى اس كے شوہر نے ايلا كيا تھا اور مدت بورى نه بوئى تقى كە آ زاوہو كئى تو ابساس كا مدت آ زاو گورتوں كى جواور يو كى شرط به كد و كہ معن نه كرے اگر جگر معن كى مثلاً والله فلال جگر تھے سے قربت نه كروں كا تو ايلائيس ۔ اور يہ جى شرط ب كد و ديا ساتھ كى بالدى يا اور يہ كوئ الله تھے سے اور فلال مورت سے قربت نه كرونكا ۔ اور يہ كوئ كوئ الله كر مثلاً اگر ش تھے مدت كا استثنائه بو مثلاً عها د ميلا و كن قربت نه كرونكا كر ايك دن ۔ اور يہ كر قربت كے شاتھ كى اور چيز كوئ ملائے مثلاً اگر ش تھے سے قربت كروں يا جھے اليہ تھے دار ورئى د مياب ايلاء)

 مر الريال كما كه عن اليك مال مك بمائة ترون عمر حن دن بمائ كرون توايلاك طرح نه موااورا كريها كه تحوي قربت نه کرونکا تکرایک دن مینی سال کالنظ نه کها توجب می تماع کردیکا أسوقت سے ایلا ہے۔ ( درمختار مباب ایلا و ) طلاق رجعی بایائدوالی عورت سے ایلاء کرنے کا بیان

﴿ وَإِنْ آلَى مِنَ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ كَانَ مُولِيًّا، وَإِنْ آلَى مِنْ الْبَائِنَةِ كُمّْ يَكُنُ مُولِيًّا ﴾ إِلانَ الزُّوجِيَّةَ قَائِمَةً فِي الْأُولَى دُونَ النَّائِيَةِ، وَمَحَلَّ الْإِيلَاءِ مَنْ تَكُونُ مِنْ نِسَائِنَا بِالنَّصِ، فَلَوُ اتَعَضَتُ الْعِلَّةُ قَبَلَ انْقِصَاءِ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ مَقَطَ الْإِيلاءُ لِفُوَاتِ الْمَعَوِّلِيَةِ ﴿ وَلَوْ قَالَ لِاجْنَبِيَّةٍ وَاللَّهِ لَا الْخُوبُكُ اوَ آنْتِ عَلَى كَظَهْرِ أُمِّى ثُمَّ مَزَوَّجَهَا لَمْ يَكُنْ مُولِيًّا وَلَا مُظَاهِرًا ﴾ إِلاَنَ الْمِكَلامَ فِي مَنْوَجِهِ وَقَعَ بَاطِلًا لِانْعِدَامِ الْمَحَلِيَّةِ فَلَا يَنْقَلِبُ صَحِبْتُنَا بَعُدَ ذَلِكَ ﴿ وَإِنْ قَرِبَهَا كُفَّرَ ﴾ لِتَسَحَقُقِ الْحِنْتِ إِذْ الْيَمِينُ مُنْعَقِدَةً فِي حَقِيدٍ ﴿ وَمُلَّةُ إِيلاءِ الْآمَةِ شَهُرَانِ ﴾ إِلاَنَ هَلِهِ مُلَّةً صُوبَتَ آجَلًا لِلْبَيْنُونَةِ فَتَنْتَصَّفُ بِالرِّقِ كَمُلَّةِ الْمِلَّةِ.

۔ اور جب شوہر لسکی عورت سے ایلاء کرے جے پہلے رجنی طلاق دی جا پیکی ہوئو مردایلاء کرنے والا تھار ہوگا کیاں اگر اسے با كد طلاق مو يكل مواوراس كے ساتھ ايلاء كرے تو بيا يا و ثابت تبيل موكانس كى وليل بيدے: مكل صورت على ميال يوك كارشية كائم كم كالدودم كاصورت من ميرقائم بين ربها كيونك قرآن بإك مدينابت بالياد مرف يبوي كالمحدوم كالمائي لي اگرا لجاء کی مت گزرنے سے پہلے مورت کی عدت ختم ہوگی توایا و مجی ساقط ہوجائے گا کینکدا بلا و کائل باقی نیل رہا۔اگرمرد ئے کی اینکی مورت سے مید کو بالاندی تم ایس تمیارے ساتھ قریت نیس کروں کا یاتم میرے لیے میری ماں کی بیٹ کی طرح ہو اور مجروه ال الورت كم ما تعانات كرك وووايا وكرف والانتاريس ، وكالورندى كلياركرف والانتار ، وكالكريرة والانتار عول اين اً عَارَ عَى عَلِياً اللَّهُ عَلَمَ يَعِلَمُ المِنْ عَلَى مُورت (ايلاء يا ظهار) كالخلَّنبين بيوتي البنداية ول درست تنارنبين بيوكا يركين اكرمرواس عورت كى ماتوموت كرليما ي قوات كفاره وينايز عدا كالكوكر فتم فوت كى مورت يافى جارى ب كيونكه مردك في من تم متعقد ہوئی تی کیز کے الاء کی مرت دومسے ہے کوتکہ ای مرت کوان کے لئے علیمدگی کی آخری صدقر ارویا کیا ہے البذاعدت کی مدت كى الرح تقلاى كى دليل سئيدت بحى صف يوجائ كى-

جس مورت كوطلاق باكن دى بأس سايانيس بوسكا اورجى دى بيتو عدت من بوسكا بمروقت ايلاب مارمين مع وے شاہ وے تھے کہ عدت ختم ہو گئی تو الیاس اقط ہو گہا اور اگر ایل کرنے کے بعد طلاق باکن دی تو طلاق ہو گئی اور وقت ایلاے جار مینے کر رے اور ہنوز طلاق کی عدت ہور کی تہ ہوئی تو وومری طلاق پھر پڑی اور اگر عدت ہوری ہونے ہرا بلاکی مت ہوری ہوئی تو اب ایلا کی دلیل سے طلاق نہ پڑے گی۔ اور اگر ایلا کے بعد طلاق دی اور عدت کے اندر اس ہے پھر نکاح کر لیا تو ایلا بدستور باتی ہے ہی وقت ہو جائے گی اور عدت ہوری ہونے کے بعد نکاح کیا جب بھی ایلا ہے محروفت میں وقت سے جار ماہ کر درنے پر طلاق ہو گیا ہے محروفت میں میں میں ایلا ہے محروفت نکاح ہو اور میں کی ایلات ہوگی۔ (فرق مائے میاب ایلاء)

علامه علا والدین حقی علیہ الرحمہ تکھتے ہیں کہ جب کی نے برکہا کہ خدا کی تم تھے۔ قربت نہ کرونگا دومہینے اور دومہینے تو ایلا ہو گیا۔ اورا گربیکہا کہ دائشہ ومہینے تھے ہے قربت نہ کروں گا پھرا کیہ دن بعد بلکہ تموڑی دیر بعد کہا دائشہ اُن دومہینے لیے بعد دومہینے قربت نہ کرونگا تو ایلا نہ ہوا تکراس مدت میں جماع کر دیا تو تنم کا کٹارہ لازم ہے۔ اگر کہا تنم خداکی تھے ہے جارمینے قربت نہ کرونگا تحرایک دن م پھر فورا کہا دائشہ اُس دن بھی قربت نہ کرونگا تو ایل ہوگیا۔ (درمختار مبابدایادہ)

ایلاء کرنے والا مخص یااس کی بیوی بیار ہوں توان کا حکم

﴿ وَإِنْ كَانَ الْمُولِى مَرِيْضًا لَا يَقْلِرُ عَلَى الْجِمَاعِ أَوْ كَانَتُ مَرِيْضَةً أَوْ رَنْقَاءَ أَوْ صَغِيرةً لَا تُحَامَعُ أَوْ كَانَتُ مَرِيْضَةً أَوْ رَنْقَاءَ أَوْ صَغِيرةً لَا تُحَامَعُ أَوْ كَانَتُ مَرِيْضَةً أَوْ يَلَاءٍ فَغَيْوُهُ أَنْ يَقُولَ لِا تُحَامِعُ أَوْ كَانَ فَيْنَا لَكِاءٍ فَغَيْوُهُ أَنْ يَقُولَ بِلِلسَانِهِ فِئْتِ النَّيَةِ فِيْ مُذَّةِ الْإِيلَاءِ فَإِنْ قَالَ ذِيكَ سَقَطَ الْإِيلَاء ﴾ وقالَ الشَّافِعِي : لَا يَسَانِهِ فِئْتِ النَّيِهَ فِي مُذَّةِ الْإِيلَاء ﴾ وقالَ الشَّافِعي : لَا فَى عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْحُلْمُ الللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعُلِي الللْمُعُلِي الللْمُعُلِي الللَ

2.7

آورا گرایا وکرنے والا فخص نیار ہو محبت کرنے پر قادر نہ کیا ہو کورت نیار ہو گیا کو کی ادر جسمانی عیب ہو گیا محرت نابالغ ہو جس کے ماتھ محبت نہ کی جاستی ہو گیا میاں ہو کی کے درمیان اتن دوری ہو کہ ایلا و کی مدت تک مرد گورت تک نہ بھی سکتا ہو تو اس کے لئے رجوع کا طریقہ یہ ہوگا: دو اپنی زبان کے ذریعے یہ ہے ہیں نے ایلا و کی مدت شی اس سے دجوع کیا جب وہ یہ الفاظ کہ دے گا: قوایلا و ما قط ہوجائے گا۔ امام شمافتی فرماتے ہیں و مرف صحبت کے ذریعے دجوع طابت ہو سکتا ہے امام طحادی بھی ای بات کے قائل جو ایس کی دلیل ہے ہے: اگر اس عمل کورچوع فرارویا جائے تو یہ موق ٹو ٹو تا بھی ہوتا چاہے ۔ ہماری دلیل ہے ہے: مرد نے صحبت سے رکنے کا ذکر کر کے حورت کو تکلیف دی اب مورت کوراضی کرنا بھی ای طریعے کے ساتھ ہوگا جب اس کے ساتھ دنبانی طور پر یہ وعد ہو کہ کر کے خورت کو تکلیف دی اب مورت کوراضی کرنا بھی ای طریعے کے ساتھ ہوگا جب اس کے ساتھ دنبانی طور پر یہ وعد ہو کرنے پر قادر

تشريهمات مدايه 

## دومرتبه ایلا می مدت میں فقهی بیان

مریض نے ایلا کیا پیمروس دن کے بعد دوبارہ ایلا کے الفاظ کے تو دوایلا بیں اور دو قسمیں اور دونوں کی دو مرتمی اگر دونوں مرتمی پوری ہونے سے پہلے زبانی رجوع کرلیا اور دونوں مرتبی پوری ہونے تک بیار رہا تو زبانی رجوع سیح ہے دونوں ایلا جاتے رے۔اوراگر پہلی مدت پوری ہونے سے پہلے اچھا ہو گیا تو دورجوع کرتا بیکار کیا ادراگرز بانی رجوع ندکیا تھا تو دونوں مرتعی پوری مونے پروو طلاقیں واقع ہونگی اور اگریتماع کرلے گاتو ووٹوں شمیں ٹوٹ جائیں گی اور دو کفارے لازم اور اگر بہلی مدت پوری ہوئے سے پہلے زبانی رجوع کیا اور مدت پوری ہونے پراچھا ہوگیا تو اب دوسرے کے لیے دو کافی نہیں بلکہ جماع ضروری ہے۔

ایلا کیا اور مدت کے اندرتشم تو ڈیٹا چا بتا ہے محروطی کرنے سے عاجز ہے کہ دوخود نیار ہے یا عودت بیار ہے یا عودت مغیرین ہے یا عورت کا مقام بند ہے کہ وطی ہوئیں سکتی یا یہی نامرو ہے یا اسکاعضو کاٹ ڈالا گیا ہے یا عورت استے فاصلہ پر ہے کہ چار مہینے میں و بال نبیل پنج سکتایا خود قید ہے اور قید خاند میں وطی نبیس کرسکتا اور قید بھی ظلماً ہو یا عورت جماع نبیس ۔

كرنے وي ياكبيں الى جكدہے كداشكوأ كا پتائبيں تو اليئ صورتوں ميں زبان سے رجوع كے الفاظ كہدلے مثلاً كے ميں نے مع رجوع كرليايا ايلاكوباطل كرديايا بس في اين قول سه رجوع كيايا وايس ليا توايلا جا تار بيري بعن مدت بورى مون برطلاق واقع نہ ہوگی اور احتیاط بیہ ہے کہ گواہوں کے سامنے کے مرتم اگر مطلق ہے یاء وَ بدتو وہ بحالیہ باتی ہے جب وطی کر ایگا کفارہ لازم آ بنگا۔اوراگر چارمہننے کی محی اور چارمہننے کے بعد دھی کی تو کفا ،جیس گر زبان سے رجوع کرنے کے لیے میشر ط ہے کہ مدت کے اندر مه ججزقائم رب اورا کرمدت کے اندرزبانی رجوع کے بعدد طی پر قادر جو گیا تو زبانی رجوع نا کافی ہے وطی ضرور ہے۔ (جو ہر ووغیر ہما) اگر کمی عذر شری کی دلیل سے دطی بیس کرسکا مثلاً خود ماعورت نے بچ کا احرام یا ندھا ہے اور ابھی تج پورے ہونے میں جار مبینے کا عرصہ ہے تو زبان سے رجوع نہیں کرسکتا۔ یو نبی اگر کس ہے تق کی دلیل سے قید ہے تو زبانی رجوع کا فی نہیں کہ بیری کہ حق اداکر کے قید سے رہائی پاسکتا ہے ادراگر جہال تورت ہے وہال تک جارمہینے سے کم میں پہنچے گا گروشمن یا بادشاہ جانے نہیں دیتا تو ىيىغۇرنىيىل يە( درمختار ، )

علامدابن عابدین شامی منفی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ وطی سے عاجزنے ول سے رجوع کرنیا مکر زبان سے پچھ نہ کہ تو رجوع نہیں۔ جس وقت ایلا کیا اُس دفت عاجز نہ تھا چرعاجز ہو گیا تو زبانی رجوع کا فی نہیں مثلاً تندرست نے ایلا کیا پھر بیار ہو گیا تو اب رجوع کے لیے وطی ضرور ہے، مگر جبکہ ایلا کرتے ہی بیار ہوگیا اتناوفت نہ ملا کہ وطی کرتا تو زبان سے کہدلیذ کافی ہے اور اگر مریض



ن ایک کیا تمااور ایک انجمان مواقعا کرمورت نیار موکی اب سیام ما موکیا توزیانی رجوع کانی ہے۔ (روی ار اکاب طلاق) يوى كواي يرحرام قراردين كاحكم

﴿ وَإِذَا فَالَ لِامْوَاتِهِ آنْتِ عَلَى حَوَامٌ مُسْئِلَ عَنْ يَرْتِهِ ﴾ ، قَانُ قَالَ آرَدْت الْكَذِبَ فَهُوَ كَمَا غَالَ لِلْأَنَّهُ نَـولى سَعِيفَة كَلامِهِ، وَقِيلَ لَا يُصَلَّقُ فِي الْقَضَاءِ لِآنَهُ يَبِمِنْ ظَاهِرًا ﴿ وَإِنْ قَالَ اَرَدُتِ الطَّلَاقَ فَهِى تَسْطُلِيْقَةٌ بَائِنَةٌ إِلَّا أَنْ يَنْوِى الثَّلَاتُ ﴾ وَقَلْدُ ذَكُرُنَاهُ فِي الْكِنَايَاتِ ﴿ وَإِنْ قَالَ اَرَدُتِ الطِّهَارَ فَهُوَ ظِهَارٌ ﴾ وَهَنذَا عِنْدَ آبِي خَنِيْفَةً وَآبِي يُوسُفَ ، وَقَالَ مُحَمَّدُ :لَيْسَ بِظِهَارٍ لِانْعِدَامِ التَّشْبِيهِ بِالْمُحَرَّمَةِ وَهُوَ الرُّكُنُ فِيْهِ . وَلَهُمَا آنَهُ أَطْلَقَ الْحُرْمَةَ وَفِي الطِّهَارِ نَوْعُ حُرَّمَةٍ وَالْمُطْلَقُ يَحْتَمِلُ الْمُقَبَّدَ ﴿ وَإِنْ قَالَ اَرَدْتِ الْتَحْرِيمَ اَوْ لَمُ أُرِدُ بِهِ شَيْنًا فَهُوَ يَمِينٌ يَصِيرُ بِهِ مُولِيًّا ﴾ إِلاَّنَّ الْاصْلَ فِي تَحْرِيمِ الْحَلالِ إِنْمَا هُوَ يَمِينٌ عِهٰدَنَا وَمَسَنَـذُكُرُهُ فِي الْآيْمَانِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .وَمِنْ الْمَشَايِخِ مَنْ يَصْرِفْ لَفَظَّةَ التَّحْرِيجِ اِلَى الطُّلَاقِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ بِحُكْمِ الْعُرُّفِ، وَاللَّهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

یہ کے: میں نے جھوٹ کا ارادہ کیا تھا' تو بیاس کے اس بیان کے مطابق شار ہوگا' کیونکہ اس نے کلام کے ذریعے اس کے حقیق معنی مراد کیے ہیں۔ نعباء نے بید بات بیان کی ہے: نصاء میں اس کی تصدیق نبیں کی جائے گی کیونکہ بیدانفاظ طاہری طور پرتشم پر دلالمت کرتے ہیں۔اگرشو ہرنے پیرکہا: بیس نے طلاق کی نبیت کی تھی تو ایک بائنہ طلاق واقع ہوجائے گی البنتہ اگراس نے تین کی نبیت کی ہوا تو (تمن طلاقیں ہوجا کیں گی) ان کی تفصیل کنایات ہے متعلق باب میں گزریجی ہے۔اگر شوہرنے یہ کہا: ان الفاظ کے ذریعے میں نے ظہاری نیت کی تھی تو اس مرظبار کا تھم عائد کیا جائے گا۔

سينخين كامؤنف ہے۔ امام محمر عليه الرحمہ في بيات بيان كى ہے: "ظيهار" شارئيس ہوگا" كيونكه ان الفاظ ميس محرم خواتين کے ساتھ کوئی تشعیبہ نہیں ہے جبکہ ظہار میں الی تشعیبہہ کا پایا جانا ضروری ہے۔ یخین نے ریہ بات بیان کی ہے: مرو نے مطلق لفظ "حرام" استعال کیا ہے! درظبار میں بھی ایک بتم کی حرمت ہوتی ہے اس لیے مطلق میں مقید کا احمال بسبر حال باتی ہوتا ہے۔اگر شو ہر نے پہ کہا: میں نے صرف تحریم مراد نی تھی کا میں نے اس کے ذریعے کسی بھی چیز کا ارادہ بیں کیا تھا تو مرد کے بیالفاظ تم شار ہوں سے ادر مردایا وکرنے والا شار ہوگا کیونکہ حلال چیز کوحرام کرنا 'ہمارے نزویک اصل کے اعتبارے قتم شار ہوتا ہے۔ انشاء القد تعموں سے معلق باب من بم ال كاومنا دي كري كر جب مروف التاتريم كريم الدكوني نيت نسكى بوئة بعض مثاركة في المستسسسة كياب كيتك ون ين عام لوريران لتذكذر يع بي حق مراوليا جاتا ب

مطلق حرام كمني ايلاءادرظهار كي شيت كابيان

ما و معد رجوام بي التلاسه ايلا كانيت كاتوا يلا بيادر عباركى يتو عبار در شطلاق باكن اور تمن كانيته كاتر من اورا کرورت نے کہا کہ یک تھے پر حزام ہول تو تیمن ہے تو ہر نے زیردی یا اُس کی خوتی ہے بھا کا کیا تو مورت پر کھاروالان سے۔ اگر شوہرنے کہا تو بھے پر حل مر داریا کوشتِ خزیریا خوان یا شراب کے ہے اگر اس سے جموث مقمود سے تو جموث سے اور ترام منامتسود بوابلا ہے اور طلاق کی نبیت ہے تو طلاق مورت کوکہا تو میری ماں ہے اور نبیت تریم کی ہے تو حرام نہ ہوگی ، بلکہ پر میموٹ ہے اپنی دو مورتوں سے کہائم دونوں مجھ پرحرام ہواور ایک بیل طلاق کی نیت ہے، دوسری عمل ایل کی یا ایک عمل ایک طلاق ک نیت کی مدوسری می تمن کی تو تریسی نیت کی ماس کے موافق عم ویا جائے گا۔



# ﴿بياب علع كيان س ٢

باب خلع ك مقبى مطابعت كابيان

علامه این محود بایرتی منتی علیه الرحر تکھتے ہیں کہ مستق علیہ الرحمہ نے باب خلع کو باب ایلاء ہے مؤخر ذکر کیا ہے اس کے دو معانی ہیں۔ایک معتی رہے کہ ایلاء مال سے حالی ہے لہذا اس بنیاد پروہ طلاق کے ذیادہ قریب ہوا اس لئے اس کو باب خلع پر متعدم کیا ہے۔ جکہ خلع میں مال کامعاد ضربونا ہے۔

اوردوسرا متی بیہ ہے۔ کدایلاء کی بنیاد شوہر کی طرف سے نافر مائی ہے جبکہ خلع کی بنیاد ہوی کی طرف سے نافر مائی ہے۔ لبذا مانب شوہر کی طرف سے ہوئے والے انکار کو مقدم وکر کیا ہے۔ اور خلع کی خام کو شرک ماتھ پڑھا جائے گا۔ جس طرح کہا جاتا ہے "خالفت الْمَوْ أَقَّ ذَوْجَهَا وَاخْتَلَفَتْ مِنْهُ بِمَالِهَا "(عنابیشرح الیداید، ج۵مس ۴۵۷، ہیروت)

خلع كافعهى مغبوم

خلع ن کے وی کے ساتھ طلع نے کے زیر کے ساتھ) اسم ہے فلع کے لغوی معنی بیں کسی چیز کو نکالنا اور عام طور پر بیالفظ بدان ہے کسی پہنی ہوئی چیز مثلا کیڑے اور موزے وغیرہ اتاریے کے معنی ہی استعال ہوتا ہے۔

خلع ہے مراوشخ یا طلاق ہونے میں تماہب اربعہ

مظیر نے لکھا ہے کہ اس بارے بی علاء کے اختلافی اقوال ہیں کہ اگر مرد کورت سے کیے کہ بیس نے اتنے مال کے کوش تم سے خلع کیا اور ہیوں کیے کہ بیس نے قبول کیا اور پھر میاں ہوی کے درمیان جدائی واقع ہوجائے تو آیا بہ طلاق ہے یا نئے ہے، چتا نچہ حضرت امام عظم ابوحنیفہ اور حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کا مسلک بیہ ہے کہ بیر طلاق بائن ہے حضرت امام شافعی کا زیادہ سے تول بھی ہے کہ بیر طلاق بائن ہے حضرت امام شافعی کا زیادہ سے تول بھی ہے کہ بیر طلاق بائن ہے حضرت امام شافعی کا زیادہ سے تول بھی ہے کہ بیر کیاں حضرت امام احمد کا مسلک بیہ ہے کہ بیر شخ ہے اور حضرت امام شافعی کا بھی ایک قول بھی ہے کہ بیر شخ ہے اور حضرت امام شافعی کا بھی ایک قول بھی ہے

اگرمیاں بیوی کے باہمی اختلاف کی بنیاد شو برکی زیادتی دمرکشی مواور شو برک اس زیادتی دمرکشی کی دلیل سے بیوی خلع ما بی ہوتو اس صورت میں شوہر کے لیے ریے کروہ ہے کہ وہ خلع کے معاوضہ کے طور پر کوئی چیز مثلا روپر وغیرہ لے اور اگر میال ہوئی کے باجی اختلاف کی بنیاد یوی کی تافر مانی وسری بوی یوی کی تافر مانی دیدا طواری کی دلیل عظام کی توبت آئی بوتواس مورت بیں شوہر کے لیے بیر کروہ ہے کہ دواس خلع کے وہن بی اس قدر رقم لے کہ اس نے مورت کے مہر بیں جورتم دی ہے اس سے بھی

# خلع کے طلاق ہونے میں فقد تفی کی ترجیحی دلیل

حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ثابت ابن قیس کی بیوی رسول کر بیم ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاضر ہو کی اور عرض کیا کہ یا رسول الندسلى الندعليه وسلم إنابت ابن قيس ير مجهد غصر تبيس آتا ورند بين ان كي عادات اوران كدين ميس كو كي عيب لكاتي مول لیکن بیں اسلام بیں کفراین تعت یا گناہ کو پیندئیں کرسکتی ،رسول کریم ملی الله علیہ دسلم نے فر مایا کہ کیاتم ٹابت این قیس کا باغ جوانہوں نے تمہیں مہر میں دیا ہے ) ان کوواپس کرسکتی ہو؟ تابت کی بیوی نے کہا کہ ہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر ثابت سے فرمایا کہتم اپناباغ لے لواور اس کو ایک طلاق دیرو۔ ( بخاری مشکوۃ شریف: جلد سوم: حدیث نمبر 475)

ثابت ابن قیس کی بیوی کے کہنے کا مطلب بیتھا کہ بیس اپنے شوہرے اس لئے جدائی افتیار کرنانہیں جاہتی کہ وہ بدا خلاق ہیں باان کی عادات مجھے پہندئیں ہیں یا بیکران کے دین میں چھ نقصان ہے بلکہ صورت حال بیہ ہے کہ مجھےان سے محبت نیس ہے اور وه طبعی طور پر مجھے تاپیند ہیں لیکن بہر حال وہ میرے شو ہر ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ بیں ان سکتین میری طرف سے کو کی الی حرکت نہ ہو جائے جواسلامی تھم کے خلاف ہومٹلا مجھ سے کو گی نافر مانی ہو جائے یاان کی مرضی کے خلاف کو کی نینل سرز د ہو جائے تو الیمی مورت ين كويا كفران نمت يا كناه موكا جو بحص كواره بين باس كي على كيون ندان عدداني اختيار كرلول .

کہا جاتا ہے کہ ثابت ابن قیس بہت بدصورت تھے اور ٹھکنے (پست) قدیتے اور ان کی بیوی کا نام حبیبہ یا جمیلہ تھا جو بہت خویصورت اورحسین تمیں ای لئے ان دونوں کا جوڑا بہت ناموز وں تھااوران کی بیوی ان کو پسندئیں کرتی تھیں چنانچیآ مخضرت صلی الله عليدوسكم في ان كى عرض كم مطالق حضرت تابت كوصلحة مير كلم ديا كدوه الني يوى كوايك طلاق ديدي اس معلوم بوا كرطلاق ديين واليا يحتن من سيادني افضل م كده وايك طلاق دينا كه اگر رجوع كرنامنظور بوتو رجوع كريان اس به بات بهي ثابت ہوئی کہ خلع طلاق ہے مخ نہیں ہے چناتی صاحب ہداید نے اس سلسلہ میں آتخفرت ملی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بھی نقل كى ك النحلع تطليقة بائنة يعي صلح طلاق بائن م

خلع کے پکطرفہ نہ ہونے میں ندا ہب اربعہ

فدید کے لفظ میں معاوف کامعنی ہے اور معاوف میں باہمی رضا مندی ضروری ہے۔



تشريحات مدايه

و في تسسميت صلى الله عليه وسلم الخلع فديه دليل على أن فيه معنى المعاوضة ولهذا اعتبر فيه رضا الزوجين (زاد المعاد)

اور صنور سلی اللہ علیہ وسلم نے جوخلع کا نام فدید رکھا ہاں بات کی دلیل ہے کہ اس بھی معاد ضہ کے معنی پائے جاتے ہیں اور اس لئے اس میں زوجین کی رخوامندی کولا ذی قرار دیا۔

فان خفتم سے جملے کر وہیں اندیشر طیبر شروع ہوتا ہا ور فہ الاجتناح علیہ ما فید ما الفتادات بدہ جملے جزارے کہیں ہے اس منبیں ہورہا کہ اگر زوجین اندیشر محسول کریں کہ وہ اللہ کی حدیں قائم تیس رکھ کیس کے قدیام ان کے درمیان تغریق کرویں۔: خلع کی صورت میں مالی فوائد سے بکمر محروم رہتا ہے، اس لئے بجائے طلاق کے شوہر کیلئے خلع باحث کشش ہے، بسا او قات شوہر خلع دیتے پروضا مند ہوتا ہے مگر بدائی کے بدائے مہروغیرہ سے دہتیر وار ہونے پر تیارٹیس ہوتی سوال ہیہ کہ کیا عدالت شوہر کی خواہش پر بیوی کو زیر دی خلت لیئے پر مجود کر سی کی مراس سے عدالت ایسا اختیار نہیں رکھتی ہیں آیت شریفہ کی دوسے جس طرح بودی کی دضا مندی منرودی ہے۔ اس کے مرکز در منا مندی منرودی ہے۔ اس کے مرکز در منا مندی منرودی ہے۔ اس کے مرکز در منا مندی منرودی ہے۔ اس مندی منرودی ہے۔ اس مندی منرودی ہے۔ اس مندی منرودی ہے۔ اس مندی منرودی ہے۔

ایک مقدمہ فرض سیجئے کہ شوہر طلاق نیس دینا جا ہتا اور عورت طلاق جا ہتی ہے گرم پر نبیں چھوڑ تا جا ہتی ،علیحہ کی کی کئی اور معقول دلیل بھی موجود نبیں اور حکام کوصرف اندیشہ نبیں بلکہ یقین ہے کہ دونوں حدودانڈ قائم نبیں رکھ سین مے ، کیا فان ختم کے خطاب کی دلیل سے حکام زبردتی ان کا نکاح مفسوخ اور کا نعدم کر سکتے ہیں؟

آیت شریفه اپنی گفتگویش میال بیوی دونوں کوشریک رکھتی ہے والا بحل لکم سے شو ہر کو مال واپس لینے سے منع کر دیا گیا ہے، الا ان بیخا فاسے ایک صورت میں اجازت دی گئی ، ان لایقیما حدو داللہ کے الفاظ سے بدل خلع کے جواز کو بیان کیا گیا ہے ، مگر مال کے بدلے علیحد کی کی صورت میں زوجین کو مال کی ادائیگی دوصولی میں گناہ کا شک ہوسکتا تھا، فلا جناح علیم ما کے انفاظ سے اس تر ددکو زاکل کر دیا گیا۔

ہروہ مخص جسیخن بنہی کاسلیقہ ہووہ ان علیحدہ علیحدہ جملوں اور آیت شریفہ کے مجموعی تأثر سے بہی مغہوم اخذ کرے گا کہ خلع میں میاں بیوی دونوں کی رضامندی ضرور کی ہے جب تک زبان و بیان کے قاعدوں کا خون نہ کیا جائے ، اور خواہشات کا رندہ قر آن کے کریم پرنہ جلایا جائے ، اس وقت تک شوہر کی رضامندی کے بغیر خلع کا جواز آیت شریفہ سے ٹایت نہیں ہوتا۔

میاں بیوی مل کرنکاح کی صورت میں ایک گرہ لگاتے ہیں گر قرآن کریم کے بیان کے مطابق بیگرہ لگنے کے بعد صرف شوہری اسے کھول سکتا ہے ، لیعنی طلاق کا اختیار صرف مرد کے ہاتھ میں ہے۔الذی بیدہ عقدۃ النکاح جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ

عمرو بن شعیب کی مرفوع روایت میں ہے جوسند کے لحاظ سے حسن در نے سے کم نہیں کہ اس سے مراد شو ہر ہے ، حضرت ملی

ار المان میاں سبت معلی کا کورے سے بی تغییر منول ہے معاقد الن جری طری نے بی تا قابل انکارولائل سے بی تا برت کیا اور این میاں سبت معلی کا کورے سے بی تغییر منول ہے معاقد الن جری طری نے بی تا قابل انکارولائل سے بی تا برت کیا موردن می وی بین جوطلاق کی بین ، اورطلاق یمی شویر کی مرضی واجازت شرط ہے اس کے خلع می می شویر کی رضامندی شرط ہے ، وشوطه شوط الطلاق ( فاوی صفریہ بر ) مناح کی شراعک وی بیں جوطلاق کی بیں۔

دونوں کی رضامتدی شرط ہے۔

حنقى مسلك بُوالسخلع جائز عشدالسلطان وغيره لانه عقد يعتمد التواضي (

شافعي مسلك : لأن الخلع طلاق فلا يكون لأحد ان يكلف عن احد أب ولا سيد ولا ولى ولا سلطان (الامام الشافعي بمكتبه الازهريه)

مالكي مسلك يوتجبر على الرجوع اليدان لم يوفراقهما يخلع او بغيره المنتقي) حتيلي مُسلك لاته قطع عقد بالتراضي فاشبه الاقالة ابن قدامة ، المغنى دار المنار ظاهري مسلك :الخلع هو الاقتداء وانما يجوز بتراضيهما .(ابن حزم ، المحلي اداره الطباعة المشيرية )

#### حضرت جميله رضى الله عنها كأواقعه

بخاری شریف می حضرت این عباس سے روایت ہے کہ حضرت ثابت بن قیس کی بیوی (جیلہ) حضور ملی الله علیہ وسلم کی خدمت من ما شر ہو كيں اور عرض كيا كه يارسول الله من تابت بن قيس كا خلاق اوروين وارى سے نارائن نيس بول ،ليكن من اسلام لائے کے بعد کفر کی ہاتوں سے ڈرتی ہوں جمنور ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیاتم ان کوان کا ہائ (جوانہوں نے بطور میردیا تھا) لوٹا دوگی؟ انہوں نے کہاہاں بتو حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت سے کہا کتم باغ قبول کر نواور انہیں ایک طلاق دے

بعض حضرات اس واقعے ہے استدلال کرتے ہیں کہ ندکورہ خلع کا واقعہ شوہر کی مرضی کے خلاف ہوا تھا۔ مگرستن نسائی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکور و معاملہ شو ہرکی رضامتدی سے ہوا تھا۔ نسائی کے الفاظ ہو ہیں:

فارمسل الى ثابت فيقال له خذ الذي لها عليك، وخل سبيلها، قال نعم . ( المطبعه

سین صنورسلی الشرطیروسلم نے صفرت تابت دخی الشدھ ترکے پاس میتام بیمیا، کدیو مال ان کاتم پرواجب ہے وہ لے لو ماوران کوچھوڑ دو، صفرت تابت نے کہا تھیک ہے۔

قال هم كالفاظ ال مفهوم و مدعا على بالكل واضح بين كر صفرت ثابت في خلع تيول كي تمى ، اور جب شوبرخلع تيول كر لي ت بحث كي خرودت عن تعلى دئتى ، علاوه ازي اگر صرف حاكم كا المينان كافى بوتا جيها كه بتارى غدالتون كا دستور بي تو حضور سلى الله عليد وسلم كويدا سنغداد كرف فرودت عن شقى كه كياتم ان كا باغ لونا دوكى؟ بكه جون مي آب خلع كي خرودت محموى فرمات بحيثيت ما كم بون في كي فيعله صاور فرما وسيت ـ

ر باید امر که صنور ملی الله علیه و کلم نے شوہر کو تکم و یا تفا کہ باغ لے اور اسے طلاق دے وو بتواس تکم کی حیثیت بحض منورے کی تنمی جیہا کہ بخاری کے منتز شاد معن مافقالتن تجر بعلامہ یمنی اور قسطوا فی نے لکھا ہے:

هو امر اوشاد واصلاح لا ایجاب ( فتح الباوی)

نیز اگر ما کم زوجین کی رضامتدی کے بخیر منطع کی ڈگری میاری کرنے کا مجاز ہوتا تو حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت تابت کو طلاق کا عظم دینے کی ضرورت عی نہ تھی ملام ابو بجر جھامی رازی نے حضرت جیلہ کے واقعے سے بجی بجتہ کئید کیا ہے۔ چٹانچہ وہ فریاتے ہیں:

اگر بیانتیارسلطان کو بوتا کہ وہ بید یکھیں کہ زوجین صدو وائڈ کو گائم بنی کریں گے بقوان کے درمیان خلع کا فیصلہ کردے خواہ
زوجین خلع چاہیں یا نہ چاہیں تو آئخضرت سلی اللہ علیہ و سلم این دونوں ہے سوال بی نہ قرباتے اور نہ توہر ہے بی قرباتے کہ تم الن سے افکار
خلع کرلو، بلکہ خود خلع کا فیصلہ قربا کر مجدرے کومر دے چھڑا دیے اور شوہر کو اس کا باغ واپس لوٹا دیے ، خواہ وہ دونوں اس سے افکار
کرتے یا این ہیں ہے کوئی ایک افکار کرتے ، چہتا نچے لوٹان میں دوجین کے درمیان تقریق کا اختیار چونکہ حاکم کو ہوتا ہے اس لئے وہ
الی کرنے والے شوہر سے بینس کہتا کہتم اپنے ہوگ کو چھوڑ دو بلکہ خودان دونوں کے درمیان تقریق کر دیتا ہے۔

درمیان کر درمیان تقریق کر دیتا ہے۔

(احكام الترآن، تيل اكيدى لا يور)

حكمين كالفتيارتفريق:

زوجین کے پاس مقاہمت کے لئے جو مکمین بیجے جاتے ہیں۔ ایام مالک علیہ الرحمہ کے زویک اگروہ متاب بھیں تو زوجین میں تفریق بھی کرسکتے ہیں۔ بعض ویکرائز بھی ای سلط میں ایام مالک علیہ الرحمہ کے ہم خیال ہیں، جب کے امام ہو حقیقہ علیہ الرحمہ امام ہو تقی المام احد بن حقیق الرحمہ المام ہو تقی المام احد بن حقیق الرحمہ المام ہو تقی المام احد بن حقیق المام ہو تھی المام ہو تھی المام ہو تھی المام ہو تھی تھی ہو تھی ہو

و معاد الما محرب المعادم موتا ہے کہ مکمین تغریق وعلیم کی کے لئے تیں بلکہ پھوٹ سے بچانے کے لئے مارہے ہیں۔امام ثافی نے کاب الام میں ذکر کیا ہے۔

ما كم كوية تنيس كروه مكسن كوائي وليل من شوير كي كلم كي بغير تغريق كالحكم در

ليس له ان ياموهما يفوقان ان وايا الا بامو الزوج(كتاب الام) لتن حرم لطا برى بهت كي كرماتم لكية بي -

ليسس فسي الآيتولا شستي من السنن ان للحكمين ان يـفـرقـا ولا ان ذالك للحاكم المحلئ اداره طباعه متيويه

مین کی آیت یا کی مدیث سے بیٹابت نیس بوتا ، کے مکمین کومیاں بیوی کے درمیاں علیمد کی کرنے کا اعتبار ہے اور نہ یہ الخيارماكم كونابت بوتاب

معتول اسباب کی بناء پرتغریق:

جوحقوق بيوى كے شوہر پرواجب بيں وودوم پريس : ايك وه بيں جوقانونی حشيت دکتے بيں جن كے بغيرنكال كے مقامد اورمصالے حاصل بیں کئے چاسکتے مشالا نان ونعکہ کی اوا سکی ،و کا نف زوجیت وغیرہ۔ بیرحتوق برورعدالت حاصل کئے جاسکتے ہیں بعض اوقات مورت بہت مشکل ہے دو مار بوجاتی ہے۔ کالم شوہر ندا یاد کرتا ہے اور ندخش اسلوبی ہے رہائی دیتا ہے۔ مجی لاپیۃ ہو جاتا ہے، می یا کل ہوتا ہے، می نامرد ہوتا ہے اور بھی جان ہو جد کرنان تعقد ادائیں کرتا۔ اسی منورتوں میں شوہر پر واجب ہوجاتا ہے، کدوہ طلاق دے دے اگروہ طلاق سے انکار کرے تو عدالت اس کی مرمنی کے بغیر منی کے انکاح کرسکتی ہے۔

اس کے برخلاف بھن حقوق ایسے ہیں جن کی اوالیکی شوہر پر دیانتا ضروری ہے، لیکن وہ قانونی حیثیت نیس رکھتے اور انہیں بزورعدالت حاصل نبيل كياجاسكنا مثلاشو بريوى كے ساتھ حسن سلوك يا خوش اخلاقی كے ساتھ بۇش ندا تا ہوا ليے حقوق كو بذر بعير عدالت نبیں منوایا جاسکنا۔خلامہ کلام یہ ہے کہ شوہر کی رضامتدی کے بغیر یک طرفہ طور پر خلع کی ڈگری صاور کرنا از روئے شرع

بلاسبب طلاق كامطالبه كرنے كيلتے وعيد

حضرت ثوبان روایت کرتے بیں نی اکرم ملی انشرعلیہ نے فرمایا جوخاتون کسی تکلیف کے بغیرائے شوہرے طلاق کامطالبہ كرين وال يرجنت كي خوشبو ترام بوكي" \_ (سنن داري: جلدووم: مديث نمبر 128)

جب میال بیوی ایک ساتھ ندر وسکتے ہوں تو خلع جائز ہے

﴿ وَإِذَا تَشَسَاقَ الْزَّوْجَسَانَ وَحَافَا أَنَّ لَا يُقِيمَا حُلُودَ اللَّهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَفُسَدِى نَفُسَهَا مِنْهُ

بِمَالٍ يَنْعَلَعُهَا بِهِ ﴾ لِقُولِهِ تَعَالَى ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا الْمَتَدَتْ بِهِ ﴿ فَإِذَا فَعَلَا ذَلِكَ وَقَعَ بِالْمُحُلِّعِ تَطُلِيْقَةٌ بَائِنَةٌ وَلَزِمَهَا الْمَالُ ﴾ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ الْمُحَلَّعُ تَطُلِيْقَةٌ بَايُنَةٌ (١)﴾ وَلَانَهُ يَحْتَمِلُ الطَّلَاقَ حَتَى صَارَ مِنْ الْكِنَايَاتِ، وَالْوَاقِعُ بِالْكِنَايَةِ بَائِنْ إِلَّا اَنْ ذِكُوَ الْمَسَالِ اَغُسَلَى عَنُ النِيَّةِ هُنَا، وَلِاَتَهَا لَا تُسْلِمُ الْمَالَ إِلَّا لِتَسْلَمَ لَهَا نَفُسُهَا وَذَلِكَ . بِالْبَيْنُونَةِ .

جب میال بیوی کے درمیان جھڑا ہو جائے اور ان وونوں کو بیٹوف ہو کہ دو اللہ تعانی کی عدود کو قائم نیس رکھ سکتے تو اس بارے شن کوئی حرت تیں ہے کہ ورت اپنی ذات کے فدید کے طور پڑ کھی مال دے کاس کے وض میں خلع حاصل کرے اس کی ولیل الله نتمانی کابیر فرمان ہے: ' تو ان دونوں پر کوئی گناوئیں ہوگا اس کے بارے میں جووہ مورت فدید دی ہے'۔ جب وہ دونوں ابیا کریں مے تواس ملع کے منتج میں ایک با سرطلاق واقع ہوجائے گی۔ ورت کے ذے مال کی ادائیلی لازم ہوگی اس کی دلیل می اكرم الله كايد فرمان بي المسلع بالدخلاق بي رومري بات يدب اخلع بن طلاق كا احمال موجود موتاب يبال تك كد لتعاطع ك ذريع كتابيم اوليا جاسكا باوركتابيك ذريع بميشه بائد طلاق واقع بوتى بالبنة غلع من جب مال كاذكر كرويا جائة پر (طلاق کی) نیت کی ضرورت نیس رہتی۔ تیسر کابات یہ ہے: مورت مرف ای دلیل سے اپنے ذے مال کی اوا میکی کولازم کرتی بكاس كى ذات اس كے قبض مل آمائ (يعنى أسے طلاق بائنل مائے) اور بياى وقت بوسكا ب جب وويائد بومائد خلع کے طلاق ہونے میں فقیمی غداہب اربعہ

حافظ ابن کثیر شافعی لکھتے ہیں۔ کے خلع کوبعض معنرات طلاق میں ٹارٹیش کرتے۔ ووفر بائے میں کدا کرایک مخض نے اپنی بیوی کودوطلاقیں دے دیں ہیں چراس مورت نے خلع کرالیا ہے تو اگر خاوئد جا ہے تو اسے پیر بھی نکاح کرسکتا ہے اور اس پرولیل میں

بيۇل صغرت ابن عباس كاب، معفرت عكرمه بحى فرماتے بين كه يد طلاق نيس ركيموا يت كاول واخر طلاق كاز كرہے بہلے ود طلاقول كالمجرة خريش تيسري طلاق كااورورميان شي جوخلع كالإكزيء بين معلوم مواكة نلع طلاق نبيس بلكه فتخ بيه امير الموتين دعنرت عثمان بن عفان ادر دعنرمت عمر طا و ک عکرمه، احمد بن متبل، اسحاق بن را بویه، ایوتور، وا و دین علی مکابری کا بھی مبھی ند ہب ہے۔امام شافعی کا بھی قدیم قول بھی ہے اور آیت کے ماہری الفاظ بھی بھی ہیں۔ بعض دیر برزرگ فرماتے ہیں کہ خلع طلاق بائن (١) أحرحه الدارقطي في "سننه" ١/٤ واليهوتي في "لسسَ الكبرى" ٢١٦/٧. وفي على في الكامل" وأعله بعباد بن كثير النقعي، وأسد

عي البعاني قال: تركوه، وعن النسالي قال: متروك المعديث وعن شعبة قال: المقروا حديث.

ے اور اگرایک سے زیاد و کی نیت ہوگی تو وہ می معتبر ہے۔ ایک روایت شی ہے کہ ام بجر اسلمیہ نے اپنے خاوی عبد الله بن خالات بهرا اراید سے ریوروں بید ایک طلاق ہونے کا فتو کی دیا اور ساتھ ی فرمادیا کہ اگر چھرسامان لیا ہوتو بعثا سامان لیا ہووہ ہے،

یار میساند. هنرت مر وهنرت ملی دهنرت این مسود و هنرت این مر وسعیدین میتب دسن و عطا و شرق شعبی و ایرانیم و مبارین زید و ما لک، الدِمنیند اور ان کے ساتنی تُوری، اور ای ما اور مین مان کا کی قول ہے کے متلع طلاق ہے۔ قیام شافق کا بھی مدید قول کی ہے، بال منيفه كتبتي بين كداكر دوطلاق كي نيت خلع وين والمسل كي بي تو دو بوجائي كي ماكر بيكه بحد لقتانه كيد لورمطلق خلع بوتواكي باس سید میسی اگریمن کی نیب ہے تو تین ہو میا ئیں گی۔ امام ثافعی کا ایک اور قول مجی ہے کہ اگر طلاق کا کتنونش اور کو کی دلیل و شهاوت می نشل تو و مبالکل کوئی چیز نیس \_ (تخییر این کثیر)

طلاق جلع اورسخ تكاح كفرق كابيان

طلاق مرف خاديم كالفاظ اوراس كالفيار ورضام يوتى بين في فاح فاديم كالفاظ كر بغير بحى بوجاتا بهاور ال شى ئادىكى رضالورائقياركى شرطانس.

الم ثانى رسم الله كيتي مبروه جي تريق اور عليم كي كافيل كيا جائد ومناوع ال كالمناظ نداو الدارية عاب، توسيلى كى اللان تى كىلا كى (الام 5 / 128 )

2 طلاق کے کٹی ایک اسپاب میں ، اور بعض اوقات بینیرکی سیب کے بھی ہوسکتی ہے، بلکہ طلاق تو مرف خاوند کا اٹی بیوی کو چھوڑنے کی رقبت سے ہوگی۔

لیکن سن نکاح کے لیے سبب کا ہوتا متروری ہے جونے کو واجب یا میان کرے گئے تکاح کابت ہونے والے اساب کی مثالي : خادند اور يوى كے ماين كنو ومناسبت ند او تا جنوى نے ٹروم مقدش ال كی ٹرط لگائی ہے۔ جسب خادى يا يوى مى سے كوئى ا كيد اسلام من مرتد موجائد ، اوروين اسلام على وايس نداً سند جب حادث اسلام تول كرساله ويوى اسلام تول كرف سنا ا تكاركرد ، ماورده مشركه واورانل كتاب على ند كمتى و د

خاونداور بول شر امنان موجائے خاوند كا تفقدوا قراجات سے تك اور عايز موجانا ، جب بيوى تخ نكاح طلب كرے خاوند يا يوى ش سے كل ايك شر اليا عيب إلا جائے جواسته ما عمل ماقع بور يا پھردونوں شر أخرت بيدا كرنے كايا عث ہے۔

3 کے تکار کے بعد خاوند کور جو م کا تی حاصل تبیں اس لیے وہ اے سے مقد نکاح اور مورت کی رضامتدی سے جی والیس الا سكتاب. ليكن طلاق رجى كى عدت عى وه الكى يوى ب، اورا ب يملى بورود مرى طلاق كـ بعدات رج ع كرنے كاحق عامل ب، سياب يوى رائنى مويارائنى شعو

مح تكاح شن مردجن طلاقول كى تعداد كاما لك باست تأريس كياجا تارامام تأتى دحدالله كيترين ": اورخاوتد اوريوى ك

یا بین جوننخ نکاح ہوتوال سے طلاق واقع نیس ہوتی مذتوا کی اور نہیں اس کے بعد (کتاب الام (5 ر (199)) این عبدالبر رممہ افتہ کہتے ہیں مین نکاح اور طلاق میں فرق سے کہ اگر چہ ہرایک سے ضاو نداور ہوی میں علیمہ کی اور تغریق ہوجاتی ہے : 'گنج سے کہ جب اس کے بعد ضاوتد اور بیوی و وہارہ تکاح کریں تو وہ پہلی عسمت پر ہیں، اور عورت اپنے خاوند کے پاس تمن طلاق پر ہوگی ( لیمنی خاوتد کو تمن طلاق کا حق ہوگا) اور اگر اس نے شخ نکاح سے قبل طلاق وی اور دجوع کر لیا تو اس کے پاس دو طلاقیں ہوگی ۔ (الاستد کا ر 6 / . ( 181 )

اگرشو ہر کی طرف سے زیادتی ہوتو اس کے لئے عوض وصول کرنا محروہ ہے

﴿ وَإِنْ اَدُهُمُ اللّهُ وَرُمِنَ قِلِهِ يُكُرَهُ لَهُ اَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا عِوضًا ﴾ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَإِنْ اَرَدُتُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَ

آگریہا ایندیدگی مرد کی طرف ہے ہوئو مرد کے لئے میہ بات کروہ ہے کہ گورت سے کوش وصول کرے اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ''اگرتم ایک بیوی کی بجائے دومری بیوی لانا جاہتے ہوئو آگر چہتم کہلی بیوی کوایک ڈ میر کے برابر (مال) وے بچکے ہوئو پیم بھی اس سے مجھ (واپس) نہ لو''۔اس کی دلیل یہ بھی ہے: شوہراس کورت کو چھوڈ کر دومری بیوی لانے کے ذریعے اسے بریٹانی کاشکار کرسکتا ہے تواب وہ اس سے مال لے کراسے حرید پریٹان نہ کرے۔

 تشريعات حدايد

ر اس نے مبر کے طور پر )ویا تھا۔ 'انجامع الصغیر' کی ایک روایت میں سیات ہے: اضافی اوا میکی لیما بھی جائز ہوگا' اس کی ریل بوروایت ہے ہم نے جوروایت و عازین منقل کی ہے دو مطلق ہے۔دو سری دلیل ٹی اکرم سلی اللہ علیہ دسلم کا یوٹر مان ہے:جود مزست وورد بیت ہے۔ اس سے میں ہے۔ 'جہاں تک اضافی ادائیگی کاتعلق ہے تو وہ نیس ' اس مسئلے میں ناپسندید کی خاتون کی ایت بن میں ایک خاتون کی ایک میں بندید کی خاتون کی ایک میں بند میں بند میں ایک خاتون کی خاتون ک عاب المرادة بادوومولى كرليمائي تو قضا كے اعتبارے ميجائز ہوگا ای طرح اگردو وض وصول كرليمائے اور ما اپنديد كي مجی اس کی طرف ہے ہوئو (یہ بھی جائز) ہوگا کیونکہ ہم نے جوآ بت تلادت کی ہے اس کا معتصیٰ دوچیزیں ہیں۔ حکم کے اعتبارے · مائز بونا اورمباح بونا ال لئے اباحث كى تى ملى ترك كرويا جائے كاكيو كلداس كے مقابلے ميں چيز موجود ب توباقي رمل كرناياتي روحائية كا-

صحابيه كاحق مبركى عدم واليسى متعلق تقهى استدلال

وَ إِنَّ اَوَدَتْهُ اصْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَّاتَيْتُمْ اِحْسَنَعُنَّ قِسْطَارًا فَلَا تَأْخُلُوا مِنْهُ شَيْنًا آتَأْخُلُونَه بُهْتَانًا وَّ إِثْمًا مُّبِيِّنًا ﴿ النساء ٢٠٠)

اور اگرتم ایک لی بی کے بدلے دوسری بدلنا جا ہو۔ اور أے وجيروں مال دے جکے ہو۔ تواس مس سے مجھ وايس ندلوكيا اسے والی او محصوف یا عدد کرادر کھے گناہ سے۔( کتر الایان)

ال آیت سے گرال میر مقرد کرنے کے جواز پر دلیل لائی گئی ہے حضرت عمر دسنی اللنے عنہ نے برم پر منبر فرمایا کہ تورت کے مبر گرال شکروا یک مورت نے بیا آیت پڑھ کر کہا کہ اے این خطاب اللنہ میں ویتا ہے اور تم منع کرتے ہواس پر امپر المؤمنین عمر رمنی اللذعند فرمليا لمستعمر تخصت برتض زياده بمحددار بيجوجا بومقر دكروسخان اللة خذيفدر سول كمثنان انصاف اورننس شريف ك بِإِكُلَّ رَزَّقُنَا اللَّهُ تَعَالَى إِنَّبَاعَه آمين ﴿ حَزَاتُنِ الْعَرِفَانِ ﴾

خلع مين زياده مال لينے كے متعلق مدا بهد

جمهور كاند مب توبيب كه خلع عورت اسينات ديئ موت سي زياده لے تو يحى جائز ب كيونكه قرآن نے آيت (في ما افقدت به) فرمایا ہے، حضرت عمر کے پاس ایک مورت اپنے خاد عمرے بگڑی ہوئی آئی، آپ نے فرمایا اے گذگی والے کھر میں قید كردو پر قيدخاندے اے بلوايا اور كها كيا حال بي اس نے كها آرام كى راتمى جھ يرميرى زىدگى ميں بى كررى بيں۔ آپ نے اس كے خاد نديہ فرماياس سے خلع كر لے اگر چه كوشوار و كے بدلے بى ہورا يك روايت ميں ہے اسے تين دن وہاں قيدر كھا تھا، ایک اور دوایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا اگر بیائی چیا کی دیجی بھی جس سے اور اسے الگ کر دے۔ حضرت عثمان فرماتے بین ال کے مواسب کچھ لے کر بھی خلع ہو سکتا ہے۔

ر تنظ بنت معوفہ بن عفراء فرماتی ہیں میرے خاوندا گرموجو و جو تو بھی میرے ساتھ سلوک کرنے میں کی کرتے اور کہیں جلے

جائے قوبائل ی کوام ارویے۔ آیا مرتبہ بھڑے ہے کے موقع پر میں نے ابدویا کد میری طلبت میں جو بجھ ہے لاواور جھ خلع ووراس نے کہااور یہ معاملہ ایمل ہو کیا لیکن میرے پہا معافی بن عفرا واس قد کو لے رحمزت مثمان کے پاس کئے۔ عثمان نے بھی اے برقر ادر کھااور فرمایا کہ چوٹی کی دعمی چھوڑ کر سب پچھ لے بعض دوانےوں میں ہے یہ کی اوراس (سیس) چھوٹی ہے بھی فرض سب پکھ لے اور پس مطلب ان واقعات کا یہ ہے کہ روائل ہائی پر کہ گورت کے پاس جو پچھ ہے وے کر دو خلع کراستی ہے اور

ابن عمر ابن عماس ، مجامِد ، عکر مد، ابرائیم ، تختی ، قیصه بن و ویب ، حسن بن صالح عثمان رخم الله اجمعین مجی مجی فر ماتے ہیں۔ امام مالک علیہ الرحمہ، لیٹ ، امام شافعی اور ابوٹو رکا غمر مبر مجمی مجی ہے۔ امام این جر برجمی ای کو پیند فر ماتے ہیں۔

اوراسحاب ابوحنیفد کا قول ہے کہ اگر تصور اور ضرر رسانی عورت کی طرف ہے ہوتو خاد تدکو جائز ہے کہ جواس نے دیا ہے واپس لے لے الیکن اس سے زیاد ولیما جائز تیس۔ گوزیادہ لے لیو بھی تضاء کے وقت جائز ہوگا اور اگر خاد تدکی اپنی جانب سے زیاد تی ہوتو اے پہلے میں ایما جائز تیس۔ گور الے تو تضاحائز ہوگا۔

امام احمد ابوعبید اورائنگی بن رامویه قرمات بین که خادیم کولین دیئے ہوئے سے ذیاد ولینا جائز بی نبیس سعید میں میتب عطاء عمر دین شعیب زہری طاوی سن شعبی حماد بن ابوسلیمان اور رئتے بن انس کا بھی بھی ند ہب ہے۔عمر اور حاکم کہتے ہیں مصرت علی کا مجی بہ فیصلہ ہے۔

اوزائ کافرمان ہے کہ قاتم ہوں کا فیصلہ ہے کہ دیے ہوئے سے زیادہ کو جا ترتبیل جائے۔ اس فیمب کی دلیل وہ دیرے بھی ہے جواویر بیان ہو بھی ہے۔ کہ اپنایا غیر الواورائ سے زیادہ ناور مند عبد ہن ترید ہی گیا کے مرفوع حدیث ہے کہ پی اللہ علیہ والی عورت ہی جا گیا ہے اپنایا غیر دیے ہوئے سے زیادہ لیما کر وہ دکھا، اورائ صورت میں جو پچے فدیہ وہ وہ سے کہ کا لفظ قر آن میں ہے۔ اس کے منی ہیں ہول کے کہ دیے ہوئے میں سے بچے فرمان موجو وہ ہے گئے اور اس میں سے بچے نے رمان موجو وہ ہے گئے اور اس میں سے بیلے یہ قرمان موجو وہ ہے گئے اور اس میں سے بچھ نے داور وہ کی اس میں سے بیلے یہ قرمان موجو وہ ہوا نہ کے اور در شرکہ وہ وہ وہ در شرکہ وہ در

# الرعورت فط كرلية الدير طيتده مال كى ادا سكى لازم موكى

﴿ وَإِنْ طَلَّكَ هَا الْمَالُ ﴾ لِآنَ الزَّوْجَ يَسُتَبِدُ الطَّلاقُ وَلَزِمَهَا الْمَالُ ﴾ لِآنَ الزَّوْجَ يَسُتَبِدُ بِالطَّلاقِ تَنْجِيزًا وَتَعْلِيْفًا وَقَدُ عَلَّقَهُ بِقَبُولِهَا ، وَالْمَرُاهُ تَعْلِكُ الْتِزَامَ الْمَالِ لِولايَتِهَا عَلَى بِالطَّلاقِ تَنْجِيزًا وَتَعْلِيْفًا وَقَدُ عَلَقَهُ بِقَبُولِهَا ، وَالْمَرُاهُ تَعْلِكُ الْتِزَامَ الْمَالِ لِولايَتِهَا عَلَى نَفْسِهَا ، وَمِلْكِ النِّكَاحِ مِمَّا يَجُوزُ للاعْتِيَاضُ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ مَالًا كَالُقِصَاصِ ﴿ وَكَانَ لَفُسِهَا ، وَمِلْكِ النِّكَاحِ مِمَّا يَجُوزُ للاعْتِيَاضُ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ مَالًا كَالُقِصَاصِ ﴿ وَكَانَ الطَّلاقُ بَائِنًا ﴾ لِمَا بَيَّنَا وَلاَنَّهُ مُعَاوَضَةُ الْمَالِ بِالنَّفْسِ وَقَدُ مَلَكَ الزَّوْجُ اَحَدَ الْبَدَلِينِ الطَّلَاقُ بَائِنًا ﴾ لِمَا بَيَّنَا وَلاَنَّهُ مُعَاوَضَةُ الْمَالِ بِالنَّفْسِ وَقَدُ مَلَكَ الزَّوْجُ احَدَ الْبَدَلِينِ

فيوضات رضويه (طِرَشُمُ) ﴿ فيوضات رضويه (طِرَشُمُ) ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ

<u>۔</u> اور اگر شوہر نے مال کے وض طلاق دی اور عورت نے اسے قبول کرلیا تو طلاق ہوجائے گی اور عورت کے ذیب مال کی اوا مگلی لازم ہوجائے گی۔اس کی وجہ یہ ہے: شوہر کواس وقت فوری طور پڑیا بعد میں مطلق طور پر طلاق دسینے کا اختیار حاصل ہے اور نذکورو مورت میں اس نے ملاق کو تورت کی قبولیت کے ساتھ معلق کر دیا ہے۔اس طرح تورت چونکہ اپنی ذات کے بارے میں افتیار ر محتی ہے تو اے اپنے ذہب مال کی اوالیکی لازم کر سنے کا بھی اختیار ہونا جا ہے اور ملک نکاح ایک چیز ہے جس میں وش لیما جائزے اگر چدوہ مال نبیں ہے جیسا کہ تصاص کا بھی عم ہے اور طلاق بائندہوجائے گی اس کی دلیل ہم بیان کر چکے ہیں۔اس کی ولیل بیہ ہے: بیرجان کے بدلے میں مال کامعاومتہ ہے توجب مردا کی بدل کا مالک بن جائے گا تو دوسرے بدل یعی نفس کی مالک مورت ہوجائے گی تا کہ برایری کا تھم ہوسکے۔

علامه ابن عابدين شاى حتى عليه الرحمه لكعت بين كه چونكه شو جركى جانب سي خلع طلاق بالبذا شو جركاعاقل بالغ بونا شرط ب بالغ یا مجنون خلع نیس کرسکتا کدانل طلاق نبیس اور به مجی شرط ہے کہ عورت کل طلاق ہولبنداا گرعورت کو طلاق بائن دیدی ہے تو اگر چہ عدت من بوأس من المريس بوسكا - يوني الرنكام فاسد بواب ياعورت مرقد و بوكن جب بحي خلع نيس بوسكا كدنكام ي نيس ب منع كس جير كا بوكا اورجعي كي عدت من بيتوملع بوسكاب\_

علامه علا والدين كاساني حنى عليه الرحمه لكستة بي،

جب شوہر نے کہا میں نے تھے سے خلع کیا اور مال کا ذکرنہ کیا تو خلع نہیں بلکہ طلاق ہے اور عورت کے قیول کرنے پر موقوف نبیس - (بدائع اصنائع ،طلاق کابیان)

شومرن كهايل ف تحديد است برطع كياعورت في جواب عن كهايان قواس م كونيس موكا دب تك بدند كيك على راضى مولى ياجائز كيابيكها توضيح موكيا- يوتى اكر تورت نے كها مجھے بترادرو بيد كے بدلے مل طلاق ديد النو برنے كها بال توبي ، مجى يحفظ اورا گر ورت نے كما محدكو براررو بيد كے بدلے ش طلاق ہے تو برنے كما إل تو بوكى۔

خلع میں وض باطل ہونے کا حکم

قَالَ ﴿ وَإِنْ بَطَلَ الْعِوَضُ فِي الْتُحُلِّعِ مِثْلَ اَنْ يُخَالِعَ الْمُسْلِمُ عَلَى حَمْرٍ اَوْ حِنْزِيرٍ اَوْ مَيْسَةٍ فَلَا شَسَىءَ كِللزُّوجِ وَالْفُرْقَةُ بَائِنَةٌ، وَإِنَّ بَطَلَ الْعِوَضُ فِي الطَّلَاقِ كَانَ رَجْعِبًّا ﴾ فَوُقُو عُ الطَّلاقِ فِي الْوَجْهَيْنِ لِلتَّعْلِيْقِ وَالْقَدُولِ وَانْيِرَافَهُمَا فِي الْحُكْمِ لِآنَّهُ لَمَّا بَطَلَ الْعِوَضُ كَانَ الْعَامِلُ فِي الْآوَّلِ لَفُطُّ الْمُعُلُعِ وَهُوَ كِنَايَةٌ، وَفِي النَّالِي الصَّرِيْحُ وَهُوَ يَعَقُّبُ الرَّجْعَةَ وَاتَّمَا لَا مُيَعَبِّ اللَّهُ يَحِبُ لِلزَّوْجِ مَنَى \* عَلَيْهَا لِالنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الل

ترجمه

فرمایا: اورا گرخلع میں عوض باطل ہو جیسے کوئی مسلمان شراب فزیر یا مردار کے عوض خلع کرے تو شوہر کو پھوٹیں طے گا اور
علیدگی با تعظور پر ہوگ اکی اگر طلاق میں عوض باطل ہو تو رجعی طلاق ہوتی ہے۔البتہ دونوں صورتوں میں طلاق کا وقوع قبول
کرنے پر ہوگا اور تھم میں دونوں ایک دوسرے ہے تحقف ہوں کے اس کی دلیل ہے ۔عوض باطل ہوگا تو پہلی صورت میں ممل
کرنے والا لفظ خلع ہوگا جو کہ جو کرنا ہے ہوا دوسری صورت میں لفظ 'مرتے'' ہوگا جو رجعت لے کر آتا ہے البتہ عورت کے ذے
کرنے والا لفظ خلع ہوگا جو کہ جو کرنا ہے 'جو اور دوسری صورت میں لفظ 'مرتے'' ہوگا جو رجعت لے کر آتا ہے البتہ عورت کے ذے
کی جو کی اوالی لازم نہیں ہوگی جو شوہر کو اوالی جائے اس کی دلیل ہے ہے: اس نے اس کی چیز کو معاوضہ مقر رکیا ہے وہ واسلام کی
اسے مرد کے ساتھ دومو کے کرنے والی قرار دیا جائے۔اس کی دلیل ہے بھی ہے: اس نے جس چیز کو معاوضہ مقر رکیا ہے وہ واسلام کی
دلیل سے قابل قبول نہیں ہے اور اس چیز کے علاوہ 'کسی دوسری چیز کی اوالیکی بھی عورت کے ذیے لازم نہیں گئی۔اس کی ولیل سے
ورت نے کسی اور چیز کی اوالیکی کو اپنے ذیبے نیس لیا۔

البتہ جب شوہر نے کی متعین سرکے کے وقی ضلع کیا ہو اور بعد میں وہ شراب نکل آئے (تو عکم مختلف ہوگا) اس کی دلیل سے

ہے: عورت نے مال متعین کرلیا تھا اور اس طرح شوہر کے ساتھ دھوکا ہواہے۔ اس کے برخلاف جب کوئی شخص اپنے غلام کوشراب

کے عوض میں آزاد کر دے یا مکا تب بنا لے تو اس صورت میں مالک غلام کی قیمت کو دصول کرے گا کیونکہ آقاجس چیز کا مالک ہے
وہ ایک قیمت والی چیز ہے اور وہ اپنی ملک ہے کہ کی معاوضہ کے بغیر ذائل کرنے پر دضا مند نہیں ہوگا۔ جہاں تک ملک بضع کا تعلق ہے

تشريعمات حدايد الصسسة توووطلاق کی دلیل سے باقیت مال نیس دہنا اس کی تنصیل ہم منفریب بیان کریں ہے۔ جبکہ شراب کے وض نکان کرنے کاعکم اس ا سے مختلف ہے کیونکہ مورت سے تنع کاحق رکھنا ایک بالیت چیز شار ہوگا۔ اس بیل ملیوم بیہ ہے : مورت سے تنع قائل احرام ہے اور سربیت نے اس چیز کودرست قرارزیں دیا کہ یوش کے بغیراس کاما لک بناجائے اس کی دلیل یہ ہے اس کے شرف واحر ام کونمایاں کیا ر میں اس کے اس کے اس کے حق کو زائل کردیے تو دواز خود قابل احر ام ہاں گئے مال کو داجب کرنے کی کوئی مورت نیس ہوگی۔ فرماتے میں: جو بھی چیز ممر بنے کی صلاحیت رکھتی ہے اسے خلع میں معاوستے کے طور پر قبول کیا جا سکتا ہے ہ کونکہ جروہ ہاتیت چیز تنتع کے حق کا موض بن علی ہے وہ اس خیز کا موض بدرجہاو لی بن سکتی ہے جو یا تیمت نہ ہو۔

علامه علا وَالدين منفى عليه الرحمه لكعت بين كه شراب وختزير ومردار وغيره اليكا چيز پرخلع مواجو مال نبيس تو طلاق يائن پڙگئي اور عورت پر پچھودا جب نبیں اور اگر ان چیزوں کے بدیے میں طلائق دی تو رجعی واقع ہوئی۔ یونمی اگرعورت نے بید کہامیرے ہاتھ میں جو پچھ ہے اُس کے بدلے میں خلع کراور ہاتھ میں پچھ نہ تھا تو پچھ واجب نہیں اور اگریوں کہا کہ اُس مال کے بدلے میں جومیرے ہاتھ میں ہے اور ہاتھ میں کچھ نہ ہوتو اگر مہر لے بیکی ہے تو واپس کرے ور نہ مہر ساقط ہو جائے گا اور اس کے علاوہ کچھ دینائبیں پر ایگا۔ یونی اگر شوہرنے کیا میں نے خلع کیا اُس کے بدلے میں جومیرے ہاتھ میں ہے ادر ہاتھ میں کچھ ندہوتو کیجینیں اور ہاتھ میں جوابرات بول توعورت پردینالازم بوگااگر چورت کوید معلوم ندتها کدأس کے باتھ ش کیا ہے۔

( درمخنار، باب خلع ، ج ۵ بس ۹۲ ، بیروت )

# جب عورت نے جو پچھ ہاتھ میں ہے اس پر ضلع کیا

﴿ فَإِنَّ قَالَتُ لَهُ خَالِعُنِي عَلَى مَا فِي يَلِى فَخَالَعَهَا فَلَمْ يَكُنُ فِي يَلِهَا شَيَّءٌ فَلَا شَيء لَهُ عَلَيْهَا﴾ لِلاَنْهَا لَمْ تَغُرُّهُ بِتَسْمِيَةِ الْمَالِ ﴿ وَإِنْ قَالَتُ خَالِعُنِي عَلَى مَا فِي يَدِي مِنْ مَالٍ فَنَحَالَعَهَا فَلَمْ يَكُنُ فِي يَلِهَا شَيْءٌ رَدَّتْ عَلَيْهِ مَهْرَهَا ﴾ لِانَّهَا لَمَّا سَمَّتُ مَالًا لَمُ يَكُنْ الزَّوْجُ رَاضِيًا بِالزَّوَالِ إِلَّا بِعِوَضِ، وَلَا وَجْهَ اِلَى إِيجَابِ الْمُسَمَّى وَقِيمَتِه لِلْجَهَالَةِ وَلَا اِلَى قِيمَةِ الْبِضْعِ : اَعْنِي مَهْ رَ الْمِثْلِ لِآنَّهُ غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ حَالَةَ الْخُرُوج فَتَعَيَّنَ إِيجَابُ مَا قَامَ بِهِ عَلَى الزُّورِجِ ذَفْعًا لِلصَّرَدِ عَنْهُ ﴿ وَلَوْ قَالَتَ خَالِعُنِي عَلَى مَا فِسَى يَسِدِى مِسنُ ذَرَاهِسمَ اَوْ مِسنُ اسْلَرَاهِمِ فَفَعَلَ فَلَمْ يَكُنُ فِي يَلِهَا شَيْءٌ فَعَلَيْهَا ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ ﴾ لِانْهَا سَمَّتُ الْجَمْعَ وَاقَلُّهُ ثَلَاثَةٌ، وْكَلِمَةُ مِنْ هَاهُنَا لِلصِّلَةِ دُوْنَ التّبُعِيْضِ

لِأَنَّ الْكُلَامُ يَكُونَلُ مِدونِهِ.

ترجمه

اوراکر یوی نے شوہر سے بیکیا مرے پال جو ال ہے اس کے وقع جمعے خطع کر لواور مرواس بات کو سام کر ساور مورت کے پاس وکھ بھی نہ ہوتو ہورت کو بہا مرر کو والیس کرنا ہوگا۔ اس کی ولیل بیہ ہے: جب مورت نے بال کانام لیا تو اس سے بید ہال کانام لیا تو اس سے بید ہال کانام لیا تو اس سے بید ہال کہ نام کرنے کی میں کہ شوہر سے بیر الی کے بیر الزم کرنے کی کہ نام کو اور شوہر سے اور اس کی قیست کو بھی لازم نیس کیا جا ساما کہ کہ دو چر تو معلوم عی نہیں ہے تو عورت پرتی کے اور مورت باتی کا معاوضہ میں مرش بھی لازم نیس کیا جا ساما ۔ کیونکہ خروت کی حالت میں بیغن میں ہوتی ہے۔ اب مرف ایک می صورت باتی رو باتی کی کہ مرو نے جو بچھا سے اوا کیا تھا اس کی اوا نیل عورت پر لازم کردی جائے تا کہ شوہر کے فقصان کا از الہ ہو سے ساگر مورت نے بہا ہو: میرے اتھ میں چورت کو تی درجم کی اوا نیل لازم ہوگی کے مورت نے الفاظ میں تع کا صیفہ استعمال کیا ہے اور جمع کا اطلاق کم از کم تین ورت کے قط دو مرک لفظ دو میں ہوتا ہے اس کی دلیل ہے ۔ انظ ور از ہوتا ہے اس طرح لفظ دو میں بیونا کے طورت کو تین درجم کی اوا نیل کا وار چر ہوتا ہے اس کی دلیل ہے ۔ انظ ور از ہوتا ہے اس طرح لفظ دو میں بیونا کر نے کو تین درجم کی اوا نیل واقع ہوجائے گا۔

ئرح

اگر سے کہا کہ اِس گھر شی یا اس صند دق میں جو مال یار دیے ہیں اُن کے بدلے میں ضلع کر اور هیقند ان میں پکھند تھا تو یہ بھی اُس کے شک ہے کہ ہاتھ میں پکھند تھا۔ یونجی اگر یہ کہا کہ اس جار سہ یا بحری کے پیٹ میں جو ہے اُس کے بدلے میں اور کمتر مدت حمل میں نہ جی تو مفت طلاق واقع ہوگئی اور کمتر مدت حمل میں جن تو وہ بچہ تلئے کے بدلے ملے گا۔ کمتر مدت حمل عورت میں چھ مہینے ہے اور بکری میں چلام مینے اور دومرے جو پایوں میں بھی وہی جھ مینے۔ یونجی اگر کہا اس دوخت میں جو پھل ہیں اُن کے بدلے اور دوخت میں جو پھل ہیں اُن کے بدلے اور دوخت میں جو پھل ہیں اُن کے بدلے اور دوخت میں چھل نہیں تو مہر والیس کر تا ہوگا۔ (ورمخار)

یبال مصنف نے بیمسکلہ بیان کیا ہے: اگر بیوی شوہرے ہیے ہی ہے میرے ہاتھ میں جو مال موجود ہے اس کے عوض میں تم جھے ضلع کر لواور پچر شوہر اس ضلع کر لے اور عورت کے ہاتھ میں کوئی چیز موجود نہ ہوئتو وہ عورت اس شخص کو اپنام ہرادا کرے گی اس کی دلیل میہ ہے: جب اس نے اپنے جملے میں لفظ مال استعمال کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے: شوہرا پی ملکت کو صرف اسی وقت زائل کرنے پر تیار ہوگا جب اس کا کوئی عوض موجود ہو۔

اب کیونکہ بیوی کے ہاتھ میں کچھٹیں تھالبذا کسی بھی طےشدہ ادا نیگی کولازم قراردینے کی کوئی صورت نہیں ہے' کیونکہ اس کی قیمت مجہول ہوجاتی ہے اس طرح بفع کے معاد سے یعنی مہرشل کولازم قرار دینے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے' کیونکہ اس وقت بنع کی دیثیت مال متوم کی بین ہے کیونکہ بہال تی ملکت سے چیز نظار تی ہے ابندااب یہ چیز متعین ہوگی اس چیز کی ادائی کولازم قراردیا جائے جوشو ہرنے اوا کی تھی تا کہ شو ہرکوہونے والے نقصان کودور کیا جاسکے۔

روان مستف نے بیمسکد بیان کیا ہے: اگر بیوی شوہرے میہ بی ہے: میرے ہاتھ میں جودراہم موجود بیل الن کے میں الن کے مین میں تم جھے نے خلع کرلواور عورت کے ہاتھ میں پکھینہ ہو تو عورت پر تین درہم کی ادا نیکی لازم ہوگی اس کی دلیل سے میں تم جھے نے خلع کرلواور عورت کے ہاتھ میں پکھینہ ہو تو عورت پر تین درہم کی ادا نیکی لازم ہوگی اس کی دلیل س عورت نے اپنے جملے میں لفظ جمع استعال کیا ہے اور جمع کا اطلاق کم از کم تین پر ہوتا ہے عورت نے اپنے جملے میں جوانظ ''من''استعال کیاہے بیعض کامغبوم پیدا کرنے کی بجائے <u>صلے کےطور پر ہوگا</u>اس کی دلیل میہ ہے:اس کے بغیر کلام میں

### مغرورغلام كيحوض مين خلع لينه كالحكم

﴿ فَإِنَّ اخْتَلَعَتْ عَلَى عَبُدٍ لَهَا آبِقٍ عَلَى آنَهَا بَرِيثَةٌ مِنْ ضَمَانِهِ لَمْ نَبُراً وَعَلَيْهَا تَسُلِيهُ عَيْنِهِ إِنْ قَلَوَتْ وَتَسُلِيمٌ قِيمَتِهِ إِنْ عَجَزَتْ ﴾ لِلآنَّهُ عَقْدُ الْمُعَاوَضَةِ فَيَقْتَضِي مَلَامَةَ الْعِوَضِ، وَاشْتِرَاطُ الْبُرَاء ﴾ عَنْسهُ شَرَطٌ فَاسِدٌ فَيَبْطُلُ إِلَّا أَنَّ الْخُلُعَ لَا يَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ، وَعَلَى هٰذَا الَّيْكَاحِ

۔ اور اگر عورت کسی ایسے غلام کے عوض خلع کرے جومفر در بیواور بیشر طبعی عائد کر دے کہ اس غلام کی میری طرف ہے کوئی منانت نبیس ہے تو دہ مورت بری الذمہ بیس ہو کی اور اسے دعی غلام ادا کرنا ہو گا اگروہ اس پر قادر ہوجاتی ہے اور اگر قادر نیس ہوتی تو اسے اس غلام کی قیمت اوا کرنا ہوگی۔اس کی دلیل میہ ہے: معاویضے کا عقدہے اور بیاس بات کا تقاضا کر تاہے کہ وض کوسلامتی کے ساتھ (ادا کیا جائے) اور اس ہے بری ہونے کوشرط مغرر کرنا ہیا کیہ فاسد شرط ہے لاندا ہیہ باطل قرار دی جائے گی البہ تبنلع ماطل شرائط کے نتیج میں خود باطل نہیں ہوتا اور یکی تھم نکاح کا بھی ہے۔

علامه علا والدين خفي عليه الرحمه تكعيتے بيں -كه جب كى بھا كے ہوئے غلام كے بدلے ميں خلع كيا اور عورت نے بيشرط لگادي كهين أس كى ضامن بين يعني اكريل كميا تو ديدول كى اور ندملاتواس كا تاوان مير ان قد تبين تو خلع صحيح باورشرط باطل يعني اكرنه یہ ملاتو عورت اُس کی قیمت دے ادراگر میشرط نگائی کہ اگر اُس میں کوئی عیب ہوتو میں یَری ہوں تو شرط صحیح ہے۔جانور کم شدہ کے بدلے میں ہوجب بھی یہی تھم ہے۔۔(در مختار ، کتاب طلاق ، باب خلع)



طلاق كے مطالبے اور ضلع كے عوض بي فرق كا تكم

ترجمه

طلاق ہے اس شرط پر کرتم کمر میں وافل ہو مباؤ" تو پہان جی" علی شرط کے لئے استعال ہوا ہے۔ اس کی دیل مدے یہ تعیقت اازم كرنے كے لئے استعال ہوتا ہے اورات استعادے كے طور پرشرط كے لئے استعال كيا جاتا ہے كيونكه شرط اپنی جزائے ساتھ لازم ہو مباتی ہے۔ تو جب پیشر ملاکے لئے استعال ہوگا' تو مشروط چیز شرط کے ابڑا ، پھٹیم نبیں ہوتی جبکہ'' ب'' اس کا تکم مختلف مب۔ مبیما کہ ہم پہلے بیان کر مجے ہیں: وو کوش کے لئے استعال ہوتا ہے تو جب مال کی ادائیگی واجب تبیس ہوگی تو بیشو ہر کی طرف منابتدائي طلاق بوكى وراسي رجوع كرفية كاخق حاصل بوكا

شوہر كوطلاق بيجة مين تقهي تقريحات

علامه علاؤالدين حتى عليه الرحمه لكعظ بيل كه جب كى تورت نے كہا بڑارروپ يے كوش جھے بمن طلاقيں ديد ے شو ہر نے أى مجلس میں ایک طلاق دی تو بائن واقع ہوئی اور ہزار کی نہائی کامستحق ہے اور مجلس سے اُٹھ کمیا پھر طلاق دی تو بلا معادضہ واقع ہوگی۔ اورا گرعورت کے اس کہنے سے پہلے دوطلاقیں وے چکا تھا اور اب ایک دی تو بورے بزار پائیگا۔ اور اگرعورت نے کہا تھا کہ ہزار روپے پر تین طلاقیں دے اور ایک دی تو رجعی ہوئی اور اگر اس مبورت میں مجلس میں تین طلاقیں متفرق کر کے دیں تو ہزار پائے گااور تمن بملول میں دیں تو کہتے تیں پانیگا۔ شوہرنے عورت ہے کہا ہزار کے عوش یا ہزاررد پے پر تواپنے کو تین طلاقیں دیدے عورت نے ایک طلاق دی تو واقع نہ ہوئی۔عورت سے کہا ہزار کے عوض یا ہزار رد دیے پر تخد کو طلاق ہے عورت نے اُس میل میں قبول کر لیا تو ہزار رو بے واجب ہو مے اور طلاق ہوگئے۔ ہاں آگر عورت بیوقوف ہے یا قبول کرنے پر مجبور کی گئی تو بغیر مال طلاق پڑجائے گی اور ا گرمر بھنہ ہے تو تہائی سے بیرقم اواکی جائے گی۔ ( در مختار ، کماب طلاق )

علامه ابن عابدين شاى حقى عليه الرحمه لكعية بير.

ائی ووعورتوں سے کہاتم میں ایک کو ہزاررو بے کے عوض طلاق ہے اور دوسری کوسواشر فیوں کے بدلے اور دونوں نے قعول کرای<sub>یا</sub> تو دونول مطلقه ہوگئیں اور کسی پر پچھوا جب نہیں ہاں اگر شو ہر دونوں سے روپے لینے پر راضی ہوتو روپے لازم ہوں گے اور راضی نه ہونو مغت مگراس صورت میں رجعی ہوگی۔ اوراگر یوں کہا کہا کیا کے ہزارروپے پرطلاق اور ووسری کو پانسوروپے پرتو دونوں مطلقة ہوگئیں اور ہراکیک پر پان بانج سورو ہے لا زم ہیں۔ادراگراس نے مورت غیر مدخولہ کو ہزاررو پے پر طلاق دی اور اُس کا مہر تین بزار کا تھا جوسب ابھی شوہر کے ذمہ ہے تو ڈیڑھ ہزار تو یوں ساقط ہو گئے کہ بل دخول طلاق وی ہے باقی رہے ڈیڑھ ہزاران میں ہزار طلاق کے بدلے وضع ہوئے اور پانچ سوروپے شوہرے واپس لے۔(رومخار، کتاب طلاق)

ضلع سے متعلق ایک ذیلی صورت کا حکم

﴿ وَلَوْ قَالَ الزَّوْجُ طَلِّقِي نَفْسَكُ ثَلَاثًا بِٱلْفِ أَوْ بَعَلَى ٱلْفِ فَطَلَّقَتُ نَفْسَهَا وَاحِدَةً لَمُ يَقَعُ شَىءٌ﴾ وِلاَنَّ الزَّوْجَ مِمَا رَضِى بِالْبَيْنُونَةِ إِلَّا لِتُسْلِمَ لَهُ الْاَلْفَ كُلَّهَا، بِخِلافِ

قَرْلِهَا طَلَّقَيْنُ ثَلَاثًا بِالْفِ لِآنَهَا لَمَّا رَضِيَتْ بِالْقِ كَانَتْ بِبَعْضِهَا آرْضَى وَلَوْلَهُ فَالَ آنْتِ طَالِقٌ عَلَى الْفِ فَقِبِلَتْ طَلُقَتْ وَعَلَيْهَا الْآلُفُ وَهُو كَقُولِهِ آنْتِ طَالِقٌ بِالْفِ بِعِوضِ آلْفِ طَالِقٌ بِاللّهِ بِاللّهِ بِعَلَى الْوَجْهَيْنِ لِآنَ مَعْنَى قَوْلِهِ بِآلُفِ بِعِوضِ آلْفِ طَالِقٌ بِاللّهِ بِاللّهِ بِعَلَى الْوَجْهَيْنِ لِآنَ مَعْنَى قَوْلِهِ بِآلُفِ بِعِوضِ آلْفِ طَالِقٌ بِاللّهِ بِاللّهِ بِعَلَى مَوْ طَ الْفِ يَكُونُ لِى عَلَيْك، يَجِبُ لِي عَلَيْك، وَمَعْنَى قَوْلِهِ عَلَى الْفِ عَلَى صَرِّطِ الْفِ يَكُونُ لِى عَلَيْك، وَمَعْنَى قَوْلِهِ عَلَى الْفِ عَلَى مَوْطِ الْفِ يَكُونُ لِى عَلَيْك، وَمَعْنَى قَوْلِهِ وَالْمُعَلَّقُ بِالشَّوْطِ الْا يَنْزِلُ قَبْلَ وُجُودٍهِ . وَالطَّلَاقَ وَالْمُعَلِّقُ بِالشَّوْطِ الْا يَنْزِلُ قَبْلَ وُجُودٍهِ . وَالطَّلَاقَ بِالشَّوْطِ الْا يَنْزِلُ قَبْلَ وُجُودٍهِ . وَالطَّلَاقُ بِالشَّوْطِ الْا يَنْزِلُ قَبْلَ وَجُودٍهِ . وَالطَّلَاقُ

زجمه

آورا گرشو ہرنے سے کہا: ایک بڑار کے گوش میں یا ایک بڑار پڑاپ آپ کو تمن طاہ قیں دے دو تو وہ مورت اپ آپ کو ایک طلاق دید کے تو بچھوا تص نیس ہوگا۔ اس کی ولیل ہیں ہے: شو ہر کمل علیحہ گی پراس دقت راضی تار ہوگا۔ جب پورے ایک بڑا دراس کے برخلاس کے برخلاف جب مورت ہیں طلاق دیں ور دو تو اس کا تھم مختف ہوگا اس کی رسانسی ہوگا۔

ایس ہی ہے: مورت ایک برزار کے کوش علیم گی پرراضی ہے تو وہ اس کے بعض جھے کے گوش میں بدرجہ او ٹی علیمہ گی پرراضی ہوگا۔

ایک ہر نے ہے کہا: تہمیں ایک بڑار پر طلاق ہے اور مورت اس بات کو قبول کر لے تو مورت کو طلاق ہوجا ہے گی اور اس کے ایک بڑار کی ادائی الازم ہوگی بیران الفاظ کی طرح ہے 'ایک بڑار کے گوش تھمیں طلاق ہے''۔ دو تو صورتوں میں قبول کر خالات ہوجا کی گی اور اس کے لازم ہوگا ' یونکہ مرد کے الفاظ' الف' کا مطلب ہے ہے: ایک بڑار کے گوش میں جو میرے لئے تم پر واجب ہوجا کیں گئے اور مورد کے بیا لفاظ' مطلب ہے ہے: اس شرط پر کیمباری طرف ہے ایک بڑار مجھ طیس کے اور موش اس وقت لازم ہوگا جب اسے قبول کریا جائے اور جس میں طلاق بائے۔

تول کیا جائے اور جس چیز کوشرط کے ساتھ معلق کیا جائے وہ شرط کے دجود سے پہلے کا برت تیس ہوتی اور اس صورت میں طلاق بائے ہوگی جس کی دلیل ہم پہلے بیان کر سے بیل میں کے بیان کر سے بیل میں۔

شرح

شخ نظام الدین ظی علیے الرحمہ لکھتے ہیں کہ اور جب کی عورت نے کہا ہڑا ررو ہے پریا ہڑار کے بدلے میں مجھے ایک طلاق ا شوہر نے کہا تجھ پر بین طلاقیں اور بدلے کو ذکر تہ کیا تو بلا معاوضہ تین ہوگئیں۔ اورا گرشو ہرنے ہڑار کے بدلے میں تین ویں تو عورت کے تبول کرنے پر موقوف ہمیقول نہ کیا تو بچھ ہیں اور قبول کیا تو تین طلاق ہزار کے بدلے میں ہوئیں۔ عورت سے کہا تجھ پر تین طلاقیں ہیں جب تو ججھے ہڑا ررو ہے دے تو فقط اس کہنے سے طلاق واقع نہ ہوگی بلکہ جب عورت ہڑا ررو ہے وے گی بعنی شوہر کے سامنے لاکررکھ دیگی اُس وقت طلاقیں واقع ہوگی اگر چیشو ہر لینے سے اٹکار کرے اور شوہر رو ہے لینے پر مجبور ٹیس کیا جائےگا۔ دونوں راه جل رہے ہیں اور خلع کیا اگر ہرا کے۔ کا کلام دوسرے کے کلام ہے متعل ہے تو خلع سے ورنہیں اور اِس مورت مل طلاق ا تواكر شوہر كواہ وش كرے تواجها بدرنہ مورت كا قول معترب (عالم كيرى، كماب طلاق)

وہر واوجیں رہے وربیت ہے۔ ہیں کہ جب شوہر کہتا ہے میں نے ہزاورو پے پر تجیے طلاق دی تونے قبول نرکیا میں علامہ علاؤالدین حقی علیہ الرحمہ لکھتے بین کہ جب شوہر کہتا ہے میں نے ہزاورو پے پر تجیے طلاق دی تونے قبول نرکیا میں است علامه علاد الدين ما سيد و سيد المستريخ المراث المرثوم كبتائي من في براردوي برتير سائد طلاق عن المستريخ المرثوم كبتى المين المرتوم الم نے تعول ندی مورت کہتی ہے میں نے تعول کی تھی تو مورت کا قول معترہے۔ (درمخار، کماب طلاق)

اوراگر و و مورت کمتی ہے۔ میں نے سورو یے میں طلاقی دینے کوکہا تھا شو ہر کہتا ہے تیں بلکہ ہزار کے بدیا تو مورت کا قول سے اور دونوں نے کواہ پیش کیے تو شو پر کے کواہ تیول کیے جا تیں۔ یونمی اگر عورت کہتی ہے بغیر کسی بدیا ہے خام ہوااور شو ہر کہتا ہے ہے۔ اور اگر ہورت کے بدیے میں تو عورت کا قول معتبر ہے اور کواہ شو ہر کے مقبول ہیں۔ اور اگر عورت کہتی ہے میں نے ہزار کے یر کے بیس تین طلاق کوکہا تھا تونے ایک دی شوہر کہتا ہے جس نے تین دیں اگر اُسی مجلس کی بات ہے تو شوہر کا قول معتمر ہے اور دو مجلس نه موتوعورت کااورعورت پرېزار کې تېانی واجب ترعدت پورې نيس ہوئی ہے تو تين طلاقيں ہوگئيں۔

(عالم كيرى، كتاب طلاق)

### شوہر کا بیوی کوایک ہزار کے بدلے میں طلاق دینے کابیان

﴿ وَلَوْ قَدَالَ لِامْرَاتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ وَعَلَيْكِ ٱلْفُ فَقَيِلَتُ ، وَقَالَ لِعَبْدِهِ ٱنْتَ حُرُّ وَعَلَيْك ٱلْفُ فَقَبِلَ عَتَقَ الْعَبْدُ وَطَلُقَتُ الْمَرْآةُ، وَلَا شَيْء عَلَيْهِمَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ ﴾ و كذا إذا لَمْ يَقْبَلا ﴿ وَقَالًا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْآلُفُ إِذَا قَبِلَ ﴾ وَإِذَا لَهُ يَقْبَلُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ لَهُ مَا أَنَّ هَٰذَا الْكَلَامَ يُسْتَعَمَلُ لِلْمُعَاوَضَةِ، فَإِنَّ قُولُهُمُ اجْمِلُ هِٰذَا الْمَتَاعَ وَلَك دِرْهَمْ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِمْ بِلِرْهَمِ . وَلَهُ آنَهُ جُمُلَةٌ تَامَّةٌ فَلَا تَرْتَبِطُ بِمَا قَبُلَهُ إِلَّا بِدَلَالَةٍ، إِذُ الْآصُلُ فِيهَا الاسْتِقَلَالُ وَلَا ذَلَالَةَ، لِآنَ الطَّلَاقَ وَالْعَتَاقَ يَنْفَكَّانِ عَنْ الْمَالِ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ لِلَاَّتُهُمَا لَا يُوجَدَان دُوْنَهُ .

اورا گرکوئی مخص اٹن بیوی سے بید کیے جمہیں طلاق ہے اورتم پر ایک ہزار کی ادائیگ لازم ہوگی اور عورت قبول کرے یا وہ مخص اہے غلام سے بیا کیے بتم آ زاد مواورتم بڑا کی بزار کی ادائیگی لازم ہوگی اور غلام اس بات کو تبول کرے تو وہ آ زاد موجاے گا اور عورت کوطلاق ہوجائے گی کیمن امام ابیعنیقہ کے نز دیک ان دونوں پر کوئی ادائی لازم نیس ہوگی ادراس طرح اگروہ دونوں اے تبول بین کرتے (او بی عم ہے) ما این یہ فرماتے ہیں: جب وہ آبول کر لیں تو دونوں میں سے برایک بزار کی اوائنگ ازم ہوکی اورا کروہ تبول نیس کرتے تو شطاق واقع ہوگی اور تدوہ قام آ زاد ہوگا۔ ما جین کی ولیل سے نیس کام معاوضے کے
استعال ہوتا ہے جیسے لوگ کتے جی جم سرمان اٹھا تو ہوں اور جم و یا ہوگا تو بیا کی فرت ہے: یہا کہ در ہم کے ہوئی میں ہے۔
امام ابو منبغہ کی دلیل سے بر بر بر ملکم لی ہے اس لئے بیا ہے اٹیل کے ماتھ کی والمات کی دلیل سے جی مربوط ہوگا کو تک
امام ابو منبغہ کی دلیل سے بر بر بر ملکم لی ہے اس کے بیا ہے اٹیل کے ماتھ کی والمات کی دلیل سے جی مربوط ہوگا کو تک اس میں میں امل کے اعتبار سے استعمال کا مقبوم پایا جاتا ہے اور بھال کوئی دالمات نہیں پائی جاری کو تک طابق اور خام آ زاد ہوتا عوث سے بر برخی میں ہوگئے۔
سے بغیر بھی ہوسکتے جی سے تر یو فروخت اور آ جارہ وکا حکم اسے شکھ ہے کہ تکہ بید دونوں خال کے بغیر نیمی پائے جاسکتے۔
سے بغیر بھی ہوسکتے جیں سے تر یو فروخت اور آ جارہ وکا حکم اسے شکھ ہے کہ تکہ بید دونوں خال کے بغیر نیمی پائے جاسکتے۔
سے بغیر بھی ہوسکتے جیں سے تر یو فروخت اور آ جارہ وکا حکم اسے شکھ ہے کہ تکہ بید دونوں خال کے بغیر نیمی پائے جاسکتے۔

بیخ ظام الدین حکی علیہ الرحہ لکھتے ہیں۔ کہ تورت نے کسی کو بڑارروپ پرضع کے لیے وکیل بنایا تو اگر وکیل نے بدل خلع
مطلق رکھا مثلاً یہ کہا کہ بڑارروپ پرخلع کر یا سی بڑار پر یا وکیل نے اپنی طرف اضافت کی مثلاً یہ کہا کہ میرے بال سے بڑارروپ
پر یا کہا بڑارروپ پر اور چس بڑارروپ کا ضامی بروں تو ووٹوں صورتوں جس دکیل کے قبول کرنے سے خلع ہو جائیگا پھرا گرروپ
مطلق ہیں جب تو شو ہڑ فورت سے لے گا ورنہ وکیل سے بدل خلع کا مطالبہ کر بھا تورت سے نیس پھر دکس مورت سے ایک اور انہ کر کے اور انہ کہ کہا ہو انہ کر کے اور اس بالک ہو گئے تو کہا اُن کی قیت صابان دے۔ (عالم میری انہ کہ بدلے طابق)
ویل کے اسباب کے بدلے خلع کیا اور اسباب ہلاک ہو گئے تو کہا اُن کی قیت صابان دے۔ (عالم میری انہ کہ بدلے طابق)

عورت سے کہاش نے تیرے باتھ تمن بڑار کوطلاق بیکا اس کوتمن بار کہا آخری بورت نے کہاش نے ترید بھر شوہر یہ کہا ہے کہ پس نے کراد کے ارادہ سے تمن بار کہا تھا تو تھنا ما سی کا قول معتبر نیں اور تین طلاقیں واقع ہو کئی اور تورت کومرف تین ہزار رہے ہوئے تو بڑار نیک کر بہلی طلاق تین بڑاد کے وہی ہوئی اور اب دومری اور تیسری پر مال واجب نیس ہوسکی آاور بینی یہ سے بیں بہدایا من کولائی ہوگی۔
جیں بہذایا من کولائی ہوگی۔

مال کے بدلے میں طلاق دی اور مورت نئے تیول کرایا تو مال واجب ہوگا اور طلاق بائن واقع ہوگی۔(عالم کیری : آب للاق)

#### خلع من اختيار كي شرط عائد كريا

﴿ وَلُو قَالَ أَنْ طَالِقٌ عَلَى آلْفِ عَلَى آلَفِ عَلَى الَّهِ عِلَى الْحَيَارِ الْوَ عَلَى آنَكَ بِالْجِيَارِ ثَلَاثَ آبَامٍ فَقَيلَتُ فَالْحِيَارُ بَاطِلٌ إِذَا كَانَ لِلنَّرُوجِ ، وَهُو جَائِزٌ إِذَا كَانَ لِلْمَزْآةِ ، فَإِنْ رَدَّتَ الْجِيَارَ فِي التَّلاثِ فَالْحِيَارُ بَاطِلٌ وَإِنْ لَمْ تَرُدَّ طَلُقَتْ وَلَزِمَهَا الْالْفُ ﴾ وهانما عِنْدَ آبِي حَيْفَةَ ﴿ وَقَالًا الْإِنْعِقَادِ لَا بَعِلَا الْإِنْعِقَادِ لَا يَعْتَمِلُونَ الْفَيْدِ وَالنَّصَوُفَانِ لَا يَحْتَمِلُونِ الْفَدْخَ مِنْ الْجَاتِبُيْنِ لِانْعِقَادِ ، وَالتَّصَوُفَانِ لَا يَحْتَمِلُونِ الْفَدْخَ مِنْ الْجَاتِبُيْنِ لِانْعِقَادِ ، وَالتَّصَوُفَانِ لَا يَحْتَمِلُونِ الْفَدْخَ مِنْ الْجَاتِبُيْنِ لِانْعَقَادِ ، وَالتَّصَوُفَانِ لَا يَحْتَمِلُونِ الْفَدْخَ مِنْ الْجَاتِبُيْنِ لِانْعِقَادِ ، وَالتَّصَوُفَانِ لَا يَحْتَمِلُونِ الْفَدْخَ مِنْ الْمَاتِينِ لِانْعِقَادِ ، وَالتَّصَوُفَانِ لَا يَحْتَمِلُونِ الْفَانِ عَنْ الْمَاتِينِ الْمُعَالِيْ الْمُعَالِيْ الْمُعْتِلِي الْمُعْلَى الْمُ اللَّهُ الْمَالِي الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْتِيلِ الْمُعْتِيقِ وَالْمَالِ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِيلُ الْمُعْلَى الْمُعْتِيلُ الْمُعْلَى الْمُعْتِيلُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِ الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيْلِ الْمُعْلَى الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِقِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيْلِ الْمُعْلَ

وَمِنْ جَانِبِهَا شَرْطُهَا . وَلَابِئ حَنِيْفَةَ آنَّ الْمُحُلُعَ فِي جَانِبِهَا بِمَنْ لِلَهِ الْبَيْعِ حَتَى يَصِحَ رُجُوعُهَا، وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى مَا وَرَاءِ الْمَخِلِسِ فَيَصِحُّ الشَّتِوَاطُ الْخِيَارِ فِلْهِ، أَمَّا فِي جَانِبِهِ رُجُوعُهُ وَيَتَوَقَّفُ عَلَى مَا وَرَاءِ الْمَخِلِسِ، وَلَا خِيَارَ فِي الْالْمَانِ، يَسِعَ رُجُوعُهُ وَيَتَوَقَّفُ عَلَى مَا وَرَاءِ الْمَخِلِسِ، وَلَا خِيَارَ فِي الْالْمَانِ، وَجَانِبُ الْعَبْدِ فِي الْالْمَانِ، وَجَانِبُ الْعَبْدِ فِي الْالْمُعَانِ، وَجَانِبُ الْعَبْدِ فِي الْعَنَاقِ مِثْلُ جَانِبِهَا فِي الطَّلَاقِ.

2.7

ثررح

علامہ محم آفندی حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب کی شخص کی عورت نے کہا ہزار روپے کے نوش جھے تمن طلاقی دیدے شوہر ۔ ای مجلس میں ایک طلاق دی تو بائن واقع ہوئی اور ہزار کی تہائی کا سخق ہاور مجلس ہے اٹھ گیا پھر طلاق دی تو بلامعاوضہ واقع : و بی ۔ اور اگر عورت کے اس کہنے ہے پہلے دوطلاقیں دے چکا تھا اور اب ایک دی تو پورے ہزار پائیگا۔ اور اگر عورت نے کہا تھا کہ ہزار روپے پر تمن طلاقیں دے اور ایک دی تو رجعی ہوئی اور اگر اس صورت میں مجلس میں تمن طلاقیں متقرق کر کے ویں تو ہزار پائے کا اور تمن مجلسوں میں دیں تو بجھ تیں پائیگا۔ (ردی رہ کماپ طلاق)

خلع قبول برفي من اختلاف كابيان

﴿ وَمِنْ قَالَ لِامْرَاتِهِ طَلَّقَتُكَ آمُسِ عَلَى آلْفِ دِرْهَمٍ فَلَمْ تَقْيَلِي فَقَالَتُ قَبِلْت فَالْقَوْلُ قَوْلُ



الزَّوْجِ، وَمَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ بِعْت مِنْك هنذَا الْعَبُدَ بِآلْفِ دِرْهَمِ آمَّسِ فَلَمْ تَقْبَلُ فَقَالَ : قَبِلْت فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَوِى ﴾ وَوَجْسهُ الْفَرْقِ آنَّ الطَّلَاقَ بِالْمَالِ يَمِينٌ مِنْ جَانِبِهِ فَالْإِفْرَارُ بِهِ يَكُونُ إِفْرَارًا بِالشَّرْطِ لِصِحَتِهِ بِدُونِهِ، آمَّا الْبَيْعُ فَلَا يَتِمُ إِلَّا بِالْقَبُولِ وَالْإِفُرَارُ بِهِ إِفْرَارٌ بِمَا لَا يَتِمُ إِلَّا بِهِ فَإِنْكَارُهُ الْفَبُولَ رُجُوعٌ مِنهُ.

2.7

#### ظع لينے والى عورت كى عدت كابيان

صفرت این عمال در من الشرخیمات روایت ہے کہ نی کریم کے ذیائے جس ٹابت بن قیس کی بیوی نے اپیٹے شوہر سے خلع ایا تو نی سلی الشریال در ایک کے دیائے کے تو نی سلی الشریال کے درت کر ارفے کا تقلیم فربالیے سویرے حسن فریب ہے خلع لینے والی عورت کی عدت کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ اس کی عدت بھی مطاقہ کی طرح ہے توری والی کو وہ کا بھی قول ہے بعض اہل تا تم کے فرد کے مطاقہ کی طرح ہے توری والی کو وہ کا بھی قول ہے بعض اہل تا تا کی خلاص کے مطاقہ کی طرح ہے توری والی کو وہ کا بھی قول ہے بعض اہل تا تا کی خلاص کے مطاقہ کی اس کی کو کہ کی کو کہ کہ کے دو الی عورت کی عدت ایک جیف ہے اس کا اس کا کا اگر کوئی اس مسلک پڑھل کر بے تو بھی قوی مسلک ہے۔

(جا مع تر فیدی: جلد اول : حدیث غیر 1196)

#### قبول خلع مين قول شو بر كااعتبار

بیمال منصنف نے بید مسئلہ بیان کیا ہے: اگر کو کی شخص اپنی ہوئ سے بیر کہتا ہے: ایک ہزار کے یوض میں بیس نے تہمین کل طلاق دیدی تھی لیکن تم نے اسے قبول نہیں کیا تھا جبکہ ہیوی ہے بہتی ہے: میں نے قبول کر لیا تھا تو اس صورت میں شوہر کا بیان معتبر ہوگا اور بیوی کا بیان معتبر تہیں ہوگا۔

بچرمصنف نے دوسرامسکنہ بیبیان کیا ہے: اگر کوئی شخص دوسرے سے پیکتا ہے: میں نے بینام ایک ہزار درہم کے عوض میں گزشتہ کل تمہیں قروخت کر دیا تھا اور تم نے قبول نہیں کیا تھا جب کہ دوسراشخص بیرکہتا ہے: میں نے قبول کرلیا تھا تو

ر من بارے می فریدار کا قول معتبر ہوگا۔ معنف نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بات میان کی ہے: ہما مسئلے میں مال كروض على طلاق كى ديثيت عوبرك مانب على يمين كى بالبذااى كااقرادكر لينے كے بعداى كى شرطاكا اقرار امرورى نیں ہوگا کیونکہ یہ اس کے بغیر بھی ہوتا ہے جیکہ جہاں تک سودے کا تعلق ہے کیونکہ وہ تیول کے بغیر جب مکمل ع نیں ہوتا اس کے اس کا عم مختف ہوگا تو اس کے بارے می اقر ارکرنے کا مطلب یکی ہوگا اس چیز کا قر ارکیا جارہا ہے جو سودے کے عمل ہونے کیلئے متروری ہے لبذا بہاں قروفت کرنے والے کا خریدادے تبول کرنے سے انکار کرنا ای طرح ہوگا بھے دوسودے سے رجوع کرنا جا دہاہے۔

#### مبارات كاخلع كى طرح مونے كابيان

هَالَ ﴿ وَالْمُهَارَالَةُ كَالُخُلُعِ كِلَاهُمَا يُسْقِطَانِ كُلَّ حَقٍّ لِكُلِّ وَاحِدِهِنُ الزَّوْجَيُنِ عَلَى الْانحرِ مِسَمَّا يَشَعَلَقُ بِالنِّكَاحِ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ ﴾ وَقَالَ مُحَمَّدٌ : لَا يَسْقُطُ فِيهِمَا إِلَّا مَا مَسَمَّيَهَاهُ، وَابُو يُوسُفَ مَعَهُ فِي الْخُلْعِ وَمَعَ آبِي حَنِيْفَةَ فِي الْمُبَارَاةِ رِلْسُحَمَّدِ انَّ هٰلِذِهِ مُعَاوَضَةً وَفِي الْمُعَاوَضَاتِ يُعْتَبَرُ الْمَشُرُوطُ لَا غَيْرُهُ.

وَلَابِسَى يُوسُفَ أَنَّ الْمُبَارَاةَ مُفَاعَلَةٌ مِنْ الْبَرَاءَةِ فَتَقْتَضِيهَا مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَآنَهُ مُطْلَقٌ قَيَّذُنَاهُ بِعُمَّةُ وَقِ البِيكَاحِ لِلدَلَالَةِ الْغَرَضِ امَّا الْخُلِعُ فَمُقْتَضَاهُ الِانْخِلَاعُ وَقَدْ حَصَلَ فِي نَقْضِ السِّكَاحِ وَلَا صَسرُورَةَ اِلَى الْقِطَاعِ الْآخْكَامِ، وَلَابِي حَنِيْفَةَ اَنَّ الْخُلْعَ يُسَبِّءُ عَنْ الْفَصْلِ وَمِنْهُ خَلَعَ النَّعُلَ وَخَلَعَ الْعَمَلَ وَهُوَ مُطْلَقٌ كَالْمُبَارَاةِ فَيُعْمَلُ بِإِطْلَاقِهِمَا فِي النِّكَاحِ وَٱحْكَامِهِ وَحُقُولِهِ .

فرمایا: با جمی طور پرایک دوسرے کو بری قرار دینا بھی ظلع کی ما تنہ ہے چونکہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے فق کوسا قطا کر دیتے ہیں ووئن جس کے ساتھ نکاح متعلق ہوتا ہے۔ بیٹھم امام ایوحنیفہ کے نزد یک ہے۔ امام تھ علیہ الرحمیہ فرماتے ہیں: ان دونوں مس تکاح کا برحق زاکل نبیں ہوتا بلکہ وہی حقوق زائل ہوں کے جنہیں ان دونوں نے متعین کیا ہو۔امام ابو یوسف کی خلع کے بارے میں دلیل امام محمد علید الرحمد کی دلیل کے مطابق ہاور مبارات کے بارے میں امام ابوحتیف کی دلیل کے مطابق ہے۔ ا مام محد عليه الرحمه كى دليل بيه بين بيه معاوضه ب اورمعاوضات بين مرف مشروط كا اعتباركيا جا تا ب اس كے علاوه كى چيز كا

تبیں کیا جاتا۔امام ابو یوسف بیفر ماتے ہیں: لفظ مبارات لفظ برأت سے ماخوذ ہے توبید دنوں طرف سے بری ہونے كا تقاضا كريا

**€**₽₹0 ہے اور پولفنا چانکہ مطلق ہے تو ہم نے اے اکاح کے حقوق کے ساتھ مقید کردیا ہے کیونکہ فرض اس پرواالت کرتی ہے۔ لیکن جہال ك مناع كالعلق بي تواس كالكامنا بالكل عليه كى بهاوريداكان نوشة كريتي بي عاصل دوتى بيناس لئراد كام معظع كرني ی منرورت نیس ہوگی۔ امام ابو منیفر کی ولیل بیہ ہے؛ خلع کا تعلق علیم می کے ساتھ ہے۔ ای ستد نفظ خلع العل اور خلع اسمل (اس نے جوتا اتارایا کام سے علیحد کی افتیار کی ما خوذ ہے تو میمبارات کی طرح مطلق لفظ ہے تبذا نکاح کے احکام اور اس کے حقوق میں ان دونوں پرمطلق طور پرمل کیا جائے گا۔

علامداین جام حقی علیه الرحمد لکھتے میں کرمن ناکے ہمزہ کوئٹے کے ماتھ پڑھیں مے کیونکدید باب مفاعلہ ہے ہے ادراس کا معنی رائت ہے۔ (مین شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے بری ہونا مباراة کبلاتاہے) جبداس میں ہمزے کورک رناعظی ہے جى طرح مغرب مى ب- ( فق القدير من ٩ ير ٥ مر مروت)

لفظ الكبروة كابيان

يبال مصنف نے بيمسكله بيان كيا ہے: مبادات كا حكم خلع كى طرح ہے اور مبادات يس يعنى مياں بوى ايك دوسرے کو بری الذمه قرار دیدی توید دونول ایک دوسرے کے تن کوساقط کردیتے ہیں لینی وہ حق جوان کا بواور جو دوسرے کے ذےلازم ہواوروہ تمام حقوق جن كالعلق نكاح سے انبيل ساقط كرتے ہيں يتكم امام ابوحنيف كزديك ہے۔ امام محد عليد الرحمد كى وليل اس بارك من مختلف بوه بيفر مات بن مبارات كي زريع صرف وي حقوق ساقط ہوتے ہیں جن کا تذکرہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو بری الذمہ قرار دسیتے ہوئے کیا ہوسطع کے بارے میں امام ابوبوسف كى دليل امام محد عليد الرحمد كرساته سيئاور مبارات كي بار عص ان كى وليل امام ابوحتيف كرساته سيد ابام محرعليدالرحمه في المين مؤقف كى تائدين بيدوليل يبيش كى بي بطلع اورمبارات بين معاوست كالين وين بوتانب اوريه دونول عقدمعا دخسر كي حيثيت ركهت بين اورعقد معادضه بين شروط كااعتباركياجا تاب ُ لبُذاان دونول بين يعني خلع اور مبارات میں صرف وی چیزیں ساقط شار ہول گی جنہیں میاں ہوی نے وکر کیا ہوگا۔امام ابو یوسف ایے مؤقف کی تائید میں یہ بات بیان کرتے ہیں بخلع اور مبارات کے درمیان فرق ہاس کی ولیل ہے : لفظ مبارات لفظ براُت سے ماخوذ ے اور بیر مغاعلہ کے وزن پر ہے جواس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ بیدونوں فریقین کی طرف پائی جانی جا ہے کھر کیونکہ بیلفظ مطلق ہے جبکہ ہم نے اسے نکاح کے حقوق کے ساتھ پابٹد کر دیاہے کی ونکہ غرض وغایت اس بات پر دلالت کر دہی ہے کہ يهال اس سے مراديبي موسكائے اس كے برعلس دوسرى طرف لفظ خلع كا تقاضايہ ہے: انخلاع موجائے يعني نكاح مكمل طور پر منقطع ہوجائے او نکاح ختم ہونے میں بیمغیوم حاصل ہوجائے گا تو احکام کے انقطاع کے بارے میں اس کی ضرورت

نیں ہوگی <sub>۔</sub>

امام ابوصنید اپ مؤقف کی تائید میں بیردلیل پیش کرتے ہیں خلع کا مطلب علیحدہ ہوتا اور جدا ہوتا ہے ہیں خلع المعل کا مطلب جو تے کو کمل طور پرالگ ہوجاتا ہے اس المعلل کا مطلب جو تے کو کمل طور پرالگ ہوجاتا ہے اس الے بعد الفظ مبادات کا مطلب بھی کمل علیحہ کی ہے تو جس طرح الفظ مبادات کا مطلب بھی کمل علیحہ کی ہے تو جس طرح الفظ مبادات کا مطلب بھی کمل علیحہ کی ہے تو جس طرح الفظ مبادات مطلق ہوتا ہے ای طرح خلع بھی مطلق ہوگا اور مبادات اور خلع دونوں کے ذریعے مطلق طور پر نکاح ہے متعلق تمام حقوق مبادات مطلق ہوجا کیں ہے خواہ میاں بیوی ان کا ذکر کریں یاان کا ذکر نہ کریں۔

### تابالغ بی کی طرف سے خلع کرنے کا بیان

قَالَ ﴿ وَمَنْ حَلَعَ البُنَدُهُ وَهِى صَغِيْرةً بِمَالِهَا لَمْ يَجُزُ عَلَيْهَا ﴾ إِلاّنَهُ لَا نَظَرَ لَهَا فِيهِ إِذَا البِّضْعُ فِي حَالَةِ الْخُرُوجِ عَيْرُ مُتَقَوِّمٍ، وَالْبَدَلُ مُتَقَوِّمٌ بِخِلَافِ البِّكَاحِ لِآنَّ الْبِضْعَ مُتَقَوِّمٌ عِنْ النُّلُثِ وَيَكَاحُ الْمَرِيْضِ بِمَهُو الْمِثْلِ مِنْ عِنْدَ اللهُ عُرُولِ وَلِهِلَمَا يُعْتَبُو حَلْعُ الْمَويْضَةِ مِنَ الثُّلُثِ وَيَكَاحُ الْمَرِيْضِ بِمَهُو الْمِثْلِ مِنْ عِنْدَ اللهُ عُرُولِ وَلِهِلَمَا يُعْتَبُو المَعْدُلُ عَلَى الْعَلَاقُ فِي جَعِيْتِ السَمَالِ، وَإِذَا لَهُ مَ يَحُرُ لَا يَسْقُطُ الْمَهُرُ وَلَا يَسْتَحِقُ مَالَهَا، ثُمَّ يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي جَعِيثِ السَّلَاقِ مِنْ النَّالِ مِنْ اللهُ وَإِذَا لَهُ مَ يَحُرُ لَا يَسْقُطُ الْمَهُرُ وَلَا يَسْتَحِقُ مَالَهَا، ثُمَّ يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي جَعِيثِ عِ السَمَالِ، وَإِذَا لَهُ مَ يَحَعُ وَالْاَوْلُ اصَحْ لِلاَنَّةِ بَعْلِيقٌ بِشَوْطِ قَبُولِهِ فَيَعْتِو بِالتَّعْلِيقِ بِسَائِلِ وَاليَّةِ وَفِي وَالْالْفُ عَلَى الْعَيْمِ بِسَائِلِ مِنْ وَاللَّهُ فَا لَهُ مُن وَاللهُ عَلَى الْاَحْنِيقِ عِلَى النَّهُ صَاعِنْ فَالْتُعْلِيقِ وَالْالْفُ عَلَى الْآبِ فِي السَّعُلِيقِ بِسَائِلِ السَّعُ لِي السَّعُلِيقِ عِلَى الْعَقَاعِ عَلَى الْاَحْدِيقِ مَعْمِينَ فَالْتُعْلِعُ وَاقَعٌ وَالْاللَّهُ عَلَى الْآبِ عَلَى الْاحِنِيقِ مِسَائِلُ الْمُعْتِي وَاللَّهُ عَلَى الْاحِنِيقِ عَلَى الْاحِنْ عَلَى الْاحِنْ عَلَى الْاحِنْ الْمُعْتِولُ الْعَالِيلِ الْعُلِكِ الْعُلْمِ عَلَى الْاحِنْ عَلَى الْعَرْفِ فَعَلَى الْآبِ الْعُلْمِ الْوَلَى الْعَلَى الْعُرَالُ الْعُلْمِ عَلَى الْاحِنْ عَلَى الْاحِنْ عَلَى الْعَالِمُ الْعُلَى الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُرَالُ الْمُعْلِى الْعَالِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ عَلَى الْاحِيْرِي صَعِيمِ فَعَلَى الْاحِيمُ عَلَى الْعُرِي السَّوْلُ الْعُرُولُ الْعُرُولُ الْعُرْمُ الْعُلَى الْعُومُ الْعُلْمُ الْعُرْمُ الْعُلَى الْعُرْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُرُولُ الْعُرْلُ الْعُرَالُ الْعُرَالُ الْعُرَالُ الْعُرَالُ الْعُرَالُ الْعُلْمُ الْعُرْمُ الْعُرَالُ الْعُرَالُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُرَالُ الْعُرَالُ الْعُرْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلُم

وَلَا يَسْفُطُ مَهُ رُهَا لِآنَهُ لَمْ يَدُخُلُ تَحْتَ وِلَايَةِ الْآبِ ﴿ وَإِنْ شَرَطَ الْآلُفَ عَلَيْهَا تُوقَّقَ عَلَى قَبُولِهَا إِنْ كَانَتْ مِنْ اَهْلِ الْقَبُولِ، فَإِنْ قَبِلَتْ وَقَعَ الطَّلَاقُ ﴾ لِوُجُودِ الشَّرُطِ ﴿ وَلَا يَعْبُ الْعَرَامَةِ فَإِنْ قَبِلَهُ الْآبُ عَنُهَا فَقِيْهِ رِوَايَتَانِ ﴿ وَكَذَا يَجِبُ الْمَالُ ﴾ لِآنَهَ لَيْسَتْ مِنْ اَهْلِ الْعَرَامَةِ فَإِنْ قَبِلَهُ الْآبُ عَنُهَا فَقِيْهِ رِوَايَتَانِ ﴿ وَكَذَا لَا بَعِبُ الْمَالُ ﴾ لِآنَه لِيَسْتُ مِنْ اَهْلِ الْعَرَامَةِ فَإِنْ قَبِلَهُ الْآبُ عَنُهَا فَقِيلِهِ وَايَتَانِ ﴿ وَكَذَا لَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَهُو الشّرُطُ وَيَلْوَانَ صَعِنَ الْآبُ الْمَهُ وَهُو الشّرُطُ وَيَلْوَمُهُ خَمَّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَهُو الشّرُطُ وَيَلْوَمُهُ خَمَّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الرّوايَتَيِّنِ ﴿ وَإِنْ قَالِلُهُ اللّهُ وَهُو الشّرُطُ وَيَلْوَالُهُ خَمَّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْتَالُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ ا

وَفِى الْقِيَّاسِ يَـلُزَمُهُ الْالْفُ، وَاَصْلُهُ فِى الْكَبِيْرَةِ إِذَا اخْتَلَعَتْ قَبُلَ الدُّحُولِ عَلَى الْفِ وَمَهُ رُهَا اَلْفٌ فَفِى الْقِيَاسِ عَلَيْهَا خَمْسُ مِاتَةٍ زَائِدَةٍ، وَفِى الِامْسَةِ حَمَانِ لَا مَشَء عَلَيْهَا

لِاَنَهُ بُوادُ بِهِ عَادَةً حَاصِلُ مَا يَلُزُمُ لَهَا .

1.7

ادر بب کونی فونس ایی نال بی بی خطع ای بی ہے ال یے بیش جی حاصل کر ۔۔ ( تو یددر ۔۔۔ وگا) کین اس ال ک ادا کی اس بال کی کی اس بال کی بی برد اب بیس بوگی کی کے ایک شخص ال بال کی بی ہے کہ اس بی بی بیس بوری اس کی الی بیل سے مور ۔۔ اگا می بیس بدو کی اس سے میں اس بال کی بی ہے کہ دونہ ہوتا ہے بیک دون اس کی اس کے برطاف ہے اس کی ولیل ہے ۔ وقول کے وقت بغیر فیتی ہوجاتی بی دلیل ہے : ایک بہائی مال بی ہے ہوگوا در مور سے مال میں سے بیار میں نیاز کا تھا تھی ہوجات کی دلیل ہے : ایک بہائی مال بیس سے بیار معنوں کو مور سے میں بوگا در مور سے بوگا اور جب بیدجا تو تو می ما آھائیں ہوگا اور مرد عور سے مال کا استحق میں ہوگا ۔ جمر اللہ تو اور کی دوایت کے مطابق طابق واقع ہوجات گی اور ایک دوایت کے مطابق واقع میں موس کی اور ایک دوایت کے مطابق واقع میں موس کی دوایت کے مطابق واقع میں موس کی اس کی دوایت کے مطابق واقع میں موس کی دوایت کے مطابق کی دوایت کے مطابق واقع میں موس کی دوایت کے اس کو دوایت کے مطابق کی دوایت کے مطابق کی دوایت کے دوایت کے ماتھ مطابق کی دوایت کے اس کو دوایت کے اس کو دوایت کے تول کی دوایت کو تو میں موس کی دوایت کے دوایت کو دوایت کے دوایت کو دوایت کو دوایت کے دوایت کو دیل کرنے کی دیا میں موس کی دیل میں دوایات ہیں دوایات ہیں۔ اس کو دیل کو دیل کرنے کی ایل موس کی دیل میں دوایات ہیں۔ اس کو دوایات ہیں۔

ای طرح مرد نے (نابانغ) لڑی کے ساتھ مہر کے وُش ظام کر لیا اور باپ مہر کا صامن نہ بنا تو یہ ہورت کے تول کرنے تو موقوف ہوگا۔ اگر وہ قبول کر لئے ہے تو اسے طلاق ہوجائے گی کا ورم ہم اقتانیں ہوگا۔ اگر اس کی طرف سے اس کا باپ تبول کرنے تو اس بارے شی دور دایات ہیں۔ اگر باپ مہر کا ضامن ہوجا تا ہے جوایک ہزار درہ ہم ہے تو ہورت کو طلاق ہوجائے گی کہ ذکہ اے قبول کرنے کا وجود پایا جارہا ہے اور وہی شرط ہے اور اسخسان کے جیش نظر اس کے باپ پر پانچ سور ہم کی ادائے گی لازم ہوگ ۔ قیاس کا تقاضا یہ ہے: اس پر ایک ہزار درہ می کی ادائی لازم ہو۔ اس کی امل بالغ لؤی کے مسئلے میں ہے: جب وہ ظام ورہ میں ادائی میں ادائی سے مورہ ہم ادائی سے اور ایک ہزار ہو تو اس پر اور ہو تو اس پر کا حصول ہوتا ہے بانچ سورہ ہم ادائی گی ادام ہوجکہ اختصان کا تقاضا یہ ہے: اس پر کوئی بھی ادائی لازم نہو کو کھی مراداس چیز کا حصول ہوتا ہے جو ہورت کے لیے مرد کے ذمے دائے میں دواجب ہے۔

#### تابالغه بمجهدارني جب خودخلع كردايا تومنعقد بهوجائكا

رجھ دارے بیب ریس میں اور میں ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی منتی علیہ الرسمہ لکھتے ہیں کہ نابالقہ نے اپنا خلع خود کرایا ادر مجھوالی ہے تو طلاق واقع ہوجائے کی مکر ہال واجب نه ہوگا اور اگر مال کے بدلے طلاق ولوائی تو طلاق رجعی ہوگی۔

جب باب سے روں ور سے میر سے اور اگر بغیر اذن ہوا اور خیر کننے پر جائز کردیا جب بھی ہوگیا اور اگر جائز نہ کیا نہ اس میں میں میں اور اگر جائز نہ کیا نہ باب ن بورور در المار میرکی مناخی کی بوری الم بوری الم بازی کوفیر بینی اس نے جائز کردیا تو شو برمبرسے بری ساور ے ہراں ماں میں ہے۔ اور شوہرائی کے باب سے اور اگر نابالغیر کی کا اُس لڑی کے مال پر طلع کرایا تو مجے میں ہے۔ اور جائز نہ کیا تو مورت شوہر سے نمبر لے گی اور شوہرائی کے باب سے اور اگر نابالغیر کی کا اُس لڑی کے مال پر طلع کرایا تو مجے میں ہے کہ طلاق ہو جائے گی مرندتو تم ساقط ہوگا تہ لاک پر مال واجب ہوگا اور اگر بڑارروپ پر تا بالند کا خلع ہوا اور باب نے متمانت کی تو ہو کیا اورروب باب کودے ہوں کے اور اگر باپ نے بیشر ماکی کہ بدل ضلع لڑی دی تو اگر لڑی مجمدواتی ہے بیجمتی ہے کہ خلع تکا ت مداكردينائية أسكة ولي يرموقوف مية يول كرك في وطلاق دا تع بوجائ في مكر مال داجب شهو كا دراكرنا بالخدك مان في ا ہے ال سے خلع کرایا یا ضامن ہو کی تو خلع ہو جائیگا اوراڑ کی کے مال ہے کرایا تو طلاق نہ ہوگی۔ یونمی اگر اجنمی نے خلع کرایا تو بمی عمم بر (روحار، كاب طلاق، باب علع)

بهال مصنف نے مید مسئلہ بیان کیا ہے: اگر کی مخص کی بیٹی کمسن ہوئینی ٹایانتے ہواور وہض اس اڑکی کے مال کے وہن میں اس کے شوہر سے خلع حاصل کر لے تو میدورست بیس ہوگا کیونکہ اس میں اس بی کے لئے شفقت کی صورت بیس پائی جا ر بی اس کی ولیل میہ ہے: جب بضع خروج کی حالت میں ہولیجنی ملکیت سے نگل رہی ہو تو اس وقت وہ مال متوم نیس ہوتی جبكداس كابدل يعى ظلع عن اداكى جائد والى رقم بالمتعوم ب-

· اس کے برخلاف نکاح کے مسئلے بیں ایسا کرنا درست ہوتا ہے کیکن اس کے لئے بیر بات شرط ہے کہ وہ میر کل کے وض میں ہواس کی دلیل میہ ہے: جب ملکیت میں داخل ہور بی ہواس وقت بضع کی حیثیت مال متوم کی ہوتی ہے۔ خلع میں شوہر کی رضامندی کابیان

خلع درامل بوی کی جانب سے مال کی پیشکش یا اپنے مالی تن کی دستیرواری کے ساتھ مطالبہ پرشو ہر کا طلاق دیتا ہے، خلع میں شو ہراور بیوی دونوں کی رضامتدی لازی وضروری ہے، اگر بیوی خلع لینا جا ہتی ہے تو مال کی بیشکش کر کے شو ہر سے مطالبہ کرسکتی ہے ليكن شو ہركى منظورى كے بغير خلع قرارتين پاسكا،شو ہركواس كى اطلاع ندد كے كرخلع حاصل كرياتو كوئى معى نبيس ركھا،لبذا بيوى شو ہركو اطلاع دیے بغیرقامنی کے پاک جا کرظام نہیں لے کتی تبیین الحقائق ، کمآب الطلاق ، باب الخلع ، ج 3 می 189 ، می ہے: لَا وِلَايَةَ لِآحَلِهِ مَا فِي إِلْزَامِ صَاحِيهِ بِدُونِ رِضَاه -جب ثويرظع منظور كرو يوظع واتع قراريا عكاءالى



مورت على ورادر دوى كروم إن طلاق من واقع موجات كى قادى مالكيرى قداس 488 مى ب:

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي ضَرَائِطِ الْمُثْنِعِ . . . . . وَحُكُمُهُ ﴾ وُقُوعُ الطُّلاقِ الْبَالِنِ كَذَا فِي النَّبَيِينِ . وَتَصِيحُ بِينَةُ اللَّالِاتِ فِيهِ إِن الرَّارُ وَاللِّن إِن كَارِضَا مندك يعدو إرورشتارُ ووان على الله بونا عا بين واندرون عدت يابعد تم عدت نام مقرر كرك ووكوابون كروروازم فواكاح كريجة بيل فلت يؤنك طااق بائن كيظم بس بابذااس بس مايال كي مفرورت

#### عدت منكع منسحق طلاق يرغدامب فقهاه

ال مورت پر عدت کے اعراندر دوسری طلاق مجمی واقع موسکتی ہے انہیں؟ اس میں علاء کے بین تول میں۔ایک بدر تعبیل، كيونكه وومورت المينظس كى مالكه بهاوراس خاوند سے الرك بولني نبير ابن عماس ابن زبير عكر مدجا برين زيدحسن بعمرى شانعي احمد اسماق ابولوركا يجي قول ہے۔

دوسراقول امام مالك عليه الرحمه كاسب كه اكرخلع كرساته ين اخير خاموش رب طايات درد در توواتع بوجائي ورنبيس، ميك اس كے ہے جود عفرت عثان سے مروى ہے۔

تيسرا قول مد ہے كەعدت بيل طلاق دا قع بو جائے كى۔ابوھنيفدان كےامحاب، تورى، اوزاى،معيد بن مينب،شرح، طاؤس اپراہیم ، زہری ، حاکم بھم اور حاد کا بھی میں قول ہے۔

ابن مسعوداور ابوالدردا و مسيمي بيمروي توبيكن ثابت نبيس يجرفر ماياب كديداندي حدين بين مسيح حديث بين بهانند تعالی کی مدول سے آ کے نہ برحو، فرائنس کو ضائع نہ کرو، بحارم کی بحرمتی نہ کرو، جن چیزوں کا ذیکر شریعت بیل نبیس تم بھی ان سے خاموش رہو کیونکہ اللد کی ذات بعول چوک سے پاک ہے۔اس آیت سے استدلال ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ نینوں طلاقیں ا کیس مرتبہ بی و یتا حرام ہیں۔ مالکید اور ان کے موافقین کا بھی ند جب ہے ، ان کے زو یک سنت طریقہ بھی ہے کہ طلاق ایک ایک وی جائے کیونکہ آ بہت (الطلاق موتان) کہا پیمفر ہایا کہدیددیں ہیں الله کی ،ان سے تجاوز شکرو،

اس کی تقویت اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جوسنن نسائی میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوایک مرتبہ بیمعلوم ہوا کہ سی مخص نے اپنی بیوی کو تینوں طلاقیں ایک ساتھ دی ہیں۔آ ب سخت غضبناک ہوکر کھڑے ہو مجئے اور فرمانے لگے کیا میری موجودگی میں كتاب الله كے ساتھ كھيلا جانے لگا۔ يہاں تك كرا يك شخص نے كھڑے ہوكركہا اگر حضور صلى الله عليه وسكم اجازت ديں توجس اس فخص کول کرو، کین اس روایت کی سندیس انقطاع ہے۔

# بالجه ك فتخ نكاح كاذر لعدنه وفي كابيان

با بھے ہے ہوں مار رہے ہیں۔ رہے۔ والے عوب بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں ": ہمارے علم کے مطابق تو اہل علم کے است است کو جائز کرنے والے عوب بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں ": ہمارے علم کے مطابق تو اہل علم کے است کو گائے کہ ایست کو گائے کے ایست کی کا دیست کو گائے کہ ایست کی کا دیست کی گائے کہ ایست کی کا دیست کی کا دیست کی کا دیست کی گائے کہ ایست کی کا دیست کی گائے کہ کا دیست کی گائے کہ کا دیست کی کا دیست کی گائے کہ کا دیست کی گائے کا دیست کے دیست کی گائے کے دیست کی گائے کے دیست کی گائے کا دیست کے دیست کی گائے کا دیست کی گائے کا دیست کی گائے کا دیست کی گائے کا دیست کی گائے کے دیست کی گائے کی گائے کا دیست کی گائے کی گائے کا دیست کی گائے کی گائے کی گائے کا دیست کی گائے کا دیست کی گائے کی گائے کی گائے کا دیست کی گائے کا دیست کی گائے کی گائے کی گائے کی گائے کی گائے کی گائے کا دیست کی گائے کا دیست کی گائے کی گائے کی گائے کا دیست کی گائے کا دیست کی گائے کی گائے کی گائے کا دیست کی گائے کی گائے کا دیست کی گائے کی گائے کا دیست کی گائے کا دیست کی گائے کی گائے کا دیست کی گائے دومر به كوافتيار وكا.

اورامام احمدرحمداللله بيد پندكرتي بين كدوه اپنامعالمه واشح كرب، بوسكا باس كى بيوى اولاد جائتى بو، اوربه نكاح ك مروع میں ہونا جا ہے، کین اس سے منتخ ٹابت نہیں ہوتا، اگر اس سے منتخ نکاح ٹابت ہوتا تو پھر آپیہ لیعنی ناامید ہونے والی مورت من به منرور ثابت ہوتا؛ اور اس لیے بھی کہ اس کاعلم نیس ، کیونکہ پھھآ دمی ایسے ہوئے میں جنہیں جواتی میں اولا دنہیں ہوتی لیکن من بیمنرور ثابت ہوتا؛ اور اس لیے بھی کہ اس کاعلم نیس ، کیونکہ پھھآ دمی ایسے ہوئے میں جنہیں جواتی میں اولا دنہیں ہوتی لیکن یزهایے میں اولا دہوجاتی ہے۔ اور سارے عیوب سے ان کے ہاں تی نکاح ٹابت نبیں ہوتا " امنی ( 7 / . ( 143 ) ال آیت شریفه کے مضمون کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

: اگرکوئی شوہرا پی بیوی کوچھوڑ تا جا ہے تو بیوی سے پچھے مال لیٹااس کے لئے طلال نبیں ،خواہ وہ مال خود شوہر بی کا دیا ہو کیوں نہ

: صرف ایک بی صورت ایک ہے جس میں شوہر کے لئے بیوی سے معادف لینا طلال ہے، وہ بیر کہ میان بیوی دونوں کو بیا خال ہو کہ دو دونون اللہ تعالیٰ کے متر رکر دو ضابطوں کو قائم نہیں کر سکیں ہے۔

: پس اگرالی صورت حال پیرا ہوجائے کہ میاں ہوی دونوں میصوں کرتے ہول کہ اب دومیاں ہوی کی حیثیت سے حدودِ خداوندی کو قائم نہیں رکھ میں سے تو ان دونوں کو ضلع کا معاملہ کر لینے میں کوئی گناہ نہیں ، اور اس صورت میں بیوی سے بدل خلع کا وصول كرمناشو برك لئے حلال ہوگا۔

# يك طرفه عدالتي ضلع يربحث ونظر

اور خلع کی صورت میرے کہ مورت شو ہرکی قبیر نکاح سے آزادی عاصل کرنے کے لئے پچھوال بطور فدید جی کرے،اور شو ہر اس کی پیشکش کوقبول کر کے اسے قیدِ نکاح سے آ زاد کروے۔

آیت شریفه کامیضمون اتناصاف اور دواور دو جار کی طرح ایبا واضح ہے کہ جو تھی گاذرا بھی سلیقہ رکھتا ہو و واس کے سوا كوئى دُومرانتيجـاخذى بېيں كرسكا\_

جرض کلی انکھوں دیکیر ہاہے کے قرآنِ کریم کی اس آیت مقدسہ نے (جس کوآیتِ خلع کہاجاتا ہے) خلع کے معا<u>ملے میں</u> اذل سے آخرتک میاں بیوی دونوں کو برابر کے شریک قرار دیا ہے، مثلاً

اِلَّا آنُ يَخَافًا (إلَّا يه كه ميان بيوى دونون كو انديشه هو) .

اللا يُقِيمًا (كه وه دونون قائم نهين كرسكين كي الله تعالى كي حدود كو) ـ

غَانَ عِلْمُومُ الله يَقِيمُ الرَّيْمُ كوا مريشر وكدوه وونول خداوتدى مدودكوتا مُنْيِل كريكس مح )\_

غَلَا جُمَاحَ عَلَيْهِمَا (تب ان دونوں پو كوئى گناه نہيں) .

فِيْمَا الْمُعَدَّثُ بِه (ال مال ك يض أوروية شي جس كوو يكر كورت آبد ثكاح يه زادى ماصل كر ) .

فرماسيئه الميابورى آيت من ايك افظ مى ايسائيد جس كامفهوم بياد كورت جب چائيد مركى رضامندى كے بغيرا پنه آپ خلع سليکتي ہے؟ اس كے لئے شوہر كى رضامندى يامرضى كى كوئى ضرورت بيں؟ آبت شريفه ميں ادّل ہے آخر تك و دونوں ، و و دونوں كے الفاظ مسلسل استعال كے مئے ہيں، جس كا مطلب انا ڑى ہے انا ڈى آ دى بھى يہ بجينے پر مجبور ہے كه : خلع ايك ايسا معالمہ ہے جس ميں مياں بيوى دونوں برابر كے شريك ہيں، اوراان دونوں كى رضامندى كے بغير خلع كا تعمر ربى نامكن ہے۔

یادرہ کہ پوری اُمت کے علماء و نقبہا واورا کہ دین نے آیت شریفہ ہے بہت مجھ ہے کہ خلع کے لئے میاں ہوی دونوں کی رضامندی شرط ہے، جیسا کہ اُوپر عرض کیا گیا، محر طلیمہ اسحاق صاحبہ کی ذہانت آیت شریفہ سے یہ نکتہ کشید کر رہی ہے کہ جس طرح طلاق مرد کا انفرادی حق ہے، اس طرح ضلع عورت کا انفرادی حق ہے، جس بیس شوہر کی مرضی دیا مرضی کا کوئی وظل نہیں۔ فقہائے اُمت کے اجماعی فیصلے کے خلاف اور قرآن کریم کے صریح الفاظ کے علی الرغم قرآن کریم میں کے نام سے ایسے قلتے تراشنا ایک ایسی نارواجہ ارت ہے، جس کی تو تقع می مسلمان سے بیس کی جانی جا ہے اور جس کو کوئی مسلمان تبدیل کرسکا۔

محترمہ حلیمہ اسحاق کی ذہانت نے میڈنو کی بھی صادر فر مایا ہے کہ عدالت اگر محسوں کرے کہ ذوجین اللہ نتعالیٰ کی قائم کر دہ حدود کو عائم بیس کر سکتے تو و واز خود زوجین کے درمیان علیمہ گی کا نیصلہ کرسکتی ہے۔

اُورِعُرض کیا جاچکا ہے کہ تمام نقبہائے اُمت اس اُمر پر شفق ہیں کہ خلع ،میاں ہیوی دونوں کی رضامندی پر موقوف ہے،اگر دونوں خلع پر رضامند نہ ہوں یا ان جس سے ایک راضی نہ ہوتو خلع نہیں ہوسکتا، لہذا حلیمہ صاحبہ کا یہ فتو کی بھی اِجماع اُمت کے خلاف اور صریحاً غلط ہے بھتر مدنے اپنے غلط دعو کی پر آبہت شریفہ سے جواستدلال کیا ہے دوانہی کے الفاظ میں بیہ ہے:

اس آیت مبارکہ بیل لفظ خشم استعال کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے : پس اگر تہمیں خوف ہو لیمی صرف شوہراور بیوی کو خاطب کیا ہوتا تو لفظ خشم استعال ہوتا، جس سے مراد ہے : تم دونوں، گر لفظ خشم کا استعال اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالی نے اچنا کی طور پر شوہراور بیوی سے مراد ہے : تم دونوں، گر لفظ خشم کا استعال اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالی نے اچنا کی طور پر شوہراور بیوی سے ساتھ حاضی یا حاکم کو بھی اختیار دیا ہے کہ اگر تم بھی ہو کہ دونوں بیعی شوہراور بیوی اللہ تعالی کے مقر رکر دوحدود کو قائم نہیں رکھ سکتے تو تہمیں اختیار ہے کہ ان کو الگہ کردو ہم آن کر کیم کے کہی لفظ کا مغہوم نہیں ، نہ قر آن کر کیم نے اقل کے حوز قسین کے مقر مدنے بڑی جرائت و جمارت قاضی یا حاکم کو میں بیوی کے درمیان تفریق کا کی حکم مدنے بڑی جرائت و جمارت کے ساتھ اس کو قر آن کر بھی ہے منسوب کر دیا ہے۔

دوم: آیت شریف یمی بلان بیشم سے جو جمله شروع ہوتا ہے وہ جمله شرطیه ہے ، جوشرط اور جزار مشتل ہے، اس جمل شرط قودى ب جس كار مرمحر مدخ يون مل كاب يعن:

اكرتم وكلية موكدوان في يعنى شوير اوريوى الشقالي كى مقر ركرده صدودكوقا مم بيس ركه يكة تو\_

اس تو کے بعد شرط کی بیزا ہے، لیکن وہ بیزا کیا ہے؟ اس بی محتر مدحلیمہ اسحاق کو اللہ تعالی سے شدید اختلاف ہے، اللہ تعالی نے ال شرط كى جراية و كرفر ما لَى بي : قلا جُناحَ عَلَيْهِمَا فِيهُمَا الْمُتَدَتِّ بِه

ر جمه: تودونوں پرکوئی کتاه نه ہوگائی (مال کے لینے اور دینے) میں جس کودیت کر عورت اپنی جان چیز ائے کیا محرمہ قرماتی میں کہنیں اس شرط کی جزامین جواللہ تعالی نے ذکر قرمائی ہے، بلکداس شرط کی جزامیہ کہ : تو (اے حکام!) تم کو المتيار ہے كہم ان دونول مياں بيوى كوالگ كردو\_

اصیارہ دیم ان دووں یوں یوں اللہ اللہ تعالی کالطی تکال دی بیل کرفان بھٹتم کی جوجز االلہ تعالی نے قلا جُناح عَلَيْهِمَا فِيْمَا اللهُ تَعَالَى مِن اللهُ اللهُ تعالیٰ کے غلطی تکال دی بیل کرفان بھٹتم کی جوجز االلہ تعالیٰ نے قلا جُناح عَلَيْهِمَا فِيْمَا اللهُ عَلَيْهِمَا فِيْمَا وَلَا اللهُ مِن وَكُوفُر مَا فَي مِن اللهُ الله ان دونول کے درمیان از خودعلی کردد)

کیماغضب ہے کہ پوراایک فقرہ تصفیف کرکے اسے قرآن کے پیٹ میں مجراجا تاہے، اوراس پر دعویٰ کیا جارہا ہے کہ وہ جو ي كي كهدرى بيل قرآن وسنت كى روشى بيل كهدرى بيل، انا لله وانا اليه د اجعون!

سوم: محترمه فرماتی میں کہ: اللہ تعالی نے اجماعی طور پر شوم راور بیوی کے ساتھ ساتھ قاضی یا حاکم کوجمی اختیار دیا ہے۔ شوہراور بیوی کے ساتھ ساتھ کے الفاظ سے واشے ہے کہ محرّ مدکے نز دیک بھی فاِل بھٹم کا اصل خطاب تو میاں بیوی ہی سے . " ہے، البته ان کے ساتھ ساتھ بین طاب دُوسروں کو مجی شامل ہے، اب دیکھے کہ قرآن علیم کی رُوسے معورت مسئلہ بیہوئی کہ: ظع میال بیوی کاتفی اور جی معاملہہ۔

خلع کے من میں قرآن کریم بار بارمیاں بیوی دونوں کا ذکر کرتا ہے (جیسا کداو پر معلوم ہو چکا ہے)۔

اور فان خِفْتُم من بھی اصل خطاب انہی دونوں ہے ہے (اگر چِان دونوں کے ساتھ ساتھ قاضی یا حاکم بھی شریک ہیں)۔ ان تمام حقائق کے باوجود جب خلع کے نیسلے کی نوبت آتی ہے تو محتر مەفر ماتی ہیں کہ میاں بیوی دونوں سے یہ یو چھاضروری نہیں کہ آیا وہ خلع کے لئے تیار ہیں یانہیں؟ بلکہ عدالت اپن صوابدید پرعلیحدگی کا کیک طرفہ فیصلہ کرسکتی ہے،خواہ میاں بیوی بزارخلع ے انکار کریں جمرعدالت یمی کے گی۔

ما بدولت قطعی طور پراس نتیجے پر پہنچ سیکے بیل کہ میددونوں حدوداللہ کوقائم نیمیں رکھ سکتے ،انہذا ما بدولت ان دونوں سے یو جھے بغیر دونوں کی علیحد کی کا فیصلہ صادر فرماتے ہیں، کیونکہ حلیمہ اسحاق کے بقول قرآن نے جمیں اس کے اختیارات دیے ہیں۔ كيا محتر مدكا بينكته عجيب وغريب بيس كه جن لوكول كے بارے من عليحدگ كا فيملدُ صُادركيا جارہا ہے ان ہے يو چھنے كى بھي

منرورت نبیل بس عدالت کاسکماشای فیمله یوی کوملال دحرام کرنے کے لئے کافی ہے؟ کیا قرآن کریم میں ذور دُور بھی کہیں ہے هغمون نظراً تاہے؟

چہارم: فَانْ عِنْفُتُمْ کَ فطاب میں مغرین کے تین قول ہیں ،ایک یہ دیطاب میں میاں ہوی ہے ، ند کام ہے ، ور اقول ہے کہ یہ خطاب میاں ہوی کے علاوہ کام کہ می شال ہے،اب اگر می فرض کرایا جائے کہ یہ خطاب دکام ہے ہواں کی دلیل ہے، وکئی ہے کہ فطاب دکام کے علاوہ کام کی میں اس کے دکام کواس خطاب میں اس کے شام کواس خطاب میں اس کے شریک کیا گیا کہ اگر خلاح کام معلی میں اس کے شریک کیا گیا کہ اگر خلاع کام عالمہ دکام کے بین جائے اوان کے لئے لازم ہوگا کہ فریقین کومن سب طرز عمل افتیار کرنے میں اس کے شریک کیا گیا کہ اور اگر فریقین خلع ہی پر معر ہوں تو خلع کا معالمہ خوش اسلو فی ہے ملے کرادی، جیسا کہ صاحب کشاف، بیفادی اور کی میں موری نوان خطاب اگر دکام ہے بھی تعلیم کرایا جائے تو اس سے کی طرق برلاز مہیں و گیر مشمرین نے اس کی تقریر ک ہے۔ بہر حالی فائن خطانی کا خطاب اگر دکام ہے بھی تعلیم کرایا جائے تو اس سے کی طرق برلاز مہیں و بیس کی رشامندی معلوم کرنے کی بھی ضرورت نہیں دوجین کی رشامندی معلوم کرنے کی بھی ضرورت نہیں دوجین کی رشامندی معلوم کرنے کی بھی ضرورت نہیں دوجین کی رشامندی معلوم کرنے کی بھی ضرورت نہیں دوجین کی رشامندی

تیسراتول سے کہ نقبان بحفظم کا خطاب میاں ہوی کے ساتھ دونوں خاندانوں کے سربرآ وردہ اور جیدہ افراداور حکام وولا ڈسپ کوعام ہے، جبیبا کہ بعض مفسرین نے اس کی تصریح فرمائی ہے، اس قول کے مطابق اس تعبیر کے اختیار کرنے میں ایک بلیغ نکتہ فجوظ ہے۔

شرح ال کی ہے ہے کہ میاں ہوی کی علیمہ گی کا معاملہ نہایت علین ہے، شیطان کو جنٹی خوشی میاں ہوی کی علیمہ گی ہے، وتی ہے
ائی خوشی کو کوں کو چوری اور شراب کوشی جیے برترین گنا ہوں جس ماؤ شرکے نے بھی نہیں ہوتی ۔ مدے شریف جس ہے کہ شیطان
اپنا گئت پانی پر بچھا تا ہے، چراپ لئشکروں کو کو کو کو بہائے نے کے لئے بھیتیا ہے، ان شیطانی لئشکروں جس شیطان کا سب سے زیادہ معر باس کی کا وہ جیا ہوتا ہے جو لوگوں کو مبہائے نے کے لئے بھیتیا ہے، ان شیطانی لئشکروں جس شیطان کا سب سے زیادہ میں مقر باس کا وہ چیلا ہوتا ہے جو لوگوں کو مبہائے نے کہ کراہ کرے، ان جس سے ایک فضی آتا ہے اور شیطان کو بتاتا ہے کہ آج جس کے فلاں فلاں گناہ کدلیل ہیں (مثلاً : کسی کوشراب نُوشی جوری کے گئاء جس جتلا کیا ہے)، ہو شیطان کہتا ہے کہ تو نے کہتے ہیں ہی جرایک اور آتا ہے اور کہتا ہے کہ جس (میاں بھوی کے چیچے ہزار ہا، ایک و وسرے کے فلاف ان کو بھڑ کا تار ہا اور جس )
نے آوی کا بچھائیس چھوڑا، یہاں تک آج اس کے اور اس کی بھول کے درمیان علیمہ گی کرائے آیا ہوں ۔ آئے خضرت سکی انٹہ بعلے وہ کم نے فرمایا کہ : شیطان کا اس ہوتی کہتا ہے کہ ان انٹہ بعلے وہ کم اس سے بخترات سکی انٹہ بعلے وہ کہ کہتا ہے۔ (مفتلو ق)
نی کی معروف کی کا میب سے کو میاں بھول کی علیمہ کی سے بھار مقارت اور خوش کی کو میان کے وہ کی کا میاں ہو جاتی ہے اور ایک کو میں کی معتول کی ہو جاتی ہو وہ ان ہا وہ ایک کی کر دونوں خاتی ہو جاتی ہو وہ ان ہو وہ کی دور ہے کو دار ہو وہ تے ہیں، اور پیسلسلہ حرید آگے کو معتار ہتا ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ کو ایک وہ وہ تی ہو وہ تے ہیں، اور پیسلسلہ حرید آگے بڑھتار ہتا ہے۔

تشويعمات حنليد

مى الل بكر شيطان كوزومين كر تفريق عن الحرى موتى اور كناه عندس موتى اور مي دليل بكر الثر تعالى كنزويك تنام مبان ميزون عي طاز ق سب سن زياده مهوض اورنا پنديده به جبيها كدهد مث شريف شرارا مايا المغمض المحلال الى الله المعلاق (معكولة ويرواعت الإواؤو)

تر به. : . الطه تعالى كزو يك ملال چزول عن سب من ياده مهنوش چيز طلاق سب

مورسى وليل بكر بغير كى شديد مترودت كورت كے مطالب وطلاق كالائن تغرب قرار ديا كيا ہے، چنانچ ارشاد نبوى ، مرسی سے اپنے شوہر سے شدید منرورت کے بغیر طلاق کا مطالبہ کیا اس پر جنت کی فوٹبو بھی حرام ے۔ (معکوق، بروایت مسیر احمد برتدی ، ابوداو کر، واری ، ابن مابد)

ايك إور صديث من ب كد: استِ كوقيدِ نكاح بناك في والى اور خلع لينے والى مورتمى منافق ميں ۔ (مشكوق) فائ بفتم كے خطاب من ميال يوى كے علاد و دونوں فاعدانوں كے معرق زافراد كے ساتھ دكام كوشر يك كرنے سے واللہ اعلم مدعایہ ہے کہ اگر میان نیوی کسی وقتی جوش کی بنا پر بیلی کے لئے آیادہ ہو بھی جا کمی تو دونوں خاندانوں کے بزرگ اور نیک اور خدا ترس حکام ان کوخانہ ویرانی سے بچانے کی برمکن کوشش کریں ،اوراگر معالمہ کسی طرح بھی مجھے ندیا ہے تو پھراس کے سواکیا جارہ ہے كددونول كى خوابش ورضامندى كے مطابق ان كوفلع بى كامشور و يا جائے ،الى صورت كے يارى فرمايا كيا ہے كه:

اگرتم کواندیشه وکه و و دونول الله تعالی کی مقر رکر ده حدول کوقائم نبیس رکھ سکتے تو ان دونوں پرکوئی گناه نبیس اس مال کے لینے اوردیے میں جس کورے کرعورت اپنی جان چمزائے۔

ال تقرير سے معلوم مواكد قبال بھٹم كے خطاب ميں حكام كوشريك كرنے كامطلب و ويس جو محتر مدحليمه صاحب نے سمجما ہے ك حکام کوخلع کی میک طرفہ ڈگری دینے کا اختیار ہے، بلکہ اس سے مدعا پیھے کہ خلع کو ہرمکن حد تک روکنے کی کوشش کی جائے، اور دونون کے درمیان معالحت کرانے ادر کھر اُج نے جانے کی برمکن تدبیر کی جائے، جیا کردُوسری جگہار شاوہ:

اورا گرتم کوان دونوں میان بیوی میں کشاکشی کا اند بیشہ ہوتو تم لوگ ایک آ دی جوتصفیہ کرنے کی لیافت رکھتا ہومرد کے خاندان ے اور ایک آ دمی جوتصفیہ کرنے کی لیافتت رکھتا ہو عورت کے خاندان سے بھیجوء اگر ان دونوں آ دمیوں کواصلاح منظور ہوگی تو اللہ تعالی ان میاں بیوی کے درمیان اتفاق پیدافر مادیں گے، بلاشبراللہ تعالی بڑے علم اور بڑے نبروالے ہیں۔(التساء)

الغرض اس خطاب کوعام کرنے سے مدعامیہ ہے کہتی الامکان میاں بیوی کی علیمدگی کاراستدرو کنے کی کوشش کی جائے ، دونوں خاندانوں کے معزز افراد بھی اور خداتر س حکام بھی کوشش کریں کہ می طرح ان کے درمیان مصالحت کراوی جائے۔ ہاں ااگر دونوں خلع بن پرمصر ہیں تو دونوں کے درمیان خوش اُسلوبی سے خلع کرادیا جائے۔ بہرحال محتر معلیمہ صاحبہ کافائن بفتح سے بینکتہ پیدا كرتا كه عدالت كوزوجين كى رضامندى كے بغير بھى خلع كا فيصله كرنے كا اختيار ہے ، منشائے الى اور نعبہائے أمت كے اجماعي فيلے كے تطعاً خلاف ہے۔

محترمه مريد للحتى بين: حعربت الوعبيده ميمي اس أيت كي تغيير يوني فرماتي بين كه لقظ يحسفنه م كااستعال زوجين كي ساتھ ساتھ ملکم اور قامنی ہے بھی متعلق ہے، بلکہ ووتو بہال تک فرماتے ہیں کہ اگر بیوی شوہرے کہدے کہ جھےتم سے نفرت ہے، مل تبهار بساته تبيل روعتى توضلع واقع بوجا تابي

يهال چنداُمورلائل مَدْ لِيلْ بين: اوّل: بيرصرت ابوعبيده كو**ن ب**رزگ بين؟ حضرت ابوعبيده رمنی الله عنه كالفظائ كردْ بمن فورا منقل ہوتا ہے کہ اسلام کی مایہ ناز بستی ایمن قل مت حضرت ابو بھیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی طرف، جن کا شارعشر و میں ہوتا ے، کین محرّ مدکی مرادعا کبان سے بیس ، کیونکہ تغییر کی کتاب میں حضرت ابوعبیدہ سے میتغییر منقول نہیں۔

خیال ہوا کہ شاید محتر مدکی مرادمشہور اِمام لغت ابوعبید ومعمر بن تنی ہوں الیکن ان سے بھی انیا کوئی قول کتابوں میں نظر نہیں

البته إمام قرطبی نے تغییر میں اور حافظ این حجرنے فتح الباری میں إمام ابوعبید القاسم بن سلام (التوفی ھ) کاریغیری قول نقل کیا ہے، خیال ہوا کہ محتر مدکی مرادشاید یجی بزرگ ہول،اوران کی ذبانت نے ابوعبید کوحضرت ابوعبیدہ بناویا ہو،اوران کے نام یر رضی الله عند کی علامت بھی تکھوا دی ہو، کاش! کہ محتر مدنے وضاحت کر دی ہوتی ، اور اس کے ساتھ کماب کا حوالہ تکھنے کی بھی زصت فرمائی موتی توان کے قار کمین کوخیال آرائی کی ضرورت ندر ہتی۔

روم: إمام قرطبی اور حافظ اعن ججر فے ابوعبید کارتیفیری قول نقل کر کے اس کی پُرزور تر دید فرمانی ہے۔

ا مام قرطبی ? لکھتے ہیں کہ: ایوعبیدنے الا ان پخافا میں حزو کی قرائد (بعینہ جمیول) کو اعتبار کیا ہے اور اس کی توجیہ کے لئے مندرجہ بالانفیرا ختیاری۔

قرطبی ، ابوعبید کے ول کوفل کر کے اس پردرج ذیل تبر وفر ماتے ہیں۔

كه ابوعبيد مستخال اختيار كرزه تول كومنكراور مردود قرار ديا تمياب، اور مجهيم معلوم بين كه ابوعبيد ك اختيار كرده حروف مين كوكي حرف اس سے زیادہ بعداز عقل ہوگا، اس کئے کہ بیرنہ تو اعراب کے لحاظ سے سیح ہے، نہ لفظ کے اعتبار سے، اور نہ معنی کی رُوسے۔ (القرطبي الجامع لاجكام القرآن)

ادر ما فظائن جمر لکھتے ہیں۔

ابوعبيدنے فَإِنْ خِفْتُمْ كَال تَغير كَائد كے لئے عزه كى قرأة الا ان يخافا (بسينه جبول) كوپيش كرتے كباہے كمراد اس سے حکام کا خوف ہے، ادر إمام لغت نحاس نے ان کے اس قول کو یہ کہ کرمردود قراردیا ہے کہ : یہ ایما قول ہے کہ نہ اعراب اس کی موافقت کرتے ہیں، ندلفظ اور ندمعنی اور إمام طحاوی نے اس کو میہ کہر رَ دّ کیا ہے کہ بیقول شاذ اور منکر ہے، کیونکہ بیقول اُمت کے جم غفیر کے مذہب کے خلاف ہے۔ نیز از رُوئے عقل ونظر بھی غلط ہے، کیونکہ طلاق ،عدالت کے بغیر ہوسکتی ہے تو ای طرح خلع بھی ہوسکتا ہے۔ (فتح الباری شرح بخاری) ر معلمہ معالیہ نے بیاتی ویکولیا کہ ابو عبید نے بھی قلیان عِلْقُتُم کے خطاب بیل فیرز وجین کوشال قرار دیا ہے، کرنے تو بیری ہا سر مدسید منه سب سید سید به به این جرنے اس کامتراور باطل ومردود یونا بھی نقل کیا ہے۔ چونکہ محتر مدکانظریہ خود بمی باطل کدابو بید کامونف نقل کر کے قرطبی اور این جرنے اس کامتراور باطل ومردود یونا بھی نقل کیا ہے۔ چونکہ محتر مدکانظریہ خود بھی باطل ر در دو تقاء لا محاله اس کی تا ئید بھی بھی ایک محراور ہاطل ومروووقول بی پیش کیا جاسکتا تھا، اقبال کے پیرز وی کے بقول: زائکہ ہاطل

مروم: إمام ابوعبيد كان تقيري قول كوافتيار كرنے كى اصل دليل بيہ كرسلف بين اس مسئلے عن اختلاف ہوا كرا ياضلع روجین کی باہمی رمنامندی ہے بھی ہوسکتاہے یا اس کے سائے عدالت بھی جانا ضروری ہے؟ جمہور سلف وظف کا تول ہے کہ اس کے النظر على جانا كوئى مفرورى نيس، وونول باتهى رمنامندى ہے اس كا تصغير كريكتے بيں، ليكن بعض تا بھين يعنى سعيد بن جير، ا مام حسن بعری اور امام محمد بن سیرین قائل نتے کہ اس کے لئے عدالت میں جانا ضروری ہے، اِمام ابوعبید نے بھی اس قول کوا تقیار كياءإمام قناده اورشماس فرمات شيرك الاصفرات فيدمسلك زياد بن ابيت لياب، حافظ ابن حجر لكيت بيل-المام قاده ال سن مسئل مل العرى يرنكير فر مات من كد عن في مسئل مرف زياد سے ليا ہے يعنى جب زياد صرت معادیدی جانب سے عراق کا امیر تھا، میں (مینی حافظ این تجر) کہتا ہوں کے ذیاداس کا الی نبیں کواس کی افتدا کی جائے۔ ( فخ الباري)

اور امام قرطبی اس قول کور و کرنے ہوئے لکھتے ہیں کہ بی قول بے معنی ہے ، کیونکہ مرد جب اپنی بیوی سے ضلع کرے کا توبیظ ای مال پر ہوگا جس پر دونوں میاں بیوی رامنی ہو جا کیں ، حاکم ، مر دکوخلع پر مجبور نہیں کرسکتا ، للبڈا جولوگ خلع کے لئے عدالت میں جانا منروری قراردیے ہیں،ان کا قول قطعاً مہل اور لا لینی ہے۔ (قرطبی،الجامع لا حکام القرآن)

چهارم: أو پر جومسکله ذکر کیا گیا که آیاضلع کامعامله عدالت بی پس طے ہونا ضروری ہے، یا عدالت کے بغیر بھی اس کا تصغیر ہوسکتا ہے؟ اس بیس تو ذراساا ختلاف ہوا، کہ جمہور اُمت اس کے لئے عدالت کی ضرورت کے قائل نیس تھے، اور چند برزگ اس کو ضروری بھتے تھے (بعد میں بیاختلاف بھی ختم ہوگیا،اور بعد کے تمام اہلِ علم اس پرمتغق ہو گئے کہ عدالت میں جانے کی شرط غلط اور مهل ہے،جیما کہآپ ایمی من چکے ہیں)۔

کیک محترمہ حلیمہ صاحبہ نے جوفق کی صاور فرمایا ہے کہ عدالت، زوجین کی رضامندی کے بغیر بھی خلع کا فیصلہ کرسکتی ہے، یقین سيجيح كهابل علم ميں ايک فرد بھی اس کا قائل نہيں ، نه إمام ابوعبيد ، نه حسن يھري نه کوئی اور \_البذاز وجين کی رضامندی کے بغير عذالت کا میک طرفہ فیصلہ باجماع اُمت باطل ہے، اور بیالیا بی ہے کہ کوئی شخص ، دُوسرے کی بیوی کواس کی اجازت کے بغیر طلاق دے ڈ الے۔ ہرمعمولی عقل ونہم گامخص بھی جانتا ہے کہ ایسی نام نہاد طلاق یکسر لغواور مہمل ہے، جس کا زوجین کے نکاح پر کوئی اثر نہیں ہوسکتا۔ٹھیک ای طرح زوجین کی رضامندی کے بغیر ضلع کاعدالتی فیصلہ بھی قطعی لغواور مہل ہے، جو کسی بھی طرح موبح نہیں ہے تر مہ حلیمہ صاحبہ کی ذہانت چونکہ ان دونوں مسکوں میں فرق کرنے سے قاصر تھی ،اس لئے انہوں نے إمام ابوعبید کے قول کا مطلب سیجھ

ل كه عدالت خلع كى يك طرف و محرك و ساعتى ہے۔

ونجم: محترمدنے معزت ابوعیدہ سے جو بیال کیا ہے کہا گر بیوی شوہر سے کہدوے کہ جھے تم سے نفرت ہے، میں تمہادے ساته نیس روسکی توخلع واقع ہو ما تاہے۔

انبوں نے اس کا حوالہ تیس ویا کہ انہوں نے بیاتوی کہاں سے تقل کیا ہے، جہاں تک اس ٹاکارہ کے ماتص مطالعے کا تعلق ے، ابیا فتو کا کمی برزگ سے منتول تیں مند صربت ابو عبیدو سے ماور شکی اور حضرت سے ممکن ہے کہیں ایبا قول منتول ہواور میری تظرے ندگز را موریکن سابقتہ تجریات کی روشی میں اُغلب سے کہ پینوی بھی محتر مدکی عمل وزبانت کی پیداوار ہے۔ خداجانے امل بات كيابوكى ؟ جس كومتر مدكى وبائت في اليامطلب يروهال الا

برمال محرمه كاليفروكتا خطرناك بها انبول ناسكا اعدازه ينبيل كيا إيهال اسك چدمقاسدى طرف بكاس اشاره كروينا كافي بوكاني

اوّلا: مكرّر عرض كرچكا بول كه خلع كے لئے باجماع أمت فريعين كى رضامندى شرط بے محتر مدكار فوى إجماع أمت كے ظاف ہونے کی دلیل سے آیت شریفہ اندور کے مسا تول کامدال ہے جس میں تنافی کاارشادہ کہ اہل ایمان کے راستے کوچھوڑ کر میلتے والوں کوہم دوزے میں داعل کریں ہے۔

ٹانیا: بر مض جانات ہے کہ مورت کی حیثیت خلع لینے والی کی ہے، خلع دینے والی کی نبیس ، خود مرجمی مورت کے لئے خلع لینے کا التا استعال كرد يها بي الكن محرّ مدك مندوجه بالانوى سه لازم آ كاك كرورت جب جاب شوبر كے خلاف اظهار نفرت كردك، ا مے چھٹی کراسکتی ہے، اوراس کوظع دے عتی ہے۔

عِلاً: محرّمه نے مضمون عدالی منلع کے جواز کے لئے لکھا ہے، حالانکدا گر صرف عورت کے اظہار نفرت کرنے سے ضلع واقع ہوجاتا ہے تو عدالتوں کوز حمت دینے کی کیا ضرورت باتی رہ جاتی ہے؟

رابعاً: الله تعالى ين الكِنْ بِيكِه عُقْلَةُ النِكَاحِ فرماكر نكاح كاكرهم دكم الحصى وى بركوى الكوكمول مكانب، لین محرّ مداینے فتوی کے ذریعہ تکاح کی گرومرد کے ہاتھ سے چیمین کر عورت کے ہاتھ میں تتماری میں، کدووجب جا ہے مرد کے ظاف اظہارِ نفرت کر کے خلع واقع کردے، اور مَردکو بیک بنی ودوگوش کھرے نکال دے، تا کدام میکہ کے ورالڈ آ رڈر کی تکیل ہو سکے ،اور مغربی معاشرے کی طرح مشرقی معاشرے میں بھی طلاق کا اختیار سردکے ہاتھ میں نہ ہو، یلکہ عور سے کے ہاتھ میں ہو، کو یا محرّ مدهليمدصائد كوفرموده وخداوى كالكِنْ بِيكِه عُفْعَة النِيكَاحِ ساختَان بِداورام كِي نظام بِرايمان ب-

خاساً: محرّمه كاس فوى سے لازم آئے كاكہ مارے معاشرے من فى برار جوڑے تكات كے بغير كناه كى زندگى كزار رہے ہیں، کیونکہ عورت کی نفسیات کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بول بیان فرمایا ہے کدا گرتم ان بیں سے کسی کے ساتھ بوری زندگی بھی احسان کرو، پھرکوئی ذرای تا کواریات اس کوتم سے قائل آجائے تو فورا کہدے گی کہٹس نے تھے سے بھی خیرنبیں دیکھی۔

(میمج بخاری)

اب برخاتون کوزیرگی بھی بھی ہے تا کواری ضرور ٹین آئی ہوگی الا مساشاہ اللہ اوراس نے اپن ناکواری کے اظہار کے لئے شوہر کے خلاف نفرت وینزاری کا اظہار کیا ہوگا ہوگا ہوگا ہا کا گرو ہے الی تمام مورتوں کا خلع واقع ہوگیا، اکا م فیج ہوگیا، اور اب وہ بغیر تجدید لکاح میال بیوی کی حیثیت سے دور ہے جیں، اور گناہ کی ذکر گی گزار دے ہیں محتر مدے فتویل کے مطابق یا تو اسی مورتوں کوفور آگر چھوڑ کر اپنی راہ لتی جا ہے ہوگیا، اور اسی مورتوں کوفور آگر چھوڑ کر اپنی راہ لتی جا ہے کہ دوبارہ عقد کی تجدید کر لیتی جا ہے ، تا کہ وہ گناہ کے وہال سے فتی سے کہ دوبارہ عقد کی تجدید کر لیتی جا ہے ، تا کہ وہ گناہ کے وہال سے فتی سے فتی سے کہ دوبارہ عقد کی تجدید کر لیتی جا ہے ، تا کہ وہ گناہ کے وہال سے فتی سے فتی سے کہ دوبارہ عقد کی تجدید کر لیتی جا ہے دو کا ہے وہال کی سے فتی سے فتی سے کہ دوبارہ عقد کی تجدید کر لیتی جا ہے دو کر اور کی میں دوبارہ کی تو کہ بیں در مقالہ، شیخ حسن کوڑی کی دوبارہ کی کی داہ نمائی کرنے جلی جیں۔ (مقالہ، شیخ حسن کوڑی)

# بَابُ الظُّلُوارِ

# ﴿ بيرباب ظهار كے بيان ميں ہے ﴾

باب ظهار كى تعتمى مطابقت كابيان

علامدائن ہمام حنی علیہ الرحمہ لیکھتے ہیں کہ ظہار کی مناست ضلع کے ساتھ اس طرح داضح ہے کہ ان جی سے ہرایک تھم کے
اختبارے ایک عی طرح واضح ہے اور فرق یہ ہے کہ خلع جی جماع کی حرمت ٹابت ہوتے بی نکاح ختم ہوجا تا ہے۔ جبکہ ظہار میں
جماع کی حرمت نکاح کے ساتھ باتی رہتی ہے۔ لبذا مصنف علیہ الرحمہ نے نکاح کوشم کرنے والی حرمت کو پہلے ذکر کیا ہے کہونکہ وہ
مقام طلاق کے قریب ہے اور نکاح کے ساتھ پائی جانے والی حرمت کو مؤخر کیا ہے کہونکہ یہ نکاح کے قریب معارضہ کے ساتھ باتی
ہے۔ (التح القدیم ، بتھرف ، نے ۹ می اور ایروت)

ظهاركالفوى معنى وتعريف

ظہار کے لغوی معنی: ظہار ظَبر سے مشتق ہے ظہر کے معنی ڈیٹھ کے ہیں۔ ظبار کے اصطلاحی معنی: ہیوی یا اس کے بعض حصہ جسے آ دھایا چوتھائی وغیرہ یا اس کے ایسے عضوجس کو بول کر پوراوجو دمراد لیا جاتا ہو، جسے مر، وغیرہ کواپنے حقیقی یا مسرالی یا رضائی محرم کے ایسے عضو سے تشعید دینا جس کا دیکھنا جائز نہیں۔ جوائی متکو حہ کو یا اس کے کسی ایسے جز وکو جس کو بول کرکل مراد لیا جاسکتا ہو، اپنی محرم کورت کے ساتھ تشعید دینا جس کا دیکھنا جائز نہیں۔ جوائی متکو حہ کو یا اس کے کسی ایسے جز وکو جس کو بول کرکل مراد لیا جاسکتا ہو، اپنی محرم کورت کے ساتھ تشعید دے ، ظہار کہلاتا ہے جس کی مثال ہیں ہے۔

جب کوئی شخص اپنی بیوی سے کے بتو جھ پرمیری مال کی پشت کی ش ہے تو وہ اس پرحرام ہوجاتی ہے اور اب اس سے جماع کرتا جائز نہیں اور نہ اسکوچھوٹا اور نہ بوسہ لیما جائز ہے تی کہ دوائی تھار کا کفارہ اواکر ہے۔ (برایہ ولین جسوم ۱۹۸۹ بجہائے ویلی)

ظهار كافقهى مفهوم

علامه علا والدين في عليه الرحمد لكست بين كه ظهاد كامن به كرائي ذوليل يا أسك كى يزوشا كعيا يه يز كو وگل تعبيركيا
جا تا بولكي مورت ب تشبيد دينا جو اس پر بميشه كه لي حرام به ويا اسككى الي عضوت تشبيد وينا جس كى طرف و يكها حرام به وشالا كها
توجه پر ميرى مال كي شل به يا تيراسريا تيرى گردان يا تيرانصف ميرى مال كى پيله كي شل به دروي اردى اي ميرى الاه بيروت)
علامه على بن محمد زبيدى حنى عليه الرحمه لكست بين كه مورت كرم بيا چرويا گردان يا شرمگاه كو كارم به تشبيد وى تو ظهار ب او دا گر
مورت كى پيله يا پيف يا باته يا پاول يا دان كوتشيد دى تو نهيس و بي گرام مرام كه ايس عضوت تشبيد دى جكي طرف نظر كرام در به مثل مراج به ويا تروي با با ته يا پاول يا بال تو ظهار نهيل اور گفت سے تشبيد دى توجه و نيره ، باب ظهاد ، دتمانيد لا به ور)
مثل مراج بره يا باته يا پاول يا بال تو ظهار نهيل اور گفت سے تشبيد دى توجه و نيره ، باب ظهاد ، دتمانيد لا به ور)
مثل مراج بره يا باته يا پاول يا بال تو ظهار نهيل اور گفت سے تشبيد دى توبيد دى يا كه باش نے تجھ سے ظهاد كيا تو يا انفاظ صرت بيل ان

تشريهمات حنايه کے سے میں نیت کی وکھو جا دیت نویں وکو بھی نیت نہ ہویا طلاق کی نیت ہو یا اگرام کی نیت ہو، ہر عالت میں نلہاری ہے اور اگر میں کہتا ہے کہ میں تاہے کہ میں تاہے کہ میں تاہے کہ میں تاہے کہ میں تاہم کی تاہے کہ میں تاہے کہ میں تاہم کے میں تاہم کی بنی بیت با جدار سامی از مانه گزشته کی خبر و بینا ہے تو نصاوتھ و لی نه کرینگے اور مورت بھی تقمد میں نیس کرنگتی۔(عالم کیری ہا۔ کمار)

سرے۔ علامه علی بن محمدزبیدی حق علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ظہار کا علم بیہ ہے کہ جب تک کفارہ ندد بیرے اس وقت تک اس مورت سے سے ہوئے کرنایا شہوت کے ساتھ اُس کا یوسدلینایا اُس کو چیونایا اُس کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنا حرام ہے اور بغیر شہوت چیونے یا پور لینے بیں جن نیس محراب کا بوسہ بغیر شہوت بھی جائز نیس کفارہ ہے ہیاج جماع کر نیا تو تو بہ کرےاوراُ ک کے لیے و کی دوسرا کفارہ واجب ن بوا محر فبردار پر ایداند کر سے اور مورت کو بھی یہ جائز نیل کہ تو ہر کو قربت کرنے دے۔ (جو ہر ہ نیرہ ، باب طہار)

قرآن كے مطابق عم طهار كابيان

وَ الَّـٰذِيْنَ يُظْهِرُوْنَ مِنْ نُسَانِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ذَلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهِ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيرٌ . (المجادلد، ٣)

اوروه جوائی بیبول کوائی مان کی جگریس میروی کرنا جائی جس پراتی بری بات کر میکے قوان پرلازم ہے۔ ایک بروہ آ زاد كرنا - فيل ال ككدا يك دومر كو باتعالكائي - بيب جوفيحت تهيل كي جاتى بالدالانتهار كامول ي فردار ب فقهائ اسلام فاس است كالفاظ ورسول التعلى الله عليه وسلم كيصلون واوراسلام كامول عامد المستطعي جوقانون اخذ کیا ہے اس کی تضیلات یہ ہیں۔

عباركاية قانون عرب جالميت كاس رواج كومنسوخ كرياب جس كى روس يفل نكاح كرشية كوتوز ديتا تعااور مورت شو ہر کے لیے ابدأ حرام ہوجاتی تھی۔ ای طرح میاقانون ان تمام قوانین اور رواجوں کو بھی منسوخ کرتا ہے جوظبار کو بے معتی اور باز سیجیتے ہوں اور آ دمی کے لیے اس بات کو جائز رکھتے ہوں کہ وہ اپنی نیوی کا ماں یا محر مات سے تشبید و سے کر بھی اس کے ساتھ حسب سابق زن وغُو کا تعلق جاری رکھے، کیونکہ اسلام کی نگاہ میں مال اور دوسری محر مات کی حرمت اسک معمولی چیز نبیں ہے کہ انسان ان کے اور بیوی کے درمیان مشابہت کا خیال بھی کرے ، کیا کہ اس کے زبان پر لائے۔ ان ووٹوں انتہاؤں کے درمیان اسلامی قانون ئے اُس معاملے میں جوموقف اختیار کیا ہے دہ تنین بنیادوں پر قائم ہے۔ ایک مید کہ ظہارے تکاح نیس ٹوٹا بلکہ مورت بدستور شو بز کی بیوی رئتی ہے۔ دوسرے مید کہ ظہارے مورت وقتی طور پر شو ہرکے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ تیسرے یہ بیہ حرمت اس وقت تک باتی رئتی ہے جب تک شوہر کفارہ اوانے کروے ، اور بیر کے صرف کفارہ بی اس حرمت کور فع کرسکتا ہے۔

ظبار کرنے والے مخص کے بارے میں بیام متفق علیہ ہے کہ اس شوہر کا ظہار معتبر ہے جوعاقل و بالغ ہواور بحالت ہو ش حواس ظہار کے الفاظ زبان سے ادا کرے۔ بنچے اور مجنون کا ظہار معتبر نہیں ہے۔ نیز ایسے خص کا ظہار بھی معتبر نہیں جوان الغاظ کوادا کے وقت اپنے ہوش وحواس میں شروورشلا موتے میں پڑ پڑائے ، یاکسی لوحیت کی بیپوٹی میں جتلا ہو کیا ہو۔ اس کے بعد حسب وبل امور میں فقتها و کے درمیان اختلا ف ہے۔

نشی سے ظہار میں مذاہب اربعہ

نشے کی حالت میں ظہار کرنے والے سے متعلق ائر اربعہ سمیت فقہا وی عظیم اکثریت کہ بن ہے کہ اگر کسی شغص نے کو کی نشد آور چیز جان بوجه کراستعال کی بونواس کا ظهاراس کی طلاق کی طرح قانونا سیح مانا جائے گا، کیونکداس نے بیرحالت اینے او پرخود ماری کی ہے۔البتہ اگر مرض کی دلیل سے اس نے کو کی دوا ہی ہواوراس سے نشرانا حق ہوگیا ہو، یا پیاس کی شدت میں وہ جان بچانے ے بیے شراب پینے پر مجبور جوا ہوتو اس طرح کے نشتے کی حالت میں اس کے ظہار وطلاق کونا فذنہیں کیا جائے گا۔احناف اور شوافع اور منابلہ کی دلیل میں ہے اور محابد کا عام مسلک بھی میری تھا۔ بخلاف اس کے خطرت عثمان کا تول ہے کہ نشے کی حالت میں طلاق و ظهار معتمرتیں ہے۔ احتاف میں سے امام طحاوی اور گزخی اس قول کوتر جے دیتے رہیں اور امام شافعی کا بھی ایک قول اس کی تائید میں ے۔ مالکیہ کے نز دیک ایسے نشنے کی حالت میں ظہار معتبر ہوگا جس میں آ دی بالکل بہک نہ کیا ہو، بلکہ وہمر بوط اور مرتب کلام کر رہا مواوراے بیاحساس موکدہ کیا کہدرہاہے۔

ظهار كمتعين وقت مصمتعلق فقهي نمرانهب اربعه

کیا ظہارایک خاص وقت تک کے لیے ہوسکتا ہے؟ <sup>حن</sup>فی اور شافعی کہتے ہیں کہ اگر آ دی نے کسی خاص وقت کی تعیین سر کے ظہار کیا ہوتو جب تک وہ ونت ہاتی ہے، بیوی کو ہاتھ لگانے سے کفارہ لازم آئے گا،اوراس ونت کے گزر جانے پرظہار غیر مؤثر ہو جائے گا۔اس کی دلیل سلمہ بن صحر بیاضی کا داقعہ ہے جس میں انہوں نے اپنی بیوی سے دمضان کے لیے ظہار کیا تھا اور نبی سلی اللہ عليه وسلم نے ان سے سيبيس فر مايا تھا كه وفت كي تين بين بيم عنى ہے۔ بخلاف اس كامام ما لك عليه الرحمه اورا بن ابي ليا كم بين كه ظہار جب بھی کیا جائے گا، ہمیشہ کے لیے ہوگا اور وفت کی تخصیص غیر مؤثر ہوگی ، کیونکہ جو حرمت واقع ہو چکی ہے وہ وقت گزر جانے يرآب سے آپ ختم نہيں ہوسكتى۔

مشردط ظہار کیا گیا ہوتو جس دنت بھی شرط کی خلاف درزی ہوگی ، کفارہ لازم آجائے گا۔ مثلاً آدی بیوی سے بیہ کہتا ہے کہ اگر میں گھر میں آؤں تو میرے اوپر تو ایس ہے جیسے میری مال کی بیٹھ۔ اس صورت میں وہ جب بھی گھر میں واخل ہوگا۔ کفارہ اوا کیے بغيربيوي كوماته منه لگاسكه گا\_

ایک بیوی سے کئی مرتبہ ظہار کے الفاظ کیے مجئے ہول تو حنفی اور شافعی کہتے ہیں کہ خواہ ایک ہی نشست میں ایسا کیا حمیا ہویا متعدد نشتوں میں، بہر حال جتنی مرتبہ بیالفاظ کے گئے ہوں اتنے ہی کفارے لازم آئیں گے، الایہ کہ کہنے والے نے ایک دفعہ کہنے کے بعد اس قول کی تکرار محض اپنے پہلے قول کی تا کید کے لیے کی ہو۔ بخلاف اس کے! مام مالک علیہ الرحمہ اور امام احمد بن منبل

کے میں کے دفراہ کئی بی مرحبہ اس قول کی تحرار کی کی ہو ہلع نظراس ہے کہ اعادہ کی نیت ہویا تاکید کی ، کفارہ ایک ہی لازم ہوگا۔ متل قول قعمی میں وس مروفا مربن الی رہاح ، سن بھری ،اوراوز الی جمہم اللہ کا ہے دھنرت علی کا لنو ٹی ہے کہ اگر تکرارا کی نشست میں فی من ہوتو ایک بی کفارہ ہوگا ،اور مختلف نشستوں میں ہوتو جتنی نشستوں میں کی گئی ہوائے ہی کفارے دیے ہوں مے۔ تا دہ اور مرد من ویعار کی دلیے ہی کھی ہی ہی ہی ہی۔

#### تلہار کے بعدرجوع میں نداہب اربعہ

قرآن مجیدیں جس چیز کو کفارہ لازم آنے کا سبب قرار دیا گیاہے وہ محض ظہار بیس ہے بلکے ظہار کے بعد مور ہے۔ لین اگرا مرف تلہار کر کے روجائے اور عَو و نہ کرے تو اس پر کفارہ لازم نہیں آتا۔ اب سوال بیہ بے کہ وہ عُو د کیا ہے جو کفارہ کا موجب ہے؟ اس بارے میں فقیاہ کے مالک بیر ہیں۔

حنیہ کہتے ہیں کدعو دے مرادمباشرت کا ارادہ ہے۔ لیکن اس کا مطلب یٹیس ہے کمحض ارادے اورخواہش پر کفارہ لازم آ جائے جتی کیداگر آ دمی ارادہ کر کے رہ جائے اور عمل اقد ام نہ کرے تب بھی اسے کفارہ دینا پڑے۔ بلکہ اس کا سیحے مطلب بیہ ہے کہ جو مختص اس حرمت کورفع کرنا جاہے جو اس نے ظہار کر کے بیوی کے ساتھ محلق ذن وشو کے معالمہ ہیں اپنے اوپر عائد کر کی تھی وہ پہلے کفارہ دے ، کیونکہ میے حرمت کفارہ کے بغیر رفع نہیں ہو سکتی۔

امام مالک علیہ الرحمہ کے اس معاملہ میں نیمن قول ہیں ، تحر مالکیہ کے ہاں ان کامشہور ترین اور سیح ترین قول اس مسلک کے مطابق ہے جواو پر حنفیہ کا بیان ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ظہار سے جس چیز کواس نے اپنے اوپر حرام کرنیا تھا۔ وہ بیوی کے ساتھ مماشرت کا تعلق تھا۔ اس کے بعد عود ریہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ بہت تعلق رکھنے کے لیے بیلئے۔

الم احمد بن طبال کا مسلک بھی ابن قدامہ نے قریب قریب وی نقل کیا ہے جواو پر دونوں اماموں کا بیان کیا جم ہو ہو کہتے ہیں کہ ظہار کے بعد مباشرت کے حلال ہونے کے سلے کفارہ شرط ہے ۔ ظہار کرنے والا جو مفس اسے حلال کرنا جا ہے وہ کو یا تحریم سے بلنما جا ہتا ہے۔ اس لیے اسے تھم دیا گیا کہ اسے حلال کرنے سے پہلے کفارہ دے وہ کھیک ای طرح جیسے کوئی شخص ایک غیر حورت کو ایسے لیے سال کرنے ہے حلال کرنا جا ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ اسے حلال کرنے سے پہلے نکاح کرے۔

ا ما مشافعی کا مسلک ان تیزوں سے مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آدمی کا پنی ہیوی سے ظہار کرنے کے بعدا سے حسب ہی ہیں کہ بنائے رکھنا ، یا بالفاظ دیگرا سے ہیوی کی حیثیت سے رو کے رکھنا عود ہے۔ کیونکہ جس وقت اس نے ظہار کیا اس وقت گویا ہیں نے السیخے لیے سے بات حرام کر لی کہ اسے ہیوی بنا کر رکھے۔ لہذا اگر اس نے ظہار کرتے ہی فور اُ اسے طلاق نہ دی اور اتن دیر تک اسے رو کے رکھا جس جس وہ طلاق نہ دی اور اتن دیر تک اسے رو کے رکھا جس جس وہ طلاق کے الفاظ زبان سے نکال سکتا تھا ، تو اس نے تحو دکر لیا اور اس پر کفارہ واجب ہوگیا۔ اس کے معنی سے ہیں کہ ایک سائس جس ظہار کرنے کے بعد اگر آدی دو سرے بی سائس جس طلاق نہ و سے دیتو کفارہ لازم آبا کے گا ،خواہ بعد جس اس کی بوکہ اس عورت کو بیوی بنا کر میں رکھنا ہے ، اور اس کا کوئی ارادہ اس کے ساتھ تعلق زن وشو ہر کھنے کا نہ ہو۔ حتی کہ چند

مند فوركر كروويوى كوطلاق بحى و عدا النوامام ثالق كرملك كى روست كفارواس كؤمدلازم رب كا

كفارے سے سلے چھوتے كى ممانعت ميں غراب اربعہ

قرآن کا تھم ہے کہ ظہار کرنے والا کفارہ و ہے لی اس کے کہ زوجین ایک دوسرے کومس کریں۔ اتمہ اربعہ کا اس بات پر
انفاق ہے کہ اس آیت میں سے مراد چھوٹا ہے ، اس لیے کفارہ سے پہلے مرف مباشرت ہی حرام نہیں ہے بلکہ شو ہر کسی طرح بھی
یوں کو چھوٹیں سکتا۔ شافعیہ شہوت کے ساتھ چھونے کو حرام کہتے ہیں ، حنا بلہ ہر طرح سے تلذؤ کو حرام قرار دیتے ہیں ، اور مالکہ لذت
یوں کو چھوٹیں سکتا۔ شافعیہ شہوت کے ساتھ چھونے کو حرام کہتے ہیں ، حنا بلہ ہر طرح سے تلذؤ کو حرام قرار دیتے ہیں ، اور مالکہ لذت
سے لیے بیوی کے جسم پر بھی نظر ڈالنے کو تا جائز ٹھیراتے ہیں اور ان کے فزد کیک صرف چیرے اور ہاتھوں پر نظر ڈالنا اس سے سنتی

نظہار سے بعداگر آ دمی بیوی کوطلاق وے دیتو رجی طلاق ہونے کی صورت میں رجوع کر کے بھی دہ کفارہ دیے بغیراس کو جہیں رکا گئی میں اگر اس سے دوبارہ نکاح کرے تب بھی اسے ہاتھ لگانے سے پہلے کفارہ دینا ہوگا۔ حتیٰ کے اس باتھ لگانے سے پہلے کفارہ دینا ہوگا۔ حتیٰ کے اگر تین طلاق دے چکا ہو، اور اس کے بعد ظہار کرنے والا شوہراس سے اندر فوٹ کی ہو، اور اس کے بعد ظہار کرنے والا شوہراس سے از مرفوثکاح کر لے، پھر بھی کفارے کے بغیر وہ اس کے لیے حلال ندہوگ ۔ کیونکہ دہ اسے ماں یا محر مات سے تشبید دے کراہے اور براک کے دور جائے ، اور برحرمت کفارے کے بغیر رفع نہیں ہوگئی۔ اس پرانٹہ اربحہ کا اتفاق ہے۔

عورت کے لیے لازم ہے کہ جس شوہر نے اس کے ساتھ ظہار کیا ہے اے ہاتھ نداگانے دیے جب تک وہ کفارہ ادا نہ

کرے۔ اور چونکہ تعلق زن وشوعورت کا تق ہے جس سے ظہار کر کے شوہر نے اسے محروم کیا ہے، اس لیے آگر وہ کفارہ نہ ہے تو ہو ی
عدالت سے رجوع کرسکتی ہے ۔ عدالت اس کے شوہر کو مجبود کرے گی کہ وہ کفارہ دے کر حرمت وہ دیوار ہٹائے جواس نے اپنے اور
اس کے درمیان حاکل کر لی ہے ۔ اوراگر وہ فنہ مائے تو عدالت اسے ضرب یا قید یا دونوں طرح کی سرائیس دیے ستی ہے ۔ یہ بات بھی
پاروں نماہب فقہ بی شفق علیہ ہے ۔ البت فرق بیرے کہ فیہ ہب حنی بیٹ مورت کے لیے صرف یہی ایک چارہ کا رہے ، ورند ظہار پر
پاروں نماہب فقہ بیل شفق علیہ ہے ۔ البت فرق بیرے کہ فیہ ہب حقی اس منظل سے شائل کو فرہ تا کے رحمات کے بیرہ کھارکر کے معلق رہے گی کہ کو تہ ہوتا ہے۔ ملکی فرہب جس اگر شورہ مورت کو ستانے کے لیے ظہار کر کے معلق جھوڑ و سے تو اس پر ایلاء
کو ادکام جادی ہوں گے ، بینی وہ چار مہینے سے ذیا دہ مورت کو دوک کرٹیس کہ کھا کہ ایلاء تو صرف اس وقت جاری ہو سکتے ہیں جبکہ
اول ، البقرہ ، حواث کو 1245 میں جو اور مہینے سے ذیا دہ ہو ہو ایک ما یلاء تو صرف اس وقت جاری ہو سکتے ہیں جبکہ شوہر نے ایک مدت خاص کے لیے ظہار کی اور سے شوہر پر ای وقت
شوہر نے ایک مدت خاص کے لیے ظہار کیا ہوا وروہ وہ مدت چار مینے سے ذیا دہ ہو، کیان چونکہ فرج ہو اس مورت کو جوی بنا کر دیکھ رہے ، اس لیے میمکن ٹیس رہتا کہ وہ کی طویل مدت تک اس کو معلق رہے۔ اس لیے میمکن ٹیس رہتا کہ وہ کی طویل مدت تک اس کو معلق کو اس کہ میں دیا کہ وہ کی طویل مدت تک اس کو معلق کے سے کو اس کو دورت کو جوی بنا کر دیکھ رہے ، اس لیے میمکن ٹیس رہتا کہ وہ کی طویل مدت تک اس کو معلق

قرآن اورسنت میں تصری ہے کہ ظیمار کا پہلا کفارہ غلام آزاد کرنا ہے۔اس سے آدمی عاجز ہوتب دومہینے کے روزوں کی شکل

تشريعمات حدايه میں کفارود ہے۔ اوراس سے مجی عاجز ہوت 60 مسکینوں کو کھانا کھال سکتا ہے۔ لیکن اگر تینوں کفاروں سے کوئی فخو میں کفارود ہے۔ اوراس سے مجی عاجز ہوت میں م ین کفارہ دیے سے ہے۔ دروں سے پر سے بیان کی میں اس کے اس دقت تک انتظار کرنا ہوگا جب تک ووان میں ہوتو چونکہ شریعت میں کفارے کی کوئی اور شکل تیس کرنے ہے۔ اس مقتب سے بیان کا میں اس کے اس میں ان است میں سے بیان میں بیان میں سے بیان میں بیان میں سے بیان میں سے بیان میں سے بیان میں سے بیان میں ہوہ پوند سریت میں ۔۔۔۔ البنة سبت سے میر تابت ہے کہ ایسے فنص کی مدد کی جاتی جا ہے تا کہ دہ تبسرا کفارہ ادا کر سکے۔ نم ملی ی ایک پر فادر مداو با سے ایسے لوگوں کی مدوفر مائی ہے جواتی غلطی سے اس مشکل میں پہنس کے تھے اور نتیوں کفاروں سے

تر آن مجید کفار و بیس رَ قَبُه آزاد کرنے کا تکم دیتا ہے جس کا طلاق لوغڈی اور غلام دونوں پر ہوتا ہے اور اس میں عمر کی کوئی تیر ر ہیں۔ شیرخوار بچہ بھی اگر غلامی کی حالت میں ہوتو اسے آزاد کیے جاسکتے ہیں یا صرف مومن غلام ہی آزاد کرنا ہوگا۔ دنفیداور سے اور کہتے ہیں غلام خوا ہ مومن ہو یا کا فر ،ال کا آزاد کر دینا کفارہ ظہار کے لیے کا فی ہے، کیونکہ قر آن میں مطلق ز قبہ کا ذکر ہے، یہ ہے۔ نہیں کہا گیا ہے کہ وہ مومن بی ہونا چاہیے۔ بخلاف اس کے شافعیہ، مالکیہ اور حنابلہ اس کے لیے مومن کی شرط لگاتے ہیں،اورانہوں نے اس تھم کوان ووسر کے تفاروں پر قیاس کیا ہے جن میں رقبہ کے ساتھ قرآن مجید میں موس کی قیدالگائی گئی ہے۔

ظبهار كے الفاظ اور ان كے حكم كابيان

﴿ وَإِذَا قَدَالَ الدَّجُ لُ لِامْرَاتِهِ أَنْتِ عَلَى كَظَهْرِ أُمِّى فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ لَا يَوِلُ لَهُ وَطُؤْهَا وَلَا مَسْهَا وَلَا تَنْفِينُلُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ عَنْ ظِهَارِهِ ﴾ لِفَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ يِسَائِهِمْ ﴾ اِلنِّي أَنْ قَسَالَ ﴿ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبُلِ أَنْ يَتَمَاسًا ﴾ وَالْسَظَ هَارُ كَانَ طَلَاقًا فِي الْسَجَسَاهِ لِلَّذِهِ الْمُصَوَّرُ الشَّرُّعُ اَصْلَهُ وَنَقَلَ حُكَّمَهُ اِلَى تَحْوِيعٍ مُوَقَّتٍ بِالْكَفَّارَةِ غَيْوِ مُؤِيلٍ لِللِّبِكَاحِ، وَهَلَذَا لِآنَـهُ جِنَايَةٌ لِكُولِهِ مُنكَّوًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا كَيْنَاسِبُ الْمُجَازَاةَ عَلَيْهَا بِالْحُرْمَةِ، وَارْتِفَاعُهَا بِالْكُفَّارَةِ .ثُمَّ الْوَطْءُ إِذَا حَوْمَ حَوْمَ بِدَوَاعِيهِ كَى لَا يَقَعَ فِيهِ كَمَا فِي الإخرام، بِبِحَلافِ الْحَاثِضِ وَالصَّائِمِ لِآنَةُ يَكُثُرُ وُجُودُهُمَا، فَلَوْ حَرُمَ الدَّوَاعِي يُفْضِي إِلَى الْحَرَجِ وَلَا كَذَٰلِكَ الظِّهَارُ وَالْإِحْوَامُ . ﴿ فَإِنْ وَطِنَهَا قَبْلَ اَنْ يُكَفِّرَ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ تَعَالَىٰ وَلَا شَـىٰءَ عَـلَيْـهِ غَيْـرَ الْـكَفَّارَةِ الْأُولَى وَلَا يَعُودُ حَتَّى يُكَفِّرَ﴾ ﴿لِـفَـوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَامُ لِلَّذِي وَاقَعَ فِي ظِهَارِهِ قُبُلَ الْكُفَّارَةِ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَا تَعُدُ حَتَّى تُكَفِّرَ (١)﴾ وَلَوُ كَانَ شَىءُ اخَرُ وَاجِبًا لَنَبُهُ عَلَيْهِ .قَالَ :وَهَا ذَا اللَّفَظُ لَا يَكُونُ إِلَّا ظِهَارًا لِلَانَهُ صَرِيْحٌ فِيْهِ ﴿ وَلَوْ نَوْى بِهِ الطَّلَاقَ لَا يَصِحُ ﴾ لِإِنَّهُ مَنْسُوخٌ فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الْإِنْيَانِ بِهِ

هم مرسور او داو و مو "مسده" مرشم (۲۲۲۳) و فترمدی فی "جامعه" مرقم (۱۲۱۹) و فال: حسن صحیح غریب، و لسانی می "ظمحتی ر مرف و ۱۹۳۱ و اس ما نعمه هی سمسه و دول ۱۹۵ م) هر این عباس وصی الله عنهما مرفوعاً، و اعترجه آبو داو دمرسلاً برقم (۲۲۲۱) عن موسد الله عداس والله عديدار و عن المحكم موسداً أيصاً بوقم (٢٢٢٢) والسمالي بوقم (٣٢٣٩) و قال: الموسل أولى بالصو ب

۔ اور بسب کوئی مخص اپلی بیوی سے بیہ کیے بتم میر ہے گئے میری والدو کی پشت ( کی طرح قابل احرّ ام) ہو تو دہ مورت اس مرد ہے لئے حرام ہو جاسے کی اوراس مروکے لئے اس عورت کے ساتھ صحبت کرنا جائز نبیں ہوگا اسے چھونا اس کا بوسہ لیٹا جائز نبیں ہوگا ہے۔ تک وہ اپنے ظہار کا کفار ونہیں ویدیتا' اس کی ولیل اللہ تعالیٰ کا بیفر مان ہے:''جولوگ اپنی ہو یوں کے ساتھ ظہار کرتے . . . مِن " ۔ بیر آیت یہاں تک ہے۔ ' ایک غلام آ زاد کرنا 'اس ہے پہلے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ کریں' ۔ زمانہ میں ۔ بیر آیت یہاں تک ہے۔ ' ایک غلام آ زاد کرنا 'اس ہے پہلے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ کریں' ۔ زمانہ ما المیت بنی ظبهار ٔ طلاق شار ہوتا تھا' تو شریعت نے اس کی امل کو برقر ارد کھا اور اس کے علم کو دنتی حرمت کی طرف منتقل کر دیا' جو . کفارے کے ذریعے ( ختم ہوجاتی ہے )البتۃ اس کے ذریعے نکاح ختم نہیں ہوتا۔اس کی دلیل بیہے:ظہار کرنا اس اعتبارے جرم ے کہ مرد کا قول قابل انکار اور غلط ہے اس لیے مناسب یکی ہے: مرد کواس بات کی سزادی جائے اور عورت کواس کے لئے (عارضی مور پر) حرام قرار دیدیا جائے البنتہ جب وہ مرد کفارہ اوا کر دے تو بیر مت ختم ہوجائے گی۔ پھر جب دطی کوحرام قرار دیا گیا تو اس ے مرکات (جموبے اور بوسہ دیے) کو بھی حرام قرار دیا جائے گاتا کہ دہ وطی کاار تکاب نہ کرلئے جیسا کہ احرام کی جانت ہیں بھی ( پیمنوع ہوتے ہیں ) جبکہ حیض والی عورت اور روز و دار کا تھم اس سے مختلف ہے۔اس کی دلیل یہ ہے: حیض اور روز و دونوں کا وقوع بكثرت موتائ السي لئے اگران محركات كو بھى حرام قرار ديديا جائے تواس كے نتیج میں دفت پيرا ہوسكتی ہے البتہ ظهار اور احرام كى مورت مختلف ہے ( کیونکہ بیرشاذ ونا در پیش آتے ہیں)۔اگر شوہر کفارہ دینے سے پہلے مورت کے ساتھ معبت کر لیتا ہے تو وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں استغفار کرے گا'اور اس بر کفارے کی ادائیگی کےعلاوہ اور کوئی مزید ادائیگی لا زم نیس ہوگی'اوروہ دوبارہ ایسانہ کرے جب تک کفارہ ادائییں کردیتا۔اس کی دلیل می اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کا اس مخص سے بیفر مان ہے: جس نے ظہار کی حالت بیں کفارہ دینے سے پہلے محبت کر لی تھی۔''تم اللہ نتعالی سے مغفرت طلب کرواور دوبارہ بیمل اس وقت تک نہ کرنا جب تک کفارہ نیں دیدیے''۔اگرکوئی دوسری چیز لازم ہوتی 'تو نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پرمتنبہ کردیتے۔مصنف فر ماتے ہیں: یہ الفاظ صرف ظہار شار ہوں گئے کیونکہ بیاس بارے میں صرح ہیں۔اگر شو ہراس کے ذریعے طلاق کی ٹیت کر لیتا ہے تو بید درست نہیں ہوگی، كونكدية علم منسوخ إس فياس معلى كرنامكن بيس موكا\_

ٱلَّـٰذِيْنَ يُـظْهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِنْ نُسَائِهِمْ مَّا هُنَّ أُمَّهِتِهِمْ إِنْ أُمَّهِتُهُمْ إِلَّا الِّي وَلَدُنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَّرًا مُنَ

تنشويسمات عنايد

الْكُولِ وَ رُورًا وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَقُولًا خَفُولًا ﴿ الْهِ اللَّهُ لَعَقُولًا خَفُولًا ﴿ الْهُ اللَّهُ ا

و روز او یان الله معمو مسود میر به سه این این الله معمو مسود می این او این این او ای این او ای این او ای این ا جونوگ تر می سند این عورتون کو مان کهدو مینته مین و وان کی ما نمین نیس او میاند مین او این این او این این جن سالمان مینوا يدا الوسة بن ولكدو وناسفول اورجموني بات كتي إلى وخدا برامعاف كرندوالا أور بخشف والاسب

خويله بنت تطبد منى الله عنباا ورمسكار ظبار

مه فقاین کثیر شافعی تکیمتے میں - معترت خولہ بنت نقلبہ دمنی اللہ عنها فریاتی میں کہ اللہ کی تنم میر سے اور میمر معاوند اور کر سے خاوند اور کر بنت ما مت کے در سے عمل اس سور قامی اور کی شروع کی جارا میں اتری میں ، عمل ان کے مرجم تھی ہے بوڑ سے اور بودی عمر کے ستھاور وویزے فضب ناک ہوے اور ضعے میں فرمانے کے توجھ پرمیر کا مال کی بیٹے کی طرح ہے پھر کھرسے بیلے سے اور قونی مجل میں پکھ وریتے دے چروایس آئے اور جمدے خاص بات چیت کرنی جاتا ہیں نے کہااس اللہ کا تم جس کے ہاتھ میں خولہ کی جان ہے دی پیدرب برات با میکن ہے بہال تک کرانڈداوراس کے دسول ملی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہمارے بارے میں نہ ہوں کین وہ نہ مانے اور زبردی کرنے کے مگر چونکہ کمز درادرضعیف تنے بیل ان پر غالب آئی اور دوہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوسکے، بیں اپنی پڑوئن کے ہاں تی اور اس سے کپڑا ایا تک کراوڑ ھاکر رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پنجی ،اس واقعہ کو بیال کیا اور بھی اپنی مصیبتیں اور تکلیفیں بیان کرنی شروع کرویں، آپ یہی فرماتے جاتے نے خولہ اپنے خاوند کے بارے بیں اللہ سے ڈرووو بوز معے بڑے ہیں، ابھی بیا تیں ہوئ دی تھیں کہ تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم پروی کی کیفیت طاری ہوئی، جب وی اڑ چی تو آپ ملی الله علیه وسلم نے فرمایا اے خولہ تیرے اور تیرے فاوند کے بارے میں قرآن کریم کی آبیتی نازل ہوئی ہیں، پھرآپ نے آبیت (قد سعع الله سيے عداب اليم) بحك پڑھ سنايا اور فر مايا جا دُاستِ ميان سے كبوكرا يك غلام آزادكرين، مين نے كہا حضور صلى المتدعليدوسلم ان كے پاس علام كهاں؟ ووتو بهت مسكين فخص بين أن ب صلى الله عليه وسلم في رمايا اچها تو دومسينے ك كا تارر دزے ركھ لیس، میں نے کہا حضور صلی انٹدعلیہ و ماتو بڑی عمر کے بوڑھے نا تواں کمزور ہیں آئییں دویاہ کے روزوں کی بھی طاقت نیس، آپ صلی الله علیه وسلم نے فریایا پھر سمائھ مسکینوں کوایک وسن ( تقریباً چار من پخته ) سمجوری و ہے دیں، میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مسکین کے پاس میر مجن بیں۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اچھا آ دھاوئ تھجوریں میں اپنے پاس سے انہیں دیدوں گامیں نے کہا بہترا دھاوی میں دیدوں گی۔ آپ ملی الله علیہ وسلم نے فرنایا بیتم نے بہت اچھا کیا اور خوب کام کیا، جاؤیدادا کردواورائے خادند کے ساتھ جوتمہارے ہی کے لڑکے ہیں محبت، پیار، خیرخواعی اور فر ما نبر داری سے گزارا کرو(منداحمہ وابوداؤر)۔

ان كا نام بعض رداغول ميں خولد كے بجائے خولد بھى آيا ہے اور بنت تعليد كے بدلے بنت مالك بن تعليد بھى آيا ہے، ان اقوال من كوكى السااختلاف تبين جوايك دومرك كفلاف مو، والله اعلم ـ

اس سورت کی ان شروع کی آن تول کا میچ شان نزول یمی ہے۔ حضرت سلمہ بن صحر رضی اللہ تعالی عند کا واقعہ جواب آرہے وہ

اس کے اتر نے کا ہامٹ نیس اوا ہاں البتہ جو تھم تکہاران آلاں میں تعالیم میں دیا تمالینی غلام آزاد کرتایاروزے رکھنایا کھانا دینا، دمزت سفد بن سور انعماری رمنی الله تعالی منه كا واقعه خودان كی زبانی بد ب كه جمع جماع كي طاقت اورول سے بهت زباده كا، رمضان میں اس خوف سے کہ کمیں ایسانہ ہوون میں روزے کے وفت میں نگی نہ سکوں میں نے رمضان بحر کیلئے اپنی بیوی ہے ظہار كرليا،ايكرات جبكدوه ميرى فدمت بين معروف تقى بدن كركى حمد پرے كرا بث كيا بجرتاب كبال تقى؟اس بات چيت کر بینا مع الی توم کے پاس آ کر میں نے کہا ملات ایرا واقعہ و کیا ہے تم جھے لے کررسول الله ملی اللہ علیہ دسلم کے پاس چلوا ور آ پ ہے پوچھو کہ اس مناہ کا بدلد کیا ہے؟ سب نے انکار کیا اور کہا کہ ہم تو تیرے ساتھ تیں جائیں سے ایسانہ ہو کہ قرآن کریم میں اس کی بابت کوئی آیت اترے یا حضور ملی الله علیہ وسلم کوئی ایسی بات فرمادیں کہ ہمیشہ کیلیے ہم پرعار باقی رہ جائے ،تو جانے تیرا کام ،تو نے ، ایبا کیوں کیا؟ ہم تیرے سائقی نبیس، میں نے کہاا جما پھر میں اکیلا جاتا ہوں۔ چنانچہ میں کمیاا در حضور سلی الله علیه وسلم سے تمام واقعہ بیان کیا، آپ ملی الله علیه وسلم نے فرمایا تم نے ایسا کیا؟ میں نے کہا تھا ہال حضور جمعہ سے ایسا ہو گیا۔ آپ نے مجرفر مایا تم نے ایسا کیا؟ میں نے مجریبی عرض کیا کہ صنور ملی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ خطا ہوگئی ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ می مہی فرمایا میں نے پر اقر ارکیا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علی موجود ہول جوسر امیرے لئے تجویز کی جائے میں اسے مبرے برداشت کروں گا آپ ملی الله علیه وسلم علم دیجئے ، آپ نے فرمایا جا وَا کیک غلام آ زاد کرد ، بیں نے اپنی کردن پر ہاتھ د کھ کر کہا حضور ملی الله علیه وسلم میں تومرف اس كامالك مول الله كالتم مجمع غلام آزادكرنى طافت نبيس، آب ملى الله عليه وسلم في ما يا مجردوميني ك بدرب روزے رکھو، میں نے کہا یارسول الندسلی اللہ علیہ وسلم روزوں ہی کی دیل سے توبیہ دواء آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا پھر جاؤ صدقہ کرویں نے کھااس اللہ کا تشم جس نے آپ ملی اللہ علیہ وسلم کونق کے ساتھ بھیجا ہے میرے پاس پیچوہیں بلکہ آج کی شب سب کھر والوں نے فاقد کیا ہے، پھر فرمایا اچھا بنورزیق کے قبلے کے مندقے والے کے پاس جاؤاوراس سے کہو کہ وہ صدقے کا مال حمہیں دیدین تم اس میں سے ایک دس مجورتو ساٹھ مسکینوں کو دید داور باتی تم آپ اپنے اور اپنے بال بچوں کے کام میں لاؤ، میں خوش خوش لوٹا اور اپنی توم کے پاس آیا اور ان سے کہا کہتمہارے پاس تو میں نے تنگی اور برائی پائی اور حفرت محمصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کے پاں میں نے کشادگی اور برکت پائی۔حضور ملی انٹدعلیہ وسلم کا تھم ہے کہ اپنے صدیقے تم مجھے دیدو چٹانچہ انہوں نے مجھے دے دیئے

بظاہراییا معلوم ہوتا ہے کہ بیدوا قعہ حضرت اوس بن صامت اوران کی بیوی صاحبہ حضرت خویلہ بنت تغلیہ کے واقعہ کے بعد کا ہے، چنانچہ حضرت ابن عہاس کا فرمان ہے کہ ظہار کا پہلا واقعہ حضرت اوس بن صامت کا ہے جو حضرت عبادہ بن صامت کے بھائی ہے، چنانچہ حضرت ابن عہاس کا فرمان ہے کہ ظہار کا پہلا واقعہ حضرت اوس بن صامت کا ہے جو حضرت خولہ کو ڈرتھا کہ شابیہ طلاق ہوگئ ، سخے ، ان کی بیوی صاحبہ کا نام خولہ بنت نظامہ بن ما لک رضی الرقعانی جنہا تھا ، اس واقعہ سے حضرت خولہ کو ڈرتھا کہ شابیہ طلاق ہوگئ ، انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میر سے میال نے جھے سے ظہار کر کیا ہے اور اگر ہم علیحہ و علیحہ و ہو گئے تو دونوں ہر باد موجا کہ میں اب اس لائق بھی نہیں دہی کہ جھے اولا دہو ہمارے اس تعلق کو بھی زمانہ گزر چکا اور بھی اس طرح کی با تیں کہتی جاتی

ام تغیی اور روتی جاتی تغیی اب تک ظبار کا کوئی تکم اسلام میں نہ تھا اس پر بیدآ بیتی شروع سورت سے الیم تک اتریں ۔ تعنور مل اللہ سالا عليه وسلم نے حضرت اوس کو بلوا يا اور **پوچما که کياتم غلام آ** زاد کر سکتے ہو؟ انہوں نے حتم کھا کرا نگار کميا حضور ملی ابتدعا<sub>ية و</sub>سلم سنے ان كيك رقم جمع كى انبول في اس عنام فريد كرة وادكيا اورا في يوى صاحب يدوع كيا (ابن جريه)

صرت این عباس کے علاوواور بھی بہت ہے برر کول کامی فرمان ہے کہ بیآ بیش انہی کے بارے میں نازل ہوتی ہیں ،واللہ رے۔ ان کے انتہ علی کنام الل جاہلیت اپنی بیوی سے ظہار کرتے دفت بوں کہتے تھے کہ انت علی کنام ای بینی تو جھ پر اعلم ۔ لفتا علم ارتقبر سے مشتق ہے چونکہ الل جاہلیت اپنی بیوی سے ظہار کرتے دفت بوں کہتے تھے کہ انت علی کنام رای اسی ہے جیسے میری مال کی چینے مشر بیعت میں تھم ہیہ ہے کہ اس طرح خواہ کسی عضو کا نام لے ظہار ہوجائے گا، ظہار جاہلیت کے زمانے میں طلاق سمجما جاتا تھا اللہ تعالٰی نے اس امت کیلئے اس میں کفار ومقر رکر دیا ادرا سے طلاق شار نبیں کیا جیسے کہ جاہلیت کا دستور تھا۔ سلت می سے اکثر حضرات نے می فرمایا ہے،

حضرت ابن عباس جابلیت کے اس دستور کا ذکر کر کے فرماتے ہیں اسلام میں جب حضرت خویلیہ دالا واقعہ پیش آیا اور دونوں میاں بیوی پچھتانے کیے تو حضرت اوس نے اپنی بیوی صاحبہ کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا ہیہ جب آئیں اتو دیکھا کہ آپ تھی کرد ہے ہیں،آپ نے واقعہ ن کرفر مایا جارے پاس اس کا کوئی تھم نہیں استے میں بیآ بیتی اثریں اورآپ ملی الله علیه وہلم نے صغرت خویلے رمنی اللہ تعالٰی عنہا کواس کی خوشخری دی اور پڑھ سنائیں ، جب غلام کوآ زاد کرنے کا ذکر کیا تو عذر کیا کہ ہمارے یاس غلام نیس، پھرروز دل کا ذکرس کرکہاا گر ہرروز تین مرتبہ پانی نہ پیک تو بدلیل اپنے برد صابے کے فوت ہوجا کیں ، جب کھانا کھلانے کا ذكر سناتو كباچند تقول برتو سارا دن كزرتا ہے تو اوروں كو دينا كہاں؟ چنانچ حضور صلى الله عليه وسلم نے آ دھاوس تنس ماع منكواكر البيس دسيئے اور قرمايا اسے صدقہ كردواورائي بيوى سے رجوع كرلو (ابن جرير)

اس کی اسناد تو می اور پختہ ہے، لیکن ادا لیکی غربت سے حان ڈیس۔ حضرت ابوالعالیہ ہے بھی اسی طرح مروی ہے ، فر ماتے ہیں خوله بنت دلیج ایک انصاری کی بیوی تغییں جو کم نگاه والے مفلس اور سمج خلق ہنے ،کسی دن کسی بات پرمیاں بیوی میں جھڑا ہو کیا تو جا بلیت کی رسم کےمطابق ظہار کرلیا جوان کی طلاق تھی۔ یہ بیوی صائبہ حضور صلی انڈ علیدوسلم کے پاس پہنچیں اس وقت آب عاکشہ كم من تحادرام المونين آب كاسردهوري تعين، جاكرسارا واقعد بيان كياء آب صلى الله عليه وسلم في ما يااب كياء وسكاي، میرے علم میں تو تو اس پرحرام ہوگئی ہیں کر کہنے لگیں اللہ میری عرض تھھ سے ہے، اب حضرت عائشہ آ پ کے سرمبارک کا ایک طرف كاحصه دحوكر كحوم كرد دسري جانب آئين ادرادهم كاحصه دحونے لكين توحضرت خوله بحي كھوم كريس دوسري طرف أبينيس اورا يناواقعه دو ہرایا ، آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھر بھی جواب دیا ،ام المونین نے دیکھا کہ آ پ کے چہرے کارنگ متغیر ہوگیا ہے توان ہے کہا کہ دور بث كربينيو، بيدور كمسك كنيس ادهر دى نازل مونى شروع موتى جب اتر چكى تو آپ نے فرمايا وه مورت كهال بع؟ ام المومنين نے انہیں آ داز دے کر بلایا۔ آپ نے فرنایا جا وَاسے خاد ندکو لے آؤید دوڑتی ہوئی گئیں اورائے شوہرکو بلالا کیں تو واقعی وہ ایسے ہی تھے جيانهول في كما تقاء إب في استعبذ بسائله السميع العليم بسم الله الوحمن الوحيم يؤهراس ورت كي يآيتي منا کمی ، اور فرمایاتم غلام آزاد کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہانہیں ، کہا دو مہینے کے لگا تارا یک کے پیچھے ایک روزے رکھ سکتے ہو؟ انہوں نے تھم کھا کر کہا کہ اگر دو تین دفعہ دن میں نہ کھا وَل تو بینا کی بالکل جاتی رہتی ہے ، قرآ مایا کیا سماٹھ مسکینوں کو کھا تا دے سکتے ہو؟ انہوں نے کہانہیں لیکن اگر آپ میری امداد فرما نیمی تو اور بات ہے ، کیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اعازت کی اور فرمایا ساٹھ مسکینوں کو کھلا دوادر جا بلیت کی اس سم طلاق کو ہٹا کر اللہ تعالٰی نے اسے ظہار مقرر فرمایا (این الی جاتم وابن جریر)

حضرت سعید بن جبیر رحمته الله علیه قر ماتے ہیں ایلا اور ظہار جاہلیت کے زمانہ کی طلاقیں تھیں ،اللہ اتعالٰی نے ایلا ہیں تو جار مہینے کی مدت مقرر فر مائی اور ظہار میں کفار ومقرر فر مایا۔

حضرت امام ما لک علیہ الرحمد رحمتہ اللہ علیہ نے لفظ صنکم سے استدلال کیا ہے کہ چونکہ یہاں خطاب مومنوں سے ہے اسلے
اس تھم میں کافر داخل نہیں ، جمہور کا غرب اس کے برخلاف ہے وہ اس کا جواب بیددیتے ہیں کہ بید باغتبار غدیہ کے کہد دیا گیا ہے اس
لئے بطور قید کے اس کا مفہوم نخالف مراد نہیں لے سکتے ، لفظ من فسائھم سے جمہور نے استدلال کیا ہے کہ لونڈی سے ظہار نہیں نہ وہ
اس خطاب میں واخل ہے ۔ پھر فر ما تا ہے اس کہنے سے کہ تو مجھ پر میری مال کی طرح ہے یا میرے لئے تب جش میری ماں کے ہے یا
مثل میری مال کی چینے کے ہے یا اورا لیے ہی الفاظ اپنی تیوی کو کہد دیئے سے وہ تی جی مال نہیں بن جاتی ، حقیقی ماں تو وہ ہی جس کے
مثل میری مال کی چینے کے ہے یا اورا لیے ہی الفاظ اپنی تیوی کو کہد دیئے سے وہ تی جی اللہ تعالی درگز در کر ہنے والا اور بخشش دینے واں ہے ۔
ہول ہول دیتے ہیں اللہ تعالی درگز در کر ہنے والا اور بخشش دینے واں ہے ۔

چنانچا اودا و دوغیرہ میں ہے کہ حضور سلی انڈ علیہ وسلم نے سنا کہ ایک خض اپنی ہوی ہے کہ دہا ہے اے میری بہن تو آپ نے فرمایا یہ جبری بہن ہے؟ غرض بید کہنا برانگا اسے دو کا مگراس سے حرمت فابت نہیں کی کیونکہ دراصل اس کا مقصود یہ نہا اوبنی زبان سے بغیر قصد کے نکل کیا تھا ور نہ ضرور حرمت فابت ہو جاتی ، کیونکہ حج قول بھی ہے کہ اپنی ہوی کو جو خض اس نام سے یا دکرے جو محرمات ابدیہ جی مثل کا بہن یا بچو بھی یا خالہ وغیرہ تو وہ بھی تھم میں مان کہنے کے ہیں۔ جو لوگ ظہار کری بھراہے کہنے سے لوئیس اس کا مطلب ایک تو میدیان کیا گیا ہے کہ ظہار کیا پھر مکرداس لفظ کو کہالیکن رہ تھیک نہیں ،

كفاره ظهارا داكرنے سے يملے جماع كرنے ميں غدابب اربعه

حضرت ا مام شافعی کا مطلب بیہ ہے کہ ظبار کیا مجراس عورت کوروک رکھا یہاں تک کدا تناز مانہ گزر گیا کہ اگر چاہتہ تو اس میں با قاعد ہ طلاق دے سکتا تقالیکن طلاق نہ دی۔

حفزت امام احمد فرماتے ہیں کہ پھرلوئے جماع کی ظرف یا ارادہ کرے توبیطال نہیں تا وتفتیکہ ندکورہ کفارہ ادانہ کرے۔امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مراداس سے جماع کا ارادہ ما پھر بسانے کاعزم یا جماع ہے۔

حفرت امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ وغیرہ کہتے ہیں مرادظہار کی طرف اوٹنا ہے اس کی حرمت اور جاہلیت کے عکم کے اٹھ ہونے کے بعد پس جو خص اب ظہار کرے گا اس پر اس کی بیوی حرام ہوجائے گی جب تک کہ بیکفارہ ادانہ کرے،

معنرت سعید فرماتے ہیں مراویہ ہے کہ جس چیز کواس نے اپنی جان پرحرام کرایا تھااب پھراس کام کوکر نا جا ہے تو اس کا انفارہ

صرت حسن بعری کا قول ہے کہ مجامعت کرنا جاہے ورنداور طرح مجبونے میں قبل کفارہ کے بھی ان کے زویک کوئی حرن سنس ۔ابن عباس وغیر و فرماتے ہیں بیبال مس ہے مراد معبت کرنا ہے۔ زہری فرماتے ہیں کہ ہاتھ لگانا بیار کرنا بھی کفار و کی ادائیگی سے پہلے جا رُٹیں۔

من میں ہے کدایک مخص نے کہایار سول اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی ہیوی سے ظہار کیا تھا پھر کفار وادا کرنے سے پہلے میں اس سے لیا آب نے فرمایا اللہ بچھ پردم کرے ایسا تونے کیوں کیا؟ کہتے نگایارسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم جاندنی رات میں اس کے خلخال کی چک نے بیجے بیتاب کردیا۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اسے قربت نہ کرنا جب تک کہ اللہ کے فرمان کے مطابق کفارہ اداند کردیے، نسائی میں بیرحد بہٹ مرسلاً مروی ہے اور امام نسائی رحمتہ اللہ علیہ مرسل ہونے کواد لی بتاتے ہیں۔ پھر کفارہ بیان ہور ہاہے کہ ایک غلام آزاد کرے، ہاں بی قیدنیں کے مومن ہی ہوجیئے آل کے کفارے مین غلام کے مومن ہونے کی قیدے۔ حصرت امام شافعی تو فر ماتے ہیں بیر مطلق اس مقید پرمحمول ہوگی کیونکہ غلام کوآ زاد کرنے کی شرط جیسی وہاں ہے ایسی ہی یہاں بھی ہے،اس کی دلیل بیرحدیث بھی ہے کہ ایک سیاہ فام لوغری کی بابت حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تھا اسے آزاد کر دوریہ مومنہ ہے،اوپرواقعہ گزر چکاجس سےمعلوم ہوتا ہے کہ ظہار کر کے پھر کفارہ سے بل واقع ہونے والے کوآپ نے دوسرا کفارہ ادا کرنے کو نہیں فر مایا۔ پھر فرما تا ہے اس سے تہمیں نصیحت کی جاتی ہے یعنی دھمکایا جار ہا ہے۔اللہ نعالی تمہاری مصلحوں سے خردار ہے اور تہمارے احوال کا عالم ہے۔ جوغلام کوآ زاد کرنے پرقادر نہ جووہ دومہینے کے لگا تارروزے دیکنے کے بعدائی بیول سے اس صورت میں ال سکتا ہے اور اگر اس کا بھی مقدور نہ ہوتو بھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا دینے کے بعد ، پہلے حدیثیں گزرچکیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مقدم پہلی صورت مجردوسری مجرتیسری، جیسے کہ بخاری وسلم کی اس حدیث میں بھی ہے جس میں آپ نے رمضان میں اپنی ہوی ے جماع کرنے والے کوفر مایا تھا۔ ہم نے بیاحکام اس کے مقرر کئے بیل کہتمہارا کامل ایمان انڈرپر اور اس کے رسول صلی انڈ علیہ وسلم پر ہوجائے۔ بیاللد کی مقرد کردہ حدیں ہیں اس کے محر مات ہیں خبر داراس حرمت کونہ توڑنا۔ جو کا فر ہوں لینی ایمان نہ لا ئیں تکم برداری ندکریں شریعت کے احکام کی بے عزتی کریں ان سے لا پروائی برتیں آئییں بلا وک سے بیخے والدنہ جھو بلکہ ان کیلئے و نیا اور آ خرت میں در دناک عذاب ہیں۔

## محرم عورت کے قابلِ سترعضو ہے تثبید دینے کا حکم

﴿ وَإِذَا قَالَ ٱنْسِتِ عَلَى كَبَطُنِ أُمِّى أَوْ كَفَخُذِهَا أَوْ كَفَرْجِهَا فَهُوَ مُظَاهِرٌ ﴾ إِلاَنَّ الظِّهَارَ لَيْسَ إِلَّا تَشْبِيهُ الْمُحَلَّلَةِ بِالْمُحَرَّمَةِ، وَهَلَا الْمَعْنَى يَتَحَقَّقُ فِي عُضُوٍ لَا يَجُوزُ النَّظُرُ اِلَيْهِ



﴿ وَكَدُا إِذَا ضَبَّهَ لَمَا إِسَمَنُ لَا يَحِلُّ لَدُهُ النَّظُرُ إِلَيْهَا عَلَى النَّابِيدِ مِنْ مَحَادِمِه مِثْلَ انْحَتِهِ اَوْ كَدُلِكَ إِذَا قَالَ عَسَمَتِهِ اَوْ أُمِّهِ مِنْ الرَّصَاعَةِ ﴾ لِآنَهُ نَ فِي التَّهْوِيمِ الْمُؤَبَّدِ كَالُامٍ ﴿ وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ رَأَسُكَ عَلَى كَظُهْرِ أُمِّى اَوْ قَرْجُكَ اَوْ وَجُهُكَ اَوْ رَقَبَتُكَ اَوْ يَصْفُكَ اَوْ لُلُكُ اَوْ لَلَّهُ لِكَ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلُولُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللْحُلِيلُولُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللل

#### ترجمه

اور جب شوہر ہیں ہے جتم میرے لیے میزی مال کے پیٹ یاس کے زانوں یاس کی شرمگاہ کی طرح ( قابل احرام ) ہواتو مرد ظہار کرنے والا شارہوگا کی کونکہ ظہار ای چیز کا تام ہے کہ حال کو حرام کے ساتھ شعیبہددی جائے اور بیم نہوم اس عضو کے بارے بس مختل ہوگا جس کی طرف (شہوت ہے ویکھنا جائز نہ ہو)۔ اس طرح جب مرد نے قورت کو ان خواتین کے ساتھ تھیبہددی جن کی طرف (شہوت کے ساتھ تھیبہددی جن کی طرف (شہوت کے ساتھ کہ کہنا ہمیشہد کے لئے جائز نہیں ہے ( یعنی ان کے ساتھ نکاح کرتا جائز نہیں ہے ) جیسے بہن یا چھو پھی یا مرف ان شہوت کے ساتھ ) دیکھنا ہمیشہد کے لئے جائز نہیں ہے ( یعنی ان کے ساتھ نکاح کرتا جائز نہیں ہے ) جیسے بہن یا چھو پھی یا مرف ان فران کی ماند ہیں۔ اس طرف ( تو یکی عظم ہوگا ) کیونکہ دائل حرمت کے اعتبارے ہرہ کا تاہمار کا گردن یا تبہار انصف حصہ یا تبہارا ایک تبالی حصہ یا تبہارا ایک تبالی حسہ نیا تبہارا ایک جائی تاہمارا جس کے میری ماں کی طرح ہے بی تبہاری شرے کا تا ہے جزویں بات ہوتا ہے جو پھرا ہوا ہو پھر وہ متعدی ہوجاتا ہے جو جیسا کہ ہم طلاق ہیں یہ بات بیان کر بھے ہیں۔ اور تھم ایسے جزویں بات بیان کر بھی ہیں۔ اور تھم ایسے جزویں بات بیت بیان کر بھی ہیں۔ اور تھم ایسے جزویں بات بیان کر بھی ہیں۔ اور تھم ایسے جزویں بات ہوتا ہے جو پھیل ہوا ہو پھر وہ متعدی ہوجاتا ہے جو سیا کہ جم طلاق ہیں یہ بات بیان کر بھی ہیں۔ اور تھم ایسے جزویل بات بیان کر بھی ہیں۔ اور تھم ایسے جزویل بات بیان کر بھی ہوگا کو تان کو جو باتا ہے جو بھیں کہ مطلاق ہیں یہ بات بیان کر بھی ہیں۔

علامه ابن قد امدر حمد الله كبتے بيں۔ "اور اگراس نے به كہا كہ : تو مجھ پر ميرى بال جيسى ہے، ياميرى بال كى طرح ہے، اور
اس سے ظہار كى نيت كى تو فقہاء كى نظر بيل به ظہار ہوگا، جن بيل ابو حنيفه ، اور صاحبين ، اور امام شافعى ، اسحاق رحم ، الله شامل بيل ، اور
اگراس سے عزت و تو قير اور اكرام كى نيت كى ، يا پھر به كه وه يزى ہونے كے اعتبار سے مال كى طرح ، ياصفت كے اعتبار سے مال كى طرح كى نيت كى توبيظہار نيس ہوگا ، اور اس بيل اس كى نيت كا اعتبار كيا جائيگا۔ (المغنى ابن قد امد ( 11 / ، ( 60 )

#### ظہار ثابت کرنے والے اعضاء کی تشبید میں غدا ہب اربعہ

۔ بیوی کس کس سے تشبید وینا ظہار ہے؟ اس سکے بیل فقہاء کے درمیان اختلاف ہے : عامر ضعی کہتے ہیں کہ صرف مال سے تشبید ظہار ہے، باتی اور کسی بات پراس تھم کا اطلاق نہیں ہوتا گے فقہاء امت میں سے کئ گروہ ہے بھی ان سے اس معاملہ میں اتفاق نہیں کیا ہے، کیونکہ قرآن نے مال سے تشبید کو گناہ قرار دینے کی دلیل مید بیان کی ہے کہ بینہا بت بیہودہ اور جھوٹی بات ہے۔ اب مید ظاہر ہے کہ جن عورتوں کی حرمت مال جیسی ہے ان کے ساتھ بیوی کو تشبید دینا بیہودگی اور جھوٹ میں اس سے بچھ مختلف نہیں ہے، اس

ليكونى دكيل ميس كداس كالملم وى شهرجومان يت تشبيد كالملم ب-

عار ت الله من الله و وورتي والله إلى جونسب بارضاعت ميا از دواجي رشته كي بنارة دي كي البراح المرام بين منايد المرام المرام بين ا میں اسل موں اور کسی داخت ملال ہوسکتی ہوں وہ اس میں داخل نہیں ہیں۔ جیسے بیوی کی بہن ،اس کی خالہ،اس کی خالہ،اس کی میں اپنیر مورت جو آ دی کے نکاح میں نہ ہو۔ابدی محرمات میں سے کسی عورت کے کسی ایسے عضو کے ساتھ تشبید دینا جس پرنظر ۔ ڈالنا آ دی کے لیے ملال نہ ہو، ملہار ہوگا۔البتہ بیوی کے ہاتھ ، پاؤل ،مر، بال ، دانت دغیرہ کوابدا حرام عورت کی پیٹھ سے ، یا بیوی کو ۔۔۔۔۔ اس کے سروہاتھ ، پاؤں جیسے اجزائے جسم ہے تشبیہ ویٹا تلہار نہ ہوگا کیونکہ مال بہن کے ان اعتباء پرنگاہ ڈالناحرام نبیس ہے۔ای ملرح بيكبناك تيراباته ميرى مال كے باتھ جبيا ہے، ياتيرا ياؤں ميرى مال كے ياؤں جيما ہے، ظهار نبيں ہے۔

تا فعیہ کہتے ہیں کہ اس تھم میں مرف وہی مورتیں داخل ہیں جوق ہمیشہ حرام تعیں اور ہمیشہ حرام رہیں، یعنی مال، بہن، بیٹی وغيره محروه عورتنس اس مين داخل نبيس بين جوبمي حلال ره پيکي بهون، جيسے رضاعی مال، بهن، ساس ادر بهو، يا کسی ونت حلال موسکتی ہوں، جیے سالی ۔ان عارضی یا وقتی حرام مورتوں کے ماسواا بدی حرمت رکھنے دالی مورتوں میں سے کی کے ان اعمد ما تھے بیوی کو تشبيه ديناظهار موكاجن كاذكر بغرض اظهاراكرام وتوقيرعادة نهيس كياجا تا \_ ريده اعضاء جن كااظهاراكرام وتوقير كياجا تا ية ان تثبيه مرف اس مورت من ظهار موگى جبكديه بات ظهار كى نيت سے كهی جائے۔ مثلاً بيوى سے به كهنا كدتو ميرے ليے ميرى مال كى آ تکھ یا جان کی طرح ہے، یا مال کے ماتھ ، یا دس یا پیٹ کی طرح ہے، یا مال کے پیٹ یا سینے سے بیوی کے پیٹ یا سینے کوتشبید دینا، یا بیوی کے سر، پیٹے یا ہاتھ کواپنے لیے مال کی پیٹے جیسا قرار دینا، یا بیوی کو ریکہنا کہ تو میرے لیے میری مال جیسی ہے، ظہار کی نیت ہے ہوتو ظہار ہےاور عزت کی نیت سے ہوتوعزت ہے۔

مالكيد كہتے ہيں كہ ہر عورت جو آ دمى كے ليے حرام ہو،اس سے بيوى كوتشبيدوينا ظهار ہے، حى كه بيوى سے بيركها بعي ظهارى تعریف میں آتا ہے واقو میر سے اوپر فلاں غیر عورت کی بیٹھ جیسی ہے ، نیز وہ کہتے ہیں کہ ماں اور ابدی محر مات کے سی عضو سے بیوی کو یا بیوی کے کسی عضو کوتشبید ینا ظہار ہے ،اوراس میں بیشر طبیس ہے کہ وہ اعضاءا لیے بھوں جن پرنظر ڈوا منا حلال نہ ہو، کیونکہ مان کے كسى عضور بمى اس طرح كى نظر ۋالناجيسى بيوى پر ۋالى جاتى بنے، حلال تېيى ب

حنابلها س تقم میں تمام ان عورتوں کو داخل سجھتے ہیں جوابدا حرام ہوں،خواہ وہ پہلے بھی خلال رہ چکی ہوں،مثلاً ساس، یا دود ہ پلانے والی مال رہیں وہ عور تیں جو بعد بیس کسی وفتت حلال ہو سکتی ہوں ، (مثلًا سالی) ، تو ان کے معاملہ میں امام احمد کا ایک تول ہیہ ہے کہ ان سے تنبیہ بھی ظہار ہے اور دوسرا تول میر ہے کہ ان سے تنبیہ دینا ظہار کی تعریف میں آجا تا ہے۔ البتہ بال، ناخن، دانت جیسے غیر منقل اجزاء جسم اس تھم سے خارج ہیں۔

اعضاء سيمتعلق ظهار مين فقهي بيان

علامه على بن محمد زبيدى حنفى عليه الرحمه لكھتے ہيں كه جب كم حقص نے عورت كيسريا چيره يا گردن يا شرم كاه كومحارم سے تشبيه دى تو

ظهار ہے اور اگر عورت کی پیٹے یا پیٹ یا ہاتھ یا پاؤل یا ران کوتشبید دی تو نہیں۔ یو بیں اگر محارم کے ایسے عضوے تشبید دی جسکی طرف نظر کرنا حرام ند ہومثلاً سریا چرو با ہاتھ یا پاؤل یا بال تو ظهار نیس اور مھنے سے تشبید دی تو ہے۔ (جو ہرہ نیرو باب ظهار) علامہ علا والدین منفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔

محادم سے مرادعام ہے جبی ہول یارضا کی یا مسر الی رشتہ سے لہذا ماں بہن پھوپھی لڑی اور دضا کی ہیں اور بہن و غیر ہما اور رہن و غیر ہما اور بہن و غیر ہما اور رہن و جبکہ تر وجہ مدخولہ ہواور مدخولہ ہوتو اُس کی لڑکی سے تشبید و بیٹے ملی طہار نہیں کہ وہ محادم میں نہیں۔ یو بیں جس عورت سے اُس کے باب یا بیٹے نے معاذ اللہ زنا کیا ہے اُس سے تشبید دی یا جس محورت سے اس نے زنا کیا ہے اُس کی ماں یا لڑکی سے تشبید دی تو ظہار ہے ہے ارم کی بیٹھ یا پیٹ یا راان سے تشبید دی یا کہا میں نے تجھ سے ظہار کیا تو یہ الفاظ صرت میں ان میں نہیت کی جم حاجت نہیں کر محمی اندیت نہ ہو یا طلاق کی نہیت ہو یا اکرام کی نہیت ہو، ہر حالت میں ظہار ہی ہو اور اگر یہ کہتا ہے کہ مقعود جمو ٹی خبر ریا تھا یا زمانہ گرشتہ کی خبر دینا ہے تو تفاء تقد بی ان کر سے کہ اور تورت بھی تقد بین نہیں کر سکتی۔ (درمخار، باب ظہار)

"مثل أي الفاظ استعال كرف كابيان

﴿ وَلَوْ قَالَ اَنْتِ عَلَى مِثُلُ أُمِنَى اَوْ كَأَمِّى يَرْجِعُ إِلَى نِيَّهِ ﴾ لِمَن كثيف مُكُمُهُ ﴿ وَإِنْ قَالَ الدَّ الْكُرِامَة فَهُوَ كَمَا قَالَ ﴾ إِلاَنَّ الشَّكْرِيمَ بِالتَّشْبِيهِ فَاشٍ فِي الْكُلامِ ﴿ وَإِنْ قَالَ الرَّدُت الْظَهَارَ فَهُو ظِهَارٌ ﴾ لِلاَنَّهُ تَشْبِيهٌ بِحَجِيثِهِهَا ، وَفِيهِ تَشْبِيهٌ بِالْمُصُولِ الْكِنَّهُ لَيْسَ الرَّدُت الظَلاق فَهُو طَلَاق بَائِنٌ ﴾ إِلاَنَّهُ تَشْبِيهٌ بِالْأَمْ بِصَرِيْحٍ فَيَفْتَقِرُ اللَّي النِيَةِ ﴿ وَإِنْ قَالَ اَرَدُت الظَلاق فَهُو طَلَاق بَائِنٌ ﴾ إِلاَنَهُ تَشْبِيهٌ بِالْأَمْ فِي الْمُورَمَة فَكَانَهُ قَالَ آنْتِ عَلَى حَرَامٌ وَنَوى الظَلاق ، وَإِنْ لَمْ تَكُنُ لَهُ نِيَةٌ فَلِيسَ بِشَىءٍ عِنْدَ آبِى تَخِيفُهُ وَآبِي يُوسُفَ لِاحْتِمَالِ الْحَمْلِ عَلَى الْكُوامَةِ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَكُونُ ظِهَارًا فَالتَّشْبِيهُ بِجَمِيْعِهَا اولَى . وَإِنْ عَنَى بِهِ التَّحْرِيمَ لِلْكُونَ التَّالِيثُ بِهِ اَدُنَى الْحُرْمَتِينِ . وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لا خَتَصُ بِهِ التَّحْرِيمَ لا غَيْدُ إِلَانَ عَلَى الْحُرْمَتِينِ . وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لا غَيْلُ اللَّهُ فِي الْمُومُ وَالْعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُومُ وَالُولُ التَّشْبِيةِ بِعُضُو مِنْهَا لَمَّا كَانَ ظِهَارًا فَالتَشْبِيهُ بِجَمِيْعِهَا اولَى الْحُرْمَتِينِ . وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لا عَيْسُ وَ اللَّهُ اللْعُلُولُ التَعْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَولُ اللَّهُ الْوَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَه

#### 2.7

۔ اور جب شوہر نے یہ کہا: تم میرے لیے میری ماں کی شل ہوئیا میری ماں کی طرح ہوئتو م دی نیت کی طرف رجوع کیا جانے گا تا کہاں کا تھم لگایا جاسکے۔اگر مرد میہ کہتا ہے: میرااوادہ قائل احتر ام ہوناتھا 'توبیاں کے بیان کے مطابق ہوگا۔اس کی دلیل ہہ ہے تشہید کے ذریعے کسی کی عزیت افزائی کا اظہار کرناعام محاورے کا حصہ ہے۔اگر مرو نے بیہ کہا: میں نے ظہار کا ارادہ کیا تھہ ہوہ وہ ظہر ۔ تشويسمات حدايد یوند پیسرں میں سب سے بیاس مخص نے ریکہا بتم میرے لیے حرام ہواور اس نے اس کے ذریعے طلاق کی نیت کر حرمت میں مال کے ساتھ تشویر ہو دی ہے گو بااس مخص نے ریکہا بتم میرے لیے حرام ہواور اس نے اس کے ذریعے طلاق کی نیت کر رمت من المسال المستان المستريج المستريج المام الوحنيفه ادرامام الويوسف كزن كي هيأ كونكه يهال السام المستريد ال ن د الرمزون ب كدان الفاظ كومزت افزال پرمحول كياجائے۔ امام محمد عليه الرحمه فزماتے ہيں: وه ظهار كرنے والاشار ہوگا، كونكه ايك عضوے سرتھ تشہیرے ویتا'جب ظبیار شار ہوسکتا ہے' تو پورے وجود کے ساتھ تشہیرے دیثا تو بدرجہاوٹی ظبیار شار ہوگا۔اگراس نے اس کے سات ذریعے تریم مراد لی بوادراس کےعلاوہ اور پکھینہ بوٹو امام ابو پوسٹ سکے نزد مک اس سے ایلاء ثابت ہوگا' کیونکہ اس سکے ذرسیعے دو حرمتوں میں سے کمتر حیثیت کی حرمت تابت ہوگی جبکدامام محمد علیدالرحمد کے زندیک اس سے ظہار تابت ہوگا، کیونکہ یہال''ک،' تشميدوالا استعال بوائ جواى كے ساتھ مخصوص ہے۔

مثل ای کہنے سے وقوع ظہار میں نداہب اربعہ

اس امریس تمام نقبها و کا اتفاق ہے کہ بیوی سے بیہ کہنا کہ تو میرے اوپر میری مال کی بیٹے جیسی ہے صرت ظہار ہے کیونکہ الل عرب میں یبی ظہار کا طریقہ تھا اور قرآن مجید کا تھم ای کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ البتہ اس امر میں نقہاء کے درمیان ۔۔۔ اختلاف ہے کہ دوسرے الفاظ میں سے کون سے ایسے ہیں جو صرت ظہار کے تھم میں ہیں ،اورکون سے ایسے ہیں جن کے ظہار ہونے بإند بونے كافيصلہ قائل كى نبيت پركياجائے گا۔

حنفیہ کے نزدیک ظبار کے صرت کالفاظ وہ ہیں جن میں صاف طور پر حلال عورت (بیوی) کوحرام عورت (لیحیٰ محر مات ابدیہ میں سے کی عورت ) سے تثبیہ دی گئی ہو، یا تثبیہ ایسے عضو ہے دی گئی ہوجس پر نظر ڈوالنا حلال نبیں ہے، جیسے یہ کہنا کہ تو میر ہے اوپر ماں یا فلال حرام عورت کے بیٹے یاران جیسی ہے۔ ان کے سواد وسر ہے الفاظ میں اختلاف کی تنجائش ہے۔ اگر کے کہ تو میرے اوپر حرام ہے جیے میری مال کی چیزی آوام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے نزویک بیصری ظہار ہے، لیکن ایام ابو یوسف اور امام محمد علیہ الرحمہ کے نزدیک ظہار کی نبیت ہوتو ظہار ہے اور طلاق کی نبیت ہوتو طلاق۔اگر کے کہ تو میری ماں جیسی ہے یا میری مال کی طرح ہے تو حنیفہ کا عام نو کی رہے کہ میرظ برار کی نیت سے ظہار ہے، طلاق کی نیت سے طلاق بائن ، اورا گر کوئی نیت نہ ہوتو بے معنی ہے۔ لیکن ایام محمرعلیہ الرحمہ کے نز دیک بیطعی ہے۔ اگر بیوی کو مال یا بہن یا بیٹی کہہ کر پکارے تو بیخت بیہودہ بات ہے جس پر نبی معلی الله علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرمایا تھا، گراسے ظہار بیس قرار دیا۔ اگر کے کہ تو میرے اوپر بال کی طرح حرام ہے تو بیظہار کی نیت سے ظہار ہے، طلاق کی نیت سے طلاق ، اور کوئی نیت نہ ہوتو ظہار ہے۔ اگر کے کہ تو میرے لیے مال کی طرح یا مال جیسی ہے تو نیت پوچھی جائے گی۔عزت ادرتو قیر کی نیت سے کہا ہوتو عزت اور تو قیر ہے۔ظہار کی نیت سے کہا ہوتو ظہار ہے۔طلاق کی نیت سے کہا ہوتو طلاق ہے۔کوئی نیت نہ ہوا در یونہی میہ بات کہد دی ہوتو امام ابوحنیغہ علیہ الرحمہ کے نز دیک بے معنی ہے،امام ابویوسف کے نز دیک اس پرظهار کا تونیس مرتم کا کفاره لازم آئے گا ،اورامام محمرعلیدالرحمہ کے زدیک پیظهار ہے۔

شانویہ کے زویک ظہار کے صریح الفاظ ہے ہیں کہ کوئی فض اپنی ہوی ہے کہ کہ تو میرے زدیک، یا میرے ساتھ، یا میرے لئے اللہ کے اللہ کے بیارے کے کہ تو میرے زدیک، یا میرے ساتھ، یا میرے لئے میری مال کے پائیٹھی طرح ہے۔ یا تیراجسم، یا تیرابدن، یا تیرانس میرے لیے میری مال کے جہری بابدن یا جنب کی طرح ہے۔ ان کے سوایا تی تمام الفاظ میں قائل کی نیت پر فیصلہ وگا۔

حنابلہ کے نزویک ہروہ لفظ جس سے کی مخص نے بیوی کو یااس کے منتقل اعتماء میں ہے کئی عضو کو کسی البی عورت ہے جو اس سے لیے حرام ہے، یااس کے منتقل اعضاء میں سے کئی عضو سے صاف تثبید دی ہو، ظہار کے معاملہ میں مرج کا جائے گا۔

مالکیہ کا مسلک بھی قریب قریب بہی ہے، البت تفصیلات علی ان کے فوے افک الگ ہیں۔ مثلاً کی شخص کی ہوی ہے ہے ہا الکہ کہ میرے لیے میری مان جیسی ہے، یامیری مان کی طرح ہے مالکیوں کے زدیک ظہار کی نیت ہوتو ظلمات ہے۔ اگر کوئی شخص ہوی ہوت سے ہوتو طلاق اور کوئی نییت نہ ہوتو ظلمار ہے۔ حدیلوں کے زدیک بیر بشرط نیت صرف ظہار قرار دیا جاسکتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہوی سے کہے کہ تو میری مان ہے تو مالکیہ کہتے ہیں کہ بیظہار ہے اور حداللہ کتے ہیں کہ بیظہار ہے اور حداللہ کتے ہیں کہ بیات اگر جھڑ ہے اور غصے کی حالت میں کہی گئی ہوتو کو بید بہت ہی ہری بات ہے لیکن ظہار ہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کے کئی ہوتو ظلمات ہے تو میری مان کی طرح ہے تھے طلاق ہے تو میری مان کی طرح ہے تھے طلاق ہے تو میری مان کی طرح ہے تھے طلاق ہے تو ظہار اور طلاق د تو میری مان کی بیٹھ مالکیہ اور طلاق ہے تو ظہار اور طلاق د تو اور واقع ہوجا ئیں گے۔ یہ کہنا کہ تو میرے او پر ایسی حرام ہے جیسی میری مان کی بیٹھ مالکیہ اور حدا بلہ دونوں کے زدیک خیار ہے خواہ طلاق ہے کہ ہوں ، یا نیت کی بھی میری مان کی بیٹھ مالکیہ اور حدا بلہ دونوں کے زدیک خیار ہے خواہ طلاق ہے کے ہوں ، یا نیت کی بھی میری مان کی بیٹھ مالکیہ اور حدا بلہ دونوں کے زدیک خیار ہے خواہ طلاق ہے کے ہوں ، یا نیت کی بھی میری مان کی بیٹھ مالکیہ اور حدا بلہ دونوں کے زدیک خواہ طلاق ہے کے ہوں ، یا نیت کی بھی میری میں دور اسے میں میری میں کی میں ہو۔

الفاظ اورمی اور بحث میں بیات، چی طرح بجے لئی جا ہے کوفتہاء نے اس باب میں جنتی بحثیں کی ہیں وہ سب عربی زبان کی الفاظ اور می اور ات ہے تعلق رکھتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ و نیا کی دومری نبا نہیں ہوئے والے ندع بی زبان میں ظہار کریں ہے، مذ ظہار کرنے دفت عربی الفاظ اور فقروں کا ٹھیک ٹھیک ترجہ زبان سے ادا کریں ہے۔ اس لیے کی لفظ یا فقر ہے ہے متعلق اگر یہ فیصلہ کرنا ہو کہ وہ فلہار کی تعریف ہیں آتا ہے یا نہیں، تو اسے اس لی اظ سے نبا جا کہ وہ فتہاء کے بیان کردہ الفاظ میں سے کی فیصلہ کرنا ہو کہ وہ فتہا رکی تعریف ہیں آتا ہے یا نہیں، تو اسے اس لی اظ سے نبیل جا نبیل کردہ الفاظ میں سے کی کے ساتھ صاف صاف تشہید دی ہے، یا اس کے الفاظ میں دومرے مفہومات کا بھی احمال ہے؟ اس کی نمایاں ترین مثال خودوہ فقر و کے ساتھ صاف صاف تشہید دی ہے، یا اس کے الفاظ میں دومرے مفہومات کا بھی احمال ہے؟ اس کی نمایاں ترین مثال خودوہ فقر و میں نازل ہوا ہے، یعنی آئرے مکی تافی طرف آئی (تو میرے او برمیری مال کی بیٹے جیسی ہے)۔ عالبًا دنیا کی کی زبان میں ، اور کم از کم اردو میں نازل ہوا ہے، یعنی آئرے مکئی تحقی ہے ایک کی زبان میں ، اور کم از کم اردو کی صد تک تو جم یہ ہونے دی ہوں۔ البت دہ اپنی زبان کی دبال خواس و بی فقر کی کی مدتک تو جم یہ ہو جے ادا کر نے کی ایس کی منتم کی مدتک تو جم یہ وجے ادا کرنے کے لیے ایک لفظی ترجہ یہ وں۔ البت دہ اپنی زبان کے ایسے الفاظ میں دور استعمال کرسکتا ہے جن کامفہوم ٹھیک و جی ہوجے ادا کرنے کے لیے ایک

مرب یفتر و بولا کرتا تھا۔ اس کاملبوم بیتھا کہ تھھے مہاشرت میرے لیے اسک ہے جیسے اپنی مال سے مباشرت ، یا جید اور مرب بیفتر و بولا کرتا تھا۔ اس کاملبوم بیتھا کہ تھھے مہاشرت میرے لیے اسک ہے جیسے اپنی مال سے مباشرت ، یا جی اور بوی ہے کہد جیٹے ہیں کہ تیرے پائ آؤں آوا پی مال کے پاس جاؤں آوا پی مال کے پاس جاؤل۔

"مال كى طرح حرام" الفاظ استعال كرنے كا تكم

﴿ وَلَوْ قَدَالَ أَنْدَ عَلَى حَرَامٌ كَأُمِّي وَنُوسى ظِهَارًا أَوْ رَرْقًا فَهُوَ عَا مَا نَوَى ﴾ إِلاّنَهُ يَحْنَمِلُ الْوَجُهَيْنِ . الظِّهَارُ لِمَكَانِ التَّشْبِيهِ وَالطَّلاقُ لِمَكَانِ التَّحْرِيمِ وَالتّشْبِيهُ تاكِيدٌ لَّهُ وَإِنْ لَـمُ تَـكُنْ لَهُ نِيَّةٌ ، فَعَلَى قُولِ آبِي يُومُسُفَ إِيلاءٌ ، وَعَلَى قُولٍ مُحَمَّدٍ ظِهَارٌ ، وَالْوَجُهَان بَيُّنَاهُ مَا ﴿ وَإِنْ قَالَ آنْتِ عَلَى حَوَامٌ كَظَهُرِ أُمِّي وَنَوْى بِهِ طَلَاقًا أَوْ إِيلاءً لَمْ يَكُنْ إِلَّهِ ظِهَارًا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ، وَقَالًا : هُوَ عَلَى مَا نُوَى ﴾ لِآنَ النَّحْرِيمَ يَحْتَمِلُ كُلُّ ذَٰلِكَ عَلَى مَا بَيْنًا، غَيْرَ أَنْ عِنْدَ مُحَمَّدٍ إِذَا نَوَى الطَّلَاقَ لَا يَكُونُ ظِهَارًا، وَعِنْدَ اَبِى يُوسُفَ يَكُولَان جَمِيْعًا وَقَدْ عُرِفَ مَوْضِعُهُ . وَلاَ بِي حَنِيْفَةَ آنَهُ صَرِيْحٌ فِي الظِّهَارِ فَلَا يُحْتَمَلُ غَيْرُهُ، ثُمَّ هُوَ مُحَكُّمْ فَيُرَدُّ النَّحْرِيمُ اِلَيْهِ .

۔ اور جب مردنے بیکہا:تم مجھ پرحرام مؤجیے میری مال اوراس نے ظہار یا طلاق کی نیت کی تو اس کا تھم اس کی نیت کے مطابق ہوگااس کی دلیل میہ ہے جید ونوں صورتوں کا احمال رکھتا ہے ظہار کا بھی کیونکہ تشبیبہ کی صورت پائی جار ہی ہے اور طلاق کا بھی کیونکہ حرمت کے الفاظ بائے جارہے ہیں اور تشبیر اسے مؤ کد کرنے کے لئے ہے۔ لیکن اگر مرد کی کوئی نیت ند ہوا تو امام ابو یوسف کے قول کےمطابق میابلاء شارہوگاا درامام محمدعلیہ الرحمہ کے قول کےمطابق ظہار شارہوگا' دونوں کی دلیل ہم پہلے بیان کر بیکے ہیں۔اگر مرد نے بیکہا، تم مجھ برحرام ہوجس طرح میری مال کی پشت (حرام ہے) اور اس نے اس کے ذریعے طلاق یا بلاء کی نیت کی توارم ابوصنیغہ کے نزد یک میظہار ہی ہوگا جبکہ صاحبین میفر ماتے ہیں: بیاس کی شیت کے مطابق شار ہوگا۔ اس کی دلیل میہ ہے: لفظ تحریم ان میں سے ہرایک معنی کا اخمال رکھتا ہے جبیہا کہ ہم پہلے بیان کر بچے ہیں۔البندام محمد علیہ الرحمہ کے زویک جب وہ طلاق کی نیت كرے گا' تو وہ ظہاركرنے والاشارئيں ہوگا' جبكہ امام ابو پوسف كے نز ديك بيد دونوں مراد ہوسكتے ہيں اور بير بات اپنے مقام پر جانی جا چى ہے۔امام ابوضيفه كى دليل مدے:ظهار كے بار ہے ميں ميصريح لفظ ہے لہذا دوسر كے كم مغبوم كا حمّال نبيس ر كھے كا مجركيونكه مد محكم حظِ امن لئے ترمت اس كی طرف لوئے گی۔

ولنل كوطلق حرام كهنيه ي ظهار مين فقهي غدابه اربعه



جب فواندا پی زوی کواپ نے لیے حرام کر لے لینی و تب نے جمیر پر حرام جو ہو کیا یا طعار ہو گایا کہ طابق یااس بی تسم کا کفار و؟ اس بیں گھی اور ام کا بہت زیاد وا خسان ف پایا جاتا ہے، قامنی عیاش رحمہ اللہ نے اس مسئلہ جس چود واتو ال اللہ سے جی اور امام نووی رحمہ اللہ نے مسلم کی شرح جس بھی گفل کیے ہیں۔

ان میں رائج قول بہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ اس سے ظعار کی نیت کر سے توبیظ مار ہوگا ،اور اگر طلاق کی نیت کر بے تو طلاق ہوگی اور اگر طلاق کی نیت کر بے تو طلاق ہوگی اور اگر قتم کی نیت رکھتا ہوتو بیتم کہا ایک ،اس لیے بیاس کی نیت پر مخصر ہے جو نیت کر ریگا وہی معاملہ ہوگا ،ا، م شافتی رحمہ اللہ سے بہی منقول ہے ، اور اگر وہ اس سے پچھ نیت ندر کھے تو ہجرا ہے تم کا کفار ہ اوا کر تا ہوگا ،ایام ابوطنیف علیہ الرحمہ اور ایام شافعی کا مسلک یہی ہے .

کفارہ واجب ہونے کی ولیل صحیح بخاری کی درج ذیل جدیث ہے: این عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ": جب مردا پنی ہوی کواپٹے لیے حرام کرلے تو یہ میں ہے ہوں کا کفارہ ادا کر رہا۔ اور انہوں نے فرمایا: تمبارے لیے رسول کریم سلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہیں" (صحیح بخاری حدیث نمبر ( 1471) صحیح مسلم حدیث نمبر ( ( 1473 ) اس حدیث نمبر ( ( 1473 ) اس حدیث کی شرح میں امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں۔

"جب کوئی شخص اپنی بیوی کو "تم مجھ پرحزام ہو " کے تواس میں علاء کرام کا اختلاف پایا جا تا ہے امام شافعی رحمہ التد کا مسلک سیہ ہے کہ اگر اس نے طلاق کی نبیت کی تو طلاق ہوگی ، اور اگر ظھار کی نبیت کی تو ظلاق اور ظھار کے حرام ہوئے کی نبیت کی تو اس پر شان کے ساتھ میں کا کفارہ لا زم ہوگا ، لیکن میشم نبیل کہلا نیکی .

اوراگراس میں پچھ بھی نیت نہ کر بے تو امام شافعی کے دوتول ہیں :ان میں زیادہ سیح بیہ ہے کہاس پرتنم کا کفارہ لازم آئے گا ،اور دوسری قول بیہ ہے کہ : بیلغو ہے اس میں پچھ بیں اوراس کے نتیجہ میں کوئی تھم مرتب نیس ہوگا ، جارا بھی ندہب ہے . اور قاضی عیاض رحمہ اللہ نے اس مسئلہ میں چود و تول نقل کیے ہیں۔

پہلا: امام مالک علیہ الرحمہ رحمہ اللہ کے مسلک میں مشہوریہ ہے کہ اس مے تین طلاق واقع ہوجاتی ہیں، چاہے مورت سے وخول ہو چکا ہویا نہ ہوا ہو، کیکن اگر اس نے تین طلاق سے کم کی نیت کی تو غیر مدخولہ مورت کے لیے خاص طور پر قبول کیا جائےگا ،ان کا کہنا ہے ; علی بن الی طالب رضی اللہ عنداور زیداور حسن اور تھم کا بھی بہی مسلک ہے۔

چنانچہ مالکیوں کا مسلک بیہ ہے کہ: اس حرمت سے تین طلاق داقع ہو جائیگی، تو اس طرح بینونت کبری واقع ہو جائیگی اور فاہریمی ہوتا ہے کہ قاضی نے اس مذہب کی ہنا پر تھم لگایا ہے،اور آپ کے خاوند کے قول ": آپ کے ساتھ زندگی بسر کرناح ام " کواس حرمت میں شامل کیا ہے جس میں ختھاءَ رام کا اختلاف یا یا جا تا ہے۔

مالکیہ نے بیان کیا ہے کہ جس شخص نے جھی زندگی بسر کرنا حرام قرار دیااوراس سے پئی بیوی کی نیت کی تواس سے تین طلاق ہو ج نمینگی، حاصیۃ الدسوتی ( 2 ؍ 382 ) اور شخ العلی المالک ( 2 ؍ ( 34 وسلامي الماء كافرال من عدوالول الن كائب جوراع معلوم ادنائب ادراس مناه على بعد أول اشار وكرناباتى ب، اوراى طرح معمواطلاق والعمارى نيت ين فرق مى.

رعبان به الركولي عالى بدي من المور ( يعنى طلاق عمداراورهم ) عن كمافرق به الوجم كبيل سر : ان عن فرق بيديد

کہ: وی کے عالت : شم میں اسے حرام کرنے کی نیت نہیں کی لیکن ٹمانعت کی آیک شم کی نیت کی ہے، یا تو معاتی یا پھر غیر معلق وہ کے : اگرتم نے ایسے کیا تو تم جمع پر حرام وہ تو بیر عاتی ہے، اس کا مقصد اسپے سلیے بیوی کوحرام کرنا ندتھا، بلکہ اس کا مقصد تو بیوی کواس کام ہےرو کنااور منع کرتاہے۔

مےروس ورا کی طرح میدالفاظ " : ثم مجھ پر حرام ہو "مے اس کا مقصد بوی کور دکنا ہے باؤ ہم یہ کہتے ہیں کہ : بیر م ہے کیونک اللہ بجائے

ہران ہے۔ اے ہی ( صلی اللہ علیہ وسلم ) آپ اس چیز گوائے لیے حرام گیوں کرتے ہیں جے اللہ نے آپ کے لیے طال کیا ہے، آپ ا پی بیو یول کی رضامندی حاصل کرنا جائے ہیں ....

یمراس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے قرمایا ؛ یقینا اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے ملے تمہاری تسموں کو کھولنا واجب کردیا ہے . اللہ کا فرمان : الله في أب كے ليے جوحلال كيا ہے . اس ميں مااسم موصول ہے جوجموم كا فائده دينا ہے اور يد بيوى اور لوغ ي اور كھانے ين اورلياس وغيره سب كوشاف ب، تواس كاعم مم كاعم ب.

ابن عهاس رضی الله تعالی عنهما بیان کرتے ہیں ": جب کوئی مخص اپنی بیوی سے کیے: تم مجھ پرحرام ہوتو میسم ہے وواس کا كفارداداكريكا ادراس كالسآخة عدات التدلال فاجرب

دومري حالت: ال من خادند طلاق كااراده ركه امؤاور "مم مجھ پر خرام مو " ليني من تجھے چھوڑ نے والا مول اور وہ اپنے ساتھ ندر کمنا جا ہتا ہو، اور وہ ان الفاظ کے ساتھ اسے چھوڑ نے کااراوہ کر سائٹو سیطلاق کہلا لیگی اس لیے کہ بیدیکورگ کے لیے جے ، اور چرنی کریم ملی الله علیه و ملم کا فرمان ہے ": اعمال کا دارومدار نیم قول پرہے، اور مرفض کے لیے وہی ہے جواس نے نیت کی " تيسري حالت: اس سيظهمار كااراده كيابه وبظهمار كامعتى پيئے كه ده بيوى اس پرحزام ہے، بعض اہل علم كا كہنا ہے كه ياظهار بيس كيونكراس من ظهار كالفاظ بين بين.

اور بعض علماء کہتے ہیں کہ بیٹھار ہے؛ کیونکہ بیوی سے ظھار کرنے والے کے قول کامعنی یہی ہے "تم مجھ پرمیری مال کی بشت ک طرح ہو "اس کامعنی حرام کے علاوہ ہوئیں لیکن اس نے اسے حمت کے سب سے اعلی درجہ سے مشابہت دی ہے اوروہ مال ک بشت ہے، اس لیے کہ بیاس برسب سے زیادہ حرام ہے تو بیٹھا رکہلائے گا۔ (الشرع المح ( 5 ر ، ( 476 )



## ظلمارصرف بیوی سے موسکتاہے

قَالَ ﴿ وَلَا يَكُونُ الظِّهَارُ إِلَا مِنْ الزَّوْجَةِ، حَتَّى لَوْ ظَاهَرَ مِنْ آمَيَة لَمْ يَكُن مُظَاهِرًا ﴾ لِلمَّوْلِهِ تَعَالَى ﴿ مِنْ لِسَالِهِمْ ﴾ وَلَانَّ الْسِحلَّ فِي الْاَمَةِ تَابِعْ فَلَا تُلْحَقُ بِالْمَنْكُوحَةِ، وَلَا ظَلَاقَ فِي الْمَمْلُوكَةِ . ﴿ فَإِنْ تَوَوَّجَ امْرَاةً بِغَيْرِ وَلَا ظَلَاقَ فِي الْمَمْلُوكَةِ . ﴿ فَإِنْ تَوَوَّجَ امْرَاةً بِغَيْرِ الْظَهَارَ الظَّهَارَ مَنفُولِ عَنْ الطَّهُ وَلَا عَلَاقَ فِي الْمَمْلُوكَةِ . ﴿ فَإِنْ تَوَوَّجَ امْرَاةً بِغَيْرِ الْمُسْعِدِ الْمُعْمَلُولِ اللَّهُ الْمَالُولُ فَي النَّفُولِ عَلَى الْمَمْلُوكَةِ مَنْ مُفُولِهِ مَن الطَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

ترجمه

 لعسد المارة من البندار منور المدرة و في كريس مدافاره بحي معدد الوجائة المائل المائلم ال كريفاف المراد المراد الم المائل المائلم الله المائلم الله المائلم الله المائل الم

### كا فرك مسلمان بونے كے بعد كفار وظبارتيس لونے كا

مد مدمحد این تفدی نی ماید اگر مدائعت بین که ظهاد کے لیے اسلام وعلی و بلوغ شرط ہے کافر نے اگر کہا تو ظهاد نہ ہوائی اگر سے بعد شرف باسمام ہوا تو اس پر کفارہ الان خیس ہے بیان بالغ وجنون یا بوہرے یا مہوش یا سرسام و برسام کے بیاد نے یا بیبیش یہ سوئے والے نے ظہاد کیا تو ظہاد نہ ہوا اور اللی نداق میں یا نشیص یا مجبود کیا گیااس حالت میں یا زبان سے خطی میں ظہاد کا بیبیش یہ تو ظہاد ہو نے فیم مدخولہ ہو یا فیم مدخولہ ہو یا تعظیم میں ظہاد کا تعظیم میں فیم اسلام کا یا محرا بھی مورت پر اسلام ہیں نہیں کیا تھا کہ شوہر اسلام لایا محرا بھی مورت پر اسلام ہیں نہیں کیا تھا کہ شوہر نے ظہاد ہوگیا مورت مسلمان ہوئی تو شوہر بر بر کفارہ و بینا ہوگا۔

اپنی باندی سے ظہار نہیں ہوسکتا موطوّہ و یا غیر موطوّہ ۔ یونہی اگر کسی عورت سے بغیرا ذن لیے نکاح کیا اور ظہار کیا پھر عورت نے نکاح کوجائز کردیا تو ظہار ندہوا کہ وقت ظہار وہ زوجہ نتھی ۔ یو ہیں جس عورت کوطلاق بائن دے چکا ہے یا ظہار کوکسی شرط پر معلق کیا اور وہ شرط اُس وقت پائی گئی کے عورت کو بائن طلاق و یدی تو ان صورتوں میں ظہار نہیں ۔ (ردھتار ، کتاب طلاق)

جس عورت ہے تنجید دی اگر اُس کی حرمت عارضی ہے ہمیشہ کے لیے ہیں تو ظہار نہیں مثلاً زوجہ کی بہن یا جس کو تین طلاقیں وک ہیں یا مجوسی یابنت پرست عورت کہ میسلمان یا کتابیہ ہوسکتی ہیں اورا کی حرمت دائی ندہونا ظاہر۔ (درمختار، ہاب ظہار)

## بيوى كے عدم ظهار ميں فقهي غدابهب اربعه

کیامرد کی طرح مورت بھی ظہاد کر سے جا مثلاً اگر وہ شوہرے کے کہ تو میزے دلیے میرے باپ کی طرح ہے، یا ہیں تیرے لیے تیری ماں کی طرح ہوں ، تو کیا ہے بھی ہوگا؟ انکمار بعد کہتے ہیں کہ یہ ظہار نیاں ہے اور اس پر ظہارے قانونی او کام کا سرے سے اطلاق نہیں ہوتا ۔ کیونکہ قرآن مجید نے صرح الفاظ میں بیاد کام صرف اس صورت کے لیے بیان کیے ہیں جبکہ شوہر یو ہوں سے ظہار کریں (الّذِینَ یُظاہِرُ وَ دَینَ نُسَاء ہِمُ ) اور ظہار کرنے کے اختیارات اس کو حاصل ہو سکتے ہیں جے طلاق وینے کا اختیارے ورت کورت کو شریعت نے جس طرح بیافتیار نہیں دیا کہ شوہر کو طلاق دید ہے ای طرح اسے بیافتیار بھی نہیں دیا کیا ہے آپ کو شوہر کے عورت کوشر بعت نے جس طرح بیافتیار نہیں دیا کہ شوہر کو طلاق دید ہے ای طرح اسے بیافتیار بھی نہیں دیا کہ الکل ہے معنی اور بے لیے حرام کرلے ۔ یکی دلیل سفیان ٹوری ، آختی بن را تجویہ ایو ٹو راور کیٹ بن سعد کی ہے کہ مورت کا ایس قول بالکل ہے معنی اور بے ای حرام کرلے ۔ یکی دلیل سفیان ٹوری ، آختی بن را تجویہ ایو ٹو راور کیٹ بن سعد کی ہے کہ مورت کا ایس قول بالکل ہے معنی اور بے ارام ابو یوسف کہتے ہیں کہ بی ظہار تو نہیں ہے۔ گر اس سے مورت پر شم کا کفارہ لازم آئے گا ، کونکہ مورت کو سے اغاظ کہ نہ یہ معنی رکھتا ہے کہ اس نے اپنے شو ہر نے تعلق شدر کھنے گی شم کھائی ہے۔



ام احمر بن مغبل کا مسلک بھی این قد امد نے بہی تقل کیا ہے۔ امام اوز ائل کہتے ہیں کہ اگر شادی ہے بہلے کورت نے بہات کی ہوکہ بھی اس فضی سے شادی کروں تو وہ میرے لیے الیا ہے جیسے میر اہا ہے ، توبیظہار ہوگا ، اور اگر شادی کے بعد کہتو تیسم کے معنی میں ہوگا جس ہے کفار و کیمین لازم آئے گا۔ بخلاف اس کے حسن بھری ، زہری ، ایرا بیم نخبی ، اور حسن بن زیاد آئون و کہتے ہیں کہ بیظہار ہے اور الیا کہ سے مورت پر کفار و ظہار لازم آئے گا ، البیت مورت کو بیتن شہوگا کہ کفار و دینے بہلے شو ہر کوا بینے باس آئے ہے درک و ہے۔

ابراہیم محنی آکی تا تیدیمی سے واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت طحی کی ما جزادی عائشہ ہے حضرت زبیر کے صاحبزادے مصوب نے بناح کا پیغام ویا۔انہوں نے اے روکرتے ہوئے سالفاظ کہدو ہے کہ آگر جس ان سے نکاح کروں تو ہف ق علی تکظفر آبی ۔ (وہ میر سے او پرا سے ہول جی میر سے باپ کی پیٹے )۔ پھی مدت بحدوہ ان سے شادی کرنے پر راضی ہوگئیں۔ مدید کے علاء سے اس کے متعلق فوی لیا گیا تو بہت سے فقہاء نے جن جس متعدو صحابہ بھی شامل ہے، یہ فوی دیا کہ عائشہ پر کفارہ فلہار لازم ہے۔اس واقعہ کوفال کرنے کے بعد ابراہیم نحی اپنی ہے ولیل بیان کرتے ہیں کہ آگر عائشہ یہ بات شادی کے بعد کہتیں تو کفارہ لازم نہ آتا ہم کر افسیار ماضل تصاب کے کفارہ ان پرواجب ہوگیا۔
انہوں نے شادی سے پہلے یہ کہا تھا جب انہیں نکاح کرنے یا شرکے کا اختیار حاصل تھا اس لیے کفارہ ان پرواجب ہوگیا۔
طہار کی بعض شرائط میں مذا ہے۔ ارابعہ

امام ابوضیفہ علیہ الرحمہُ اورامام مالک علیہ الرحمہہ کے خود کے ظہار صرف اس شوہر کامعتبر ہے جوسلمان ہو۔ ذِمیوں پران احکام کا اطاق نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن مجید میں الگیلیہ تو ق مین گھڑ و ق مینگھ کے الفاظ ارشاد ہوئے ہیں جن کا خطاب سلم نوں ہے ہے، اور تین شم کے کفاروں میں ہے ایک کفارہ قرآن میں روزہ بھی تجویز کیا گیا ہے جوظا ہر ہے کہ ذمیوں کے لیے نہیں ہوسکتا۔ امام شافعی اور امام احمد کے نزد یک میادہ و آن میں اور دونوں کے ظہار پرنا فذہوں گے، البتہ ذی کے سایے روزہ نہیں ہے۔ وہ یا غلام آزاد کرے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔

جوعاقل دبالغ آدمی ظہار کے صریح الفاظ بحالت ہوٹی وحواس زبان سے اواکر سے اس کا بینذرقابل قبول نہیں ہوسکتا کہ اس فی غیصے میں ، یا بذاتی بنداتی میں ، یا بیار سے ایسا کہا ، یا بید کہ اس کی نیت ظہار کی نہتی ۔ البتہ جوالف ظ اس معاملہ میں مریح نہیں ہیں ، اور جن میں مختلف معنوں کا اختال ہے ، ان کا تھم الفاظ کی توعیت پر مخصر ہے ۔ آ کے چل کرہم بتا کیں گے کہ ظہار کے صریح الفاظ کو ن سے ہیں اور غیر صریح کون سے ۔

بیام منفق علیہ ہے کہ ظہار اس عورت ہے کیا جاسکتا ہے جوآ دمی کے نکاح میں ہو۔ البتداس امر میں اختلاف ہے کہ کیا غیر عورت سے بھی ظہار ہوسکتا ہے۔ اس معاملہ میں مختلف مسالک میہ ہیں:

حنفیہ کہتے ہیں کہ غیر عورت ہے اگر آ دمی میہ کہے کہ میں تجھے نکاح کروں تو میرے او پر توالی ہے جیے میری مال کی پہنے، تو جب بھی وہ اس سے نکاح کرے گا کھارہ اوا کیے بغیراہے ہاتھ نہ لگا سکے گا۔ یہی حضرت عمر کا فتو کی ہے۔ ان کے زمانہ میں ایک شخص

نے ایک عورت ہے یہ بات کمی اور بعد میں اس سے تکاح کرلیا۔ حضرت عمر نے فر مایا اے کفارہ طمہاردینا ہوگا۔ مالكيداور منابله بمي بي بات كين بين ،اوروه اس بريداها فدكرت بين كداكر ورت كي تخصيص ندكي في مو بلكد كين والله ي یوں کہا ہوکہ تمام عور تنس میرے اوپر الیما ہیں وقوجس ہے بھی وہ نکاح کرے گااے ہاتھ لگانے سے پہلے کفارہ دیٹا ہوگا۔ یہی دلیل سعید بن المسیب ، مروو بن زبیر ، عطاء بن الی رباح ،حسن نصری ادراسحات بن را بوریکی ہے۔ ثافعيد كيتے بين كەنكاح سے بہلے ظہار بالكل بيمعنى ب،ابن عباب اور قاده كى بھى يمى دليل بـــ



# میں طہار کے کفارے نے بیان میں ہے

## كفاره ظبهاروالي قصل كي فقهي مطابقت كابيان

علامہ این محمود بابرتی جنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ جب ظہارے متعلق احکام شرعیہ ہے فارخ ہوئے ہیں تو اب انہوں ظہار کا کفارہ بیان کیا ہے۔ (ایک مناسبت اس طرح بھی واضح ہے کہ بیٹ کسی غلطی کی سرزاد ضعی طور بھی اس غلطی کے سرز د ہوجانے ہے بعدوا تع ہوتی ہے۔ اس طرح تھم ظہار کے بعد ظہار کا کفارہ ذکر کیا گیا ہے )۔ اور بھی سبب ظہار ہے اور اللہ تعالی نے اس بین بودکو کا عطف ظہار برڈ الا ہے۔ (عنامیشرح الہدایہ ج ۲ ہم 10 ہیروت)

## ظهار کی شرا نط کافقهی بیان

علاد منطاق الدین کا سانی حنفی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ شرا لط ظہار کرنے والے سے متعلق ہیں یعنف شرا لط ظہار کرنے والے مے اس طرح متعلق ہیں: ظہار کرنے والاعاقل مبالغ بمسلمان ہو، بے ہوش اور سویا ہوا نہ ہو۔

عَنْ عَبِلِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَى يَسْتَيْهِ فَا الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَى يَسْتَيْهِ فَا الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَى يَسْتَيْهِ فَا الْقَلْمُ عَنْ ثَلاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَى يَسْتَيْهِ فَا اللَّهَ عَنْ النَّائِمِ عَنْ النَّائِمِ حَتَى يَسْتَيْهِ فَا اللَّهُ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ عَنْ النَّائِمِ عَلَيْهِ النَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَمُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَمُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَامُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

وَلَمَّ الشَّرَائِسِطُ فَاَنَّوَاعٌ بَعْضُهَا يَرْجِعُ إِلَى الْمُظَاهِرِ وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إِلَى الْمُظَاهِرِ مِنْهُ وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إِلَى الْمُظَاهِرِ فَأَنُواعٌ بَعِنْهَا أَنْ يَكُونَ وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إِلَى الْمُظَاهِرِ فَأَنُواعٌ بَعِنْهَا أَنْ يَكُونَ وَالصَّبِيِّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالصَّبِيِّ الْفَيْفَ الْإِنَّ مُكُمَ الْفَيْوِيَ وَالصَّبِيِّ الَّذِي لَا يَعْقِلُ اللَّي مُكُمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالمَّبِيِّ الْمَعْفَاهِ وَالصَّبِيِّ الْفَيْوَلُ اللَّهُ مُنَّا اللَّهُ وَالصَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلَى اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وَأَمَّا الَّذِى يَرْجِعُ إِلَى الْمُطَاعَرِ مِنْهُ فَمِنْهَا أَنْ تَكُونَ زَوْجَتَهُ وَهِى أَنْ تَكُونَ مَمْلُوكَةُ لَهُ بسيملكِ النَّكَاحِ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الظَّهَارُ مُضَافًا إِلَى بَدَنِ الزَّوْجَةِ أَوْ إِلَى عُضوٍ مِنْهَا جَامِع أَوْ شَائِعٍ وَهَذَا عِنْدَنَا (بدائع الصنائع فصل في بيان المشوائط التي تَرْجِعُ إلَى الْمُظَاهُرِ

بیض شرا نطاس مورت سے متعلق ہیں جس مورت سے تشبیہ دی گئی ہے جقیق پاسسرالی یا رضا می الیی عورت سے تشبیہ دیجوظہار سرنے والے پر ہمیشہ کے لیے حرام ہوجیسے مال، بہن دوادی، نانی وغیرہ سماس، رضا می مال وغیرہ ، جن سے عارمنی طور پرحرمت کا رشته بوان سے تثبیہ دسینے کی دلیل سے ظبار نہ ہوگا، جیسے سالی، غیر کی منکوحہ جو بالتر تیب ادا کرنے ہیں اور ان تینوں میں سے ایک بهى اواكرديتو كفاره ادا هوجائيكا\_

وَأَمَّنَا الَّذِى يُرْجَعُ إِلَى الْمُظَاهَرِ بِهِ فَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ مِنْ جِنْسِ النِّسَاءِ حَتَى لَوُ قَالَ لَهَا : أُنْتِ عَلَى كَنظَهُرِ أَبِي أَوُ ابْنِي لَا يَصِحُ ؛ إِلَّانَ الظُّهَارَ عُرْفًا مُوجِبًا بِالشُّرْعِ ، وَالشُّرُعُ إنَّــمَا وَرَدَ بِهَا فِيمَا إِذَا كَانَ الْمُظَاهَرِ بِهِ امْرَأَةً . وَمِـنْهَا أَنْ يَكُونَ عُضُوًا لَا يَحِلُّ لَهُ النَّظُوُ إلَيْهِ مِنْ الظُّهْرِ وَالْبَطُنِ وَالْفَخِذِ وَالْفَرْجِ حَتَّى لَوْ شَبَّهَهَا بِرَأْسِ أُمِّهِ أَوْ بِوَجْهِهَا أَوْ يَذِهَا أَوْ رِجُلِهَا لَا يَسِيبُ مُنظاهِرًا ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَعْضَاء كِنْ أُمِّهِ يَوِيلُ لَهُ النَّظُرُ إِلَيْهَا . وَمِنْهَا أَنْ تَكُونَ هَمَذِهِ الْأَعْسَطَسَاء مِنْ امْرَأَةٍ يَخُومُ نِكَاحُهَا عَلَيْهِ عَلَى الْتَأْبِيدِ سَوَاء مُوْمَتْ عَلَيْهِ بِسالسَّرِحِمِ كَالْأُمُّ وَالْبِنْتِ وَالْأَخْتِ وَبِنْتِ الْآخِ وَالْأَخْتِ وَالْعَمَّةِ وَالْنَحَالَةِ ، أَوْ بِالرَّضَاعِ ، أَوْ بِالصُّهُرِيَّةِ كَامْرَأَةِ أَبِيهِ وَحَلِيلَةِ النِّنِهِ ؛ لِلْأَنَّهُ يَمُورُمُ عَلَيْهِ نِكَامُهُنَّ عَلَى التَّأْبِيدِ ، وَكَذَا أَمْ امْرَأْتِهِ (بدائع الصنائع فصل في بيان الشرائط التي تُرْجِعُ إلَى الْمُظَاهَرِ بِهُ)

ظہار میں چونکہ ایک غلط مات کمی جاتی ہے اس لیے گناہ اور حرام ہے۔ بہر حال اگر کوئی ظہار کرنے خواہ فداق یو نشر میں کیا ہویا جبراکیا ہو، جب تک کفارہ ظہارا دانہیں کر ایگا س کا اپنی ہوی کے ساتھ صحبت کرنا جائز نہیں البتہ دیکھن، بات کرناوغیرہ جائز ہے۔ وَحُكُمُهُ حُرُمَةُ الْوَطُء وَالدُّواعِي مَعَ بَقَاء أَصْلِ الْمِلْكِ إِلَى غَايَةِ الْكَفَّارَةِ (العناية باب الظَّهَارُ

#### ظہار کے کفار ہے کا بیان

قَالَ ﴿ وَكُفَّارَةُ الظّهَارِ عِنْقُ رَفَيَهُ ﴾ قَان لَمْ يَسِجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، ﴿ فَإِنْ لَمْ يَسْجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، ﴿ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِيْنًا ﴾ لِلنّصِ الْوَارِدِ فِيْهِ فَإِنّهُ يُقِيدُ الْكَفَّارَةَ عَلَى هذَا التَّرْبِيبِ عَلَيْهِ، وَالصَّوْمُ ظَاهِرٌ لِلسَّصِيصِ عَلَيْهِ، وَالصَّوْمُ ظَاهِرٌ لِلسَّصِيصِ عَلَيْه، وَكَذَا فِي الْإِطْعَامِ لِآنَ الْمَسْيِسِ ﴾ وَهنذا فِي الْإعْتَاقِ، وَالصَّوْمُ ظَاهِرٌ لِلسَّصِيصِ عَلَيْه، وَكَذَا فِي الْإَصْدَةُ إِلَى الْمُسْلِمَةُ وَالذَّكُورُ وَكَذَا فِي الْمُعْتَقِ الرَّقِبَةُ الْكَافِرَةُ وَالْمُسْلِمَةُ وَالذَّكُورُ لِيكَحُونَ الْمُوطَّةِ وَلَدَّ السَّمَ الْوَقَبَةِ يَسْطَعُ لِللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَقِ الْمُعْتَاقِ السَّعْفِيرُ وَالْكَبِيرُ ﴾ لِلاَنْ السَمَ الرقبَة يَسْطَعِلُقُ عَلَى هو لَالمَّافِقِ فَى الْمُعْتَقِ السَّعْفِيرُ وَالْمُسِمِّعَةُ وَلِلْالْمُ عَلَى الْمُعْتَقِ السَّعْفِيرُ وَالْمُسْلِمَةُ وَالذَّكُورُ وَعُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ كَالزَّكَاةِ وَلَقُولُ : السَّمَ الْمُعْتَقِ السَّعْفِي مُعَلِقًا فِي الْمَعْقِ الْمَعْقِيةِ وَتَقَولُ السَّعْفِيرُ وَالْمُعْتِقِ السَّعِيمُ وَلَا السَّعْفِيرُ وَالْمُعْتِ وَقَعْدُهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَعْتَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْمِيةَ وَقَدَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَعْمِيةَ وَقَدَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَعْمِيةَ يُحَالُ إِلَى سُوءِ الْحَيْمَادِهُ وَقَصْدُهُ مِنْ الْإِعْتَاقِ السَّمَعُ مِنْ الطَّاعَةِ لُمَ الْمُعْصِيةَ يُحَالُ إِلَى سُوءِ الْحَيْمَادِهُ وَقَصْدُهُ مِنْ الْإِعْتَاقِ السَّمَعُ مِنْ الطَّاعِةِ لَمُ

#### ترجمه

اور ظہار کا کفارہ غلام آزاد کرنا ہے۔ اگر (آدی) اے نہ پائے تو دو میبنے کے لگا تار روزے رکھنا ہے اگر اس کی بھی
استطاعت نہ ہوئو ساٹھ مسکنوں کو کھانا کھلانا ہے اس کی دلیل وہ نص ہے جواس پارے میں واروہ وئی ہے کیونکہ وہ اس ترتیب کے
مطابق کفارے کا فاکمہ دیتی ہے۔ فرماتے ہیں: بیرسب کچھے تکرنے سے پہلے ہوگا 'بیتم غلام آزاد کرنے اور روزہ رکھنے کے
بارے میں تو ظاہرے کیونکہ اس پڑھ موجود ہے اور کھانا کھلانے میں بھی ای طرح ہے کیونکہ اس بارے میں کفارہ ہی حرمت کو ختم
کرے گا 'بلذا اسے صحبت سے پہلے ہونا چاہئے تا کہ دلی صلال ہو بسکے فرماتے ہیں: غلام آزاد کرنے میں کافر غلام پامسلمان یو ذکر ا کرے گا 'بلذا اسے صحبت سے پہلے ہونا چاہئے تا کہ دلی صلال ہو بسکے فرماتے ہیں: غلام آزاد کرنے میں کافر غلام پامسلمان یو ذکر ا یامونٹ کیا بالغ 'یا بالغ ' (سب کو ) آزاد کر نا جا کڑے اس کی دلیل ہے۔ لفظ ' دقیہ' کا طواق ان سرب پر ہوتا ہے اس کی دلیل یہ
ہے: اس سے مراد وہ ذات ہے جس میں دقیق ہونے اور غلامی کا مقبوم کی بھی اعتبار سے پایا جا تا ہو ۔ زا فرغلام کے بارے میں اس م شافع کی دلیل ہم سے مختلف ہے۔ وہ بیٹر ماتے ہیں: کفارہ اللہ تو الی کا حق ہے اور دو مفہ درم بہاں پایا جا رہا ہے اور آدی کا غلام کھر با جا کڑ نہیں ہوگا ہم ہے بہتے ہیں فیص اس بارے میں ہیں ہے: غلام آزاد کیا جائے اور دو مفہ درم بہاں پایا جار ہا ہے اور آدی کا غلام آزاد کرنے سے ارادہ بھی ہے: تھم کی بیروی کرے 'لیکن غلام کا معصیت (کفر) کوافقیاد کر نا بہاں غلام کے اپنے برے اختیار ک

#### كفاره ظبهار كي طريق مين تقهي بيان

حضرت ابوسلم کیتے ہیں کہ ایک سمان این سور نے کہ جن کوسلمہ این سور بیاضی کہا جاتا تھا اپی ہیوی کو اپنے لئے اپی ال کی بیشت کی ما نز قرار دیا تا وقتیکہ درمضان فتم ہو ( لیتی انہوں نے ہیوی سے ایوں کہا کہ تم مرحمان کے جو جمع پر میری مال کی بیشت ہوئے مثل ہے کویا اس طرح انہوں نے اپنی ہیوی کو درمضان کے فتم تک کے لئے اپنے او پر حرام قرار دیا ) محراہی آ درحا ہی رمضان گزراتھا کہ انہوں نے اسی راستہ اپنی ہیوی سے صحبت کر لی چر جب میں ہوئی تو دہ درمول کر یم صلی اللہ علیہ وکمی فدمت میں مامنر ہوئے اور یہ ماجرا بیان کیا آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قلام آ زاد کر و انہوں نے عرض کیا کہ میں اس کی مامند و استفاعت نہیں رکھا آ مخضرت صلی اللہ علیہ و استفاعت نہیں رکھا آ مخضرت صلی اللہ علیہ و استفاعت نہیں ہوئی کہ اس کی جو سے استفاعت نہیں رکھا آ مخضرت صلی اللہ علیہ و انہوں نے عرض کیا کہ جھی اسی طاقت نہیں دو اسید و انہوں نے عرض کیا کہ جھی اسید و انہوں نے عرض کیا ہیں اس کی بھی استفاعت نہیں رکھا آ مخضرت صلی اللہ علیہ و انہوں نے عرض کیا ہیں اس کی بھی استفاعت نہیں رکھا آ مخضرت صلی اللہ علیہ و انہوں نے عرض کیا ہیں اس کی بھی استفاعت نہیں رکھا ، آ مخضرت صلی اللہ علیہ و ایک ایون اور خلی اس کی بھی استفاعت نہیں رکھا ، آ مخضرت صلی اللہ علیہ و ایک ایون اور دیون تو بیون کی استفاعت نہیں رکھا ، آ مخضرت صلی اللہ علیہ و ایک ایک اور و یہ وفراق مجورت کی ورساتی ہیں ( ترفری) ایون اورون ملکی و تھیں سیر یا چھیں ہیں اس کی جورت تو بیا مارٹ سے بادن سیر یا چھیں سیر یا چھیں سیر ) سمجورت تی ہیں ( ترفری) ایون اورون ملکی و شریف جملہ میں جو سے خبور کیا میان سی مختر سے بھی میں جملہ میں اس کی جمل کے ایک سیر یا چھیں سیر یا چھیں سیر یا جھیں سیر یا تھیں سیر یا جھیں سیر کی سیر کی

اور داری نے اس روایت کوسلیمان این بیارے اور انہوں نے حضرت سلمہ این صحرے ای طرح نقل کیا ہے جس میں مصرت سلمہ کے بیالفاظ بھی بیل کہ بیں کہ بیں اپنی جورتوں ہے اس قدر قبر بت کیا کرتا تھا کہ کوئی اور خص میری برابر قربت بیں کرتا تھا چنا نچہ جنسی بیجان کے است نہ یا دہ قلبہ بی کی دلیل ہے بین اپووا کہ داور جنسی بیجان کے است نہ یا دونوں میں بعنی اپووا کہ داور داور داری کی بروایت میں بیدا لفاظ بھی بین کہ آئے خضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا وَ فرمانے کی جگہ بی فرمایا کہ ساٹھ مسکینوں کو ایک ویٹ بھی ویں کہ آئے خضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا وَ فرمانے کی جگہ بی فرمایا کہ ساٹھ مسکینوں کو ایک ویٹ بھی وریں کھلا وَ۔

ال حدیث بین ظہار کا تھم بیان کیا گیا ہے ظہارای کو کہتے ہیں کہ کوئی فخض آئی ہوی کواس اس کے ہم کے کسی اسے جھے کوکہ

اس کو بول کر پورابدن مراد لیا جاتا ہواور نا اسکے جمم کے کہی ایسے جھہ کو جو شائع غیر ہتھیں ہو محربات ابدید پینی ہاں بہن اور پھو پھی وغیرہ) کے جہم کے کسی الیسے فضو ہے تبیید و نے ہی کہی ایسے جھے کو جو شائع کا ل نہ ہو تھے وہ اپنی ہیوی ہے بول کے کہم بھی پر میری ہاں کی ران کے ہائند کی چینے کی طرح حرام ہو یا تبہا رائس یا تمہار سے بدن کا نصف جھہ جیری ماں کی چینے یا پیٹ کے مائند ہے یا میری ہاں کی ران کے ہائند ہو جہا کا کہ جو میری بہن یا میری کی چینے کے مائند ہے اس بوجاتا ہے جہا کہ کہا رادانہ کر دیا جائے اور اگر کسی سبب بنتا ہے جس سائی کرتا یا بوسر لیبنا اس وقت تک کے لئے حرام ہوجاتا ہے جب تک کہ کھارہ ظہارادانہ کر دیا جائے اور اگر کسی سبب بنتا ہے جیسے مسائی کرتا یا بوسر لیبنا اس وقت تک کے لئے حرام ہوجاتا ہے جب تک کہ کھارہ ظہارادانہ کر دیا جائے کہ الند تو گ

يع ملفريك فاسهد كريده المردسية تك كفار وادان كريسة و باره يماع زكر سور

يه واست في الدوني ما ينه كدكه فلبار صرف و ي سه او تا بهاور وي فواواً إداد اور سه يواور فواواك كي ويرى بواي المرت فواو واسلمان او يا كتابية ين وساني ويبووي يوهمار ندواتي مسائل فقتك كتاون بي يعنه عابين.

علامه طبيب قرماستة إلى كدهديث الغاظ (حتى يمعنى رمضان) (جب تك كدرمطمان فتم مو) كه ظام موثبت يمج موجاتا ب اور قاصلی خان نے کہا ہے کہ جب کوئی محقی موقت لین کی متعین مدت وعرصہ کے سلیے ظہار کرتا ہے تو و واس وقت طہار کر نیوالا ہوجا تا يادر جب وومتعينه مرصر كزرجا تابية ظبيار باطل بوجا تائب

معقق بلام معشرت ابن جام فرمات بین که اگر کوئی شخص ظهار کرے اور مثلا جمعہ کے دن اسٹنا وکر دیے تو سیح نہیں ہوتا اور اس ایک دن یا ایک مبینہ کے لئے ظہار کردے ( یعنی کی مدت متعین کے لئے ظہار کرے ) تو اس مدت کی قید لگانی سیج ب اور پھراس مت ح كرر ب جانے كے بعدظهار باتى نيس رہتا۔

مديث (اطعم ستين مسكينا) يعني سائد مسكينول كوكهانا كملا ؤسه دونول باتيس مرادتيس كه يا توتم سائد مسكينول كودونوس ونت ہیں بحر کر کھانا کھلا قدیاان میں سے ہرا کیک کوصدقہ فطر کی مقدار کے برابر کچااناج یااس کی قیست دیدواور جس طرح کفار واا ۔ کے لئے بنلام آزاد کرنے کی صورت میں جماع ہے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ضروری ہے یا کفارہ ادا کرنے کے لئے دومینے ے روزے دیکنے کی صورت میں جماع سے پہلے دو مبینے مسلسل روز بر کھنا منر وری میداس طرح ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا تا بھی جماع کرنے ہے سیلے مروری ہے۔

حدیث کے اس جملہ تا کہ بیر ساٹھ سکینوں کو کھلادیں کے بارے بی بظاہر آیک اشکال پیدا ہوسکتا ہے وہ بیر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامجھ مسکینوں کو کھٹانے کے لئے حضِرت سلمہ ابن محر کو جو محجوری دلائیں اتکی مقدار خودروایت کی و منیاحت کے مطابق پندرہ یا سولہ صابع تھی اس سے معلوم ہوا کہ ہر سکین کو ایک ایک صاع وینا واجب بیں ہے جب کہ فقد کی کمایوں میں بیلکھا ہے کہ اگر تمجورین دی جا بین توصدقه فطرکی قداریک برابریعن ایک ایک صباع دی جا سی

. گویا حدیث کے اس جملہ اور فتیجی تھم میں تعارض واقع ہو گیالیکن اگر اس جملہ کا بیتر جمہ کیا جائیگا کہ تا کہ بیان مجوروں کوس تھ مسكينوں كوكھلانے میں صرف كردیں۔ تو پھركوئي تعارضِ ہاتی جيس رہے گا كيونكہ اس طرح اس ارشاد كامطلب بيہ وگا كہ ان تجوروں میں اپنے پاس سے میں مجھوری ملاکرسا ٹھ مسکینوں میں تقسیم کردو۔

اس کے علاوہ ابودا ؤ دداری کی دوسری روایت کے بیالفاظ کے ساٹھ مسکیتوں کوایک وس تھجوریں کھلاؤ) بھی اس بات کی دیمل ہیں کہاں جملہ سے میہ مرادنہیں ہے کہ صرف بھی بھیوریں ہماٹھ مسکینوں کو کھلا ؤیلکہ مرادیہ ہے کہان تھیوروں میں اپنے پاس ہے تحجوری مدا کرایک وی مقدار بوری کرلواور پھر ہزایک مسکین کوایک ایک صاع تھجور دے دو دانے رہے کہ ایک وی ساٹھ صاع کے برابر ہوتا ہے۔ تشريهمات عدايه

كفار وظهار كے غلام ميں قرين قيد كے معدوم موسف كا بيان

اطبهار معادیدان عم کتے ہیں کدرسول کر بیمسلی الله علیدوسلم کی خدمت میں هاضر و دا اور عرض کیا کہ یارسول الدم ما معادید ابن عم کتے ہیں کدرسول الدم الله علیدوسلم کی خدمت میں هاضر و دا اور عرض کیا کہ یارسول الدم الله معادید ابن معادید ابن معادید الله معزت معادیدان سے بی مدر اربور چراتی ہے میں جب اس کے پاس کیا اور بور میں اپنی بری کم پائی تو میں سال کا اند علیدوسلم امیری ایک لوش ہے جومیرار بور چراتی ہے میں جب اس کے پاس کیا اور بور میں اپنی بری کم پائی تو میں سے اس بر عليدوسم امير فابيت وعرف سيدرور - و و من الماري معيزيا في الماري الماري الدرجونك من بني آدم بن ست بول يون المرك ست بول يون المرك من المرك الماري المرك وست سارو پر پر از کردوں تا کہ میرے ذمہ سے وہ کفارہ بھی ادا ہوجائے ادراس کو بھیٹر مارد سینے کیدیل سے میں جس ندام سرمتری میں میں میں میں اس سے بھی نجات یا جاؤں آئخضرت صلی اللہ علیہ دسلم نے پوچھا کہ بیں کون ہوں؟ اس نے کہا کہ ا شرمتری میں میں میں میں اس سے بھی نجات یا جاؤں آئخضرت صلی اللہ علیہ دسلم نے پوچھا کہ بیں کون ہوں؟ اس نے کہا کہ ا مسلی التدعلیہ وسلم اللہ تعالی سے رسول ہیں اس سے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کوآ زاد کردو(مالک) مسلم کی ایک روایت میں بول ہے کہ حضرت معاویہ نے کہا کہ میری ایک اونڈی تھی جواحد پہاڑ اور جوانیہ کے اظراف میں میرار بوڑ چرایا کرتی تھی جوانیاصد پہاڑ کے قریب ہی ایک مجکہ کا نام ہے ایک دن جومیں نے اپنار بوڑ دیکھا تو جھے معلوم ہوا کہ بھیڑیا میری ایک بحری کور ہوڑ میں سے اٹھا کر لے کیا ہے میں بنی آ دم کا ایک مرد ہوں اور جس طرح کسی نقضان وا تان ف کی دلیل سے اولا دآ دم کوغصر آ ج تا ہے ای طرح جمیے بھی غصر آ محیا ( چنانچ اس غصر کی دلیل ہے میں نے جا ہا کہ اس لونڈی کوخوب ماروں لیکن میں اس کوا بک ہی مارکر روكميا پهريس رسول كريم ملى الله عليه وسلم كى خدمت بين حاضر بوااورة پ ملى الله عليه وسلم كنسا من بيرسارا ماجرابيان كياة مخضرت مسلى التدعليدوسلم في العدومير الحق من أيك امراجم جانا اورفر ما يا كرتم في بيروا كناه كيا جيس في عرض كياكه يارسول الله مسلی الله علیہ وسلم! تو کیا بیس اس لونڈی کوآ زاد کردوں؟ آب مسلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ اس کومیرے پاس بلاؤ بیس لونڈی کو أشخضرت صلى الله عليه وسلم كے باس بلالا باء آتخضرت ملى الله عليه وسلم في اس سے يو مجما كه الله تعالى كهاں باس في جواب ديا كرا سان بيس بحرا ب ملى الله عليه وسلم في يوجها كريس كون وون؟ اس في كها كدا ب صلى الله عليه وسلم الته نع الى كرسول بي آ پ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که اس لوتڈی کوآ زاد کردد کیونکہ پیمسلمان ہے۔ (مشکوۃ شریف: جلد موم: حدیث نمبر 499) اس باب میں اس صدیث کوفل کرنے سے مصنف کتاب کا مقصد میرظا برکرنا ت کے ظہار میں بطور کفارہ جو بردہ لیخی غلام یا لونڈی آ زاد کیا جائے اس کامسلمان ہونا ضروری ہے چنانچہ حضرت ایام شافعی کا مسلک یہی ہے بیکن حنی مسلک میں چونکہ یہ ضروری نہیں ہاس کئے حنفیداس حدیث کوافعنیات برمحمول کرنتے ہیں لینی ان کے زویک اس حدیث کی مرادصرف بیظا ہرکرنا ے کہ کفارہ ظہار میں آزاد کیا جانیوالا بردہ اگرمسلمان ہوتو بیانصل اور بہتر ہے۔

الله تعالی کہاں ہے؟ ان الفاظ کے ذریعہ آئے ضرب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اللہ تعالی کے مکان کے بارے میں سوال نہیں تھا كيونكه الله تعالى تومكان وزبان ي ياك ب بلكهاس موثريرة تخضرت صلى الله عليه وسلم كامقصد بيسوال كرناتها كه بناؤالته تعالى كاعكم کبال جاری دساری ہے اوراس کی بادشاہت وقد رت بمس جگہ ظاہرہ ہاہر ہے اوراس وال کی ضرورت بیتی کہاں وقت عرب سے کفار بنوں بی کومعبوہ جانے ہے اور جائل لوگ ان بنول کے علاوہ اور کسی کومعبوہ بنیں مائے ہے لہذا آپ سٹی اللہ علیہ وسلم نے سیہ جانا جاہا کہ آیا ہے لوٹ کی موحدہ یا مشر کہ ہے گویا آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی مراو دراصل ان بے شار معبودوں کی نفی کرنی تھی جوز جن پر موجود ہے گویا آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی مراو دراصل ان بے شار معبودوں کی نفی کرنی تھی جوز جن پر موجود ہے گویا آپ مکان ٹابس کرنا تھا چنا تھے جب اس لوئٹری نے فرکورہ جواب دیا تو آئے ضرب سلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوگیا کہ یہ موحدہ ہے مشر کرنیوں ہے۔

مالک کی روایت میں تو حضرت معاویہ سے بیقل کیا گیا ہے کہ ایک بروہ آ زادگرنا جھے پرکسی اور سبب ہے واجسبہ ہے تو کیا جس اس لونڈی کو آ زادگر دول کا کہ وہ کفارہ بھی ادا ہوجائے جو واجب ہے اور اس کو مارنے کی دلیل سے جھے جو پشیمانی اور شرمندگی ہے وہ مجسی جاتی رہے لیکن مسلم نے جوروایت نقل کی ہے اس کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معادید نے اس لونڈی کوئف اس دلیل ہے آزاد کرنا جا ہا کہ انہوں نے اس کوظ صدیمی ماردیا تھا۔

سویا وونوں روایتوں کے مغبوم میں بظاہر تعناد معلوم ہوتا ہے کیان اگر خور کیا جائے تو ان دونوں میں قطعا کوئی تعنہ دئیں ہے کیونکہ ، لک کی روایت میں تو اس مغبوم کوسرا حت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ یون تو کسی اور سبب سے جھے پر بردہ آزاد کرنا واجب ہے لیکن مارنے کی دلیل سے بھی اس کو آزاد کر تامیر سے لئے ضروری ہوگیا ہے تو اگر میں اس کو آزاد کر دون تو ان وونوں سبب کا تقاضا پورا ہوجائے گا اس کے برخلاف مسلم کی روایت اس بارے میں مطلب ہے کہ ان دونوں باتوں پر جمول کیا جا سکتا ہے لہذا بھی کہا جائے گا کہ مسلم کی روایت کا مطلق مغبوم مالک کی روایت کے مقید مغبوم پر جمول ہے بینی مسلم کی روایت کا مطلب بھی وہی ہے جو مالک کی روایت کے الفاظ کا مطلب بھی وہی ہے جو مالک کی روایت کے الفاظ کا مطلب بھی وہی ہے جو مالک کی روایت کے الفاظ کا اس کے برقوا کمیں سے جو مالک کی روایت کے الفاظ کا اس کے کہا دوئوں سبب پور ہے ہوجا کیں گا

کفارے میں اباحت کے جواز کافقہی مفہوم

اباحت کا مطلب ہے ہے کہ کھانا پکا گرفقیر کے مائے رکھ دیا جائے تا کہ وہ اس میں نے جس قدر کھانا چاہے کھالے چنا نچہ یہ اباحت کا مطلب ہے ہے کہ کھانا پکا گونیں ہے جانبوالے ) فدریہ میں تو نبا کڑے ہیں صدقات واجبہ مشلا زکوہ وغیرہ میں میں جائز ہیں ہے کہ کہ مانا کہ بنادیئا ضروری ہے اس وضاحت کے بعد اب جھئے کہ طہار کے کفارہ میں ساٹھ مسکینوں کو دو دقت پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے خواہ ایک بی دن میں دو دفت یعنی دو پہر اور رات میں کھلا دیا جائے ۔ اس طرح کھلانے میں بیٹ بھر نے کا اعتبار ہے خواہ گئے بی تھوڑ ہے کھائے میں ان کا پیٹ بھر جائے جہاں تک کھائے کی نوعیت کا سوال ہے تو اس کا انتصار کھلانے والے کی حیثیت واستعطاعت پر ہے کہ وہ جیسا کھانا کھلاسکتا ہو کھلائے اگر کھانے میں جو کہ دوئی ہوتو اس کے ساتھ سالن موردی ہے اگر دو وقت ساٹھ فقیروں کو روئی ہوتو اس کے ساتھ سالن مزوری ہیں ہونا ضروری ہے البنتہ گیہوں کی روئی کے ساتھ سالن مزوری ہیں ہے اگر دو وقت ساٹھ فقیروں کو کھلانے ایک بی دن ساٹھ فقیروں کا کھلانے ایک بی فقیر کو ایک بی دن ساٹھ فقیروں کا کھلانے کی بجائے ایک بی فقیر کو ایک بی دن ساٹھ فقیروں کا کھلانے کے بیکن ایک بی فقیر کو ایک بی دن ساٹھ فقیروں کا کھلانے کی بجائے ایک بی فقیر کو ایک بی دن ساٹھ واردی کے ایک دونوں وقت کھلائے تو بھی جائز ہے لیک بی فقیر کو ایک بی دن ساٹھ فقیروں کا

کماناد پیود تو به موائزنیس بوگااس مورت بیس مرف ایک بی دن کاادا بوگا۔

عباركر تيواك في الركمانا كملاف سك درميان جماع كرلياتواس صورت بين اكر چدد و تنهكار جوكا كراز برنو كمانا كملانان یز سے گا اگر کی فضمی پر دو ظهار سے دو اکتار سے ذاہد بیون اور دوسائٹھ تغیر دن کوئٹلا کیبیون نصف مساع کی کفارہ کا اعتبار کر سے ایک میں ایک مسائے و سے تو دونوں ظبار کا کفارہ اوائندن ہوگا بلکہ ایک جی ظبار کا کفارہ ادا ہوگا۔ ہاں اگر کمی مخص پر ایک ایک کفارہ او ظبار کا اور ایک نظارور وزوتو زینے کاواجب بیواوروہ برنقیر کوایک ایک صاع کیپول دینج بینز ہوگا اور دونوں کفارے ادا ہوجا کس کے مطلق کے اطلاق برجاری رہے کا قاعرہ تعبیہ

المطلق يجزى عَلَى اطلاقه والمقيد عَلَى تقييده (أصول شاشي )

مطلق است اطلاق پرعادی رہتا ہے ادر مقیدا بھا تید کے ساتھ موتا ہے۔

اک کی وضاحت یہ ہے کہ وہ شرکی احکام جن کا تھم نعوض شرکیہ ہے مطلقا دار د ہوا ہے دہ! سپنے اطلاق پر جاری رہیں مے اور جن جن احكام كى تقييد نصوص الرعيدسن واردوولى دواس كيمطابق جارى دبين كيداس كا جوت بيدب.

ترجمنه اور جولوگ اپلی بیزیوں سے ظبمار کرلین پیخم کا وُ دِجیت کی طرف لوٹنا چا بین جس کے تعلق دو اتن مخت بات کہہ سکتے بیں توان برعمل ووجيت من يُبل ايك علام أوا ذكرنا م يدوه جس كي تم كوفيخت كي جاتى هاوراللد تمتاد كامول كي خوب خرر كي والاسب يس جوغلام كؤنة بإسفاتواس بركل ود بعيث عند يبله دوماه كالارووز المراح المعناه بالروزور وراي طافت ندر كها يَرِ مَا كُنَّهُ مُسْكِينُونَ كُولِهَا نَا كَتْنَا مَا سِيمُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْهِ الْدِي اذرَال سَكَرْسُول (عليك ) يَرَايُهُ اللَّهُ اللَّهُ ( خِلْ جِلالهِ ) اذرَال سَكَرْسُول (عليك ) يَرَايُهُ الرَّال الرَّه سكوا دريه الله كى خدود ين اوركا قرول كيلي وروناك عنداب هدر (الجادل مي)

اس آیت بین گفاره ظبنارادا کزید کا تکنم بیان کیا گیا ہے اور اسکی اذا نیکی کیلئے ٹین اشیا وکا وکر کیا گیا ہے کہ گفارہ ظب رادا کزیے والاال تيول مين من يفت على من المرسكة

ا مناام أزادكرنا عندو ماه يك لكا تأردوز سن الدما تُعَمَّسَكَ يُولَ كُلُوا مَا تُعَلِّمُ اللهُ عَلا ما ي

اس آیت بین غلام آ زاد کرنے اور دو ماہ کے لگا تارروزوں کو کمل زوجیت سے پہلے ادا کرنے کے ساتھ مقید کیا گیا ہے کہ ان دونوں میں کسی ایک ادائیگی ممل زوجیت سے بہلے ضروری ہے۔ جبکہ منا تھ مسکیٹون کے کھائے کو خلق بیان کیا گیا ہے لہذا وہاں ممل زوجیت ے پہلے کمل ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ضروری نہ ہوگا کیؤنکہ بیٹ طلق ہے جوابیۃ اطلاق پیجاری رہے گا اور عماق وصیام کا تھم مقید ، ہے جوائی قید کے ساتھ جاری ہوگا۔

صاحب نعب الراب لكھتے ہیں۔

اور کھانا کھلانے میں بیر تیرنیس لگائی کی کہ جماع کرنے سے پہلے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائیں اس لئے بیر کفارہ ا اور کھانا کھلانے کے دوران دہ جماع کرسکتا ہے۔ (نسب ال بین مہم ادام ادار القرآن کراچی)

# عيب والفي غلام كوكفار عين آزاد كرفي كابيان

﴿ وَلَا لَنَحْوِهُ الْعَمْيَاءُ وَلَا الْمَقْطُوعَةُ الْيَدَيْنِ آوْ الرِّجْلَيْنِ ﴾ لِآنَّ الْمَقَادِت جِنسُ الْمَنْفَعَةِ وَهُوَ الْمَانِعُ ، آمَا إِذَا اخْتَلَتْ الْمَنْفَعَةُ فَهُوَ غَيْرُ مَانِع ، وَهُوَ الْمَانِعُ ، آمَا إِذَا اخْتَلَتْ الْمَنْفَعَةُ فَهُوَ غَيْرُ مَانِع ، وَهُو الْمَانِعُ ، آمَا إِذَا اخْتَلَتْ الْمَنْفَعَةُ فَهُو غَيْرُ مَانِع ، حَتَّى يُجُوِّزُ الْعَوْرَاء وَمَقْطُوعَة إِحْدَى الْيَدَيْنِ وَإِحْدَى الرِّجْلَيْنِ مِنْ حِلَافٍ مِا قَاتَ جِنْسُ الْمَنْفَعَةِ بَلُ اخْتَلَتْ ، بِحِكَافِ مَا إِذَا كَانَتَا مَقْطُوعَتَيْنِ مِنْ جَائِبٍ وَاحِدٍ حَيْثُ لَا جَنْسُ الْمَنْفَعَةِ بَلُ اخْتَلَتْ ، بِحِكَافِ مَا إِذَا كَانَتَا مَقْطُوعَتَيْنِ مِنْ جَائِبٍ وَاحِدٍ حَيْثُ لَا يَسْعَمُ وَلَا لِلْعَوْاتِ جِنْسِ مَنْفَعَةِ الْمَشْيِ إِذْ هُوَ عَلَيْهِ مُتَعَلِّرٌ ، وَيُجُوْزُ الْاَصَمُّ . وَالْقِبَاسُ اللّهُ وَالَيْهُ السَّوَادِنِ جِنْسِ مَنْفَعَةِ الْمَشْيِ إِذْ هُوَ عَلَيْهِ مُتَعَلِّرٌ ، وَيُجُوزُ الْآمَانُ مَ وَالْمَالُمُ وَالْمَالَعُ مَا الْمَعَلُومَ وَلَا لَهُ السَّوَادِنِ عِنْسِ مَنْفَعَةِ الْمَشْيِ إِذْ هُو عَلَيْهِ مُتَعَلِّرٌ ، وَيُجُوزُ الْآمَانُ مَ وَالْمَالُمُ الْمَنْفَعَةِ بَاقٍ ، فَاللّهُ النَّالُونَ عَلَيْهِ مَعْتَى الْمُعَلِّى الْمَنْفَعَةِ ، إِلّا آنَا السَّعُ حَسَنَا الْمَعْلَ الْمَعْدِ ، إِلّا أَنَّا السَّعُ حَسَنَا الْمَعَلَ الْعَلَى الْمَالِعُ مَا الْمَالِعُ مَالَكُو مَالَا إِلَا الْمَسْمُ وَهُو الْا خُوسُ لَا إِنْ مُعْلِى الْمُعَلِّى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمَالِعُ مِنْ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُ الْمُعْلِى الْمُلْعِلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِقِي الْمُعْلِي الْمُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُلْمُعُلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُلْمِ اللْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُؤْلِقِ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْل

#### ترجمه

اور (اس کفارے میں) اندھے کئے ہوئے ہاتھوں والے کئے ہوئے پاؤل والے غلام کوآ زاز نیس کی ہاتہ ، ند ، ند در اس کفارے میں اندھے کئے ہوئے ہاتھوں والے کئے ہوئے پاؤل والے غلام کوآ زاز نیس کی ہنائی یا پکڑنے کی صلاحیت یا جلنے کی صلاحیت معدوم ہادر یہ عیب اسے کفارے کے طور پراوا کے غلام میں منفعت کی جن بین بین کھوڑ اس خلل اور کی پائی جاتی ہوتو اسے اوا کرنامنع نیس ہوگا جیسے وہ کانا ہو یا ایک

ر اورایک ہاتھ کالف ست میں کئے ہوئے ہوں اس کی دلیل بدہے: یہال منفعت کی مبنی فوت نہیں ہوئی ہے بلکہ اس میں خلل پون از ایک ہوگیا ہے کی اگر ایک ہاتھ اور ایک ہا وک ایک ای طرف سے کئے ہوئے ہوں تو ایسا غلام کفار سے میں آزاد کرنا جا رکڑ ہیں۔ واقع ہوگیا ہے کیکن اگر ایک ہاتھ اور ایک ہا وک ایک ای طرف سے کئے ہوئے ہوں تو ایسا غلام کفار سے میں آزاد کرنا جائز نیں وال ہولیا ہے سن الرابید ہو مدار بیت پارٹ میں ہے۔ اور وہ مخص چلنے کی صلاحیت ٹیکن رکھتا۔ بہر سے غلام کو کفارے میں آزاد کرنا ہوگا کی ونکہ یہاں منفعت کی مبنی ممل طور پر معدوم ہے اور وہ محض چلنے کی صلاحیت ٹیکن رکھتا۔ بہر سے غلام کو کفارے میں آزاد کرنا جوہ یوند یبال سعت ن س سر پر سیاں اور اور اور اور اور اور اور ایس میں ندکور ہے کیونکہ اس میں منفعت کی جنس زائل ہو چکی ہے ایکن میا کرتا ہو چکی ہے ایکن ہ مسان سے بین اس است اس مالت ایسی ہوکہ اسے پچھ بھی سنائی نددیتا ہؤجیرا کہ دو پیدائش طور پر بہرہ ہوادر ساتھ میں مائے تو دوس لیتا ہے۔ لیکن اگر غلام کی حالت ایسی ہوکہ اسے پچھ بھی سنائی نددیتا ہؤجیرا کہ دو پیدائش طور پر بہرہ ہوادر ساتھ میں م استے وروں بین کے است سے علام کا آزاد کرنا درست نہیں ہوگا۔ جس غلام کے دونوں ہاتھوں کے اگر شعبے کئے ہوئے ہوں ا مونکا بھی ہوئو کفارے بیں ایسے غلام کا آزاد کرنا درست نہیں ہوگا۔ جس غلام کے دونوں ہاتھوں کے اگر شعبے کئے ہوئے ہوں اسے وں میں ہو و معارے میں ایسے انسان انکوٹھوں کی مدست ہی کسی چیز کوگر دنت میں لے سکتا ہے تو جب بید معددم ہوں آ زاد کرتا جائز نبیس ہوگا۔ انس کی دلیل ہیہ ہے: انسان انکوٹھوں کی مدست ہی کسی چیز کوگر دنت میں لے سکتا ہے تو جب بید معددم ہوں ا بربر رن با رئيل المال على غلام كو كفار ب بين آزاد كرنا بهي جائز نبين بيا يعني جس بين عقل كاشائه بهي نه بويه اس کی دلیل میہ ہے: انسان عقل کی دلیل سے ہی اسے اعضاء سے فائدہ اٹھاسکتا ہے اور پاگل بن کے عالم میں بیر منفعت زائل ہو جاتی ہے۔ جس غلام پر بھی دیوانلی کا دورہ پڑتا ہواور بھی وہ ٹھیک ہو جاتا ہوا۔ کفارے بیں آزاد کرنا جائز ہوگا' کیونکہ اس کی منفعت میں خلل پایا جاتا ہے اور میاس اسے مات ہیں ہے۔ مد برغلام یا ام ولد کنیز کو کفارے میں آزاد کرنا درست نہیں ہے کیونکہ بیا یک اعتبار سے پہلے ہی آ زاد ہو بی جی اوران کامملوک ہونا کا ل طور پڑئیں ہے بلکہ ناتس طور پر ہے۔ای طرح جو مکا تب غدام این قیت ادا کر چکا ہواسے بھی آزاد کرنا کانی نہیں ہوگا' کیونکہ اس کا آزاد کرنا تو مال کے معاوضے میں سے ہوجائے گا۔امام ابوصنیفہ نے بیہ بات بیان کی ہے: مکا تب غلام کو آ زاد کرنا جائز ہوگا' کیونکہ ابھی وہ مملوک ہے اس کی دلیل میہ ہے: کتر بت کے معاہدے کومنبوخ کیا جاسکتا ہے جبکہ ام دلداور مدبرغلام کا تھم اس ہے مختلف ہے۔ کیونکہ یہ دونوں ننے کیے جانے کا احمال نہیں رکھتے

علامه علی بن محمد زبیدی حنفی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ جنب غلام میں کسی آئم کاحیب ہے تو اس کی دوصور تیں ہیں ،ایک بیر کہ وہ عیب ال منه کا ہوجس سے جنس منفعت فوت ہوتی ہے لینی و سکھنے، شننے ، بولنے، پکڑنے ، چلنے کی اُس کوقد رت نہ ہو یا عاقل نہ ہوتو کفار ہ ادانه ہوگا اور دوسرے میہ کہاس حد کا نقصان نہیں تو ہو جائیگا ،الہٰداا تنابہرا کہ جینئے سے بھی نہشنے یا گونگا یا ندھایا مجنون کہ کی وقت اُسکو افاقہ نہ ہوتا ہو یا بو ہرایا دہ بیار جس کے اچھے ہونے کی اُمید نہ ہویا جس کے سب دانت گر گئے ہوں اور کھانے سے بالکل عاجز ہو یا جس کے دونوں ہاتھ کئے ہوں یا ہاتھ کے دونوں انگو تھے کئے ہوں یا علاوہ انگو تھے کے ہر ہاتھ کی تین تین اُنگلیاں یا دونوں پاؤٹ یا ا یک جانب کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤل ندجو یا فالے کا مارا ہویا دونوں ہاتھ بریار ہوں تو ان سب کے آزاد کرنے ہے کفارہ ادانہ ہوا۔ (جوہرہ،نیرہ کتابطلاق)

علامہ علا کالدین حنق علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اگر ایسا بہراہ کہ چینے ہے سن لیتا ہے یا مجنون ہے گربھی افاقہ ہی ہوتا ہے اور اسی حالت افاقہ میں آزاد کیایا اُس کا اُلگ ہاتھ یا ایک پاؤل یا ایک ہاتھ ایک پاؤل خلاف ہے کٹا ہو بینی ایک دبند درسرا بایاں یا ایک ہاتھ ایک پاؤل خلاف ہے کٹا ہو بینی ایک دبند درسرا بایاں یا ایک ہاتھ کی دو دو اُنگلیال یا دونوں ہونٹ یا دونوں کان یا ناک ٹی ہویا اسٹین یا عضو تناسل کے جو یا اور میں اور جو بینے ہوئے کا مقام بند ہویا ہوں یا واڑھی یاسر کے بال شہول یا کانایا چند ھا ہویا ایسا بیار ہوجس کے اجھے ہوئے کی در میں ہوئے ایسا بیار ہوجس کے اجھے ہوئے کی در ہوتو ان کے آزاد کرنے سے کفارہ ادا ہو ہوئیا۔

(ور مختار مکتاب طلاق ، باب ظهار )

كفاره ظبهار يصمتعلق فقهي مسائل

حنقی مسلک کے مطابق ظہار کے کفارہ بین سب سے پہلا درجہ پردہ لونڈی یا غایم) کوآ زاد کرنے کا ہے بردہ خواہ مسلم ان ہو

یا غیر مسلم ان مرد ہو یا عورت چھوٹا ہو یا بڑا ادرخواہ کا نا ہو بہرا ہولیکن ای قدر بہرا ہو کہ اگر آئی کو ہا واز بلندی طب کی جائے تو س لے
اورا گرکوئی ایسا پردہ ہو کہ اسکا ایک ہاتھ اور ایک ہیر کٹا ہوا ہوتو اس کوآ زاد کرنا بھی درست ہوگا بشر ظیکہ بیدونوں عضومختف جا ب کے
اورا گرکوئی ایسا پردہ ہو کہ اسکا ایک ہاتھ اور ایک ہیر کٹا ہوا ہوتو اس کوآ زاد کرنا بھی درست ہوگا بشر ظیکہ بیدونوں عضومختف جا ب کے
کئے ہوئے ہول مثلا اگر دایا ل ہاتھ کٹا ہوا ہوتو پیر بایال کٹا ہوا ہوای طرح اس مکا تب کوآ زاد کرنا بھی درست ہے جس نے ابنا بدل
کٹے ہوئے ہول مثلا اگر دایا ل ہاتھ کٹا ہوا ہوتو پیر بایال کٹا ہوا ہوا کی طرح اس مکا تب کوآ زاد کرنا بھی درست ہے جس نے ابنا بدل
کٹا بت کچھ بھی ادا نہ کیا ہو۔

جوبردہ گونگاہو یا ایسابہراہوکہمرے کے گئیں نہ سکتاہو (خواہ اے کتنی ہی بلندآ واز میں مخاطب کی جائے) تو اس کو آزاد کرنے سے کفارہ ظہارا دانہیں ہوگا اس طرح جس بردہ کے دونوں ہاتھ کئے ہوئے ہوں یا دونوں چیریا دونوں پیروں کے دونوں انگو مٹھے کئے ہوئے ہول یا ایک ہاتھ اور ایک چیر دونوں ایک ہی طرف کے کئے ہوئے ہوں مثلا دایاں ہاتھ بھی کٹا ہوا ہواور دایا چیر بھی کٹا ہوا ہوتو ایسے بردہ کو آزاد کرنا بھی کافی نہیں ہوگا ایسا بردہ جو مجنون ہوئینی جس پر ہمیشد و ہوائی طاری رہتی ہویا جو مدبریا م و مدہویا ایسام کا تب ہوجس نے بدل کتابت میں سے پھھادا کر دیا ہوتو ان میں سے بھی کمی کو آزاد کرنے سے کفارہ ظہارا دانہیں ہوگا۔

# مكاتب غلام كوكفار المسايس آزاد كرف كاعلم

فَإِنْ اَعْنَقَ مُكَانَبًا لَمْ يُؤَذِّ شَوْنًا جَازَ مِحَلَاقًا لِلشَّالِمِيِّ . لَهُ آلَهُ اسْعَحَلَّ الْمُعرِّيَّةَ بِجِهَذِ الْكِتَابَةِ هَاشَهَ الْمُدَبِّرَ . وَلَهُ الرِّق الرِّق قَالِم مِنْ كُلِّ وَجْهِ عَلَى مَا بَيَّنَا، وَلِقُولِه عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّكَرُمُ "الْمُكَالَبُ عَبُدٌ مَا بَقِي عَلَيْهِ دِرْهَمْ (١) "وَالْكِتَابَةُ لَا تُنَافِيْهِ فَإِنَّهُ فَكُ الْمَحْجُو بِسَمَسُولَةِ الْإِذْنِ فِلَى السِّجَارَةِ إِلَّا آنَّهُ بِيوَضِ فَيَلْزَمُ مِنْ جَانِبِهِ، وَلَوْ كَانَ مَانِعًا يَنْفَسِخُ مُسَفِّنَتُ صَلَّى الْإِغْسَاقِ إِذْ هُوَ يَخْتَمِلُهُ، إِلَّا آنَهُ تَسْلَمُ لَـهُ الْآكْسَابُ وَالْآوُلَادُ لِآنَ الْعِنْقَ فِي حَقِي الْمَحَلِ بِجِهَةِ الْكِتَابَةِ، أَوْ لِآنَ الْفَسْخَ ضَرُودِيٌ لَّا يَظْهَرُ فِي حَقِّ الْوَلَدِ وَالْكُسُبِ

ظهار كرنے والافض اكرابيد مكاتب غلام كوآزادكرد يرس نے ابھى تك پچونجى ادانه كيا ہوئو بدجائز ہوگا۔امام شافعى كى ولیل اس بارے میں مختلف ہے وہ بیفر ماتے ہیں:معاہرہ طے کرنے کے ساتھ ہی دہ غلام آزادی کا متحق ہو چکا ہے اس لیے رہمی مد برغلام کے تھم میں شار ہوگا۔ ہماری دلیل میرے: مکا تب غلام میں ہرائتبارے غلامی اور ملکیت میں ہونے کی کیفیت موجود ہے جیما کہ ہم پہلے بیان کر بھے ہیں۔ ہماری دلیل نبی اکرم صلی الله علیہ دسلم کا بیفر مان بھی ہے: "مکا تب غلام کے ذے جب تک ایک ورہم کی اوا میکی بھی باقی ہوؤوہ غلام ہی شارہوگا''۔معاہرہ کو کی ایس چیز ہیں ہے جوغلام ہونے کے منافی ہواس کی دلیل سے بہ معاہرہ کرنے کے ذریعے مرف ( ذاتی تصرف کی )ممانعت زائل ہوتی ہے بیٹنی وہ اپنی مرضی کے ذریعے کماسکتا ہے جس طرح وہ غلام ہوتا ہے جو تجارت کے بارے میں اغتیار رکھتا ہو۔ دونوں کے درمیان بنیا دی فرق بیہ ہے: جس غلام کو تجارت کے بارے میں اغتیار دیا ملیا ہو الک اسے سم بھی وقت معزول کرسکتا ہے کیونکہ بیا نقلیار سی عوض کے بغیر ہوتا ہے جبکہ کتابت معاوضے کے بدیے میں ہوتی ہے کاہذا دہ غلام کی جانب سے لازم ہوگی اگر کتابت آ زاد کرنے کے منافی ہوتی ہے تو بھی کفارے میں آ زاد کرنے کے نتیج میں کتا بت کا معاہدہ سنخ ہوجائے گا' کیونکہ اس کا اخمال تو موجود ہے البنته اتنا ضرور ہوگا' مکا تب غلام کی کمائی ااور اس کی اولا دمحفوظ اور سالم رہیں مے اس کی دلیل میہ ہے: اس کی ذات میں آزادی کتابت کے اعتبارے پیدا ہوئی تھی یااس کی دلیل میہوگی: کتابت ضرورت کے بیش نظر منتخ قرار دی گئی ہے لہذااس کی اولا داور کمائی کے تن میں اس کا اثر ظاہر ہیں ہوگا۔

علامه علا والدين حنى عليه الرحمه لكصته بين\_

لونڈی کے شکم میں بچہہے اُس کو کفارہ میں آ زاد کیا تو شہوا۔اس کے غلام کوسی نے قصب کیا اِس مالک نے آ زاد کردیا تو ہو گیا

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في "مسه" ٢٤٢/٤ برفم (٢٩٢٦) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي اللهـ

اورام ولدويد برومكا حب جس من بدل كمايت بكهاوات كيام بإليهاوا كيا كر بإدااداك نيست عاجز موسياتو أست آزادك من ست كفار وادام وكيا \_ ( در مختار ، ياب كفار وثلمار )

حضرت مروبن شعيب واسية والدست اورووان كوداداست روايت كرية مين كدني الرم ملى الله مايدوآ إرام من في ما يا کہ مکا تب اس وقت تک غلام ہی ہے جب تک کہ اس کے بدل کتابت میں سے ایک درہم بھی باتی ہے۔ سنن ایوا اور زجلد

عمروبن شعيب،اسيخ والدست اورووان كواداست روايت كرية بيل كه حضورا كرم ملى الله نايدة لدوسكم في فر ما يا كه جوجمي غلام جس نے عہد کتابت کیاسواوقیہ ماندی پراس نے اسے اواکرویاسوائے دی اوقیہ جا ندی کے تو دوناام بی ہے، اور جس ناام نے عبد كما بت سودينار پراور پر سوائ ول دينار كسب اداكرديئ تب محل غلام بن ب منن ابودا ود : جلدسوم : حديث نبسر 536 بہان اسلمہ جوام المونین حضرت سلمدونی اللہ تعالی عند کے مکاتب یتے فرماتے ہیں کہ بس نے حضرت ام سلمہ کو ب فر ماتے ہوئے سنا کہ حضور اکرم ملی اللہ علیہ وآلہ و ملم نے ہم سے فر مایا کہ جب تم میں سے سی کا کوئی مکا تب ہواس مکا تب کے پاس بدل کمابت کامقرره مال موجود بموتواہے جا ہے کہ اس مکا تب سے پردہ کرے۔ سنن ابودا ڈد: جندسوم: حدیث نمبر 537

خواہ وہ مومن ہویا کا فریصغیرہ ویا کبیر،مردہ ویا عورت،البتہ مُدّ تر اور أُتم ولداور ایبا مکائب جائز نہیں جس نے بدل کتابت میں سے چھادا کیا ہو۔

عروہ ہے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آئیں بتلا یا کہ حضرت برمیرہ رمنی اللہ تعالیٰ عنہ (جو ہا ندی تعیس ) معزت عائشد منی الله نتعانی عند کے پاس اپنے بدل کتابت میں مدوطلب کرنے کے لیے آئی اور انجی انہوں نے اپنے بدل کتابت ہیں ہے پچھادانہیں کیا تھا حضرت عا کشد میں اللہ تعالی عندنے ان سے فرمایا کہتم اینے مالکان کے پاس جا وَاگر و دپند کریں کہ ہیں تمهارا سارابدل كتابت اداكردون اورتمهارى ولاميرى موتوجس بيكرلون ، حضرت برير ورضى الله تعالى عندنے اپنے مالكان سے اس كا تذکرہ کیا تو انہوں نے انکار دیا، اور کہنے ملے کہ اگر دواللہ فی اللہ ایسا کرنا چاہیں تو کریں لیکن تمہاری ولا جاری ہی ہوگی انہوں نے ال كالتذكره رسول التدميني الله عليه وآله وملم نه كيا تو حضور ملى الله عليه وآله وملم نے حضرت عائشة رضي الله تعالى عنه بين فرما يا كه تم اے خریدلواور آزاد کردو، پس بیٹک داذای کی ہے جو آزاد کرے حضورا کرم ملی اللہ علیہ دا کہ دکتم کھڑے ہو مے اور فرمایا کہ لوگوں کا کیا حال ہے جوالی شرا نظامین کہ جوانشد کی کتاب میں نہیں ہے جس شخص نے الی شرط لگائی جوانٹد کی کتاب میں نہیں ہے تو وہ اگر چہ سومرتبة شرط لكائي كيان الله تعالى كياشرط زياده مح اورمغبوط ب\_سنن ابوداؤو: جلدسوم: حديث نبر 538 غلام نے اگرا پی عورت سے ظہار کیا اگر چہ مکا تب ہویا اُسکا بچھ حصہ آزاد ہو چکا باقی کے لیے سَعایت کرتا ہو (وہ غلام جوشن كاداكرنے كرنے كيلئے محنت ومزدوري كرے تاكه وہ قيمت اداكر كے آزاد بوجائے ) يا آزاد نے ظهار كيا تكر بدليل كم عقلى ك أس كے تصرفات روك دينے محيح ہول تو ان سب كے ليے كفارے ميں روزے ركمنامعين بان كے ليے غلام آزاد كرنا يا كھانا كھلانا

مستسما نبین بهزااگر غلام کے آتا ہے آس کی طرف سے غلام آزاد کردیایا کھانا کھا دیا نویہ کا کی نبین اگرینی علام کی اجازت سندنوان راف و کے روزوں سے اُسکا آ قامنع نیس کرسکتا اور اگر غلام نے کفار ہے۔ وزیدے اینک نیس رکھے اور اب آ زاوہ و کیا تو آسر غلام آزاو کر سے برقدرت ہوتو آزاوکر ےورندروزے رکھے۔(عالم میری، کتاب طلاق)

باب یابینے کو کفارے کی اوالیگی کے لئے خرید نے کا حکم

﴿ وَإِنْ اشْتُ رَى اَبَاهُ أَوْ ابْنَهُ يَنُوى بِالشِّرَاءِ الْكَفَّارَةَ جَازَ عَنْهَا ﴾ وَقَالَ الشَّافِعِي ﴿ إِنَّ اشْتُوعِي ﴿ إِنَّ الشَّافِعِي اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَّى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ يَهُ وَزُ وَبَعَلَى هَٰذَا الْحِكَافِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ وَالْمَسْالَةُ تَأْتِيك فِي كِتَابِ الْآيْمَانِ إِن شَاءَ اللَّهُ

۔ اورا گرظہار کرنے والا بخص اپنے باپ یا بیٹے (جو کہ کسی اور کے غلام ہوں ) کواس نیت کے ساتھ فرید لے کہ میں کفارے میں انہیں آ زاد کر دوں گا' تو ایسا کرنا ج ئز ہوگا۔امام شافعی کے ز دیک سہ جائز نہیں ہے۔ای طرح تتم کے کفارے میں اگراس نوعیت کا غلام آزاد کیا جائے تو اس بارے میں ہمارے اور امام شافعی کے درمیان ای نوعیت کا اختلاف ہوگا 'جس کی تفصیل اگر اللہ تعالی نے جا ہا'تو ہم قسموں ہے متعلق باب میں تحریر کریں ہے۔

حضرت سمرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو محف ذی رحم محرم کا مالک ہو ہائے تو وہ (مملوك) آزاد موجائے گائے شن ابودا دُد: جلد سوم: حدیث نمبر 558

# مشترك غلام كي نصف جصے كوآ زاد كرنے كا تحكم

وَإِنْ أَعْتَقَ لِنصْفَ عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ وَهُوَ مُوسِرٌ وَضَمِنَ قِيمَةَ بَاقِيه لَمْ يَجُزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَيَجُوْزُ عِنْدَهُمَا لِلَّانَّهُ يَمْلِكُ نَصِيْبَ صَاحِبِهِ بِالطَّمَانِ فَصَارَ مُعْتِقًا كُلَّ الْعَبُدِ عَنْ الْكَفَّارَةِ وَهُو مِلْكُهُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الْمُعَتِقُ مُعْسِرًا لِلاَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ السِّعَايَةُ فِي نَصِيب الشُّرِيْكِ فَيَكُونُ اِعْتَافَا بِعِوَضِ . وَلا بِـى حَنِيْفَةَ أَنَّ نَصِيْبَ صَاحِبِهِ يَنْتَقِصُ عَلَى مِلْكِهِ ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَيْهِ بِالطَّمَانِ لَوَمِثْلُهُ يَمْنَعُ الْكُفَّارَةَ ﴿ فَإِنَّ اَعْتَقَ نِصُفَ عَبْدِهِ عَنْ كَفَّارَتِهِ ثُمَّ اَعْتَقَ بَسَاقِيه عَنْهَا جَازَ﴾ لِلاَّنْةُ اَعْتَنَقَهُ بِكَلامَيْنِ وَالنَّقْصَانُ مُتَمَكِّنْ عَلَى مِلْكِهِ بِسَبَبِ الْإِعْتَاقِ بِهِهَةِ الْكُسَفَّارَةِ وَمِثْلُهُ غَيْرُ مَانِعٍ، كَمَنُ اَصُجَعَ شَاةً لِلْاصْحِيَّةِ فَأَصَابَ السِّكِينُ عَيْنَهَا، بِخِلَافِ مَا تَفَلَامَ لِآنَ النَّقْصَانَ تَمَكَّنَ عَلَى مِلْكِ الشَّرِيْكِ وَهِذَا عَلَى آصُلِ آبِى حَنِيْفَةَ النَّا عِنْدَهُمَا فَالْإِغْتَاقَ لَا يَتَجَزَّا ، فَإِغْتَاقَ النِّصْفِ إِغْتَاقَ الْكُلِّ فَلَا يَكُونُ إِغْتَاقًا بِكَلامَيْنِ

زجمه

هخص اكرصاحب حيثينت مؤاورال غلام كى بفيه نصف قيمت بهى اينه ذه لي تؤامام ابوه نيفه كيز ديب ايها كرنا جائز نبيس موكا لكين صاحبين كنزوكك ايها كرنا ورست بدان كى دليل بيب: ظهاركرنے والے فخص نے جب اسے شراكت دار كے نصف جھے کی قیمت اپنے ذیے ٹی تو کو یاوہ پورے غلام کا مالک بن گیا اور اس نے کفارے بیں مکمل غلام کوآ زاد کردی جو کہ پورا اس کی ملكيت مين تفاليكن أكرظهاركرن والاضخص صاحب حيثيت نه جؤتوابيا كرنا جائز نبيل هوكا كيونكه السي صورت مين اس غلام كواپن بقیدنصف قیمت کما کردوسرے مالک کوادا کرنا ہوگی تو بیآ زادی وض کے بدیلے میں ہوگی۔امام ابوطنیفہ کی دلیل میہ ہے. دوسرے شراکت دار کا حصداس کی ملکیت میں ناتص طور پر ہوگا اور بیحصد ضانت لینے پر آزاد ہوگا اس مشم کانقص کفارے کی ادائیکی میں ر کاوٹ ہوتا ہے۔ اگر کوئی تخص اپنے غلام کا نصف حصہ کفارے کے طور برآ زاد کردے اور بعد میں بقیہ نصف حصہ بھی آ زاد کردے تو ایبا کرناجا تزہوگا۔اس کی ولیل میہے:اس نے اپنے غلام کودوجملوں کے ذریعے آزاد کیا ہے اوراس نوعیت کا نقصان کفارے کے جواز میں رکا وٹ نہیں ہوتا' کیونکہاس کی ملکیت میں جونقصان پیدا ہوا تھا وہ کفارے میں آ زاد کرنے کے اعتبارے تھا اوراس نوعیت کی مثال رکا دے نہیں ہوتی ۔ جیسے کوئی شخص قربانی کے جانور کولٹائے اور پھر جھری اس جانور کی آئے کھے بیں لگ جائے (تو وہ جو نورعیب والاشار نبیں ہوگا ) کیکن جوصورت پہلے گزری ہے اس کا تھم اس ہے مختلف ہے اس کی دلیل ہدہے: بینقصا ن شرا کت وار کی ملکیت میں پیدا ہوا ہے میکم امام ابوصنیفد کی اصل کے مطابق ہے۔جبکہ صاحبین کے اصول کے مطابق آزادی کے اجزاء نبیس ہو سکتے البذا نصف کوآ زادکرنا ہی پورے کوآ زاد کرنا شارجوگا بیآ زاد کرنا دو کلام کے نتیج میں نہیں ہوگا۔

شرح`

بشیر بن نبیک سے روایت ہے کہ ایک شخص نے علام (مشترک) میں سے اپنے جھے کو آزاد کر دیا۔ جفنورا کرم سلی القد علیہ وآلہ وسلم منظم نے اس کے آزاد کرنے کو جائز قرار دیا اور باقی غلام کی قیمت بطور تاوان ما لک کو دلوائی (کیونکہ آ دھا آزاد ہو آ داد ہو آ دھا غلام) سیامکن ہے لہذا عتق تو جائز ہے البتہ آزاد کرنے والا ایپ شریک کے حصہ کی قیمت اپنے شریک کوادا کرے گا۔ سنن ابود وُو: جلد موم: حدیث نمبر 543

نصف غلام آ زاد کرنے کے بعد صحبت کرنے کا حکم

﴿ وَإِنْ اَعْتَقَ لِـصُفَ عَبُـدِهِ عَنْ كُفَّارَتِهِ ثُمَّ جَامَعَ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا ثُمَّ اَعْتَقَ بَاقِيه لَمْ يَجُزُ

عِندَ آبِي حَيِيْفَة ﴾ إِلاَ الإغْمَاق يَعُجَزاً عِندَهُ، وَخُرْطُ الإغْمَاقِ آنْ يَكُونَ فَبْلَ الْعِينِيسِ عِندَ آبِي حَمَّلَ بَعْدَهُ، وَعِنْدَهُمَا إغْمَاقى الْبُصْفِي إغْمَاقى الْكُلِّ فَمَصَلَ بِعُدَهُ، وَعِنْدَهُمَا إغْمَاقى النِّصْفِي إغْمَاقى الْكُلِّ فَمَصَلَ الْكُلُّ فَمَا الْكُلُّ فَكُلُّ النَّهِيئِيسِ.

﴿ وَإِذَا لَهُمْ يَسَجِدُ الْسُطَاهِرُ مَا يَغْتِقُ فَكُفَّارَتُهُ صَوْمٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا شَهْرُ وَرَا اللّهُ مَنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ النَّهُ مِنْ الْحَالِمَ النَّهُ مِنْ الْحَالُم النَّهُ مِنْ الْحَالُم وَاللّهُ وَالطّوْمُ فِي هَذِهِ عَنْ الظّهَارِ لِمَا فِيْهِ مِنْ الْحَالُم مَا اَوْجَبَهُ اللّهُ وَالطّوْمُ فِي هَذِهِ الْآيَامِ مَنْهِي عَنْهُ فَلَا يَنُوبُ عَنْ الظّهَارِ لِمَا فِيْهِ مِنْ الْحَالُم مَا اَوْجَبَهُ اللّهُ وَالطّوْمُ فِي هَذِهِ الْآيَامِ مَنْهِي عَنْهُ فَلَا يَنُوبُ عَنْ الْوَاجِبِ الْكَامِلِ .

ترجه

آگرکوئی فنص اپنے نصف غلام کو کفارے کے طور پر آزاد کرنے کے بعد اس عودت کے مما توصیت کر لے جس کے ماتھ اس نے ظہار کیا تھا اور پھر بقیہ غلام کو آزاد کردے تو امام ابوضیفہ کے نزدیک بید جائز نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل بید ہے: امام ابوضیفہ کے نزدیک آزاد کرنا اجزاء جس ہوسکتا ہے اور آزاد کرنے کے لئے نص جس بیات شرط ہے: وہ صحبت کرنے ہے پہلے ہواتو یہاں نصف آزادی صحبت کے بعد حاصل ہوئی ہے۔ صاحبین کے نزدیک نصف کو آزاد کرنا ہی پورے کو آزاد کرنا ہے نہذا کمل آزادی صحبت سے پہلے حاصل ہوئی ہے۔ ساحبی کے نزدیک نصف کو آزاد کرنا ہی پورے کو آزاد کرنا ہے نہذا کمل آزادی صحبت سے پہلے حاصل ہوئی ہے۔

جب ظہار کرنے والے مخص کو آزاد کرنے کے لئے (کوئی غلام یا کئیز) ند ملے تو اس کا کفارہ یہ ہے: وہ انگا تارود مہیئے تک روزے رکے جن کے درمیان رمضان نہ ہو عیرالفطر کا دن نہ ہوا درعیدالانجی کا دن نہ ہوا درایا م تشریق نہ ہوں۔ مسلسل روزے رکھنا تر آن پاک کی نص سے ثابت ہے اور دمضان کے مہیئے جس ظہار کے روز نے بیس دیجے جاسکتے کی کھاس صورت بیس اس چیز کو باطل قرار دینا لازم آئے گا جے اللہ تحالی نے فرض کیا ہے جبکہ ان ایام جس (ایعنی عیرالفطر عیرالانجی اور ایام تشریق میں) روزے رکھنا مع مے لہذا ہے گا جے اللہ تحالی مقام نہیں ہو سکتے۔

ثرر

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ ٹی کریم حلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنا حصہ (مشترک) غلام میں سے آزاد کر دیا تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اسے پورا آزاد کر سے اگر اس کے پاس مال ہو (اس کی قیمت اداکرنے کے لیے بقیہ ) اوراگراس کے پاس مال نہ جو تو غلام سے محنت کروائی جائے گی بغیر مشقت ڈالے۔ (سنن ابوداؤو: جلد سوم: حدیث نمبر 646) کفارہ ظہمار کے دوران جماع کرنے کو کا بیان

﴿ فَإِنْ جَسَامَتُ الَّيْسَى ظَلَاهَ رَمِنْهَا فِي خِلَالِ الشَّهْرَيْنِ لَيُّلَا عَامِدًا أَوْ نَهَارًا نَامِيًّا اسْتَانَفَ

السَصُّومَ عِنْدَ آبِي حَنِيلُةَ وَمُحَمَّدِ ﴾ وَقَالَ آبُو يُوسُفَ : لا يَسْتَأْنِفُ لِآنَهُ لا يَمْنَعُ السَّابُعَ، إِذْ لَا يَفْسُدُ بِهِ الصَّوْمُ وَهُوَ الشَّرْطُ، وَإِنْ كَانَ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْمَسِيسِ شَرْطًا فَغِيمًا ذَهَبْنَا الله تقدِيمُ الْبَعْضِ وَإِيمًا قُلْتُمْ تَأْخِيرُ الْكُلِّ عَنْدُ.

وَلَهُسَمَا أَنَّ النَّسَرُطُ فِي السَّوْمِ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الْمَدِيْسِ وَأَنْ يَكُونَ خَالِيًّا عَنْهُ ضَرُودَةً بِسَالَسَّصِ، وَهَذَا السَّرَطُ يَنْعَدِمُ بِهِ فَيَسْتَأْنِفُ ﴿ وَإِنْ ٱلْمَطَرَ مِنْهَا يَوْمًا بِعُذْرِ أَوْ بِغَيْرِ عُذْرٍ اسْتَانَفَ ﴾ لِلفَوَاتِ النَّتَابُع وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ عَادَةٌ ﴿وَإِنْ ظَاهَرَ الْعَبْدُ لَمْ يَجُوْ فِي الْكَفَارَةِ إِلَّا الصَّوْمُ ﴾ لِآنَــَهُ لَا مِــلُكَ لَهُ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ آهُلِ التَّكْفِيرِ بِالْمَالِ ﴿ وَإِنْ آغَتَقَ الْمَوْلَى آوُ اَطُعَمَ عَنْهُ لَمْ يَجْزِهِ ﴾ لِآنَهُ لَيْسَ مِنْ آهُلِ الْمِلْكِ فَلَا يَصِيْرُ مَالِكًا بِتَمْلِيْكِهِ .

۔ اور جب وو ماہ کے دوران کمی رات میں ظہار کرنے والے فخص نے جان ہو جو کڑیا دن کے دفت بھول کر اس عورت کے ساته صحبت كرلى جس كے ساتھ ظہار كيا تھا'تو امام ابو صنيفداور امام محد عليه الرحمہ كے نزد يك دو نظر سے سے روزے ركھنا شروع كرے كا۔امام ابو يوسف فرماتے ہيں: وہ شے سرے سے شروع نہيں كرے كا۔اس كى دليل بيہ بمحبت روزوں كے سلسل ہونے میں رکا وٹ نہیں ہے اس کی دلیل ہے : سی صحبت کے نتیج میں روزہ فاسد نہیں ہوتا اور اصل شرط یہی ہے: روزے مسلسل ہوں ان میں کوئی فرق نہیں آیا جہال تک روز وں مے محبت ہے پہلے ہوئے کاتعلق ہے تو اگر یہ بات شرط مجی ہو تو جومورت ہم نے اختیار کی ہے اس میں کئی روز مصحبت سے پہلے بائے جارہے جی جبکہ آپ کی اختیار کردہ صورت کے مطابق تمام روز سے صحبت کے بعد ہوں سے ۔ طرفین کی دلیل ہے ہے: کفارے کے روزوں کے لئے دوبا تیس شرط میں ایک توبید کہ وہ تمام روزے محبت کرنے سے بہلے ہوں اور دوسری میہ بات شرط ہے: ان روز وں کے دوران محبت منہ ہو۔ اگر کوئی شخص ان روز وں کے دوران محبت کر لیتا ہے تو یہاں دوسری شرط معدوم ہوجائے گی کہذااہے نے سرے سے روزے رکھنے ہوں گے۔اگر وہ شخص ان میں ہے کسی ایک دن کسی عذر کی دلیل سے پاکسی عذر کے بغیرروز ہ ترک کردیتا ہے تو وہ نے سرے سے روزے رکھنا شروع کرے گا کیونکہ یہاں مسکسل کا مفہوم فوت ہوگیا ہے اور و چخص عادت کے اعتبارے اس برقدرت رکھتا تھا۔ اگر کسی غلام نے ظہار کرلیا تو اس کے لئے کفارہ صرف روزے رکھنا ہوگا اس کی دلیل ہیہے: کوئی چیز اس کی ملکیت نہیں ہے اس لیے وہ مال کے ذریعے کفار واوانہیں کرسکتا۔اگر آ قااس کی طرف ہے غلام آزاد کردے یا اس کی طرف سے کھانا کھلا دے توبیعی جائز نہیں ہوگا کیونکہ وہ غلام ملکیت کا اہل ہی نہیں ہے کہذاوہ آ قاکے مالک بنانے ہے بھی مالک نہیں ہوگا۔

ظبار سے حرمت ولیل کابیان

منزت انام شافعی کا مطلب بید ہے کہ ظبار کیا گاراس فورت کوروک رکھا یہاں تک کدا تناز ماندگزر میا کدائر جا ہتا ہی، یا قاعدوطان ق وے سکتا تھالیکن طلاق ندوی۔امام احد فرماتے ہیں کہ پھرلوٹے جماع کی طرف یا اداد و کرے تو بیومایا کیم ندکوروکف رواداند کرے۔

مدر بروس کے علیہ الرحمہ قرماتے میں کہ مراداس سے جماع کا ارادہ یا بچر بسانے کاعزم یا جماع ہے۔ ایام ابوصنیفہ مایہ الرحمہ و غیر و سہتے میں مرادظہاری طرف لوٹنا ہے اس کی حرمت اور جا لمبیت سے تھم کے اٹھ جانے کے بعد نہیں جو تحفی اب ظہار کرے گاا<sup>س</sup> پراس کی بیوی حرام ہوجائے کی جب تک کہ ریکفار وادانہ کرے،

حضرت سعیدفرماتے ہیں مرادیہ ہے کہ جس چیز کواس نے اپن چان پرحرام کرلیا تھا اب پھراس کام وکرتا چاہے تو اس کا کنارو دا کرے۔

حفرت حسن بھری کا قول ہے کہ محامعت کرنا جاہے ورنداور طرح جھونے میں قبل کفارہ کے بھی ان کے نزدیک کوئی حرق نہیں۔این عباس وغیر وفر ماتے ہیں یہال مس سے مراد صحبت کرنا ہے۔ زہری فرماتے ہیں کہ ہاتھ دگانا بیار کرنا بھی کفارہ کی اوا نیکی سے پہلے جائز نہیں۔

کفارہ ظہارے بل جماع کرنے میں اعادہ کفارہ کے عدم برفقهی نداہب اربعہ

حضرت سلمہ بن صحر بیاضی سے نقل کرتے ہیں کہ جو تحض ظہارہ کفارہ اوا کرنے سے پہلے جماع کرے اس پرایک کفارہ ہے یہ صدیث حسن غریب ہے اکثر ابل علم کا ای پڑل ہے سفیان ، توری ، ما لک ، شافتی ، احمہ ، اور اسحاق کا بھی بھی تول ہے بعض ، بل علم کے نزویک ایسے حض پر دو کفارہ واجب ہیں عبد الرحمٰن بن مبدی کا بھی بھی قول ہے۔ جامع تر خدی: جلداول: حدیث نمبر 1210 حضرت ابن عباس سے دوایت ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی سے ظہار کرنے کے بعد اس سے مجت کر ہیٹھا مجروہ نمی اکر مصلی مصرت ابن عباس سے دوایت ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی سے ظہار کرنے کے بعد اس سے محبت کر ہیٹھا مجروہ نمی الشراع اللہ علیہ وہ آلہ وسلم علی خدمت میں صاضر بھا اور وعض کیا یارسول الشرائی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم عبی نے اپنی بیوی سے ظہار کیا تھا اور کفارہ اوا ہم کرنے سے پہلے اس سے صحبت کر لی نمی کر بھر صلی الشرائی ہے فرمایا اسٹد کا حکم کرنے جانے اس کی پازیب و کھی لی تھی نمی تھی انسان کے پاس نہ جانا ہے حدیث میں اس کی پازیب و کھی لی تھی نے فرمایا اب انشد کا تھم کر کفارہ اوا ) پورا کرنے سے پہلے اس سے جانے خری ہے۔ جامع تر خری : جلداول: حدیث غرمایا اب انشد کا تھی کو تاری جدیث میں اس کی پازیب و کھی لی تھی نے قرمایا اب انشد کا تھی کی ان منہ جانا ہے حدیث حسن شخصی غریب ہے۔ جامع تر خری : جلداول: حدیث غرمایا اب نہ جانا ہے حدیث حسن شخصی غریب ہے۔ جامع تر خری : جلداول: حدیث غرمایا اب نشریان کے پاس نہ جانا ہے حدیث حسن شخصی غریب ہے۔ جامع تر خری : جلداول: حدیث غرمایا کو تاریف کا تھی ہے۔

اکثر عماء کا بھی مسلک ہے کہ اگر کوئی تخص ظیمار کر ہے اور پیمر کفار دادا کرنے ہے پہلے جماع کر لے تواس پر بھی ایک می کفار و داجب ہوگالیکن بعض علماء میڈر ماتے ہیں کہ کفارہ اداکرنے سے پہلے جماع کر لینے کی صورت میں دو کفارے واجب ہوجاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی ایک سے زائد دویا جمین اور جیار ہیو یوں سے ظہمار کرے یعنی ان سب سے یوں کے کہم سب مجھ پر میری ماں کی پینے کی ، نتر حرام ہوتو اس صورت میں متفقہ طور پر تمام علامیہ کہتے ہیں کہ وہ فض ان سب سے ظہار کرنے والا ہو جاتا ہے البتدائ برے میں اختلافی اقوال ہیں کداس پر کفار واکے واجب ہوگایا کی واجب ہوں سے۔

چنانچ دخرت امام اعظم ابوطنیفه اور دعزت امام شافعی کنز و یک تواس پرگی کفاری واجب زول می بینی و وان بید یول میل سے جس کسی کے ساتھ بھی جماع کا ارادہ کرے گا پہلے کفارہ اوا کر ناواجب ہوگا جسین ، زہری اور توری وغیرہ کا بھی بہی تول ہے جبکہ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ اور حضرت امام احمد میدفر ماتے ہیں کہ اس پرایک ہی کفارہ واجب ہوگا بینی وہ پہلے ایک کفارہ اوا کر دے اس کے بعد ہر بیوی کے ساتھ جماع کرنا جائز ہوگا۔

حضرت عمر مدر دھرت ابن عباس نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی یوی سے ظہار کیا اور پھر کفارہ ادا کرنے سے بہا جماع کر لیا اس کے بعدوہ نی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدوا قد ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ کس چیز نے تہمیں ایسا کرنے پر آبادہ کیا لین پیلی دلیل پیش آئی کئم کفارہ ادا کرنے سے پہلے جماع کر مینے میں ایسا کہ جائے کر مینے میں کہ میں کہ چائے گئے اپنے آپ کو خدروک مینے میں کر آئے مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنس ویے اور اس کو بیتے کہ دیا کہ اب ددبارہ اس سے اس وقت تک جماع نہ کرنا جب تک کفارہ ادا نہ کرو (ابن ماج، ) تر ذری نے بھی اسی طرح کی یعنی اس کے ہم معنی روایت نقل کی ہے اور کہا ہے کہ بیت صدیف حسن شیخ خریب ہے، نیز ابو وا وُداور نسائی نے اس طرح کی روایت مشد اور مرسل نقل کی ہے اور نسائی نے کہا ہے کہ مدد کی بنبست مرسل نواجہ میں دوایت میں کہا ہے کہ مند کی بنبست مرسل نواجہ میں دوایت میں دوایت میں دوایت میں کہا ہے کہ مند کی بنبست مرسل نواجہ ہے۔

#### كفارات متفرقه كفرق كابيان

سیاحگام جو کفارہ کے متعلق بیان کیے گئے بیٹی غلام آزاد کرنے اور دوزے دکھنے کے متعلق پی ظہار کے ما تھ مخصوص نہیں ہلکہ ہر
کفارہ کے بہی احکام ہیں۔ مثلاً قبل کا کفارہ یاروزہ درمضان توڑنے کا کفارہ جتم کا کفارہ گرقتم کے کفارہ میں تین روزے ہیں۔ اور بید
حکم کہ روز دوتوڑ دیا تو سرے سے دکھنے ہونے کفارہ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ جہاں ہی دریے کی شرط ہومثلاً پے در پے روزوں کی
منت مانی تو بہال بھی بہی تھم ہے البت اگر محورت نے دمضان کا روزہ توڑ دیا اور کفارہ میں روڑے رکھ ری تھی اور چیض آگی تو سرے
سے دکھنے کا تحکم نہیں بلکہ جتنے باتی ہیں اُن کا رکھنا کافی ہے۔ ہاں اگر اس حیض کے بعد آئے ہوگئی یعنی اب ایس عمر ہوگئی کہ چیض نہ
آکے گاتو سرے سے دکھنے کا تحکم دیا جائے گا کہ اب وہ بے در بچے دو جہنے کے روزے دکھ کتی ہے اور اگر ا ثبابے کف رہ میں وطی
کے بچہ ہواتو سرے سے دکھنے کا تحکم دیا جائے گا کہ اب وہ بے در بچے دو میں کے دوزوں میں اگر رات میں وطی
کے بچہ ہواتو سرے سے دکھے ۔ ظہار وغیر ظہار کے کفاروں میں ایک اور فرق ہوہ یہ کہ غیر ظہار کے کفرے میں اگر رات میں وطی
کے بادن میں بھول کر کی تو سرے سے روزے درکھنے کی حاجت نہیں۔ یو نہی ظہار کے روزوں میں اگر بھول کر کھالیا یا دوسری عورت
کے بیول کر جماع کیا ارات میں قصد اُ جماع کیا تو سرے سے دکھنے کی حاجت نہیں۔ اور نہیں طرح تارہ کر تا با طلاق ، باب کف رہ

#### كقارے كروزوں ميں قرى مينوں ميں قدامب اربعه

اس امر پر انغاق ہے کہ مینوں سے مراد ہلائی مہینے ہیں۔ اگر طلوع بلال سے روز ون کا آغاز کیا جائے تو دو مہینے پورے کرنے موں کے۔ اگر چی میں کسی تاریخ سے شروع کیا جائے تو حنفیداور حنابلہ کہتے ہیں کہ 60روزے دکھنے جائیں۔ اور شافعیہ کہتے ہیں کہ ہول کے۔ اگر چی میں کاری تاریخ سے اور شافعیہ کہتے ہیں کہ پہلے اور تیسرے مہینے میں مجموعی طور پر 30روزے دکھاور پی کا ہلائی مہینہ خواہ 29 کا ہویا 30 کا ، اس کے روزے رکھ لینے کا فی ہیں۔

حند اور شافعہ کہتے ہیں کہ روزے ایسے وقت شروع کرنے چاہیں جب کہ بڑج ہیں شدر مفیان آئے نہ عیدین نہ یوم الحر اور
ایام تشریق، کیونکہ کفارہ کے روزے رکھنے کے دوران میں رمضان کے روزے رکھنے اور عیدین اور یوم الجحر اورایام تشریق کے
روزے چھڑنے سے دومیننے کانشکسل ٹوٹ جائے گا اور نئے سرے سے روزے چھڑنے سے دومیننے کانسلسل ٹوٹ جائے گا اور نئے
سرے سے روزے پڑیں مجے دنابلہ کہتے ہیں کہ بڑچ میں رمضان کے روزے رکھنے اور حرام دنوں کے روزے نہ رکھنے سے شلسل
میرے سے روزے پڑیں مجے دنابلہ کہتے ہیں کہ بڑچ میں رمضان کے روزے درکھنے اور حرام دنوں کے روزے نہ رکھنے سے شلسل

دوم بینوں کے دوران میں خواہ آ دی کی عذر کی بناپر روزہ چھوڑے یا بلا عذر، دونوں صورتوں میں حنفیہ اورشافیہ کے زدیک

تسلسل ٹوٹ جائے گا اور نئے سرے سے روزے رکھنے ہوں گے۔ یکی دلیل امام محمد علیہ الرحمہ باقر، ابراہیم بختی، سعید بن جیراور

سفیان ثوری کی ہے۔امام مالک علیہ الرحمہ اورامام احمد کے زدیہ سرخ یا سفر کے عذر سے بچھ میں روزہ چھوڑا جاسکتا ہے اوراس سے

تسلسل نہیں ٹوٹنا، البتہ بلا عذر روزہ چھوڑ دیئے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ کفارہ کے روزے رمضان کے فرخ

روزوں زیادہ موکد نہیں ہیں۔ جب ان کوعذر کی بنا پرچھوڑا جاسکتا ہے تو کوئی دلیل نہیں یکہ ان کو نہ چھوڑا جاسکے۔ یہی تول حضرت

عبداللہ بن عباس، جسن بھری، عطاء بن الی دَیَاح، سعید بن المسیب، عمرو بن دینار شعمی طاؤس، بجابم، اسحاق بن راہو ہی، ابرعبیداور
ابوثور ہے۔

دومہینوں سے دوران بیں اگر آ دمی اس بیوی سے مہاشرت کر بیٹھے جس سے اس نے ظہار کیا ہو، تو تمام ائمہ کے نز دیک اس ک تسلسل ٹوٹ جائے گا اور شئے سرے سے دوزے دیکھنے ہول کے کیونکہ ہاتھ لگانے سے پہلے دومہینے کے مسلسل روزے دکھنے کا حکم دیا گماہے۔

قرآن اورسنت کی رویے تیسرا کفارہ (لینی 60 مسکینوں کا کھانا) وہ مخص دے سکتا ہے جو دوسرے کرنے (دومہینے کے مسلسل روز دل) کی قدرت ندرکھتا ہو۔

كفاره ظهار ميس سائه مسكينون كوكهانا كحلان كابيان

﴿ وَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعُ الْمُظَاهِرُ الطِّيامَ اَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيِّنًا ﴾ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَمَنْ لَمُ

يَسْتَطِعُ فَاطُعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ﴾ ﴿ وَيُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِيْنِ نِصْفَ صَاعِ مِنْ بُرِ اَوُ صَاعًا مِنْ تَمُو اَوْ شَعِيْرِ اَوُ قِيمَةَ ذَلِكَ ﴾ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلامُ فِي حَدِيْثِ اَوْسِ بُنِ الصَّامِتِ وَسَهْلِ بُنِ صَحْرٍ (() : ﴿ لِكُلِّ مِسْكِيْنِ نِصْفُ صَاعِ مِنْ بُرِ (() ) وَلَانَ الْمُعْتَبَرَ دَفْعُ حَاجَةِ الْيَوْمِ لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ فَيُعْتَبُرُ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ، وَقَوْلُهُ اَوْ قِيمَةُ ذَلِكَ مَذْهَبُنَا وَقَدُ ذَكَرُنَاهُ فِي الزَّكَاةِ

2

آمر ظہار کرنے والاخص روز ہے رکھنے کی صلاحیت ندر کھتا ہوتو وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ''جوخص اس کی استطاعت ندر کھتا ہووہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے ''۔وہ ہر سسکین کو گذم کا نصف صاع یا تھجورا ورجو کا ایک صاع کھلائے گا۔ یہ ہر سسکین کو گذم کا استداور ایک صاع کھلائے گا ایک جو حضرت اوں بن صاحت اور حضرت ہوگا کھلائے گا ہے ہراس کی قیمت دے گا۔اس کی دلیل میکی ہے: اصل اعتباراس بات کا ہوگا مصنف کا یہ ہمانا ہا ہوگا ہوگا کی دلیل میکی ہے: اصل اعتباراس بات کا ہوگا ہم سسکین کی ایک ون کی صدیمت میں ہے۔ '' ہر سسکین کو گذم کا نصف صاع ملے گا' اس کی دلیل میکی ہے: اصل اعتباراس بات کا ہوگا ہم سسکین کی ایک ون کی ضرورت پوری کی جائے 'واس بارے ہی صدقہ فطر پر قیاس کیا جائے گا۔مصنف کا یہ ہمانا یا اس کی قیمت دی جائے گا نے ہمارا نہ ہم یہ بات (اس ہے پہلے ) کا بالز کو ہیں ذکر کر بھے ہیں

شرح

علامہ علا کالدین خفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب کفارہ ظہار اداکر نے والے میں روزے رکھنے پر بھی قد رت نہ ہو کہ ہارہ اور اچھے ہونے کی امیرٹیس یا بہت ہوڑھا ہے تو ساٹھ سکینوں کو دونوں دقت ہیں بھر کہ کھانا کھلائے اور یہ افتتیارے کہ ایک دم سے ساٹھ سکینوں کو کھلا وے یا متفرق طور پر بھر شرط ہیہ کہ اس اثنا میں روزے پر قدرت خاصل نہ ہوور نہ کھلا ناصد فیڈفل ہوگا اور کقارہ میں روزے رکھنے ہوئے ۔ اور اگر آیک وقت ساٹھ کو کھلا یا دوسرے وقت ان کے سواد کو سرا کھ کو کھلا یا تو ادا نہ ہوا بلکہ ضرورے کہ بہاوں یا بچھلوں کو پھرایک وقت کھلائے۔ (درمی رباب کفارہ ظہار)

علامدائن عابدین آفندی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں اسٹرط بیہ کہ جن سکینوں کو کھانا کھلایا ہوائن میں کوئی نابالغ غیر مراہتی نہ ہو ہں اگرایک جوان کی پوری خوراک کا اُسے ما لک کردیا تو کافی ہے۔ بیعی ہوسکتا ہے کہ ہرسکین کو بقدرصد قہ فطریعن نصف صاع گیہوں یا ایک صاع بی بیان کی قیمت کا مالک کردیا جائے گراباحت کافی نہیں اور اُٹھیں لوگوں کودے سکتے ہیں جنھیں صدقہ فطردے

کے ہیں جن کی تفصیل معدقہ اُطر کے بیان میں ذرکور ہو گی اور میا بھی ہوسکتا ہے کہنے کو کھلاوے اور شام کے لیے آیت میں سے سات سے یوں ماں میں کے کھانے کی قیست دیدے یادہ وان می کویاشام کو کھلاوے یا تمیں کو کھلانے اور تمیں کو دید مے فوض میاکہ من ٹھر لی ر سر المرت جاہے ہوری کرے اس کا افتیاد ہے با پاؤ صائے کیہوں اور نصف صائے جو دیدے یا مجھ کیہوں یا جود سے باقی کی تعداد جس طرح جاہے ہوری کرے اس کا افتیاد ہے با پاؤ صائے کیہوں اور نصف صائے جو دیدے یا مجھ کیہوں یا جود سے باقی ک قیت برطرح المتیارے۔

مكلائے ميں ويت بحركر كھلانا شرط بے اكر چيتھوڑ ہے جى كھانے ميں آسودہ ہوجائيں اور آكر بہلے بى سے كوئى آسودہ تى آ أس كا كمانا كافى نبيس اور بهتريه به كه ليهول كى رونى اورسانن كملائة اوراس بداحچها كمانا ہوتو اور بهتر اور جوكى رونى ہوتو مان

علامه علاؤالدين منفي عليه الرحمه تكعية بين كها يك مسكين لأسائه ون تك دونون ونت كحلايا بالمرروز بفقر مدقه فطرأسه ويديا جب بھی اوا ہو کمیا اور اگر ایک ہی دن میں ایک مسکین کوسٹ وہید با ایک دفعہ میں باساتھ دفعہ کرے یا اس کوسب بطور اہا حت دیا تو تمیں مساکین کو پھردینا پڑے گابیاً بن صورت ہیں ہے کہا لیک دن ہی دیے ہون اور دودنوں میں دیے تو جا نزہے۔ ساٹھ مساکین کو يا دَيا دُصاع كيبوں ديے تو ضرور ہے كەن ميں ہرا كيك كواور پا دَيا دُصاع دے اور اگر ان كى عوض ميں اور ساٹھ مساكين كويا دَيو صاح دیے تو کفارہ افوانہ ہجوا۔ایک سوہیں مساکین کوایک وقت کھانا کھلا دیا تو کفارہ ادا نہ ہوا بلکہ ضرور ہے کہان میں ہے ساٹھ کو پھر ایک وقت کھلائے خواہ اُسی ون یاکسی دوسرے دن اور اگر ہوہ نہلیں تو دوسرے ساٹھ مساکین کو دونوں وقت کھلائے۔ (در مختار، كماب طلاق، باب ظهرار)

### روزول برعدم فدرت كاعتبار ميل فقهى مداهب اربعه

ائمدار بعہ کے نز دیک روز ول پر قادر ندہونے کے معتی ہیے ہیں کہ آ دی یا تو بڑھا پے کی دلیل سے قاور ندہو، یا مرض کے سبب ہے، یااس سب سے کہ وہ مسلسل دومہینے تک مباشرت ہے پر ہیز نہ کرسکتا ہواوراسے اندیشہ ہو کہ اس دوران میں کہیں بےصبری نہ کر ہیں ہے۔ان متیوں عذرات کا سیح ہوتا ہیں احادیث سے ثابت ہے جواؤیں بن صامبت انصاری اورسلمہ بن صحر بیاضی کے معاملہ میں دار دہوئی ہیں۔البنة مرض کےمعاملہ بیل نقنهاء کے درمیان تھوڑ اسااختلاف ہے۔حفیہ کہتے ہیں کہ مرض کاعذراس صورت میں سیح ہوگا جب کہ یا تواس کے زائل ہونے کی امیدنہ ہو، یاروز ول سے مرض کے بڑھ چانے کا اندیشہ ہو۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ اگر روز ول ہے الیی شدید مشقت لاحق ہوتی ہوجس ہے آ دمی کو پیخطرہ ہو کہ دومہینے کے دوران میں کہیں سلسلہ منقطع نہ کرنا پڑے ،تو پی عذر بھی صحیح ہوسکتا ہے۔ ، لکیہ کہتے ہیں کہ اگر آ دمی کا گمان غالب میہ ہو کہ وہ مستعبل میں روز ہ رکھنے کے قابل ہو سکے گا تو انتظار کرے ، اور ا گر گمان غالب اس قابل نہ ہو سکنے کا ہوتو مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔حنابلہ کہتے ہیں کہ روزے سے مرض بڑھ ہو ہے کا اندیشہ باعل كافى عذر \_ يحاناصرف ان مساكين كوديا جاسكتا بجن كانفقدا وى كو مدواجب نه بوتا بو



منظ البيد الرامانا منمان اوراعي وواول م شد ما لين او ياما ما كانت البيد البيد البيد المان الما الأنت و ما مانا مالكيد اشافع بداور منا لمدكن وليل مدينية لدمسرف معلمان ما لين إن او ياما مانا بنيد

دنوں کی خوراک دے دی جائے۔ لیکن ہاتی میں جائز ہیں ہے۔ ان کے ماناد یا جائے تو یہ میں ہے، البتہ یہ کہ ایک ہی دن ات مروری ہے۔ اور یہ ہات جاروں ندا ہب میں جائز نہیں ہے کہ آف و میناں کو ایک دفت کی خوراک اور دوسرے 160 دمیوں کو دوسرے 160 دمیوں کو ایک دفت کی خوراک اور دوسرے 160 دمیوں کو دوسرے 160 دمیوں کو دوسرے 160 دمیوں کو دوسرے 160 دمیوں کو دوسرے دوسرے 160 دمیوں کو دوسرے دوست کی خوراک دی جائے۔

# كفار نے كى عدم تجزى ميں فقهى قدام بار بعد

یہ بات چاروں نداہب میں سے کسی میں جائز نہیں ہے کہ آ دمی 30 دن کے روزے دیے اور 30 مسکینوں کو کھانا دے۔ وو کفارے جمع نہیں کیے جاسکتے۔روزے رکھنے ہوں تو پورے دومہینوں کے مسلسل رکھنے چاہمینں۔ کھانا کھلانا ؛وتو 60 مسکینوں کو کھلا با جاسئے۔

اگر چرقرآن جید میں کفارہ طعام کے متعلق بیالفاظ استعال جیس کے گئے ہیں کہ یہ کفارہ بھی زوجین کے ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے ادا ہونا چاہیے الیکن فحوائے کلام اس کا مقتضی ہے کہ اس تیسرے کفارے پربھی اس قید کا اطلاق ،وگا۔اس لیے اننہ اربعہ نے اس کوجا کر نہیں رکھا ہے کہ کفارہ طعام کے دوران بیس آ دمی ہیوی کے پاس جائے۔البت فرق ہے ہے کہ جوشخص ایسا کر بیٹھے اس کے متعلق حنا بلہ ہے تھی کہ است از سر جو کھانا دیتا ہوگا۔اود حنفیاس معاملہ بیس رعایت کرتے ہیں ، کیونکہ اس تیسر کے معالمہ بیس میں میں بین قبل آن یکنما میں کے صراحت بیس ہے اور نیے چیزرعایت کی مخالش دیتا ہے۔

بيادكام فقد كرسب في كركم بول من الخذك من المحتاج فقت المدير بدايع الصنائع الحكام القرآن سحصاص فقه شافعي المنسبة للنووى مع شرح مغنى المحتاج تفسير كبير فقه مالكي احادية الدسوقي عدى الشرح المكبري هداية المحتهد احكام القرآن ابن عربي فقه حنبلي المعنى لابن قدامه فقه ظاهرى: المحدّ لابن قدامه فقه ظاهرى:

## مسكين كوديئ جانے والے كفاره كابيان

﴿ وَإِنْ اعْطَى مَنَّا مِنْ بُرِ وَمَنَوَيْنِ مِنْ تَمْرِ اَوْ شَعِيْرِ جَازَ ﴾ لِمُحصُولِ الْمَقْصُودِ إِذْ الْعِنسُ مُتَّ مِلَةً فَإِنْ اَعْرَاهُ ﴾ لِآنَهُ السَيْقُرَاضُ مَعْنَى مُتَّ مِلَةً فَعَلَ اَجْزَاهُ ﴾ لِآنَهُ السَيْقُرَاضُ مَعْنَى وَالْمُقَيْرُ قَابِطٌ لَهُ أَوَّلًا ثُمَّ لِنَفْسِهِ فَتَحَقَّقَ تَمَلُّكُهُ ثُمَّ تَمْلِيُكُهُ ﴿ وَإِنْ عَذَاهُمْ وَعَشَاهُمْ جَازَ وَالْمَقَيْرُ فَا إِنَّ مَا الكَمُولُ اَوْ كَثِيرًا ﴾ وقالَ الشَّافِعِيُ : لا يُحْزِنُهُ إِلَّا التَّمْلِيْكُ اعْتِبَارًا بِالزَّكَاةِ وَصَدَقَةِ الْفِطُرِ، وَهَذَا لِآنَ التَّمُلِيْكَ اَدْفَعُ لِلْحَاجُةِ فَلَايَثُوبُ مَنَابَهُ الْإِبَاحَةُ .

وَلَنَا اَنَّ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ هُوَ الْإِطْعَامُ وَهُو حَقِيقَة فِي التَّمْكِينِ مِنَ الطَّعْمِ وَفِي الإِبَاحَةِ الْلِكَ كَمَا فِي التَّمْلِينِ مِنَ الطَّعْمِ وَفِي الْإِبَاءَ وَهُمَا اللَّهَ الْفَطْرِ الْآدَاءُ وَهُمَا اللَّهَ مَنَا فِي التَّمْلِينَاءُ وَفِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ الْآدَاءُ وَهُمَا لِللَّهُ مَنَا فِي التَّمْلِينِ عَلَيْهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّ

#### ד.ד.

اوراگروہ خص ایک من گندم اوردو کن جود یا چود یہ تو یہ می جائز ہوگا۔ (بہاں من سے مراد ایک صاع کا چوتھائی حصب اور سینے سے مراد سیدو و دو تناف طرق کے اناح کی ادائی کردے تو یہ جائز ہوگا ) اس کی دلیل ہے بہ بمقعود حاصل ہوگیا ہے کی کہ جنس تو متحد ہے۔ اگر دو خص کمی دومرے کو یہ جاہرے کرئے وہ دومر افخص اس کی طرف ہے اس کے ظہار کے کوش جس کھانا کھا و کے اور دومر افخص ایسا کرنا جائز ہوگا کہ کہ تکہ متنی کے اعتبارے بیر شمن لینے کے مترادف ہے فقیر شخص (اس دومر) فخص ہے ) پہلے اس (ظہار کرنے والے فخص کے لیے دوانان آ ہے تینے جس لے گا در پھر (دوفقیر) اپنی ذات کے بیے (بین اسینے تیفے جس دہ اناح ) لے گا۔ لہذا (اس معہوم کے اعتبارے ظہار کرنے والے خص کے لیے اس اناح کو ) پہلے اپنی ملکت میں لیے اور پھر (فقیر کی ) ملکیت جس دھ اناح کی صورت تعقق ہوجائے گی۔ اگر ظہار کرنے والا خفی فقراء کوئے شام دووت کھانا کھا دے لیے اور پھر فقیر کی کا ملک بنانا می جن کو اور پھر ان کرنا ہو کرنانا ہو جن کوئی بلکہ بیانا شرط ہوگا۔ انہوں نے پھراسے کی قادرہ بھر طور کے اس کی دلیل ہے ۔ اس کی دلیل ہے ۔ ایسا کرنا و کوئیل ان کے جن کہ ان کہ طور پر پورا کرتا ہے الہذا صرف میا تر اردینا اس کے قائم مقام ہیں ہوگا۔ ہماد کی دلیل ہے۔ اس کی دلیل ہے ۔ اما کہ دلی کا نام جت کو زیادہ ہم طور پائی مقام ہوگا۔ ہماد کی دلیل ہے۔ اس کی دلیل ہے۔ اس کی دلیل ہے ۔ اس کی دلیل ہے۔ اس کی دلیل ہے۔ اس کی دلیل ہے ۔ اس کی دورت اس طرح کی کھانا میس کو کھانا میس آ جائے اور میاح ترار دیے جس میں میں دورت اس طرح کی کھانا میس آ جائے اور میاح ترار دیے جس میں میں دورت اس طرح کی کھانا میس آ جائے اور میاح ترار دیے جس میں میں دورت اس طرح کی کھانا میس آ جائے اور میاح ترار دیے جس میں میں دورت اس طرح کی کھانا میس آ جائے اور میاح ترار دیے جس میں میں دورت اس طرح کی کھانا میس آ جائے اور میاح ترار دیے جس میں میں دورت اس طرح کی کھی کھی کھی جس کے دورت اس طرح کی کھی تا میس کے دورت اس طرح کی کھی کھی کھی کھی کے دورت اس طرح کی کھی تا میں کھی کھی کھی کے دورت اس کی کھی کھی کھی کے دورت کی کھی کے دورت کی کھی کے دورت کی کھی کھی کی کھی کے دورت کی کھی کے دورت کی کھی کے دورت کی کھی کھی کھی کھی ک

جیبا کہ یہ بالک بنانے میں پائی جاتی ہے۔ جہال تک زکوۃ کالعلق ہے تو اس میں واجب اوا یکی ہے اور صدقہ فطر میں بھی اوا یکی ہے اور بید دونوں الفاظ حقیقت کے اعتبار سے مالک بنانے کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔ ظبار کرنے والے فنص نے جن لوگوں کو رات کے وقت کھانا کھانا کہا یا ان میں اگر کوئی ایسا بچے ہوجس کا دور معین کیا ہوئتو ہیا تی بوگا کیونکہ و دیورا کھانا نہیں کھا سکتا ای طرح جو کی روثی سے ساتھ ممالن ہونا بھی ضروری ہے تا کہ وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا سکیں البتہ گندم کی روثی ہوئتو ساتھ سالن دینا ضروری میں ہوگا۔

ثرح

تیمرا ورجہ ماٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کا ہے لین اگر کوئی تخص فہ کورہ بالا شرا کا وقیود کے ماتھ روزے کی طاقت نہ رکھتی ہوتو پھر وہ ماٹھ مسکینوں اور فقیروں کو دووقت کا کھانا کھلائے یاان کو کچا تاج دیدے کچا تاج دینے کی صورت میں بیہ ہے کہ ہر سکین وفقیر کو فصف صاع ہوئے دوسیر لینی ایک کلوس ۱۲۲۳ گرام کیبوں یا ایک صاع ساڑ ساڑھے تین سیر بیخی تین کلو ۲۲ ب اگر ام جو یا مجوری یا ان میں سے کسی ایک مقدر کی تمیت و بیرے اس طرح اگر ان میں سے کوئی چیز دینے کی بچائے دو چیزیں دی جائیں تو بھی جائز ہے مثلا چودہ چھٹا تک بینی ۱۸کر ام کیبوں کے ساتھ ہوئے دو سیر لینی ایک کلوس ۱۳ گرام جود یا جاسکا ہے۔

ايك مسكين كوسائه ون كاكهانا دين كالحكم

﴿ وَإِنْ اَطُعَمَ مِسْكِينًا وَاحِدًا سِتِينَ يَوْمًا اَجْزَاهُ، وَإِنْ اَعْطَاهُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ لَمْ يَجْزِهِ إِلَّا عَنْ يَوْمِهِ ﴾ لِآنَ الْمَقْصُودَ سَدُّ حَلَّةِ الْمُحْتَاجِ وَالْحَاجَةُ تَتَجَدَّدُ فِي كُلِّ يَوْمٍ، فَاللَّفُعُ إِلَي اللهُ عَنْ يَوْمٍ وَهِ لَلهَ الْمُحْتَاجِ وَالْحَاجَةُ تَتَجَدَّدُ فِي كُلِّ يَوْمٍ، فَاللَّفُعُ إِلَى غَيْرِهِ، وَهِلْنَا فِي الْإِبَاحَةِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ . وَامَّا السَّمْلِيلُكُ مِنْ بِي الْيَوْمِ النَّا اللهُ اللهُ عَنْ يَوْمٍ وَاحِدٍ بِدَفَعَاتٍ، فَقَدْ قِيْلَ لا يُجْزِئُهُ، وَقَدُ قِيْلَ يُجْزِئُهُ لِآنَ النَّفُرِيْقَ مِسْكِينٍ وَاحِدٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ بِدَفَعَاتٍ، فَقَدْ قِيْلَ لا يُجْزِئُهُ، وَقَدُ قِيْلَ يُجْزِئُهُ لِآنَ النَّفُرِيْقَ إِلَى السَّمْلِيلُكِ تَسْجَدُدُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، بِخِلَافِ مَا إِذَا دَفَعَ بِدَفْعَةٍ وَاحِدَةٍ، لِآنَ النَّفُرِيْقَ اللهُ وَاحِدٍ بِخِلَافِ مَا إِذَا دَفَعَ بِدَفْعَةٍ وَاحِدَةٍ، لاَنَّ النَّفُرِيْقَ اللهُ وَالْحَدِ بَعِلَا لِللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

و بات روز سنظ سرے سے پیدا ہوتی ہے تو ایک ہی مسکین کو دوسرے دن دینا ای طرح ہوگا جیسے دوسرے مسکین کو دیا ہا ہے۔ ما بات روز سنظ سرے سے پیدا ہوتی ہے تو ایک ہی مسکین کو دوسرے دن دینا ای طرح ہوگا بیسے دوسرے مسکین کو دیا جارہا ، در ایا بینی بین مین مینی مین استان است کے بغیر ہے۔ جہاں تک مالک بنانے کاتعلق ہے توایک ہی دن میں ایک مشکین کومتعد دونوم ، لک بنایہ جا سکتا ہے تو اس بارے میں ایک قول کے مطابق ایسا کرنا جائز نبیں ہے اور ایک قول کے مطابق ایس کرنا جائز ہے۔ اس ی دلیل میہ ہے مالک بنانے کی ضرورت ہردن مختلف ہوتی ہے اس کے برخلاف جب وہ ایک ہی دفعہ سب کھادا کردے (تو صورت مختلف ہوگی )اس کی دلیل میہ ہے:نص کے مطابق (ادائیگی میں ) فرق کرنالازم ہے۔اگر کھانا کھلانے کے دوران مرداس عورت کے ساتھ محبت کر لیتا ہے جس کے ساتھ اس نے ظہار کیا تھا' تو وہ از سرنو کھانا کھلا نا شردع نہیں کرے گا اس کی دلیل ہیہ ہے؛ اللدتع الى نے كھانا كھلائے ميں بيد بات شرط مقررتبيں كى ہے كدوہ محبت كرنے سے پہلے ہؤالبت صحبت كرنے سے پہلے ايسا كرنا آوى کے لئے ممنوع ہے کیونکہ ایسا ہوسکتا ہے وہ اس دوران غلام آزاد کرنے باروزہ رکھنے پر قادر ہوجائے توبید دونوں صحبت کرنے کے بعدوا تع ہوں گئے اور جو چیز کسی دوسری چیز کی دلیل ہے منوع ہووہ بذات خود مشروع ہوسکتی ہے۔

شيخ نظام الدين حنفي عليه الرحمه لكصته بين كها گر كوئي شخص كسي ايك مسكيين كوسا تُحد دن تك دونون وفت كھلايا يا ہرروز بقدر صدقه فطرأے دیدیا جسب بھی اوا ہو گیا اور اگر ایک ہی ون میں ایک مسکین کوسب دیدیا ایک دفعہ میں یا ساٹھ دفعہ کرکے یا اُس کوسب بطور ا با حت دیا تو صرف اُس ایک دن کا اداموا۔ یونمی اگرتمیں مساکین کوایک ایک صاع گیہوں دیے یا دود وضاع بھو تو صرف تمیں کو دینا · قرار پائیگالیتی تمیں مساکین کو پھر دینا پڑے گا بیائس صورت میں ہے کہ ایک دن میں دیے ہوں اور دودنوں میں دیے تو جائز ہے۔(عالم كيرى، باب كفاره ظبار)

## ووظبهارون کے کفارے میں ساٹھ سکینوں کو کھانا کھلانا

﴿ وَإِذَا ٱطْعَمْ عَنْ ظِهَارَيْنِ سِتِينَ مِسْكِينًا كُلُّ مِسْكِينٍ صَاعًا مِنْ بُرٍّ لَمُ يَجْزِهِ إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ مِّنَّهُمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةً وَآبِي يُوْسُفَ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ يُجْزِئُهُ عَنْهُمَا، وَإِنْ اَطُعَمَ ذَلِكَ عَـنُ اِفَطَارٍ وَظِهَارٍ اَجْزَاهُ عَنْهُمَا﴾ لَــهُ أَنَّ بِالْمُؤَدّى وَفَاءً بِهِمَا وَالْمَصْرُوفُ اِلَيْهِ مَحِلّ لَّهُمَا فَيَقَعُ عَنْهُمَا كُمَا لَوُ اخْتَلَفَ السَّبَبُ أَوْ فَرَّقَ فِي الذَّفْعِ . وَلَهُمَا أَنَّ النِّيَّةَ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ لَغُو وَيْفِي الْجِنْسَيْنِ مُغْتَبَرَةً، وَإِذَا لَغَتْ النِيَّةُ وَالْمُؤَذّى يَصْلُحُ كَفَّارَةً وَّاحِدَةً لِآنَ نِسْفَ السَّسَاعِ أَذْنَى الْمَقَادِيْرِ فَيَمْنَعُ النَّقُصَانَ دُوْنَ الزِّيَادَةِ فَيَقَعُ عَنَهُمَا كَمَا إِذَا نَولى اَصْـلَ الْكَفَّارَةِ بِخِلَافِ مَا إِذَا فَرَّقَ فِي الدَّفَعِ لِأَنَّهُ فِي الدَّفْعَةِ الثَّانِيَةِ فِي حُكْمِ مِسْكِيُنٍ

أنخوك

تريمه

آور جب تجہار کرنے والا فحض وو عہارہ اس کے تفارے بھی ساٹھ مسکیٹوں کو گذم کا ایک ایک صاح وید بتا ہے۔ آو امام ابو منیفہ ابور کام ابو ہوسف کے زوی کے سرف ایک تغارہ اوا ہوگا۔ امام فحر علیہ الرحمہ فربات جین ووٹوں عہاروں کا کفارہ اوا ہوگا۔ امام فحر علیہ الرحمہ فربار کرنے والافتح روزہ و تدر کھنے کے کفارے اور عہار کے کفارے کو اکٹھا کر کے اوا کر ویتا ہے وہ دوٹوں عہاروں کے کفارے ایسا کرنا جائز ہوگا۔ امام محر علیہ الرحمہ کی ولیل سے ہے: عمار کرنے والے فتحل نے جوانا جا اوا کیا ہے وہ دوٹوں عہاروں کے کفار سے کہار کے لئے کائی ہواور جن لوگوں کو اس نے ویا ہو ہوں اس کے وصول کرنے کے متحق جن البخاد ووں عہاروں کا کفارہ اوا ہوجائے گائی ہوا کہ الم کہ اور کو سے تحق جن البخاد ووں عہاروں کا کفارہ اوا ہوجائے گائی ہوئی البخاد ووں عہاروں کا کفارہ اوا ہوجائے گائی ہوئی البخاد ووں عہاروں کا کفارہ اوا ہوجائے گائی ہوئی وہائی ہوئی البخاد ہوئی البخاد ہوئی ہوئی وہائی ہوئی البخاد ہوئی ہوئی کو در البخاد ہوئی ہوئی کہ مقد ارہ ہوئی ہوئی کو دا اس کے کم اور کہ کا واکٹر جن کرنا جائز جن کو اور جن کو دیے کے اوالیکی کرنا جائز ہے البخال صورت علی اوالیکی کرنا ہوئی ہوئی کرنا جائز ہوئی ہوئی کہ اور کہ کو یا دوسری بارادا نیکی کرنا ہوئی دوسرے سکھن کو دیے کے مرحواف جب وہ متحق اوق ہوئی اور کی بارادا نیکی کرنا میا کرنا میں وہ مستمرق اوقات علی اوالیکی کرنا ہوگی دوسرے سکھن کو دیے کے مرحواف وہ ہوگا۔

ارح

ا کیسو میں مساکین کوایک وقت کھانا کھلا دیا تو کفارہ اوانہ ہوا بلکہ ضرورہے کہ ان میں سے ساٹھ کو پھر ایک وقت ہے کھلائے خواہ اُسی دن یا کسی دوسرے دن اور اگروہ نہلیں تو دوسرے ساٹھ مساکین کوروٹوں وقت کھلائے۔(ورمخار ، بَاب کفارہ تَلْبار)

دویا ذائد ہو یوں سے بیک وقت اور بیک افظ ظہار کیا جائے ، مثلاً ان کو کا طب کر کے شوہر کیے گرتم میر ہے او پر الی ہوجیے میر کی مال کی توزید و حفیہ اور شافعیہ کہتے ہیں کہ ہر آیک کو حلال مرنے کے لیے الگ الگ کفارے ویئے ۔ بی ولیل حضرت علی مرخ حضرت علی عرف من زبیر، طاوس، عطاء ، حس یعری ، ایرانیم تخفی ، مغیان توری ، اور این شہاب زبری کی ہے۔ امام مالک علیہ الرحمہ اور امام احمد کہتے ہیں کہ اس صورت میں سب سے کے لیے ایک بی کفار والا زم ہوگا۔ ربیعہ ، اوز ائی ، اسحاق بن را ہو یہ اور ابوٹور کی مجی میں دلیل ہے۔

کفارہ اواکرنے سے پہلے اگر بیوی سے تعلق زن وشوہر قائم کر بیٹھا ہوتو ائد اربد کے زویک اگر چہ بیگناہ ہے، اور آ دی کواس پراستنفاد کرنا جا ہے، اور پھراس کا اعادہ نہ کرنا چاہیے، محرکفارہ اسے ایک می دینا ہوگا۔ رسول انڈسلی انڈ علیہ وسلم کے زمانہ میں جن ر سیر ایسا کیا تھا ان ہے آپ نے نیس دیا تھا کہ کفارہ ظبار کے علاوہ اس پر آئیس کوئی اور کفارہ بھی دینا ہوگا۔ دعز سے مراست مروزن 

# ود کفاروں میں غیر متعین ادائیکی کرنے کابیان

(وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كُفَّارِمَا ظِهَادٍ فَأَعْتَقَ رَقَبَتَيْنِ لَا يَنْوِى عَنْ إِحْدَاهُمَا بِعَيْنِهَا جَازَ عَنْهُمَا، وَكُذَا إِذَا صَامَ أَرْبَعَةَ آشُهُمٍ أَوَ ٱطْعَمَ مِانَةً وَعِشْرِينَ مِسْكِينًا جَالَ لِلاَنَّ الْعِنسَ مُتَعِدّ فَلَا حَسَاجَةَ اِلَى نِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ (وَإِنَّ اَعْتَقَ عَنْهُمَا رَقَبَةً وَاحِدَةً اَوْ صَامَ شَهْرَئِنِ كَانَ لَـهُ اَنُ يَّجْعَلَ ذَلِكَ عَنْ آيِهِمَا شَاءَ، وَإِنْ أَعْتَقَ عَنْ ظِهَارٍ وَقُتِلَ لَمْ يَجُزُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا) وَقَالَ زُفَرُ : لَا يَجْزِيه عَنْ أَحَلِهِ مَا فِي الْفَصْلَيْنِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَسَهُ أَنُّ يَسَجُعَلَ ذِكِكَ عَنُ اَحَدِهِمَا فِي الْفَصِّلَيْنِ لِآنَّ الْكَفَّارَاتِ كُلَّهَا بِ اعْتِبَ الِ البِّحَادِ الْمَقْصُودِ جِنْسُ وَاحِدٌ . وَجُـهُ قَـوْلِ زُفَرَ آنَهُ اَعْتَقَ عَنْ كُلِّ ظِهَارِ نِصْفَ الْعَبْدِ، وَلَيْسَ لَـهُ أَنَّ يَجْعَلَ عَنْ أَجَلِهِمَا بَعْلَمَا أَعْتَقَ عَنْهُمَا لِخُرُوجِ الْآمْرِ مِنْ يَلِهِ . وَلَنَا أَنَّ نِيَّةَ السُّعْيِينِ فِي الْبِعِنْسِ الْمُسَّحِدِ غَيْرٌ مُفِيدٍ فَتَلُغُو، وَفِي الْجِنْسِ الْمُخْتَلِفِ مُفِيدَةً، وَاخْتِلَافُ الْحِسُسِ فِي الْحُكْمِ وَهُوَ الْكُفَّارَةُ هَاهُنَا بِاخْتِلَافِ السَّبَبِ. نَظِيرُ الْأَوَّلِ إِذَا صَسامَ يَوْمًا فِي قَطَهَاءِ رَمَضَانَ عَنُ يَوْمَيْنِ يَجْزِيه عَنْ قَضَاءِ يَوْمٍ وَاحِدٍ وَنَظِيرُ التَّانِيُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ الْقَضَاءِ وَالنَّذُرِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ فِيْهِ مِنْ التَّمْيِيزِ، وَاللَّهُ اعْلَمُ.

اورا گر کی فض بر ظبار کے دو گفارے لازم تھے اوراس نے دوغلام آزاد کردیے لیکن بر گفارے کے غلام کا الگ ہے تعین نہ كياتودونول كفارے ادابوجائي كے۔اى طرح اگراس نے كى تعين كے بغير ملسل جارماه روزے ركھ ليے ياا كمد سويس مكينوں كوكهانا كملاديا تواييا كرنا بهى جائز ہوگا كيونكر جن متحد باس ليے تعين نيت كي ضرورت نيس ہوگى۔ اگرظباركرنے والاتحض دو ظہاروں کے کفارے میں ایک غلام آ زاد کردے یادوباہ کے روزے دکھ لے تووہ جس ظہار کا جاہے کفارہ اوا کرسکتا ہے کیکن اگروہ ظہاراور قبل دونوں کے کفارے میں ایک بی غلام کوآ زاد کزوے تو کسی ایک کا بھی کفارہ ادائییں ہوگا۔امام زفرنے یہ بات بیان کی ب ان دونو ل صورتو ل على اليا تريا جائز فيل بوگا- امام شافى فرمات بين ان دونول صورتون على ناام توعي بهي آيد كار على الم معين كياجا سكا ب أكو كار كفار عالا مقد و تو آيد ي ب النفاه و آيد ي جن شهار به ل سيام زفر في بيات بيان كي ب اكو ياس في برده تلمهاد كه في ضف فام آزاد كيا توجب و و د فول في في آزاد كريكا تواب بي بياتها رها مل نبيس ، وكا پور عقائم كوكس ايك تلمهاد كه كفار مد كه طور پرمقرد كرد م كونو مال اس كه باته سه جانها به مارى دليل بيت به حيوم عن سيت كاسين كاكونى فاكد و نبيل بوتا اس في و و نفوقر اردى جائ الي تراك باته جن بي بين محمر بوقى بيسائر دوجيزول ك مين بيت كاسين كاكونى قاكد و نبيل بوتا اس في و و نفوقر اردى جائ كال مثال بيدى جائل في بين بين محمر بوقى بيسائر دوجيزول ك سيس محقف بول تو ان پر مختف اجناس كاحم داكا يا سكا بيم حقوم من كامنال بيدى جائلي فيم في دوروزون كي قضاء كرسليل على ايك وان دوزود كما تو ايك روز مها كو اكار و مرائز و كالمازم ب تو ان صورت من تعين كري تميزكرا منروري بوكا امروا في قالى بجر واجب بين دايك قضاه كالمازم بها وردوم رائز و كالمازم ب تو ان صورت من تعين كري تميزكرا منروري بوكا امروا في قالى بجر

نثرر

علام علاه علا والدین فی علید الرحمد لکھے ہیں کہ جب کی فی نے دو ظہار کے کفاروں علی دو فلام آ داوکر دیے یا چار صینے کے دو زے دکھ لیے یا ایک وہیں سکینوں کو کھا تا کھلا دیا تو دونوں کفار ہا دائیو گئے آگر چر ھین نہ کیا ہو کہ یہ قال کا کارو دینوں دوئم کے کفار ہے ہوں تو کوئی ادائی ہوا گر جبکہ یہ نہیت ہو کہ ایک کفارہ علی بدادا کیسے علی وہ اگر چر ھین نہ کیا ہوکہ .

کون سے کفارہ علی بیدادر کس عیں وہ اور اگر دونوں کی طرف سے ایک غلام آ زاد کیا یا دو ماہ کے دوئرے دکھے تو ایک ادا ہوا اور ،

اکون سے کفارہ علی بیدادر کس عیں وہ اور اگر دونوں کی طرف سے ایک غلام آ زاد کیا یا دو ماہ کے دوئر آئل کا تو کوئی کفارہ اسے اختصار ہے کہ جس کے لیے چاہ ہو تھی کہ اور اس کا تو کوئی کفارہ ادا نہ ہوا گر جبکہ کا فرکو آ زاد کیا ہوتو یہ ظہار کے لیے حصوں ہے کہ تل کے کفارہ علی سلمان کا آ زاد کرنا شرط ہے دوئم کے دو کھارے ہیں ادر ساٹھ سکین کوا کہ ایک مارع کہ ہوں دونوں کفاروں عی دید یہ تو دونوں ادا ہو گئے آگر جبہ پوراپورا صارح ایک مرجہ دیا ہو ۔

علی ادر ساٹھ سکین کوا کہ ایک صارح گہوں دونوں کفاروں عی دید یہ تو دونوں ادا ہو گئے آگر جبہ پوراپورا صارح ایک مرجہ دیا ہو۔

(در مختار ، کما ہو طلاق یا ہو کھاروں میں دید یہ تو دونوں ادا ہو گئے آگر جبہ پوراپورا صارح ایک مرجہ دیا ہو۔

(در مختار ، کما ہو طلاق یا ہو کھاروں میں دید یہ تو دونوں ادا ہو گئے آگر جبہ پوراپورا صارح الیے مرجہ دیا ہو۔

كفار \_ \_ كتعدد يس بعض فقهى غدابه كابيان

حضرت سلیمان بن بیار، حضرت سلیمن سخ بیاضی نے قل کرتے ہیں کہ جو شخص ظہارہ کقارہ اوا کرنے سے پہلے بھائ کرے اس پرایک کفارہ ہے بیرصدیث حسن غریب ہے اکثر افل علم کا ای پڑل ہے سفیان، تو دی، ما لک، شافعی، احمد، اورا احاق کا بھی بھی تو ل ہے۔ بھی بھی تول ہے بعض الل علم کے نزویک ایسے تھی پردو کفارہ واجب ہیں عبد الرحمٰن بن مبدی کا بھی بھی قول ہے۔ (جامع ترفدی: جلد اول: حدیث تبر 1210)

حضرت عکرمہ، حضرت این عمیاس سے دوایت ہے کہ ایک شخص اتی بیوی سے ظبار کرنے کے بعد اس سے محبت کر بیٹھا تیمروہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر جوااور عرض کیا یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اتی بیوی سے ظبار کیا تھا

اور كذر وادا كرنے سے پہلے اس سے معبت كرلى في كريم على الله عليه وآله وسلم في قرما يا الله تم پروتم كر سے تهميل سن ويز في اس ما بجوركياده كين الله على من جاعركى روشي عن اس كى بازيب و كيم كي تى تان الله الله الله الله كاعم ( كفاره اوا) بوراكر في ست بلےاس کے پائ ندھانا بیصد ید حسن مح فریب ہے۔ (جامع ترقدی: جلداول: مدیث فمبر 1211) اختناى كلمات ودعائية كلمات كابيان

صدیت کے معروف،امام ،امام ترقد فی اور تبسری صدی ججری کے عظیم محدث اور جرح وتعدیل کے عظیم محقق ،امام بخاری علیہ الرحمه كے شاكر داور علم صديث كے امام ، ابويسين تھرين مين تريدى متوفى 24 سام كانتيف جامع تريدى كى ندكور و مديث تريف کے ساتھ، ہم شرح ہدایہ کی چھٹی جلد کے اختیا ی کلمات ودعا کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

الشرتغالى كفنل وكرم اورنى كريم المينية كى رحمت كرماته والحد لله إفوضات دضويه فى تشريحات بدايه المعروف بشرع بدايه کی جلد ششم آج موریه ۱۲۰ می ۱۲ مروز ویر بمطابق ۱۲۰ برمادی الآنی ۱۲۳ ماهد کو پاید تحیل تک پینوم کی ۔اور ۲۲ جمادی الآنی یوم وصال معزست سیدتا صدیق اکبروشی الله عنه ہے۔ ہماری وعاہے کہ الله تعالی ان کے درجات بلند قرمائے۔ اور میں الله تعالی ہے وعا كرتا بول كدوه بجعے خليفه رسول ميكن امير المؤمنين ابو بكر مديق رضى الله عنه كے مبدقے ايمان ومل صالح كى توثيق واستفامت عطاء فرمائے۔ اور خاتمہ بدایمان ہو، اور اس کماب کے قارین ، تأثرین ، اس کی پروفریڈ تک کرنے والے طلباء، اور اس کی عربی عبارات كي محج كرنے والوں كواج عظيم عطافر مائے۔ آمن، بجاوالني الكريم اللي

محرليا فتت على رضوى بحك سنتيكا يهاولنكر

طاء المستن كى كتب Pdf قائل عن طاصل 222 "افقه حنفي PDF BOOK" چینل کو جوائل کریں http://T.me/FigaHanfiBooks عقائد پر مشتل ہوسف حاصل کرنے کے لئے تحقیقات چین لیگرام جوائن کریں https://t.me/tehqiqat علاء اللسنت كى ثاياب كتب كوكل سے اس لاك سے قری قاتلی لوڈ کیاں https://archive.org/details/ @zohaibhasanattari طالب وقال الله حرقان مطاري الاوروبيب حسين وطاليك